



#### ملككايته

# مكتبها سلإميه

<u> لا به وَر</u> بالمقابل رحمان كاركبيث غزني سنرسيث ارُد و بازار فون : 7244973 -042

<u> فيصَل آبَ</u>د بيرون امين بوُر بازار كوتوالى رو فه فون: 041-2631204



# فهرست

| صفحةنمبر | مضاعن                                                                                                              | صفحنمبر | مضابين                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 35       | فرقة مرجيه کے باطل عقائد                                                                                           | 19      | خطبة الكتاب                               |
| 36       | بدمنتوں ہے دوررہنے کی تاکید                                                                                        |         | عقائد میں اختلافات کی ابتدا اور           |
|          | سنت کیا ہے اور بدعت کیے کہتے                                                                                       | 21      | خواہشات کی بیروی                          |
| 38       | ا ہیں؟                                                                                                             | 21      | انبيا كى بعثت ميں حكمت                    |
|          | بزرگان سلف ہر بدعت ہے احتراز                                                                                       | 22      | الجيس كى مكاريون كاافشا                   |
| 39       | ا کرتے تھے                                                                                                         | 23      | سبب تاليف كتاب                            |
| 43       | ا الل بدعت کے اقسام                                                                                                | 23      | مضامين ابواب كالمجمل بيان                 |
|          | مبهتر بدعتی فرقوں کی چیھاصلوں اور ہر<br>ا                                                                          | 25      | بابنمبرا                                  |
| 45       | ا کیک اصل کی بارہ بارہ شاخوں کا بیان<br>از میں میں میں میں میں اور میں میں اور |         | سنت اور جماعت کو لازم پکڑنے کی            |
|          | فرقه حروریه کی باره (۱۲) شاخون کا                                                                                  | 25      | تا كيد كابيان                             |
| 45       | بي <i>ان</i><br>-                                                                                                  |         | جماعت کےافتیارکرنے کے ہارے                |
| 45       | ازرقیه                                                                                                             | 25      | میں احادیث<br>میں احادیث                  |
| 46       | ا بیاضیه<br>ا ه                                                                                                    | 26      | جماعت یراللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے            |
| 46       | تعلیمیہ<br>خوارج اورروافض کےعقائد باطلبہ                                                                           |         | بن اسرائیل کی بہتر (۷۲) فرقوں میں         |
| 46<br>47 | موارن اوررواس نے عقا مذباطلہ<br>ا                                                                                  | 27      | ا تغریق ٔ                                 |
| 47       | ا خارمىيە<br>' خلفىـ                                                                                               | 28      | سنت اختیار کرنے کے بارے میں آثار          |
| 47       | ا معقیہ<br>این                                                                                                     | 32      | ا يا يا نسرو                              |
| 47       | ا وربيه<br>ا سن                                                                                                    |         | ب ب ب<br>مرتهم کی بدعت اور بدعتوں کی ندمت |
| 47       | ا شمران.<br>اشران                                                                                                  | 32      | ار ان بر مسارر بر یان که سال<br>کابیان    |
| 47       | ا سرامیه<br>افذ                                                                                                    | 33      | ه مبيات<br>الملافت راشده                  |
| 48       | ا محکسیہ<br>ا محکد                                                                                                 | 34      | مرتدین ہے قال<br>مرتدین ہے قال            |
|          | ا ملميه                                                                                                            |         | سريدين عصان                               |

| 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |

| صخيبر | مضاحن                                | صفحةنمبر | مضاجين                                     |
|-------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 51    | واقفيد                               | 48       | امعتزله                                    |
| 51    | قبربي                                | 48       | ميمونيه                                    |
| 51    | لفظيه                                | 48       | فرقهٔ قدریه کی باره شاخوں کا بیان          |
| 51    | فرقة مرجيه كي باره ثناخول كابيان     | 48       | احمرية                                     |
| 51    | تاركيه                               | 48       | هنو پير                                    |
| 51    | مانبيه                               | 48       | معتزله                                     |
| 51    | راجيه                                | 48       | كيسانيه                                    |
| 51    | شا کیہ                               | 48       | شیطانیه<br>د بر                            |
| 51    | أبيية                                | 48       | أشريكيه                                    |
| 51    | عمليه                                | 49       | وہمیہ ب                                    |
| 51    | مستثبيه                              | 49       | ر بو میر( راوندیه )                        |
| 52    | مشبهد                                | 49       | ابرى <u>.</u><br>«كە                       |
| 52    | حثوبير                               | 49<br>49 | ا نا کشیه<br>تا پیده                       |
| 52    | ظا بري <u>ي</u>                      | 49       | قاسطىيە<br>نظامىي                          |
| 52    | برعيه                                | 49       | کلاسیے<br>فرقهٔ جمیه کی باره شاخوں کا بیان |
| 52    | منقوصيه                              | 49       | معطله                                      |
| 52    | فرقة رافضه كي باره شاخون كابيان      | 49       | مربیہ(مریبیہ)                              |
| 52    | علوبي                                | 49       | مرية. ريايا<br>المتزقه                     |
| 52    | امريه                                | 50       | واردبي                                     |
| 52    | شيعيه                                | 50       | ز نادق<br>زنادق                            |
| 53    | قديم شيعيه كاقول اور بعد دانول كاغلو | 50       | رت                                         |
| 53    | اسحاقيه                              | 50       | مخلو قبيه                                  |
| 53    | نادوسيد                              | 50       | -<br>فانىي                                 |
| 53    | اماميه                               | 50       | عربيه(غيربيه)                              |

| · · | ~~~~<br>~~~ |  |      | <b>A</b> | تبين (بيس |  |
|-----|-------------|--|------|----------|-----------|--|
|     |             |  | - 11 |          |           |  |

| 73.0   |                                                                                       | 3      |                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| سقيمبر | مضاجين                                                                                | صفحيبر | مضامين                             |
|        | البليس اوراس كے نشكر كى فتنه برور يوں                                                 | 53     | زيربي                              |
| 60     | کاب <u>یا</u> ن                                                                       | 53     | عباسيه                             |
|        | ا الجلیس اور حضرت کیجی غلیطاً کے مابین                                                | 53     | متاسخه                             |
| 60     | المكالمه                                                                              | 53     | رهي                                |
|        | بى امرائل كايك رابب (عابد)                                                            | 54     | لاعنيه                             |
| 61     | ا کےساتھ اہلیس کا معاملہ                                                              | 54     | متربصه                             |
|        | معزت عیسی علیبال کی شبیه میں ایک                                                      | 54     | فرقه ٔ جبر میکی باره شاخون کابیان  |
| 64     | راہب کے پاس اہمیس کی آمد<br>سرف سے باس است                                            | 54     | مفنظريي                            |
| 65     | ستنی نوح مَائِیْفِی مِیں البیس کی موجودگی<br>استنی نوح مائِیْفِی میں البیس کی موجودگی | 54     | افعاليه                            |
| 65     | حضرت مویٰ عَلَیْتِلاً کوابلیس کی نصیحت                                                | 54     | مفروغيه                            |
| 66     | البلیس کے تمریفریب کے متفرق واقعات                                                    | 54     | نجاربه                             |
|        | البلیس کی پانچ اولادیں اور ان میں ا                                                   | 54     | مبائينه(مثانيه)                    |
| 69     | ے ہرایک کے ذمہ کام کی تفصیل                                                           | 54     | كسبيب                              |
| 70     | مرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے                                                          | 54     | سابقيه                             |
|        | شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑتا                                                      | 54     | حبي                                |
| 71     | <i>ج</i>                                                                              | 55     | خوفيه                              |
| 72     | شیطان ہے پناہ ہا تکنے کا بیان                                                         | 55     | ا فكريه                            |
| 76     | بابتمبرته                                                                             | 55     | حسلي                               |
| 76     | تلبیس اورغرور کےمعانی کابیان                                                          | 55     | امعيد                              |
| 76     | قلب انسانی کی ایک عجیب مثال                                                           | 56     | بابنبره                            |
| 78     | بابنمبره                                                                              |        | ابلیس کی مکاری، حالوں اور فتنوں ہے |
|        | عقا که اور دیانات (غداہب) میں                                                         | 56     | بجنے کی تا کید کا بیان             |
| 78     | شیطان کی تلنیس کابیان                                                                 |        | سب ہے پہلے اہلیس خود شبہ میں پڑا   |
| 78     | سوفسطائيه پرشيطان کی تلميس                                                            | 57     | اور جحت بازی کرنے لگا              |

|         |                                                       | <b>A</b> | The state of the s |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحينبر | مضامين                                                | صنحتمبر  | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | مذمت جوفلا سفهاورر ہبان کی پیروی                      | 78       | عقائد سوفسطائيها بيان اوران کی تروید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92      | کرتے ہیں                                              | 81       | د ہر بید( ملحدین ) پر شیطان کی تلبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92      | بيكل پرستوں پرالجيس كى تلبيس                          |          | الله تعالیٰ کے وجود کی ایک قطعی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | سات ستاروں کی پرستش اور ان پر                         | 82       | اورملحدوں کےاعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92      | چڑھاوے ۔                                              |          | طبیعیات (طبانعیین )والول پرشیطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95      | بت پرستول پرتنمیس ابلیس<br>ایسار برا                  | 83       | كتلبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | بت پرستوں پراہلیس کی ابتدائی عمییس<br>پر              |          | شنویه ( دوخدا ماننے دالوں ) پرشیطان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95      | کاذکر<br>دی                                           | 84       | ا کیتگییس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95      | مشر کمین عرب کے بت اوران کی تعداد<br>فھنہ ج           |          | فلاسفداوران کے مبعین پر شیطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | سب ہے پہلا محص جس نے دین<br>سلونا کر یہ               | 86       | ا کتلبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | استعیل کو بگاڑا اور اہل عرب کو بت                     | 86       | ارسطاطاليس كاقول كه عالم قديم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97      | ا پرستی کی طرف بلای <u>ا</u><br>سرست سرست             |          | سقراط كاعلت ،عضر اورصورت والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104     | ان بتوں کا ذکر جوخانہ کعبہ کے گرد<br>احمد سر سگ       | 87       | قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101     | الجمع کیے گئے تھے                                     |          | اكثر فلاسفه كاعقيده كهابتد تعالى كوفقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106     | ا زمانه جاہلیت میں آگ اور بتوں کی<br>استشریریں        | 88       | ا پی ذات کاعلم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106     | پرسنش کا بیان<br>اہل ہند میں بت پرتی                  | 88       | ابن سیمنااورمعتز له کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| '"      | اہل ہمدیں بت پر ق<br>آگ ،سورج اور حیا ند بو ہنے والوں |          | الله تعالی کے علم کے متعلق فلاسفہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108     | ا بنا بلیس کی تلمیس<br>ایرا بلیس کی تلمیس             | 89       | ا توال کی تر و پد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108     | پ کن ک<br>زرادشت کا حال اوراس کا قول                  |          | حشراجساداور جنت ودوزخ ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109     | قدیم آش کدیے                                          | 89       | فلاسفه کے اقوال کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109     | جا نداورستارول کے بیجاری                              |          | ابل اسلام میں سے ان لوگوں کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110     | فرشتوں،گھوڑوںاورگایوں کی پرستش                        |          | جوفال سفد کی بیروی کوصواب جائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | اسلام سے قبل اہل جالمیت پر المیس                      | 90       | ىيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110     | ى تلىيس                                               |          | مسلمانوں میں سے ان لوگوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|--|

| 1        | <del></del>                            |               | 30-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- |
|----------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| صفحةتمبر | مضاجين                                 | صفحة تمبر     | مضامين                                   |
|          | امت مسلمه برعقائد ودیانات میں          |               | ز مانه جا ہلیت کے بعض وہ لوگ جواللہ      |
| 140      | تلبيس ابليس                            |               | تعالی،اس کی خالقیت، قیامت، ثواب          |
|          | اس امت کے عقائد میں شیطان              | 111           | ادرعذاب كومانة تتص                       |
| 140      | نے دوطریق ہے رہنے ڈالے                 | 113           | ز مانه جاہلیت کی بعض بدعات کا ذکر        |
|          | پېلا طريق، باپ دا دول کې اندها         | 114           | منكرين نبوت برتلبيس ابليس                |
| 140      | دهند تقليد                             | <b>  </b><br> | انکارنبوت میں برجمنوں کے چیشبہات         |
|          | تقلید واجتها د کے بارے میں مؤلف        | 115           | اوران کے جوابات                          |
| 141      | کی رائے                                |               | ابن الراوندي اور ابوالعلا المعرى جيب     |
|          | دوسراطریق،ایسےامور میںغوروخوش          |               | ملحدین کی غدمت جواسلام کا لبادہ          |
|          | جس کی تہنیں مل سکتی ، مثلاً فلسفہ اور  |               | اوڑھ کراس کی شریعت کی بربادی کے          |
| 142      | علم الكلام كے مباحث                    | 119           | وریئے رہے                                |
| 143      | عكم الكلام كي ندمت                     | 122           | ہندووں کی بعض مجیب عبادتوں کا بیان       |
| 144      | معتزله کی مگراہی                       | 124           | يبود پرتگييس ابليس                       |
|          | متنظمین کی بالآخر علم کلام سے بیزاری   | 128           | نصاریٰ پرتلمیس ابلیس                     |
| 145      | اورحق کی طرف رجوع                      |               | یہود ونصاریٰ کا دعویٰ کہ ہمارے           |
| 149      | فرقهٔ مجسمه کے عقائد کی تروید          | 129           | بزرگوں کی وجہ ہے ہم کوعذاب نہ ہوگا       |
|          | تلبيس ابليس يحفوظ طريقة صرف            | 130           | صائبین پرکلمیس ابلیس                     |
|          | وہی ہے جس پر رسول اللہ منالی تینیم اور | 130           | صانی کی شخفیق کے متعلق ملا کے اقوال      |
|          | صحابه رش نتنه اور تا بعين بيسيم قائم   | 132           | مجوس پتلمیس ابلیس                        |
| 152      | · <u> </u>                             | 133           | مزدك كافتنه                              |
| 154      | خوارج پرتگسیس اہلیس                    | 135           | فلكيات والول اومتجمول يرتكبيس ابليس      |
| 154      | مب سے پہلاخارجی ذوالخویصر ہتنا         | 136           | منكرين حشروقيامت ريلبيس ابليس            |
|          | خوارج کی حضرت علی ڈنٹنڈ کے کشکر یوں    |               | منکرین حشر کے شبہات اور ان کے            |
| 156      | ے تابیحد گ                             | 136           | جوابات                                   |
|          | خوارج کے احد اشات اور ابان             | 139           | من سنخ ( آوا گون )والول برنگسیس ابلیس    |

|--|

| صخةنمبر | مضامین                                                          | صفحةبر | مضابين                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | خرميه                                                           | 156    | عباس خلفجنا كاان ہے مناظرہ                                                       |
| 179     | تعليميه                                                         | 159    | خوارج کے پچھ حالات دا قوال                                                       |
|         | باطنیه کااس گمرای و صلاات پھیلانے                               | 163    | خوارج کے مختلف فرقے                                                              |
| 179     | كالمقصد                                                         | 164    | امامت کے بارے میں خوارج کاعقیدہ                                                  |
|         | عوام کو پیانے کے لیے اس بدکار فرقہ                              | 165    | روافض پتلبیس ابلیس<br>•                                                          |
| 181     | <u>ے حیلے</u>                                                   | 167    | رافضی ند ہب کی اصل غرض و عابیت                                                   |
|         | للاحده باطنيه كيعض مذهبى اعتقادات                               |        | روافض نے حضرت علی دلائٹیؤ کے ساتھ                                                |
| 182     | كاذكر                                                           |        | ووتی میں یہاں تک غلوکیا کہآ پ کے                                                 |
| 185     | باطنىيە كاشروفسادا وران كى سركو بى                              |        | فضائل میں اپی طرف ہے بہت ی                                                       |
| 188     | ابن الراوندي كاالحاد                                            |        | الیی روایتیں گھڑلیں جن میں ان کی<br>است                                          |
| 188     | ابوالعلاءالمعرى كاالحاد                                         | <br>   | ا ناواتی ہے حضرت علی دلائٹنڈ کی ندمت  <br>ایمان                                  |
|         | ً بابنمبر۲                                                      | 169    | ا تھی ہے                                                                         |
| 190     | ب ب برا<br>عالموں پرفنون علم میں تلبیس اہلیس                    | 169    | فرقدامامیہ کے چند مخصوص دین مسائل<br>دور میں |
| 150     | عا موں پر مون م کی میں ایس<br>قاریوں پر شاذ قر اُت حاصل کرنے    |        | حضرت ابو بکرا درعمر ڈائٹٹنا کے فضائل<br>مدید میا دافتہ برین                      |
| 190     | عاریوں پرساد ہر اسے عاش کر سے<br>میں تلبیس                      | 171    | ا میں حضرت علی طالفنهٔ کا خطبه<br>افریدی داد تلبیسی بلیس                         |
| 190     | میں ۔ن<br>قرائت کا اصل مقصد                                     | 174    | فرقۂ باطنیہ پرهمیس اہلیس<br>باطنیہ کے آٹھ نام اوران کے عقائد کا                  |
| '30     | ر بات کورا گئی کے اصول پر لانے                                  | 174    | ,                                                                                |
| 192     | ر ات دروں سے اس دوں پر مات<br>کی ممانعت                         | 174    | بیان<br>باطنیه                                                                   |
| 193     | ו ו                                                             | и      | <b>"</b> '                                                                       |
|         | محدثین کی پہلی نشم، وہ لوگ جنہوں                                | 175    | 2-                                                                               |
| 193     | 1                                                               | 176    |                                                                                  |
| ,33     | سے عاصف مربیت ہو صدریا<br>بعض محدثین نے نقہ سے ناوا تفیت        | 176    |                                                                                  |
|         | س مدین سے طفہ سے مادا حقیق<br>کے باوجود فتا وی دیئے کہ کہیں لوگ | 177    | [                                                                                |
|         | عبد دوره وال ديل وا                                             | 177    | قرامطه                                                                           |

| صفحةمبر | مضاجين                                       | صغينبر | مضائين                                      |
|---------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 208     | ر کھتا ہے                                    | 194    | ان كوفقه سے نادان نه بجھنے لگیں             |
| 209     | قصة كواور واعظون يرتكميس ابليس               |        | محدثین کی دوسری متم، وہ لوگ جنہوں           |
|         | یدلوگ ترغیب وتر ہیب کی غرض ہے                |        | نے اپنامقصود میہ بنایا کہ عالی اسانید       |
| 209     | مدیثیں گھڑتے ہیں                             |        | حاصل کریں، غرائب روایات جمع                 |
|         | بعض واعظ شرع سے خارج امور                    |        | کریں، ملک در ملک پھریں، محض                 |
|         | بیان کرتے ہیں اور ان پر شاعروں               |        | اس کیے کہ اٹنی امور کو فخر میہ بیان         |
| 211     | کے عاشقاندا شعار سندلائے ہیں                 | 196    |                                             |
|         | ا بعض واعظول کے دلول میں جاوظلی  <br>        |        | بعض محدثین اینے دل کی شفی کے لیے            |
| 212     | مرایت کرجالی ہے                              | 197    | ایک دوسرے پرقدح وطعن کرتے ہیں               |
|         | ا بعض واعظوں کی مجلس میں مرد اور<br>         |        | البعض <b>محدثین</b> موضوع حدیثیں روایت<br>ا |
| 212     | عورتیں کیجا جمع ہوتی ہیں                     |        | کرتے ہیں کیکن ان کا موضوع ہونا              |
|         | لغت واوب کے عالم ومتعلم پرتگمبیس<br>ا        | 199    | ظاہر میں کرتے                               |
| 213     | •                                            | 200    | فقها پرتگسیس ابلیس                          |
|         | الغت واوب برائے كتاب الله وسنت               |        | فقبهائء متقدمين اور فقبهائے متأخرين         |
|         | رسول الله مَنْ لَقَيْنِكُمْ قريب الحصول ہے   | 200    | ا مِن فرق<br>انتساسیا                       |
| 214     | اس ہےزا کد نصنول<br>سان                      |        | فقہا جدل کے فن میں فلاسفہ کے                |
|         | ابو انتخل زجاج اور وزبر قاسم بن              |        | قواعددافل کرتے ہیں اوران پراعماد<br>سے میں  |
| 215     | عبدالله کا دا قعه<br>مستند                   |        | ا کرتے ہیں                                  |
| 218     | شعرا پرتمبیس ابلیس<br>به تنا                 |        | مناظره (مباحثه) کا مقصداوراس<br>ایسته       |
| 219     | علمائے کاملین پرتگسیس الجیس<br>ماری سر سر    | 202    | کے آواب                                     |
|         | علم وعمل میں علما پر تکبیر کی راہ ہے  <br>تا |        | ہزرگان سلف کی فتوئی دینے ہے پہلو<br>ا       |
| 220     | التكبيس .                                    | 204    | مبی اوراحتیاط                               |
|         | علوم میں کامل لوگوں پر نام ونمود کی<br>تا    | 205    | فنہا کا امراد سلاطین ہے میل جول<br>وز       |
| 221     | راه سے تکمیس                                 |        | فقيه و بي مخص ب جوالله تعالى كاخوف          |

| A SECTION AND SECT | 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | المنس اليس اليس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|

| \46°\$\t | CONTRACTOR OF SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN            | 52 ·     | <u> </u>                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامين                                                                  | صفحانمبر | مضابين                                              |
| 256      | کاذکر                                                                   | 222      | علمائے کاملین پرایک اور مخفی تلبیس                  |
| 260      | بابنمبره                                                                | 224      | بابنمبر                                             |
| 260      | زامدوں پر سبس ابلیس                                                     | 224      | واليان ملك اورسلاطين برتكبيس ابليس                  |
| 260      | اس باب میں مؤلف کی مفید تمہید                                           |          | واليان ملك اورسلاطين يرتكبيس ابليس                  |
| !        | ز مدعباوت کی خاطر بخصیل علم کو پئسِ                                     | 224      | کے بارہ طریقوں کا بیان<br>د                         |
| 261      | پشت ڈالنے میں تکمیس اہلیس<br>ا                                          | 231      | باب نمبر۸                                           |
|          | زامدون پرلباس اورطعام میں تنہیس<br>ا                                    | 231      | عابدوں پرعبادت میں تلبیس اہلیس                      |
| 261      | ا بلیس<br>ا                                                             | 231      | قضائے حاجت اور حدث میں تکسیس                        |
|          | ریا کاری اور ظاہر داری میں تکسیس<br>ملد                                 | 232      | عابدول بروضومین تلبیس ابلیس                         |
| 264      | [الجنس<br>المسائن برتد ا                                                | 237      | عابدول براذ ان میں تلبیس اہلیس<br>پیر               |
|          | زامدوں پر گوشه نشینی میں تنہیس<br>بلد                                   | 237      | عابدون پرنماز میں تنبیس اہلیس                       |
| 267      | ا الجيس<br>المعرب المعرب المساكرين والمعرب                              |          | عابدول پرمخارج حروف میں تنہیں                       |
| 070      | بیھنے حال رہنے اور بالوں کی اصلاح<br>  بھنے حال رہنے اور بالوں کی اصلاح | 242      |                                                     |
| 270      | ا نہ کرنے میں تکمپیس اہلیس<br>اعلم سے معتب سے میں جہ بینے ا             |          | رانوں کو دہریتک عبادت گزاری میں<br>تلہ ملہ          |
|          | علمی بے بضائتی کے باوجود اپنی<br>گرینہ کرین عمل میں نہ                  | 244      | ا تنتیس ابلیس<br>ترسیا مزیر                         |
| 272      | گھڑی ہوئی باتوں پڑمل پیرا ہونے<br>میں تلبیس ابلیس                       |          | عبادت اور تہجد کے لیے مساجد مخصوص<br>اس ایس تلہ بلد |
| 212      | علما کی حقارت اور ان پر بلا وجه عیب                                     | 245      | "                                                   |
| 274      | ا علما في طارت اوران پر بها وجه حیب<br>الگانے میں تکسیس اہلیس           | 0.47     | عابدوں پرقرائت قرآن میں تلمبیس<br>بلد               |
|          | ا تعامے میں یہ میں<br>مباحات کے استعال میں حاتم بلخی                    | 247      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| 274      | کومغالطه<br>کومغالطه                                                    | 248      | عابدوں پر روزے رکھنے میں تکبیس<br>اہلیس             |
| 1        | ,                                                                       |          | 1                                                   |
| 278      | باب تمبيروا<br>مون تليد بلد برود                                        | 250      |                                                     |
| 278      |                                                                         | 252      |                                                     |
|          | رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ كَ زَمَانَهُ مِينَ نُسِبَت            |          | انعیجت کرنے والوں پرتکمیس اہلیس                     |

| صفحنمبر | مضامين                                | صفحةنمبر | مضامين                                          |
|---------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 307     | طال طور پر مال جمع کرنے کی فضیلت      |          | اسلام وایمان کی طرف ہوتی تھی،                   |
|         | مخاجی ایک مرض ہے اور مال ایک          | 278      | چنانچیمسلم یامؤمن کبهاجا تاتھا                  |
| 308     | انعت ہے                               | 278      | صوفيدكي وجدتسميه اور خقيق                       |
|         | ا مال سے ملیحد گی کے برے نتائج کا     | 281      | صوفيه كيعض بدعات ورسومات كاذكر                  |
| 309     | <i>[</i>                              | 282      | صوفيه كابعض تصانيف برايك نظر                    |
| 311     | مال کے متعلق صوفیہ کی غلط ہمی<br>صد   |          | صوفيه كى تصانيف ميس بسند باتيس                  |
| 312     | توکل کے محجے معنی                     | 284      | جعع کی تی میں                                   |
|         | مال کے متعلق متقدمین اور متأخرین      | 286      | اواكل صوفيه كااعتماد كتاب وسنت برتفا            |
| 313     | صوفیہ کے مقاصد میں فرق                | 287      | البعض شيوخ صوفيه كى غلطيول كابيان               |
| 315     | مال کے متعلق اوائل کی احتیاط          |          | جماعت صوفيه كي طرف يصصوءا عتقاد                 |
|         | لباس کے ہارے میں صوفیہ پرتشہیں        | 288      | •                                               |
| 316     | البيس                                 |          | طولیوں کے عقائداوران کے اقوال                   |
|         | ا لباس کے متعلق مصنف کے زمانہ<br>پر   | 289      | •                                               |
| 317     | میں صوفیہ کی عادات                    | !        |                                                 |
|         | ان لوگوں کی ندمت جو صوفیہ کے<br>ا     |          | جاہل صوفیہ کی طرف سے حلاج کی                    |
| 317     | ساتھ تشبیہ جا ہے ہیں<br>تبدیر         |          | طرف داری                                        |
| 319     | مرقع وغیرہ کے مکروہ ہونے کی وجوہات    |          | طہارت کے بارے میں صوفیہ پر<br>تا ہا             |
|         | " "                                   | 295      | تگییس ابلیس<br>تا با                            |
| 322     | اوران کی اسناد کی تر دید<br>سیج سر    |          | نماز میں صوفیہ پرتگہیس اہلیس<br>پر ناز میں تا ا |
|         | رنگین کپڑے پہننے کا طریقہ اور اس<br>س |          | ر ہائش میں صوفیہ پرتگہیں اہلیں                  |
| 322     | کۍ تر د پړ                            | 1        | مال ودولت ہے الگ تھلگ رہنے<br>تا ا              |
|         | ''''                                  | 297      | میں صوفیہ پرتگمبیس اہلیس                        |
| 324     |                                       | 301      | , , , , , ,                                     |
| 325     | صوف کالباس اختیار کرنے کا دبال        | 305      | ننبائے صحابہ رخی اُنڈنم کا ذکر                  |

|         | ~                                                     | T .      | ·                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| صفحةبسر | مضابين                                                | صفحةنمبر | مضاجن                                  |
|         | مصنف کے زمانہ میں صوفیہ کا وعوتوں                     |          | لباس کے بارے میں سلف صالحین کی         |
| 359     | میں طرزعمل<br>ت                                       | 329      | عاوت                                   |
|         | ساع ورقص کے بارے میں صوفیہ                            |          | معیوب لباس اختیار کرنے کی برائی کا     |
| 360     | ر پر کمبیس ابلیس<br>پر کمبیس ابلیس                    | 330      | <u>بيا</u> ن                           |
| 361     | لفظ غنا(راگ) کی شخفیق                                 |          | نفيس لباس يهننا جائز خواهش نفساني      |
|         | زمانہ قدیم اور آج کل کے غنامیں                        | 331      | <del>-</del>                           |
| 361     | افرق                                                  | •        | صوفیه کا کپڑا پہنتے وقت اس کا کچھ      |
|         | مباح (جائز)اشعاراورناجائزاشعار                        | 333      | حصه پهاژ ډالنے کا ذکر                  |
| 364     | كابيان                                                |          | شبلی اورا بن مجاہدے مابین مناظرہ       |
|         | غنا(راگ) کے حلال یا حرام ہونے                         | ,        | بلاوجه مال ضائع وبرباد كرنے كى ممانعت  |
| 366     | کی بحث ہے بل ایک جامع تقییحت                          |          | لباس جھوٹا رکھنے میں صوفیہ پرتگہیں     |
|         | غناکے بارے میں امام احمد میشافیۃ                      | 336      | الجيس                                  |
| 368     | كامسلك                                                |          | کھانے پینے کے بارے میں صوفیہ پر        |
|         | عناکے بارے میں امام مالک میشاند                       | 338      | لىمىس انبيس                            |
| 369     | كامسلك                                                |          | متقذمين مين صوفيه كے افعال كالمحضر     |
|         | عنائے بارے میں امام الوحنیفہ بیشانلہ                  | 338      | بيان                                   |
| 370     | كامسلك                                                | 342      |                                        |
|         | غنا کے بارے میں امام شافعی ح <del>ریث نی</del> ے<br>۔ |          | کھانے پینے کے امور میں صوفیہ کی<br>نیر |
| 370     | کامسلک<br>پرین دریا                                   | 349      | غلط روش کی تر دید<br>ب                 |
|         | غنا کے مکروہ وممنوع ہونے کے                           | 349      | خراب اورردی غذا کھانے کے نقصانات       |
| 371     | دلائل کا بیان                                         |          | صاف یانی کے منافع اور گندے یانی        |
|         | ان شبہات کا بیان جن سے <b>گانا</b> سننے               | 351      | کے نقصا نات                            |
| 379     | والے دلیل لاتے ہیں                                    |          | احادیث نبوی منافیر سے صوفید ک          |
|         | بعض صوفیہ کے اس قول کی تر دید کہ                      | 354      | غلطيون كاثبوت                          |

| مضایین صفی نبر مضایین مضایین صفی نبر مضایین |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| موفیہ کے اس دعویٰ کی تروید کہ اوبال وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعض          |
| 1 1 . / . / !!!! ! * . 4 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| ہے قربت اللی حاصل ہوتی ہے   394   تو کل کا دعویٰ رکھنے اور مال واسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| م صوفیہ پر تکمیس اہلیں مجازی ہے اور اہم نہ کرنے میں صوفیہ پر تکمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ت قرآن مجید کے وقت صحابہ کی اہلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیفید<br>فی  |
| ں وجد کے دفعیہ پر قادر نہ ہواس اسپس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| لیے طریق کار (موزی کمانے) کے الے الے طریق کارے کے الے الے الے الے الے الے الے الے الے ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ، سفتے وقت سرور میں صوفیہ کے افغان جھی جمین ہے افغان کھی جمین ہے افغان کھی جمین ہے افغان کے انسان کا انسان کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افعال        |
| ، سرور میں رقص کے جائز کر اسٹو خود کسب کرتے تھے اور دوسروں کو اسٹور کرتے ہے ۔ ان اسٹور کرتے ہے اور دوسروں کو اسٹور کرتے ہے ۔ ان کرتے ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| صوفیہ کی دلیل 402 مجھی اس کا حکم دیتے تھے 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • -          |
| بسرور میں صوفیہ کا کیڑاا تار بھینکنا کے است میں است میں اور کر کابل بیضنے والول کے است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اور کھا      |
| ر کی بعض برعتوں کے جواز میں اس کے ایر کے علاج کے بارے میں صوفیہ پر اس میں اس کے میں اس میں اس کے اور کے میں اس<br>پیری میں اس کے میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک کی اس کے میں اس کے میں اس کے ایک کی اس کے ایک کی اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| ا التيقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عزرتر        |
| نوں کی مصاحبت کے بارے استہانی اور گوشد تینی اور جمعہ درجماعت استہانی اور جمعہ درجماعت استہانی اور جمعہ درجماعت<br>مدین تبلید بلید اللہ میں میں میں ایس بلید اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| مر صوفیہ پر تکلیس اہلیں 412 ترک کرنے میں تکلیس اہلیس 447 ورتوں کو تلفظ میں تکلیس اہلیس 447 ورتوں کو تلفظ کے اور ناموں اور سر جھکانے اور ناموں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اچن<br>کیمما |
| تعت<br>ان کے ساتھ مصاحبت میں اسلیس اہلیس المیس المیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| رن کے حاکظ مصاحبت میں اللہ ہے۔<br>مونیہ کے حالات اللہ علی اللہ اللہ میں مونیہ پر تلبیس ابلیس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| عربے مالات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ▲          |
| ر نے کے بعداس برمان کرے اولاد نہ جا ہنے پر صوفیہ میں تکبیس اولاد نہ جا ہنے پر صوفیہ میں تکبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>.</b>     |
| رف میبت من پڑے کا 428 ابلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

| 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

|          | <del></del>                                          |         | Stephen O - 20 - Wasan                            |
|----------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضابين                                               | اصغينبر | مضامین                                            |
| 493      | میںصوفیہ پرتلمیس اہلیس                               |         | مغروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پر                    |
|          | علمی شغل رکھنے والوں پر اعتراض                       | 459     | للمبيس الجيس                                      |
|          | کرنے کے بارے میں صوفیہ پر                            | 460     | رات کو تنباسفر کرناممنوع ہے                       |
| 498      | ا تلمیس ابلیس<br>ا                                   |         | زادراہ کے بغیرطویل سفر پرنگل جانے <br>  تا یا     |
|          | علمی سائل میں کلام کرنے میں                          | 461     | میں تکسیس ابلیس                                   |
| 501      | صوفیه رتگمیس ابلیس                                   |         | ان امور کا بیان جو صوفیہ سے سفر                   |
|          | قرآن پاک کی تغییر میں صوفیہ کے کلام                  | 1 4 4 4 | وسیاحت میں خلاف شریعت صاور                        |
| 501      | اوران کی جراًت کامختصر بیان                          | 466     | ا ہوئے<br>الحد صدف کی کزیر میر گرید ہیں گ         |
|          | صدیث اور علوم حدیث میں صوفیہ کا<br>ا                 | 466     | ا بوحمز ہ صوفی کی کئویں میں گریزنے کی ا<br>بھا۔ ۔ |
| 508      | کلام<br>شد د : د .                                   | -00     | حکایت<br>درندول ہے تعرض کرنا اور اپنے آپ          |
|          | شطحیات (صوفیانه تعریب اور ناحق<br>ایت این طلعه میرون |         | کو ہلاکت میں ڈالنا خلاف شریعت                     |
| 540      | ا قوال ) اور باظل دعووں میں صوفیہ  <br>التلبیہ بلید  | 469     | ري دري دري دري دري دري دري دري دري دري د          |
| 1210     | ا پرسیس البیس<br>البعض روز دار منگار کرد در حصر :    |         | '<br>سفر سے واپسی کے وقت صوفیہ بر                 |
| 517      | ا بعض اورا فعال منکره کا بیان جوصو فیه<br>_ منقذ ایس | 482     | تنبيس ابليس                                       |
| 3,,      | سے حوں ہیں<br>صوفیہ کے فرقہ ملامتیہ کا حال اوران     |         | میت کے بارے میں صوفیہ پرتلیس                      |
| 527      | و بید کے ارد ماسیدہ حال اور ال<br>کے عقائد کار د     | 483     | ا وبلیس<br>ا                                      |
| 528      | صوفیه میں اباحیہ فرقہ کی شمولیت                      |         | التغل علمی ترک کرنے میں صوفیہ پر                  |
| 529      | فرقیہ اباحیہ کے چھشبہات معہ جوابات                   | 486     | الميس                                             |
|          | اہل علم کا صوفیہ ہے اظہار بیزاری                     | 488     | ایک نقیدادرایک صوفی کاواتغه<br>ه م تندیت س        |
| 537      | اوراس کی وجوہات                                      | 492     | شریعت اور حقیقت میں تفریق کرنا<br>الدونی به       |
|          | صوفیدی اصلاح کے لیے اال علم کے                       | 732     | ا نادانی ہے<br>حقیقت کو شریعت کے خلاف کہنے        |
| 543      | چنداشعار                                             | 493     | l                                                 |
| 546      | بابنمبراا                                            |         | منی کتابیں فن یا دریا میں بہادیے                  |

| ÷. | 15 "YOU'NO " YOU'N |
|----|--------------------|
|    |                    |

| 7:-       |                                    | 7        |                                      |
|-----------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| مفحة نمبر | مضامین                             | صفحةتمبر | مضامین                               |
|           | محض عقیده بربھروسه کرنے اور فعل کی |          | کرامات متم کی چیزوں کو دین سجھنے     |
| 557       | پروانه کرنے کی مذمت                | 546      | والوں پر تلمبیس اہلیس کا بیان        |
|           | عیاروں پر لوگوں کا مال دھو کہ ہے   | 546      | حارث كذاب اوراس كا دعويٰ نبوت        |
| 557       | لينے ميں تلميس الميس               |          | کرامات قتم کی چیز دل سے اکثر لوگ     |
|           | توافل کی پاہندی اور فرائض ضائع     | 548      | بہک گئے                              |
| 559       | ا ترنے کی ندمت                     |          | عقلا کا ان تمام امور سے پر ہیز جو    |
|           | وعظ سننے کیکن اس برعمل نہ کرنے ک   | 549      | بظا ہر کرا مات معلوم ہوتے ہتھے       |
| 559       | أندمت ين                           | 549      | کرامات ہے متعلق بعض بناونی قصے       |
| 560       | مالدارول برشميس وبليس كابيان       | 551      | بابنمبراا                            |
| 564       | فقرار پلیس ابلیس                   | 551      | عوام پرنگریس ابلیس کا بیان           |
|           | قدیم عادات کے جاری رکھنے میں       |          | نفس کے بندوں اور مخالف علما کی       |
| 565       | عوام پرتگسیس اہلیس<br>تاریخ        | 552      | یروانه کرنے والوں کی ندمت            |
| 570       | عورتوں پرتگسیس اہلیس کا بیان<br>•  |          | شهر دالوں کو جھوڑ کربیرونی زامدوں کو |
| 573       | بابتمبرهوا                         | 553      | اختیار کرنے کی ندمت                  |
|           | طولِ اَمل کے ساتھ لوگوں پر تلبیس   |          | عوام کے اس قول کی مدمت کہ 'جب        |
| 573       | ابلیس کا بیان                      |          | عالم لوگ شرع برنہیں چلتے تو ہم کس    |
|           | لفظ'' عنقریب'' ہے ڈرو میمی لفظ     | 555      | منتی میں ہیں''                       |
| 574       | شیطان کا بڑا اشکر ہے               | 556      | نسب پرمغرور ہوجانے کا فتنہ           |

## 16 16 WOUNT TO THE REPORT OF T

# مختضرحالات امام ابن الجوزي ومثالثة

نام ونسب:

آپ کا نام عبدالرحمٰن ہےلقب جمال الدین ،کنیت ابوالفرج ، اور ابن الجوزی کے نام ہےمشہور ہیں ۔سلسلۂ نسب ریہ ہے:۔

عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن جمادی بن احمد بن محمد جعفر بن عبدالله بن النظر بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، القرشی النیمی البکری البغد اوی احسنبلی جوزی کی نسبت میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کے جد جعفر بصرہ کے ایک فرضہ کی طرف منسوب تھے۔ جس کا نام جوزہ تھا۔ فرضهٔ النبر، نبر کے دہانے کو کہتے ہیں جہاں سے پانی لیا جا تا ہے۔ اور فرضہ البحراس مقام کو کہتے ہیں جہاں کشتیاں بندرہتی ہیں۔ بیا کثر لوگوں کا قول ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ بیا یک مقام کی طرف نسبت ہے جس کوفر صنہ الجوز کہتے ہیں۔ بیدائش:

آپ کے سن بیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ میں ہے ،اور بعض کا قول ہے کہ میں بھی جس میں لکھا کا قول ہے کہ میں ہوا تھا کہ'' مجھ کواپنی بیدائش کا سن ٹھیک معلوم نہیں ،اتنا معلوم ہے کہ والدصاحب کا سما ہے ہے میں انتقال ہوا تھا،اور والد و کہتی تھیں کہ اس وقت تمہاری عمر تقریباً تین برس کی تھی۔'' اس بنا پر آپ کا سن بیدائش ساتھ ہوگا۔ آپ بغداو میں درب حبیب میں پیدا ہوئے تھے۔ سن بیدائش ساتھ ہوگا۔ آپ بغداو میں درب حبیب میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی حالات اور تحصیل علم:

آپ کے والد بچین میں انقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھوپھی نے آپ کی برورش کی۔ آپ کے ہاں تا بنے کی تجارت ہوتی تھی۔ ای وجہ ہے آپ کی بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی الصفار لکھا ہوا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی پھوپھی حافظ ابوالفضل ابن ناصر کے ہاں لیے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اوران کوحدیث سنائی۔

# عبراربس بيراربس يكي في المراقب المراق

آپ نے اپ مشائخ میں ستای ۱۸ اشخاص کوذکر کیا ہے۔ حالا تکہ ان کے سوابھی کئی اور علما سے علم حاصل کیا۔ چند بڑے اساتذہ کے نام یہ ہیں: ابوالقاسم بن الحصین، قاضی ابو بکر الانصاری، ابو بکر محمد بن الحصین المزرئی، ابوالقاسم الحریری، علی بن عبدالواحد الدینوری، احمد بن احمد التوکلی، ابو غالب بن البناء اور ان کے بھائی یکی ، ابو عبداللہ الحصین بن محمد البارع، ابو الحسن علی بن احد الموحد، ابو غالب محمد بن الحسن الماوردی، نقید ابوالحسن ابن الزاغونی، ابومنصور بن الحسن علی بن احد الموحد، ابو غالب محمد بن الحسن الماوردی، نقید ابوالحسن ابن الزاغونی، ابومنصور بن خیرون، عبداللہ بالنماطی، عبداللہ الکروجی، خطیب اصبهان ابوالقاسم عبداللہ بن محمد۔ مجالس وعظ:

معنی میں آپ کو وعظ کی اجازت دی گئی آپ کی مجالسِ وعظ کی نظیرنہ تو دیکھی گئی اور نہ سُنی گئی۔ان سے بڑا نفع پہنچتا تھا غافل نصیحت حاصل کرتے تھے، جاہل علم کی باتیں سکھتے تھے، گنہگار تو پہر تے تھے،مشرک مسلمان ہوتے تھے۔

آپ نے کتاب القصاص والمذکرین کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو وعظ کرتا رہا اوران کوتو ہداورتقویٰ کی ترغیب دلاتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کرلی۔اور دس ہزار سے زیادہ بچوں کی پیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کا ٹی گئیں۔اور ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی میرے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔

الغرض آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کا رنامہ آپ کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالس درس ہیں۔ ان مجالس وعظ نے سارے بغداد کو زیروز بر کرر کھا تھا۔ خلفا، سلاطین، وزرااورا کابر علمان میں بڑے اہتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے ۔ تا ٹیر کا بیعالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کر گرتے ، لوگوں کی چینیں نکل جا تیں۔ اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جا تیں۔

علامہ ابن الجوزیؒ نے اپنی مجالسِ وعظ میں بدعات ومنکرات کی کھل کرتر دید کی ،عقائد صححہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی بے مثل خطابت ، زبر دست علمیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہلِ بدعت کوان کی تر دید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کوان کے مواعظ ودرس اور تصنیفات سے بہت فرد نے ہوا۔

# ٥٠ ينوريس ٢٤ ينوريس ١٤ ينوريس ١٤ ينوريس ١٤ ينوريس المنافق الم

علامہ ابن الجوزیؒ نے زبانی وعظ وتقریر پر اکتفانہیں کیا۔ آپ نے متعدّ د کتابیں لکھیں جن میں سے چنداہم درج ذبل ہیں۔

فنون الأفنان في عجائب القرآن، زاد المسير في علم التفسير، المناسخ والمنسوخ، الواهيات، الموضوعات، جامع المسانيد، تلقيح فهوم أهل الأثر، المنتظم، صفة الصفوة، مناقب عمر بن الخطاب، التحقيق في مسائل الخلاف، المناسك، البلغة في الفقة، تحريم المتعة، بستان الواعظين، التبصرة، المدهش، رؤوس القوارير، اللطف في النوعظ، تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر، أخبار الأذكياء، الجبار الحمقي والمغفلين، الظرفاء، البر والصلة، صيد الخاطر، تلبيس إبليس، ذم الهوى، ذكر القصاص، المقلق، آفة المحدثين-

#### مثلانده:

آ ب کے تلافدہ میں آ ب کے صاحبزاد ہے کی الدین اور پوتے شمس الدین یوسف بن قزاغلی واعظ اور حافظ عبدالغنی ، ابن الدینشی ، ابن النجار ، ابن ظیل ، آتی الیلد انی ، ابن عبدالدائم اور النجیب عبداللطیف ، قابل ذکر ہیں ۔

#### وفات:

آپ نے ۱۱ رمضان ہے ہے ہو کو جمعرات کے روز مغرب وعشاء کے درمیان اپنے گھر میں وفات پائی۔ آپ کی نماز آپ کے صاحبزاد ہے ابوالقاسم علی نے پڑھائی۔ آپ کے حالات ِزندگی بندرہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ ''طبقات ابن رجب'' میں فدکور ہیں۔ جن میں بڑے بڑے علمی معرکوں کا بیان ہے۔



### خطبة الكتاب

# 

#### وَمَا تَوُفِيُقِى إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

شیخ امام عالم ربانی جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی معروف بابن الجوزی الحسنبلی واعظ بغدا دی نے فر مایا:

حمد و ثناء اعلی شایان حضرت باری تعالی ہے جس نے تراز و نے عدل عُقلا کے باتھوں میں ہر دفر مائی اور انہیا برگزید و بھیج کر مطبیعین کو تو اب کی خوش خبری سائی اور مشرین کو عذاب الی سے ڈرایا اور ان پر کچی کی بین نازل فر ما کر میڑھی جبنی را ہوں سے راہ راست کی تمیز صاف صاف بتلائی اور ہر منم کی عملی شریعت بغیر نقص وعیب کے کمال کو پہنچائی۔ میں ایسے خص کی طرح اس کی حمد کرتا ہوں جس کو یقین ہے کہ وہ ہی سینب الاسباب ہے اور اس کی وحدا نیت کی گواہی ایسے خلص کی طرح اداکر تا ہوں جس کی نیت میں نہ پھھ شک ہے ، ندار تیاب ہا ور یہ گواہی و یتا ایسے خلص کی طرح اداکر تا ہوں جس کی نیت میں نہ پھھ شک ہے ، ندار تیاب ہا ور یہ گواہی و یتا ہوں کہ حجم من الفیظ ہواس کے بند سے اور رسول ہیں ، خاتم النہین احم جبنی بھمال عبود بت از کی مقبول ہیں جن کو رب عز وجل نے ایسے وقت مبعوث فر مایا جب ایمان کے چبر ہے پر کفر نے اپنا پر دہ بیں جن کو رب عز وجل نے ایسے وقت مبعوث فر مایا جب ایمان کے چبر ہے پر کفر نے اپنا پر دہ سے باطل کا پر دہ اٹھایا اور بندوں کے لیے جو پیغا م اتر اس کو صاف صاف بیان کیا اور قر آن جید کے مشکلات کو واضح کر دیا آخر ان کو ایسے صاف ہموار روشن راستہ پر چھوڑ ا ہے جس میں نہ اونچا خالی ہے نہ اگل و مُحلِّل الا ضحاب و عَلَی جَویئِ اللّٰ اللّٰ وَ مُحلِّل الا صحاب و عَلَی اللّٰ عَوْر اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن مُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مُن اللّٰ اللّٰ مَالًٰ عَنْ مُن اللّٰ اللّٰ مَنْ مُن اللّٰ اللّٰ مَن مُن اللّٰ اللّٰ وَ مُحلِّل اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن مُن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالًٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّ

اما بعد واضح ہوکہ انسان کے لیے عقل بڑی نعمت ہے کیونکہ ای ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ماصل ہوتی ہے ایکن جو تعلق معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس وسیلہ سے رسولوں کی تقید بی نصیب ہوتی ہے بیکن جو تعلق

بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے جب عقل سے اس کا کام پورا نہ ہو سکا تو رسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاریں گئیں توعقل کی مثال آنکھ ہے اور شرع کی مثال آفاب ہے۔ پس آنکھ کھلنے پر جب بی آفتاب و کیھے گی کہ درست ہو ور نہیں اور جب عقل کے نزویک انبیا کے دلائل معجزات سے بیٹابت ہوا کہ جو بچھا نبیا فرماتے ہیں بیا قوال سے ہیں توعقل نے ان کا کہنا قبول کیا اور پوشیدہ امور میں ان کے کہنے یراعتاد کیا۔

فاڈلان جب انبیا ایکی نے فرمایا کہ ہم کوتہ ارے دب عزوجل نے تہ ہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم پرایمان لاؤتو تہ ہارے لیے جنت ہے اوراگرا ہے جی کی بیروی کروتو تہ ہارے لیے عذاب جہنم ہے ۔ عقل نے دیکھا کہ یہ چیزین نظر نہیں آتی ہیں تو اس نے دلیل جاہی کہ یہ کیوں کر معلوم ہو کہ آپ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انبیا نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں وہ چیزیں پیدا کیں جو یہاں کسی ترکیب سے نہیں پیدا ہو کتی ہیں۔ تو مقل نے جان لیا کہ یہ بیشک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کا سب کہنا تی ہے۔ واضح ہوکہ مصنف نے 'رسالہ' اذکیاء' میں کہا ہے کہ عقل کا لفظ جار معنی پر بولا جاتا ہے:۔

اول: وہ چیز جس ہے انسان وحیوان میں فرق ہے جس نے فکر ونڈ بیر کر کے باریک صنعتیں نکالتا ہے۔امام احمد وحارث محاسی نے جو کہا کہ وہ پیدائشی قوت ہے تو اس ہے بہی معنی مراد ہیں۔

دوم: جائز ومحال مجصے والی قوت طبعی کاعلم۔

سوم: تجربہ سے جو ملکہ حاصل ہو۔ چہارم: پیدائش قوت کا کمال حی کہ فانی خواہشیں چھوڑ سے اور آخرت مائے۔ مترجم کہتا ہے کہ عقل کی دوشمیں ہیں۔ ایک عقل جسمانی! جو مجموعہ حواس ظاہری وباطنی کا نام ہے اور حیوانات میں بیسب حواس نہیں ہیں بلکہ تھوڑ سے تھوڑ سے ہیں۔ کیوں کہ انسان و نیا کی زندگی سے سامان پیدا کرتا ہے۔ تجربہ وس بلوغ سے بیعقل قوی ہو جاتی ہے اور ای عقل سے انسان و نیا کی زندگی میں سامان پیدا کرتا ہے اور جس قدر بدن قوی ہو ای قدر عقل تیز ہوتی ہے اور بدن کی موت کے ساتھ مرجاتی ہے۔ دوم عقل روحانی! وہ روح کے اس قدر جب قلب پر مہر ہوتو نہیں کھلتے ہیں بلکہ ایمان ہی سے کھلتے ہیں۔ بدایل

# ور تعالى:

﴿وَمَنْ يُرُغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ ﴾

''لینی ملت ابراہیمی سے وہی منہ موز تا ہے، جو بے خل ہے''۔

معلوم ہوا کہ کا فریے عقل ہوتے ہیں، یعنی بیعقل نہیں رکھتے۔اگر چوشم اول میں بڑے ہوشیار ہوں اوراوراس کے لیے آیات کثیرہ دلیل ہیں۔ فائلہ ُ مَعَالَمیٰ اَعْلَمہِ.

جب الله تعالی نے اس عالم انسانی پر عقل کا انعام کیا تو پہلے پہل ان کے باپ آدم کی بیغیبری سے شروع کیا۔ پس آدم علیہ ان کو الله تعالی کی دی سے تعلیم فرمایا کرتے تھے ،سب انسان ٹھیک راہ پر جمع تھے، یہال تک کہ قابل نے خواہش نفس کی پیروی میں جدا ہوکرا ہے بھائی (بائیل) کوئل کیا۔ (تب سے اختلاف شروع ہوا) پھر تو لوگ مختلف خواہشوں کی پیروی میں جدا جدا شاخیس ہوکر مختلف گراہیوں کے بیابانوں میں بھٹلنے لگے ۔ یہاں تک نوبت پہنی کہ بت پوجنے لگے اور طرح طرح کے عقیدے وافعال ایسے نکالتے کہوہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہرایت میں موادات کے بابند ہوئے اور اپنی رسوم وعادات کے بابند ہوئے اور اپنی رسوم وعادات

﴿ لَقَدُ صَدُقَ عَلَيْهِمُ إِبُلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ ۞ الْأَنْ وَلَقَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ ۞ الله فَرْيُلُ الله عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

### الله فعل

واضح ہوکہ انبیا ﷺ کافی بیان لائے اور ہرمرض کی شافی دوابتلائی اورسب پیغمبروں کا انفاق ایک ہی راہ متنقیم (توحید) پر ہے۔اس میں پچھاختلاف نہیں ہے۔ پھرشیطان ابلیس ۱۰۰ ارینس:۱۰۰۔ گا ۱/البقرہ:۱۳۰۔ منافقہ سے ۱۳۰/سان:۲۰۔

نے آگر بیان کافی کے ساتھ اپنا شبہ ملایا اور دوائے شافی کے ساتھ اپنا زہر ملایا اور واضح راہ کی دونوں طرف گمراہ کرنے والی بگڈنڈیاں ملائیں اوراسی طرح وہ برابران کی عقلوں ہے کھیلتار ہا یہاں تک کداس نے اسلام سے پہلے زمانہ جہالت والے لوگوں کو حماقت کے مختلف نداہب میں اور قبیج بری بدعتوں میں براگندہ کر دیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت الحرم ( کعبہ ) میں بت برتی کرنے گئے اور بحیرہ وسائبہ وحام دوصیلہ کو 🗱 حرام تھہرایا اور بیٹیوں کوزندہ در گور فن کرنا بہتر جانتے اورلژ کیوں اوران کی ما نند کمز ور وارثوں کومیراث نہ دیتے ۔ای طرح کی بہت گمراہیاں ابلیس نے ان کی نظر میں رحیا کی تھیں۔ یہاں تک کداللہ تعالی نے محمد من فیڈیم کومبعوث فرمایا۔ تو آپ مَنَا يُنْظِمُ نِے فَتِيج برى عادتيں دور فرمائيں اور نيك مصلحت كى باتوں كى شرع مقرر فرمائيں۔ چنانچہ آپ کے اصحاب جمالیتنم آپ کے ساتھ اور آپ مُٹالٹینٹم کے بعد شرع نورانی کی روشن میں وتمن شیطان اوراس کے فریب سے بچے ہوئے راہ چلتے رہے۔ جب ان کے نورانی چبرے جن ہے دن کی طرح روشنی تھی فوت ہوئے تو پھر گھٹا ٹوپ تاریکی سامنے آئی اورنفس پرستی دوبارہ بدعتوں کی بنیاد جمانے لگی اور جو کشادہ راہ شریعت چلی آئی تھی اس میں کوتا ہی کا جال بنانے لگی۔ چنانچہ بہت ہےلوگ دین حق سے بھوٹ کرجدا جدا فرقے ہو گئے حالانکہ پہلے متنق جماعت تنصے۔ابلیس نے ان کومکاری میں میھانسااور بدکاری ان پررچانااوران کو پھوٹ میں ڈالناشروع کیا۔ جان رکھو کہ ابلیس کا داؤاس وقت ہی چلتا ہے کہ نا دانی و جہالت کی اندھیری رات ہواور اگراس برصبح علم کی روشنی پڑجائے تو وہ رسوا ہوجائے گا۔

لہٰذا مجھے مناسب معلوم ہوا کہ البیس کی مکاریوں نے ، ادوں ،اوراس کے شکاری جال کے موقع بتادوں۔ کیوں کہ بدی کی شناخت بتلانا گویاس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ چنانچہ صحیحیین میں حدیث صفیہ فرق نے کہ لوگ تور اس است ساتی فرا سے نیکیاں در یافت کیا کرتے اور کی بحیرہ: دوادنی جو پانچ بچ جنم دیے کے بعد چمنی مرتب نہ بچ کوجنم دی تواس کا کان چر کریتوں کے نام چوز دیے ۔ سائبہ: دوادنی جو کی بیاری سے شفایاب ہونے کے بعد یا کسی مراد پوری ہونے کے بعد بتوں کے نام بھور دیا جاتا ۔ حام: ای نسل کی نفر رانہ جبور دی جائے۔ وصیلہ: دو بحری جوزادر مادہ کوجنم دی تو نرکوجوں کے نام جبور دیا جاتا ۔ حام: ای نسل کی کے دنے کہ جبر ہونے کے بیدا ہوجائے تواسے بھی بتوں کے نام جبور دیا جاتا ۔ حام: ای نسل کئی کے دنے کو کہتے ہیں جس کے نطف سے دی بچ بیدا ہوجائے تواسے بھی بتوں کے نام پر کھلا جبور دیا جاتا ۔ کتب تفایہ میں دوسری تشریحات ہوں کے نام پر کھلا جبور دیا جاتا ۔ کتب تفایہ میں دوسری تشریحات ہوں کے نام پر کھلا جبور دیا جاتا ۔ کتب تفایہ میں دوسری تشریحات ہوں کے نام پر کھلا جبور دیا جاتا ۔ کتب تفایہ میں دوسری تشریحات ہوں کے نام پر کھلا جبور دیا جاتا ۔ کتب تفایہ دوسری تشریحات ہی موجود ہیں مزیر تفصیل کے لیے تغییرا ہی کھلا کی ان کی کھلا جبور دیا جاتا ہے کتب تفایہ دوسری تشریحات ہوں کی دیس میں تو رہوں ہوں کے تو ہوں کے نام پر کھلا جبور دیا ہوں کے لیا کہ کے لیا کہ کھلا کو کو نام پر کھلا جبور دیا ہوں کے لیا کہ کھلا ہوں کو کھلا ہوں کہ کا کان کی کہ کو کھلا کی کھلا ہوں کہ کہ کو کھلا کو کو کھلا کی کھلا کے کہ کے کہ کہ کو کہ کو کھلا کی کو کھلا کو کو کھلا کے کہ کو کھلا کے کہ کو کھلا کو کہ کو کھلا کے کہ کو دی کو کھلا کے کو کھلا کی کو کہ کو کو کھلا کو کو کھلا کو کہ کو کھلا کو کھلا کو کو کھلا کو کھلا کو کھلا کو کھلا کو کو کھلا کو کھلا کے کہ کو کھلا کے کہ کو کھلا کو کھلا کو کھلا کو کھلا کو کھلا کو کو کھلا کو کھلا کو کھلا کی کو کھلا کو کہ کو کھلا کے کہ کو کھلا کو کھلا کے کھلا کو کھلا کو

میں آپ ہے برائیاں پو چھتا، تا کہ ایسانہ ہو کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ ابن عباس فی اللہ ہے اللہ عین نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر کوئی دوسرا ہے جس کا مرنا شیطان کو میرے مرنے ہے زیادہ بیند ہو۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ شیطان کہیں مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتا ہے جس کوکوئی مسلمان (تھم بو چھنے) میر سے پاس لاتا ہے۔ پس وہ جھھتک یہ بدعت کے کر پہنچاہی تھا کہ میں اس کو رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ منا اللہ عنا اللہ عن اللہ عنا الل

### 🚳 نصل 🎡

میں نے اس کتاب کاموضوع پر کھا ہے کہ پیابلیس کے فتنوں ہے ہوشیار کرنے والی ،اس کی فتیج بیہودگیوں ہے ڈرانے والی ،اس کی چیبی چالوں کو کھو لنے والی ،اوراس کے خفیہ دھوکے ظاہر کرنے والی ہے۔اللہ تعالی ہر سیچ کی مراد پوری کرنے والا ہے اور میں نے اس کتاب کو تیرہ ابواب پر منقسم کیا۔ان سب کے مجموعہ ہے شیطان کی تلمیس کھن جائے گی اور سمجھ دار کواس کی تنہیس سمجھنا آسان ہوگا۔اور جس بندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کا عزم مصم پختہ کیا تو اس سمجھنا آسان ہوگا۔اور جس بندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کا عزم مصم پختہ کیا تو اس سے شیطان ہار کرجیخ الحصے گا۔اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرے مقصود کی توفیق دینے والا اور میری مراد میں نصیک بات کا الہام فرمانے والا ہے۔

## مضامين ابواب كالمجمل بيان

باب اول سنت الله وجماعت کولازم پکڑنے کا بیان۔ باب دوم بدعت و بدعتوں کی مذمت کا بیان۔ باب سوم ابلیس کے فتنا و رکمروں سے ذرانے کا یبان۔ باب چہارم ابلیس کے کمر گانتھنے اور دھوکا دینے کے کیامعنی ہیں۔

الله المسلمين : كمّاب الهناقب، بابعلامات النهوة في الاسلام ، رقم ٢٠١٣ مسلم : كمّاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ، رقم ٣٨٨م ما يوداؤو: كمّاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلا مكها ، رقم ٣٣٣٣ ، ٣٢٣٧ -

ا و است و وطریقہ ہے جس پر رسول اللہ علی کا مل فرماتے تھے اور وہ ایٹینی طورے متو اتزام حابہ جھ کا است حاصل ہوا اور است مسلمہ ای پر شنق تھی ۔ سب سے پہلے خارج نے بھوٹ ڈائی مجرفتنہ بھیلا۔

اب بنجم عقا کداورد نی اعمال میں ابلیس کے کرکابیان۔
اب بنجم علاورد فی اعمال میں ابلیس کے کرکابیان۔
اب بنتیم عالموں کونون علم میں دھوکا گئے کابیان۔
اب بنتیم عالموں پرفنون عبادات میں اس کی تلبیس کابیان۔
اب بنتیم عابدوں پرفنون عبادات میں اس کی تلبیس کابیان۔
اب بنجم داہدوں پران کے زہد میں ابلیس کابیان۔
اب جہم صوفیوں پرشیطانی تلبیس کابیان۔
اب یا زودہ ہم بدعت اختیار کرنے والوں پرایی دولت سے تلبیس کرنا جو کرامت کے مشابہ باب یا زودہ ہم عوام پراس کی تلبیس کابیان۔
اب دوازدہ ہم عوام پراس کی تلبیس کابیان۔
اب دوازدہ موردرازامیدوں کے ذریعے سے سب لوگوں پراس کی تلبیس کابیان



الله العنی ان لوگوں نے وہ عمل اختیار کیا جوشرع میں گناہ ہے عمر ان کوظا ہر میں نفق حاصل ہوا تو شیطان نے تلمیس ک اس سے تم کوکر امت حاصل ہوگی۔



#### باب اول

## سنت و جماعت کولا زم پکڑنے کی تا کید کابیان

ابن عمر دلائنیڈ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب دلائنیڈ نے مقام جاہیہ میں اوگوں سے فرمایا کہ جس طرح میں کھڑا ہوں ای طرح ہم میں کھڑے ہوکر رسول اللہ سَلَ تَیْزُم نے خطبہ سنایا۔ پس فرمایا
''کہتم میں سے جس کو وسط جنت مرغوب ہواس کو جا ہیے کہ طریقۂ جماعت کو لازم پکڑا رہے ،
کیونکہ شیطان اسکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دوسے دور ترہے۔''

فاڈلانی بیده بیشہ متعدد عبارات سے فرکور ہے۔ شاید مصنف عینی نیٹ نے اشارہ کیا کہ بیده یہ عرفی افرائی نے بعض نے نظیر جابیہ میں اور بعض نے بدون ذکر جابیہ کے بھی روایت کی۔ بید حدیث طویل ہے۔ طبرانی نے بیجے صغیر میں مند کیا کہ جابر بن سمرہ ڈائٹیڈ نے کہا کہ جابیہ میں رسول عمر شائٹیڈ نے ہم کو خطبہ سایا۔ پس فر مایا کہ جیسے میں تم میں کھڑا ہوں ای طرح ہم میں رسول الله منائیڈ نے کھڑے ہوکر فر مایا ''کہتم لوگ بزرگ مانو میر ساصحاب کی ، چرجواصحاب کے بعر ہوات کے الله منائیڈ نے کھڑے وال کے بعد ہوں گے ، چرجھوٹ چیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی گواہی بعد ہوں گے ، چرجھوٹ چیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی گواہی کی دوے گا مالانکہ وہ موقع پر حاضر وگواہ نہیں کیا گیا تھا، اور تم کھائے گا حالانکہ اس سے تم نہیں چاہی گئی ، پس جس کو یہ پسند ہوکہ وہ وسط جنت میں گھر یاو ہے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم کیڑے ۔ گئی ، پس جس کو یہ پسند ہوکہ وہ وسط جنت میں گھر یاو ہے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم کیڑے ۔ گئی ، پس جس کو یہ پسند ہوکہ وہ وسط جنت میں گھر یاو ہے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم کیڑے ۔ ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ کے کونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبر دار رہوکہ کوئی مرد کسی خواس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ کے کونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبر دار کہ جسی شخص کواس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ کے کونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبر دار کہ جسی شخص کواس کی برائی ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ کے کونکہ ان ماس کونوش کر ہے ۔ ' جیٹھ طیادی نے اس کوخش کر سے مقام پر کہا کہ اس حدیث کوعبداللہ بن زیر ڈن انٹوڈ او ۔ بھی حضرت عمر مطائے نے دوسرے مقام پر کہا کہ اس حدیث کوعبداللہ بن زیر دی گئے جملی خوش عبداللہ بن

ا ۱۹۸۰ مند ابی داؤد الطیالسی: ۱۹۸۱ مرقم ۱۹۱۹ مرقم ۱۹۱۵ ما ۱۸ مند رک الحاکم: ۱/ ۱۹۸ متارک الحاکم: ۱/ ۱۹۸ متاب العلم، القم ۱۹۸۰ منداحمد: المسلم المستخد المرقم ۱۹۳۳ منداحمد: المسلم المستخد المرقم ۱۳۳۹ منداحمد: ۱۳۸۰ منداحمد: ۱۳۸۸ منداد ۱۳۸۰ منداد ۱۳۸۰ منداد ۱۳۸۰ مند المرتمة ۱۳۲۳ مندیب تاریخ وشق: ۱۳۸۸ مرقم ۱۳۸۸ مند المستم المرتم المستم المرتم المستم المرتم المستمرة المستمرة

عمر بطالتان کے حضرت عمر بطالتان سے پورانعطبہ جاہیدروایت کیااوراس میں بیلفظ زیادہ ہے۔ ''لوگو تم پرخران کی سے کہ جماعت کے ساتھ رہو،اور خبردار پھوٹ سے بہت بچو' کا تر ندی نے کہا کہ یہ صدیت حسن سیح ہے اور بطریق زیر بن وہب تابعی کے حضرت عمر بطالتان سے بدون قصہ جاہیہ کے روایت کیا، عرفجہ نظاتی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مطالتان کی کے ساتھ ہے۔ ''ک اسامہ بن شریک بطالتا ہے ہا کہ میں نے رسول اللہ مطالتان کی کہا تھ ہے۔ ''ک اسامہ بن شریک بطالتان کی کہا کہ میں نے رسول اللہ مطالتان کی کہا تھ ہے۔ ''ک اسامہ بن شریک بطالتا کی کہا کہ میں نے رسول اللہ مطالتان کی کہا تھ ہو تو ای کہا تھ ہو۔ ''ک اسامہ بن شریک بطالت کی ہا کہ میں نے رسول اللہ مطالتان کی کہا تھ ہو تھا تا ہے۔'' ک شیطان ایک لیے تیں، جیسے بھیٹر یا گائے ہا ایک بجب ان میں سے کوئی پھوٹ کے الگ جوا تو ای کو شیطان ایک لیے تیں، جیسے بھیٹر یا گائے ہے الگ بھتکی ہوئی بکری کوا چک لے جا تا ہے۔'' ک فائلان کو اٹھ کے بیا تھی البتر مُذِی عَنِ ابنِ عُمَو وَ ابنِ عَبّاسِ قولہ'' جماعت پر اللہ تعالی کا ہاتھ ہے' ایک کو اللہ کی حفاظت ورحمت ہے۔ جیسے بندوں میں سے کاورہ معروف وشہور کے کو فلاں مفلس کے سریر ہاتھ رکھوکہ اس کا پیڑا یا رہوجائے۔

عبداللہ بن مسعود و النفظ نے کہا کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی این ہاتھ ہے ایک خط سیدھا کھینے ان کی داہ مستقم ہے۔ پھراس کے دائیں بائیں خطوط کھینے پھر فر مایا کہ بیان میں حطوط کھینے پھر فر مایا کہ بیات میں سے کوئی راہ خالی نہیں جس پر شیطان نہ ہوجوا پی راہ کی طرف بلاتا ہے پھرآ یہ نے بیآ یت بڑھی:''

﴿ وَاَنَّ هَاذَا صِراطِي مُسُتِقِيْمَا فَاتَبِعُوهُ جَوَلَا تَتَبِعُوا الْسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيْلِهِ طَ الْمُسَبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيْلِهِ طَ الْمُسَبِلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ

الم ترزی: کتاب الفتن ، باب ماجاء فی لزوم الجماعة ، رقم ۲۱۹۵ مستدرک الحاکم : ۱۹۸۱، کتاب اعلم ، رقم ۲۸۵۰ مصنف عبد الرزاق : ۱۱ اس ۱۹۸۱ مسنداحد : ۱۱ ۱۸۱ مسنداحد : ۱۱ الحراد المحادد و الم

احمد: الروم من مندرك الحائم: ۳۸۸/۲ ممثاب النفير، وقم ۳۴۳ منائي في الكبري: ۳۴۴ ما كتاب النهيري وقم ۳۴۴ ما كتاب النهيد وقم ۵۱۱ مناب النهيد وقم ۵۱۱ مناب النهيد و ۱۲ مناب النفير و ۱۸ مناب النفير و ۱۲ مناب و

'' بیشک یہی میری سیدهی راہ ہے۔تم اس کی پیروی کرواور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہوہ ' تم کومیری راہ ہے جدا کر کے بچلا دیں''

معاذین جبل رہا تھے نے کہا کہ نبی اکرم منائی کے فرمایا: "شیطان آ دمیوں کا بھیڑیا ہے (یعنی جس کو جماعت کی راہ سے جدایا تا ہے ہلاک کردیتا ہے) جیسے بکریوں کا بھیڑیا جس بکری کو گلہ سے دوراور بھنکی یا تا ہے بکڑلیتا ہے۔ پس خبردارتم بھوٹ کرمختلف راستوں پر چلنے سے بچنا اورتم پر واجب ہے کہ جماعت وعامہ مونین ومسجد کولازم بکڑو۔ " ابو ار رہا تا تا ہے کہ جماعت وعامہ مونین ومسجد کولازم بکڑو۔ " ابو ار رہا تا تا ہے کہ جماعت وعامہ مونین ومسجد کولازم بکڑو۔ " ابوار رہا تا تا ہے ہیں۔ پس تم پر کہ آنحضرت مَنَّ اللَّهِ تَنِیْ نے فرمایا "کہ ایک سے دو بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جماعت کولازم بکڑو کیوں کہ بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جماعت کولازم بکڑو کیوں کہ بہتر ہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی میری امت کوسوائے ہوایت ہی پر منفق کرے گا۔)

ابو داؤد عمینیہ نے اپنی سنن میں معاویہ بن ابی سفیان رٹائٹنز کی حدیث روایت کی کہ

احمد: ۴۳۳،۲۳۳/۵-الطمر انی فی الکبیر: ۱۳۲/۲۰، رقم ۳۳۵،۳۳۳\_مجمع الزوائد: ۴۱۹/۵، کتاب الخلافة ، باب لتروم الجماعة وطاعة الأئمة - کنز العمال: ۲۰۱/ ۲۰۱، رقم ۱۰۲۷ - ۴۴ مجمع الزوائد: ۴۱۸/۵، کتاب الخلافة ، باب لتروم الجماعة وطاعة الأئمة - منداحمه: ۵/۵۱ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: ۱/۹۳، وقم ۱۲۳ -

الله من المال المان ، باب ماجاء في افتراق هذه اللهة ، رقم ٢٦٢١ مندرك الحاكم : ١/ ٣١٨، كتاب العلم ، رقم ٣٣٣ والآجري في كتاب الشريعة : الم ٣٠٨، رقم ٣٣٣ والآجري في كتاب الشريعة : الم ٣٠٨، رقم ٣٣٣ وكشف الخفاء: الم ١٦٩، رقم ٣٣٣ و

انہوں نے کھڑے ہوکرفر مایا:'' خبر دار ہوجاؤ کہ اہل کتاب جوتم ہے پہلے تھے وہ بہتر ملتوں میں متفرق ہوئے اور بیدامت عنقر یب حبتر فرقوں میں متفرق ہو جائے گی ۔ ان میں ہے بہتر جہنم میں اورایک فریق جنت میں ۔'' اللہ

فاتلانی واضح ہوکہ فی النار ہونا دوصور توں کوشائل ہا ایک بیک آدمی ایمان کے لگاؤے بالکل خارج نہ ہو، اگر چہدین رسالت سے خارج ہوگیا۔ جیسے معتزلہ اور شیعہ وغیرہ ہیں تو نتیجہ بیکہ اول فی النار ہوں گے۔ پھران کے لیے وہاں سے نکالے جانے کی امید ہا اور دوم بیکہ دین تو حید ہی سے خارج ہوگیا جیسے بعضے روافض جو حضرت علی دلائٹی ہیں الوہیت کہتے ہیں اور جیسے اباحیہ فقیرا وربعضے مرجیہ جونفاتی اقراری کوایمان کہتے ہیں۔ حالانکہ دل میں پھونہیں ہے تو یہ کفار ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

عبداللہ بن مسعود طالقہ نے کہا کہ سنت کے طریقے پراوسط چال سے عبادت کرنا بدعت کے طریقہ پر بہت کوشش کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابی بن کعب طالقہ نے کہا کہ راہ حق وطریقہ رسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے۔ کیوں کہ جس بندہ نے طریق حق تعالی وسنت رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِن مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن مَا اللّٰهُ مَا مُلْمُا اللّٰهُ مَا الل

فائلانظ: اگرایک شخص رات دن نمازیں پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہوتو اس ہے وہ شخص بہتر ہے جو ظاہر و باطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض وسنتیں اداکر تا ہو۔

ابن عباس م<sup>طان</sup>فز نے کہا کہ جو کوئی طریقۂ سنت پر ہو کہ بدعت سے منع کرتا ہوا ورطریقۂ رسالت کی وصیت کرتا ہوتوا لیے مخص کود کھنا عبادت ہے۔

فاللا كيول كديه ولى ہے۔اس كے ديكھنے سے الله تعالى ياد آئے گا اور الله تعالى كى ياد الجيمى

ابوداؤد: كتاب النة ، باب شرح النة ، رقم ۷۵۹۷ منتدرك الحاكم :۱/ ۲۱۸، كتاب العلم، رقم ۱۳۳۳ منت العارى:۲/۲۹۰، كتاب السير ، باب في افتراق حذه الامة ، رقم ۲۳۲۳ -

### مراث ہیں رابیس کے ایک کا ا عبادت ہے۔

ابوالعالیہ بُرہ اللہ تابعی نے فرمایا کہتم پر واجب ہے کہ وہ پہلاطریقہ افتیار کروجس پر اہل ایمان پھوٹ پڑنے سے پہلے متفق تھے۔ عاصم بُرہ اللہ کہ بین کہ میں نے ابوالعالیہ کا قول حسن بصری جُرہ اللہ سے بیان کیا تو کہا کہ ہاں واللہ ابوالعالیہ نے بچ کہااور تم کواچھی وصیت فرمائی۔ امام اوزاعی بُرہ اللہ نے کہا کہ ہاں واللہ ابوالعالیہ نے بچ کہااور تم کواچھی وصیت فرمائی۔ امام اوزاعی بُرہ اللہ نے کہا کہ طریقے سنت پراپنے جی کو تھا ہے رہ اور جہاں صحابہ جی گئی تھ بھی رک وہاں میں مراور جس چیز سے وہ رک رہ ہوتو بھی رک وہاں میں انہوں نے کلام کیا وہاں تو کلام کراور جس چیز سے وہ رک رہ ہوتو بھی رک رہ اور اپنے وین کے سلف صالحین (صحابہ جی اُلٹینہ) کی راہ چل کیوں کہ جہاں ان کی سائی ہوئی تیری بھی سائی ہوئی۔

فأثلان يعنى توبهى جنت عاليه مين ان كيساته ين عاسك كاـ

امام اوزائی مجین نی سے بیھی بیان کیا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ کوخواب میں دیکھا مجھے سے فرمایا کہ استان کیا کہ میں نیک ہاتوں کا تقید کرتا ہے اور بری ہاتوں سے منع کرتا ہے تو میں نیک ہاتوں کا تقید کرتا ہے اور بری ہاتوں سے منع کرتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اے رب تیرے ہی فضل سے مجھے نصیب ہوا ہے اور میں نے التجا کی کہ اے رب! تو مجھے اسلام پرموت دیجیو فرمایا: بلکہ اسلام اور سنت پر۔

فَانَّلَانِ: لَیْنی اسلام وسنت پرموت کی آرز وکر ، کیونکه میں تجھے اپنے پسندیدہ دین اسلام پر اپنے حبیب رسول الله منگافیونم کے طریقة سنت پر وفات دول گا۔

سفیان توری مُراید فرماتے مصے کہ کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ ممل نہ ہو۔ پھر کوئی قول ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہرسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُم

یوسف بن اسباط نے کہا کہ مجھ سے سفیان توری مجھ نے فرمایا کہ اے بوسف! اگر تجھے خبر ملے کہ فلاں شخص سرحد مشرق میں سنت کے طریقہ پر متنقیم ہے تو اس کوسلام بھیج اوراگر تجھے خبر کہ ایک شخص و گیر سرحد مغرب میں طریقۂ سنت پر متنقیم ہے تو اس کوسلام بھیج کہ اہل سنت و مرح النبر الميس ا

فاڈلانئ لیعنی ایساعالم ان کا پیشوا کرے جوطریقۂ رسالت کاعالم ہوسنت پرمنتقیم ہو۔اس زمانہ میں لوگ عالم کی تعظیم واقتد اکرتے تھے۔اب تو ربانی عالم کے دشمن ہو جاتے ہیں اور شیطانی ، مکار ، جاہل ، طالب دنیا کی پیروی کرتے ہیں۔

عبدالله بن شوذب بینالله نے کہا کہ نوجوان جب طاعت الہی پر متوجہ ہوتو اس پر الله تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مردصالح ہے کردے جوطریق سنت پر الله تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مردصالح ہے کردے جوطریق سنت پر ابھار لے جادے۔ یوسف بن اسباط نے کہا کہ میر اباب قدری معتزلی تھا اور میر نے نصیال کے لوگ رافضی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے امام سفیان ثوری برین اللہ کے ذریعہ سے جھے ان دونوں گراہ فرتوں سے نکال کرنجات دی۔ معتمر بن سلیمان الیمی نے کہا کہ میں اپنے والدی خدمت میں حاضر ہوااس وقت میں شکستہ خاطر تھا۔ جھ سے فر مایا کہ تیرا حال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میر اایک دوست انتقال کر گیا۔ بھی سے نوچھا کہ کیا وہ طریق سنت پر مراہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں ،فر مایا کہ پھر انتقال کر گیا۔ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گیا۔)

امام سفیان توری مینید نے (اپنے علماشاگردوں سے )فرمایا کہ اہل سنت کے تق میں ہملائی کرنے کی وصیت قبول کرو، یہ پردیسی بیچارے بہت کم ہیں۔امام ابو بکر بن عمیاش مینید سملائی کرنے کی وصیت قبول کرو، یہ پردیسی بیچارے بہت کم ہیں۔امام ابو بکر بن عمیاش مینید نے فرمایا کہ جس طرح شرک و باطل نداھب کی بہنست اسلام ناور عزیز ہے اس طرح اسلام میں بدعتی فرقوں کی بہنست بیفریق ناور عزیز بلکہ بہت نادر عزیز ہے۔

امام شافعی عرب فرماتے ہیں کہ جب میں کی خص کو جوحدیث وسنت والا ہود یکھتا ہوں تو ایسا ہے کو یا میں نے رسول اللہ مَثَلِّ اللَّهِ مَثَلِیْ کے اصحاب میں سے کسی کود کھے لیا۔ شیخ جنید عمین نے فرماتے تھے کہ راہیں سب خلق پر بند ہیں ۔سوائے اس شخص کے جس

نے رسول اللہ مَنَا لِیُنْ کی پیروی کی اور آپ مَنْ لِیْنَا کُمْ کا طریقہ لازم پکڑا تو نیکیوں کی سب را ہیں اس پر کھلی ہیں۔ شیخ جنید ہمینیہ سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے سوائے ان مومنوں کے جو رسول اللہ مَنَا لِیْنَا لِمُ کی پیروی کرنے والے اور آپ کے طریقہ سنت کے تابع ہیں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ اللهِ أَسُوقٌ مِن مِن اللهِ أَسُوقٌ مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَ



#### باب 1روم

# ہرفتم کی بدعت و بدعتیوں کی ندمت کے بیان میں

ام المومنین عائشہ ﴿ لَا تَعْمُنا نِے کہا کہ رسول اللّٰہ مَثَلِّیْ اِللّٰہِ مِنْ مِایا کہ'' جس کسی نے ہمارے امر( دین ) میں ایسی چیز نکالی جواس ( دین ) میں نہیں تو وہ ردیے۔''

فائلاً: یعنی ای نکالنے والے بدعتی برالٹی بھینک ماری گئی۔اللہ تعالیٰ ایس بدعت سے بغض رکھتا ہے۔ ہے تو بجائے رضائے البی کے وہ مردود کیا گیا، بیصدیث دوسری اسناد صحیح سے بھی حضرت عائشہ بٹی مجنی سے دوسری اسناد سے دوسری استاد ہے۔

ام المومنین و این خوانان کها که آنخضرت سائیز نی نے فرمایا که ' جس کسی نے ایسا کام کیا جس کسی پر جمارات منہیں ہے تو وہ مردود ہے' گا (صحیحین)،عبداللہ بن عمرو بڑائٹوؤ نے روایت کی که آنخضرت منافیز نی نے فرمایا که 'جس کسی نے میرے طریق سنت سے بے رغبتی کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔' بی

عبدالرحمٰن بن عمرواسلمی اور جربن جمرالکلائ نے عرباض بن ساریہ رظائقہ سے ملاقات کی۔ یہ عرباض بن ساریہ رظائفہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے قل میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا: ﴿ وَ لَا عَلَى اللّٰهِ يُسَنَ إِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ﴾

''ان مختاج مومنوں پر بھی جہاد میں ساتھ نہ جانے میں پچھ حرج نہیں کہ جو تیری خدمت میں اس امید پر آئے تھے کہ تو ان کوسواریاں عطافر مائے تونے ان سے کہا

الاحكام الباطلة ، رقم ١٩٣٣م - ابوداؤد: كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم ١٣٩٩ مسلم: كتاب الأقضية ، باب نقض الاحكام الباطلة ، رقم ١٣٩٩ - ابوداؤد: كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم ٢٩٩٧ - ابن ماجه: المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الندّ، رقم ١١ - احمد : ١ - ١٠٠٠ اليساً -

المحقى بخارى: مُعلَقاً كَتَاب اليوع، باب البحش ومن قال لا يجوز ذلك البيق مسلم: كمّاب الأقضية ، باب نقض الاحكام والبلطلة ، برقم ٣٩٩٣ ما الداقطنى :٣٤٩ ٣٠ ما كناب فى الروم السنة ، رقم ٢٠١٧ ما سنن الدارقطنى :٣٤٩ ٣٠ ما كناب فى الروم السنة ، رقم ٢٠١٧ ما الدارقطنى :٣٤٠ ٣٠٥ ما كناب فى النفسية والإحكام، رقم ٢٣٥٥ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ من خزيمه ، ١٩٩ كناب النفسية والإحكام، رقم ٢٥٥ ما معنى الخفين رغبة عن السنة ، رقم ١٩٥ ما النوب ١٩٠ ما النوب ١٩٠٠ ما النوب ١٩٠ م

#### جیسی (بیسی کے بیسی (بیسی کے بیسی کا تھا ہے گئی ہے کہ م کہ میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ تہاری سواری کا انتظام کروں تو وہ اس نم سے آئی موں ہے آنسو بہاتے ہوئے لوٹے کہ ان کے پاس ایسی مالیت نہیں کہ جس کوراہ

الٰی مِن خرچ کرتے'' الٰی مِن خرچ کرتے''

فاتلان خلفائے راشدین بالا تفاق حضرت ابو بکر وعمر وعثمان وعلی دخ أنته بین ، کیوں کہ حدیث سیحے میں ہے کہ آنخضرت من اللہ فاق حضرت میرے بعد تمیں برس تک ہے۔ پھر سلطنت کی فلافت ہوگی۔ اس مدت میں چھے مہینے باتی رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المونین علی دفائی نے شہادت بائی۔ پھر حضرت امام حسن دفائی نے چھے مہینے خلافت کر کے خلافت نبوت بوری کی فی میں اللہ م

ابوداؤد: كتاب السنة: باب لزدم السنة ، رقم ٤٠ ٣٦ ـ ترندى: كتاب العلم ، باب ماجاء فى الأخذ بالمسنة واجتناب البدع ، رقم ٢٦٢ ـ ابن ماجه: المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاءالز اشيد بن المحديثين ، رقم ٢٣ ـ مستدرك ها كم: الـ ١٤٥ لـ ساله ، رقم ٣٢٣ ـ احمد فى مسنده: ٣/١٤١٠ ـ ١٢٤ ـ ١٤٤ ـ ١٩٤ ـ ١٩٤ ـ ١٤٤ ـ ١٤٤ ـ ١٤٤ ـ ١٤٤ ـ ١٤٤ ـ ١٩٤ ـ ١٤٤ ـ

میں ہے بعد شروع سال میں خلافت جیھوڑ کرامیر معاویہ رٹائٹوڈ کے تن میں دشہردار ہوئے۔ بہی ان خلفائے راشدین کی سنت بھی طریقہ نبوت میں شامل ہے کیوں کہ یہ نبوت کی خلافت تھی ۔ یعنی نبی سُٹائٹوڈ کا دین سب جہان کو پہنچانے کیلیے اور اسلام کاطریقہ اطاعت و بعناوت پورا کرنے کیلیے یہ کہاراصحاب رٹٹائٹوڈ آ ب مُٹائٹوڈ کی جگہ خلیفہ شے اور حضرت ابو بمرصدیق رٹٹائٹوڈ کو سب لوگ خلیفہ رسول الند کہا کرتے تھے۔ جان رکھوکہ اہل معرفت کے نزدیکہ مومن کا ہرکام دین ہے لیکن عوام کو سمجھانے کیلیے علانے کہا کہ دین میں جوکوئی نئی بات نکالے وہ بدعت نکالنے والا بدعتی ہے۔ اس بر قیامت تک اس بدعت پھل کرنے والوں کا عذاب بھی لکھا جائے گا۔

این مسعود و النفو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ اِیْ ' کہ میں حوض کوٹر پرتمباراامیرِ منزل ہوں گا اور ضرور کچھ تو میں آئیں گی ، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لی جائیں گی تو میں کہوں گا کہ اے رب بیتو میر سے اصحاب میں ۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیانیا طریقہ ذکا لاتھا۔' کا بیصدیث سیحیین میں ہے۔

فائلا: اس مدیث کے اکثر طرق میں یہ مضمون ہے وہ لوگ دورہی ہے گرفتار کر لیے جائیں گئو آپ فرمائیں گے کہ اسرب بیلوگ تو پھے دہر میری صحبت میں رہے تھے۔ارشادہ وگا کہ تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا برا طریقہ اختیار کیا۔ یہ لوگ برابرالئے پاؤں مرتد ہوتے گئے۔علائے امت سب متفق ہیں کہ یہ وہ ہی قومیں ہیں جوآپ مٹائیڈ کی وفات کے بعد مرتد ہوگئیں اور ابو بحر رفیائیڈ نے اصحاب ومہا جرین وانصار ہے مشورہ کیا۔ جہتے اصحاب نے ان قوموں کی کثر ہ و کہ گئے کہ میرائے دی کہ ان کوان کے حال پر چھوڑ د ہے ہے ہم لوگ کیو کمر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو بحر رفیائیڈ نے نہ ما نا اور کہا کہ اگر کوئی میراساتھ نہ دی تو بھی میں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابو بحر رفیائیڈ نے نہ ما نا اور کہا کہ اگر کوئی میراساتھ نہ دی تو بھی میں تنہا لڑوں گا ، یہاں تک کہ یہ لوگ اسلام میں واپس آ جا کیس یا میں مارا جاؤں تا کہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہوکہ میں نے تیری راہ میں جہاد سے در لیخ نہیں کیا۔ آخر صحابہ آپ کے تکم مانے برمجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکروں کوالی فتح ونصرت دی کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں سب مسلمان ہوئے اور اہمت سے مرتد مارے گئے اس وقت صحابہ بڑنا گئے نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے اس وقت صحابہ بڑنا گئے نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے اس وقت صحابہ بڑنا گئے نے آپ کی خلافت کو سب

الله المحارى: كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم ٢٥٤٦ مسلم: كتاب الفصائل، باب اثبات حوض نييّنا، رقم ٨٥٩٨ مسلم: كتاب الفصائل، باب اثبات حوض نييّنا، رقم ٨٥٩٨ مسلم: المراج ٢٠٠٠، ١٩٩٣، رقم ٣٩٥٠ مسلم عاصم: الم ٣٩٩، رقم ٣٩٨ مسلم

م المرابيس المرابيس على المرابيس المراب

اسلام برالله تعالى كافضل عظيم جانااور بهت شكر كزار موئ

عبداللہ بن مجر یز میشید نے کہا کہ وین ایک ایک سنت کر کے جاتار ہےگا۔ جیےری ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی رہتی ہے۔ (جو بدعت نگلی اس کی شامت سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے معمر میشید کہتے ہیں کہ طاؤس (تابعی ) ہیٹھے تھے ،اور ان کے پاس ان کا بیٹا ہیٹھا تھا۔ استے ہیں ایک شخص فرقۂ معنز لہ ہیں سے آیا اور ایک شرقی بات میں بداء تقادی کی گفتگو کرنے لگا۔ طاؤس میشانیہ نے اپنے دونوں کا نوں میں انگلیال دے لیں اور بیٹے سے کہا کہ اے فرزند تو بھی انگلیال دے لیں اور بیٹے سے کہا کہ اے فرزند تو بھی فرزند خوب زورے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے دہ کہا سے کہ بیدل ضعیف ہے پھر کہا کہ اے فرزند خوب زورے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے دہ کہا ہے فرزند خوب زورے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے دہ کہا کہ اے شخص ہارے ساتھ ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میشند کو خبر ملی کہ وہ محض مرجبہ کے گروہ میں شامل ہوا ہے۔ تو ابراہیم میشند نے اس سے جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں نہ آنا۔

فانلان مرجیہ گمراہ بدعتی فرقہ تھا جس نے اپنی رائے ہے دین نکالا تھا کہ قرآن شریف میں جہنم کے عذاب کی آیتیں فقط دھمکانے کے لیے ہیں اور جس نے خالی زبان سے لاالله الاالله کا اقرار کرلیا تو وہ جنتی ہے، چاہے دل میں اعتقاد نہ ہواور چاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے اوراس کے گناہ کچھ نہیں کھے جائیں گے جائے ہیں۔
مہیں کھے جائیں گے بلکہ نیکیاں کھی جائیں گی اوراسی سے باطل اعتقادات نکالے ہیں۔

محمہ بن داؤدالحداد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیمینہ ہمینائیا سے ذکر کیا کہ بیخص جس
کا نام ابراہیم ابن الی بچیٰ ہے تقدیر کے معاملہ میں کلام کرتا ہے تو ابن عیمینہ ہمینائیا نے مجھے سے
فر مایا کہ لوگوں کواس کے حال ہے ہوشیار کر دواورا پنے ربعز وجل سے عافیت ما گلو۔
فاڈلانا تاکہ اس محض کے دھو کے وفتنہ سے محفوظ رہو۔ واضح ہوکہ شافعی ہمینائیا نے ابراہیم بن بچیٰ کی تعریف کی ہے۔ شاید اس نے قدر سے فہ جہ جو خوارج ومعتز لہ کا اعتقاد ہے کہ بندہ افعال پیدا کرتا ہے اور جسیا کرے ویسا ہو جاتا ہے بی تقیدہ نہیں نکالا تھا۔ بلکہ تقدیر کے معاملہ میں مباحث کرتا ہے اور جسیا کرے ویسا ہو جاتا ہے بی تھی عقیدہ نہیں نکالا تھا۔ بلکہ تقدیر کے معاملہ میں مباحث کیا تھا۔ لیکن بالا تفاق محققین محد ثین کے زدیک اس کی روایت ضعیف ہے۔

صالح نے کہا کہ میں ابن میرین مجھاتھ کے پاس بیٹا تھا کہ ایک شخص آیا اور تقذیر کے درواز وں میں ہے ایک دروازہ گفتگو کرنے کے لیے کھولا تو ابن میرین مجھاتھ نے اس سے فرمایا کہ تواٹھ جایا میں ہی اٹھ جاؤں ۔ ابن الی مطبع ہے روایت ہے کہ ایک برعتی نے کہا کہ آپ سے ایک کلمہ کہوں ۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ آ دھا بھی مت کہو۔ ایوب شختیانی (تابعی) نے فرمایا کہ بدعتی جس قدرجد وجہدزیا دہ کرتا ہے ای قدراللہ تعالی سے زیادہ دورہ وجاتا ہے۔

فاٹلانئ بینها بت عمرہ نکتۂ معرفت ہے۔اس لیے کہ جب تقدیراللہ تعالیٰ کے علم وحکمت سے ہے۔ جس کا ایک قطرہ بھی تمام مخلوقات آسان وزمین کونہیں ملاہے تو جس قدر زیادہ غور کرے گا ای قدر زیادہ شیطان کی مگراہی میں پڑے گا۔ای طرح جومشرک مانند بت پرست یا نصرانی وغیرہ کے جس قدر زیادہ کلمہ شرک کا ور دکرے گاای قدر گناہ کی زیادہ کشرت اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی۔

سفیان توری بُرِیَا اللہ نے فر مایا کہ البیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہاس لیے کہ گناہ سے تو ہدک جاتی ہے۔ (یعنی گنہگار خوداس کو گناہ جا نتا ہے تو اس سے تو ہدکر نے پرآ مادہ رہتا ہے) اور بدعت الیی گمرائی ہے کہ اس سے تو ہنیس کی جاتی (کیوں کہ بدعتی ما ندمعتز کی و نیچری ورافضی کے اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے ) مؤمل بن اسلمیل بُریَا اللہ نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابی رواد نے انتقال کیا۔ میں ان کے جنازہ میں شریک تھا۔ ان کا جنازہ باب الصفا پر لاکر رکھا گیا۔ وہاں لوگوں نے نماز کے لیے ضفیں جمائیں۔ استے میں سفیان توری بُریَا اللہ نمودار ہوئے لوگوں نے کہاوہ سفیان توری آئے ہیں میں نے ان کو آئے ہوئے دیکھا لیکن وہ آئے اور صفول کو چیر نے کہاوہ سفیان توری آئے ہیں میں نے ان کو آئے ہوئے دیکھا لیکن وہ آئے اور صفول کو چیر نے کہاوہ سفیان توری آئے ہیں میں نے ان کو آئے ہوئے دیکھا اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے کہ بوئے جنازہ سے آئے ہوئے۔ اس لیے کہ شخص مرجیہ سمجھا جاتا تھا۔

فاڈلان عبدالعزیز بن الی رو اوے مرجیہ کاعقیدہ ٹابت نہیں ہوا۔ شایدان میں مرجیہ کے دوسرے معنی یہ ہوں کہ العزیز بن الی رو اوے مرجیہ کاعقیدہ ٹابت نہیں ہوا۔ شایدان میں مرجیہ کے دوسرے معنی یہ ہوں کہ اعمال کو ایمان کارکن نہیں کہتے تھے، واللہ اعلم اور مصنف کا مطلب یہ ہے کہ سفیان توری میں ہے۔ توری میں دورر ہیں۔ توری میں اور کا کہ دور ہیں۔

سفیان توری میشد فرماتے تھے کہ جس مخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے اللہ تعالی

اس کونفع نہ دے گا اور جس نے بدعتی ہے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کی دینگی تو ڑی۔ ( صدمہ پہنچایا ) سعیدالکریزی میشد نے بیان کیا کہ سلیمان انٹیمی میشد بیار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کثرت ہےروناشروع کیا۔ آخرآپ ہے عرض کیا گیا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں۔ کیا موت سے اس قدر گھبراہٹ ہے؟ فرمایا کنہیں بلکہ یہ بات ہے کدایک روزمیرا گزرایک بدعتی کی طرف ہوا تھا، جو تقدیرے ہے منکر اور مخلوق کو قا در کہتا تھا۔ میں نے اس بدعتی کوسلام کر لیا تھا تو اب مجھے سخت خوف ہے کہ میر ایروردگار کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ کر ے۔ فضیل بن عیاض مینید بینجی فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کسی بدعتی ہے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال مٹادیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل ہے نکال دیتا ہے۔ (اس مقام ہے خیال کرو کہ خود بدعتی کا کیا حال ہوگا ) فضیل جہنیہ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ جب تو بدعتی کوراستہ میں دیکھے تو اپنے واسطے دوسرا راستہ اختیار کر لے اور بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بلندنہیں کیا جاتا ہے۔ اور جس کسی نے نضیل جیساتہ سے کہا کہ جس نے اپنی دختر کسی فاسق (بدعتی) ہے بیا بی تواس نے قرابت پدری کا نا تااس سے قطع کردیا ؟اس پرفضیل مینید نے اسے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنے لڑکی کو بدعتی سے بیاہ دیا تواس نے قرابت پدری کا ناتا اس سے قطع کر دیا اور جوکوئی بدعتی کے پاس میشا تو اس کو تھست ( دینی معرفت ) نہیں دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے۔

مصنف مینید نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا کلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔
چنانچہ ام المونین حضرت عائشہ ذائغ نئا نے کہا کہ رسول اللہ منا پینے نے فرمایا ''کہ جس کسی نے
برعتی کی تو قیر کی تو اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدودی۔' کو محمد بن النصر الجاری
مینید نے فرمایا کہ جس مخص نے برعتی کی بات سننے کوکان لگائے تو اس سے حفاظت الہی بکال لی
جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بھروسے پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیث بن سعد بھیانیہ فرماتے تھے کہ

الله يه مديث حسن بن يجي راوي كي وجه سي ضعيف هيد كيميّز الكامل في ضعفا والرجال ٢٠٦/٢، موضوعات ان الجوزي: الرايم ، باب احداثة إهل البدع - اللّا لي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة : ٣٥٣/١ كتاب السنة - تنزية الشريعة : ١/٣١٣، رقم ١٠٢ كتاب السنة - حلية الاولياء: ٥/ ٣٢٨، رقم ٥٠٠١ فيض القديم شرح الجامع الصغير: ٢/ ٣٠٨، رقم ٩٠٨٢ -

اکر میں بدعتی کودیکھوں کہ ہوا پراڑتا پھرتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں۔ بشرالحافی فرماتے نے کے کہ میں بنے مرکبی (بدعتی چینوا) کے مرنے کی خبر ﷺ بازار میں نی۔اگروہ مقام شہرت نہ ہوتا تو بیموقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ تعالی کے لیے سجدہ کرتا کہ (اَلْبِحَسَمُ لَدُ لِلَّهِ الَّذِی اَمَا تَهُ) یعنی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس مفید بدعتی کوموت دی اور تم لوگ بھی ایسا ہی کہا کرو۔

مصنف مینید نے کہا کہ جھے تھے نیان کیا گیا کہ جمہ بن ہل ابخاری نے کہا کہ ہم لوگ امام غزالی مینید کے پاس تھے انہوں نے بدعتوں کی فدمت شروع کی ہتوایک نے عرض کیا کہا گرآپ بیدذ کر چھوڑ کر ہم کوصد بہت سناتے تو ہم کوزیادہ پسند تھا۔امام غزالی مینید سے بین کر بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بدعتوں کی تر دید میں میرا کلام کرنا مجھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

#### الله فصل الله

مصنف نے کہا کہ اگر یہاں کوئی ہم سے بوجھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فرمائی اور بدعت کی فرمت بیان کی آو ہم کو ہتلائے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے کیوں کہ ہم و کیھتے ہیں کہ ہر بدعتی اینے آپ کواہل سنت میں سے جانتا ہے۔

جواب: اس کا بیہ ہے کہ سنت کے معنی راہ کے ہیں اور پکھشک نہیں کہ جولوگ ابل صدیث وآ خار ہیں کہ بذریعہ ثقات اولیا کی روایات کے رسول اللہ من اللہ ہے اسحاب وظفائے راشدین کے نشان قدم کی ہیروی کرتے ہیں، بہی لوگ اہل النة ہیں۔ کیوں کہ بہی اس راہ طریقہ پر ہیں جس میں کوئی نئی ثکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی ۔اس لیے کہ بعتیں اور خطریقہ پر ہیں جس میں کوئی نئی ثکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی ۔اس لیے کہ بعتیں اور خطریقہ تو رسول اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اور آپ کے اسحاب کے طریقہ کے بعد نکلے ہیں اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو نیا نکل آیا اور پہلے نہیں تھا اور اکثر بدعات کا بی حال ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت سے شریعت کو درہم برہم کرتی ہیں یا جب بدعت پر عملدار آ مہ ہوتو شریعت میں کی چیشی ہوجاتی ہے اور آگر کوئی ایسی بدعت نکالی جائے جوشر بیعت سے بھی عومنا بزرگان سلف میں پرعمل درآ مہ سے نقص یا زیادتی لازم آتی ہے تو ایسی بدعت سے بھی عومنا بزرگان سلف کر اہت کرتے اور عوما ہرضم کے بدعت سے نفرت کیا کرتے تھے آگر چہوہ جائز ہوتا، کہ اصل جو کر اہت کرتے اور عموما ہرضم کے بدعتی سے نفرت کیا کرتے تھے آگر چہوہ جائز ہوتا، کہ اصل جو کر اہت کرتے اور عموما ہرضم کے بدعتی سے نفرت کیا کرتے تھے آگر چہوہ جائز ہوتا، کہ اصل جو کر اہت کرتے اور عموما ہرضم کے بدعتی سے نفرت کیا کرتے تھے آگر چہوہ جائز ہوتا، کہ اصل جو کر ایس علی سے محفوظ در ہے۔

تم ویکھوکہ جب حضرت ابو بکر وٹائٹٹٹا نے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر وٹائٹٹٹا نے زید بن ٹابت وٹائٹٹٹ سے فرمایا کہ قرآن شریف جمع کرو، زید وٹائٹٹٹا نے کہا کہ آپ دونوں صاحب کیوں کراہیا کام کرنے پرآ مادہ ہوئے جس کورسول اللہ مٹائٹٹٹٹ نے بیں کیا ہے۔

عبدالله بن البي سلمه نے کہا کہ سعد بن مالک رہنائیٰ (ابن البی وقاص) نے ایک حاجی ہے سنا کہ وہ ملبیہ میں پیلفظ کہتا ہے (لَبَیْکُ ذَالْمَعَادِ جِ)''تو فر مایا کہ ہم لوگ رسول الله سَنَائِیْزِ مِ کے عہد مبارک میں پیلفظ نہیں کہتے تھے''

فاڈلا مترجم کہتا ہے کہ اس صدیت کوامام دارمی نے اس سے زیادہ طویل روایت کیا ہے۔ اس میں بیھی ہے کہ ابن مسعود رہائی نئے نے ایسے کلمات کیے کہ بنوز رسول اللہ منز اللہ نئے نئے کے کھانے پینے کے برتن سلامت موجود ہیں کہتم نے یہ بدعت نکالی اور فر مایا کہ اگرتم میں سے ہرایک اتن دیر تک این خیر ایک استعفار کرتا تو اس سے بہتر ہوتا۔ رادی نے بیان کیا کہ وائٹہ ہم نے اس سے بہتر ہوتا۔ رادی نے بیان کیا کہ وائٹہ ہم نے اس مے بہت کے بعد دیکھااس جماعت والوں میں سے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو سے تھے۔ 4

ارى: الاعدالمقدمة ، بابكراهية اخذالرأى ، رقم ٢٠٨ ـ

این عوف سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابراہیم نحی بیشید کے پاس بیٹھے تھے۔ اسے میں ایک شخص نے آکر کہا کہ اے ابوعمران آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے۔ تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم نحی کواس کلمہ سے خت کراہت بیدا ہوئی۔ حتیٰ کہ ہم نے ان کے چبرے سے اس کے آثار دیکھے اور ابراہیم نحی نے طریقہ سنت کا ذکر فرما کرای کی رغبت دلائی اور لوگوں نے جو بدعت نکالی ہے اس کو ذکر کر کے کراہت ظاہر کی ،اور اس کی ندمت فرمائی ۔ ذوالنون مصری کے پاس محدثین علامیں سے لوگ آئے ،اور ذوالنون سے نفسانی فرمائی ۔ ذوالنون مصری کے پاس محدثین علامیں سے لوگ آئے ،اور ذوالنون نے فرمایل خطرے اور شیطانی وساوس کو دریافت کیا (یعنی اس کی کیا حقیقت ہے ) تو شخ ذوالنون نے فرمایا کہ میں اس معاملہ میں پچھ گفتگونی میں کرتا ہوں کیوں کہ ایس گفتگوئی نکالی ہوئی (بدعت ) ہے۔ تم کہ میں اس معاملہ میں پچھ گفتگونی پوچھو۔ ذوالنون نے اپنے بیٹے کو سرخ موزہ پہنے دیکھ کرفر مایا کہ اے فرزند بیشبرت کی چیز ہے۔ ''اس کورسول اللہ متا پیڈیؤ نے نبیس پہنا بلکہ آپ نے سے جی سے جیں۔' بی

#### الله الله الله

مصنف مینید نے کہا کہ ہم نے یہ بات بیان کروی کہ پیشوا یان سلف وخلف ہر بدعت سے احتراز کرتے تھے۔ اگر چہوہ الی بدعت نکالی گئی ہو کہ اس میں بظاہر پچی مضا کہ نہیں ہے۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ شریعت میں ایسی بات ہی پیدا نہ ہونے پائے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔

ہا ہم ایسی چند با تیں جاری ہوگئیں جن سے شریعت کوصد مہیں پہنچا اور ان پر عمل کرنے میں پچی مضا کہ نہیں و یکھتے تھے۔ چنانچہ وایت ہے کہ دمضان کی داتوں میں پچی لوگ تنبا ایک ایک اپنی اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ وایت ہے کہ دمضان کی داتوں میں پچی لوگ اقد آکر کے اس کی امامت سے نماز پڑھتے تھے۔ پس حضرت عمر بن الخطاب و اللہ نہ نے کہ کو ایک افید اگر کے اس کی امامت سے نماز کرھتے تھے۔ پس حضرت عمر بن الخطاب و اللہ نوٹ نے سب کوا یک افید بائی بن کعب و انکون کی افتد اور میں جمع کردیا۔ پھرا ایک دات نکے تو ان (مقتد یوں) کو دیکھ کر فرمایا '' کہ بیا تھی بدعت ہے' کی کہ اس کردیا۔ پھرا ایک دات نظام دیا ہوں کہ باب الفیان اور اس باب الخفاف الدوں کی جنازی : کتاب اللہ باس باب الخفاف الدوں کرمیاں ، آم ۱۵۵۔ این ماج : کتاب اللہ باس باب الخفاف الدوں کہ باب فضل من قام درمضان ، رقم ۱۵۵۔ اس مدون المام ما لک : کتاب اللہ تا داری : کتاب ماجا ، فی قیام درمضان ، آم ۱۳۱۰۔ مورمضان ، باب ماجا ، فی قیام درمضان ، باب ماجا کی قیام درمضان ، باب ماجا کی قیام درمضان کی درمضان کی درمضان کی درمضان کی درمضان کی درمض

مجلس میں بہت ہے دبی دوست مل جاتے ہیں اوراکٹر دعا کیں قبول ہوجاتی ہیں۔مصنف نے کہا کہ حضرت عمر دلی تینی نے سب کوائی بن کعب دلی تینی ہے جماعت میں اس لیے جمع کر دیا کہ شروع میں جماعت سے نماز ثابت ہے اور حسن بھری نے وعظ کواس لیے بدعت حسنہ فر مایا کہ وعظ خود مشروع ہے اور کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جونی بات کسی شرعی اصل پر بنی ہووہ ندموم نہیں ہوتی ہے اوراگر کوئی بدعت ایسے طریقے ہے تکالی جائے کہ گویا وہ کسی امر خیر کو پورا کرنے والی مجھی جائے تو شریعت کے ناقص ہونے کا اعتقاد ہوا۔ (یہ بدتر اعتقاد ہے) پھراگر وہ کسی شرعی اصل ہے خالف ہوتو نہایت بدتر ہوگئی۔

فانلان اصل اس میں حدیث سے کہ ایس بات نکا لے جو ہمارے اس دین میں نہ ہوتو برعت مردود ہاورخودای حدیث میں نہ کور ہے کہ حفرت عمر دلال نفیز کے عہد میں مجد میں پجولوگ تو ایک محص کی امامت سے تراوح پڑھے تھے اور پجھ لوگ تنہا فرذا فرذا پڑھتے تھے تو حفرت عمر بڑا نفیز نے فقط بیکیا کہ جوفرذ افرذا تھے ان کوبھی ایک ہی امام کے پیچے جمع کر دیا ۔ لیکن تنہا پڑھنے سے منع نہیں فر مایا ۔ چنا نچہا کی حدیث میں ہے کہ عشرہ اخیر میں حضرت ابی بن کعب بڑا نفیز نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ نیز اس زمانہ میں صحابہ کے واسطے جماعت سے ادا کرنے کے لیے شری اصل موجود تھی کہ خود آنخورت مناز نہیں مخابہ کے واسطے جماعت سے پڑھائی تھی بلکہ جب حضرت ابو بکروعمروع ان وعلی بڑی اُنٹیز مناز مناز میں ہوتا ہے۔ کوبھی سنت قرار دیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے ہم کواس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی کوبھی سنت قرار دیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے ہم کواس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی بلکہ جو بات ان کے طریقہ کے علاوہ ہو وہ بحث میں آئے گی اور حضر سے عمر رہی ایسانہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جو بات ان کے طریقہ کے علاوہ ہو وہ بحث میں آئے گی اور حضر سے عمر رہی ایسانہیں ہوتا تھا۔ فقط اس دیہ سے فقط اس دیہ سے فرمایا کرز مانہ درسول اللہ مناؤی نیس عمومان میں ایسانہیں ہوتا تھا۔

مصنف مینید نے کہا کہ ہمارے بیان مذکورہ بالاسے واضح ہوگیا کہ الل سنت وہی لوگ ہیں جو آثار رسول اللہ منی فی خطفائے راشدین بڑی فی کی انتاع کرتے ہیں۔ (جو طبقہ صحابہ وتابعین ومابعد میں متواتر ظاہر چلے آئے ہیں )اور الل بدعت وہ لوگ ہیں جو جماعت کا متواتر طریقہ چھوڑ کرایسی چیز ظاہر کرتے ہیں جو پہلے زمانہ میں نتھی اور نہ وہ کسی اصل شرع پر بنی ہے۔ میں وجہ سے بدعتی لوگوں کو دیکھو گے کہ اپنی بدعت کو چھیاتے رہے ہیں۔ برخلاف ان ک

-(42) 34) 55 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (42) 54 (

ابن السنة اپنے فد بب كونبيں چھياتے اور ان كاكلم ظاہر اور ان كا فد بب متواتر مشہور جلاآتا ہے۔ اور عاقبت ان بى كے ليے ہے، وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ.

فائلانے: علی بن المدین کے زمانے میں مامون بن الرشید کی وجہ سے معتز لہ فرقہ نے بہت زور

ہا ندھااور صد ہا عالم اس فقنہ میں مقتول ہوا۔ لیکن آخر کواہل حدیث ہی غالب ہوئے اور اللہ تعالی

نبوت ہر آخرت کو چاہنے والے امتی پانچ سو ہرس تک اپنی امت میں سے فرمائے جیسا کہ سے خوت ہوا ہے جیسا کہ سے الا سناد حدیث سنن انی واؤد میں مصرح ہاور یہی واقع ہوا۔ پھر آپ کے مجز وابیانی کے مطابق وشمنوں کے دلوں سے اس امت کی ہیت جاتی رہی اور تداعی الامم کا واقعہ پیش آیا۔ اہل روم ارض وابق میں اترے اور خواسان کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلا بل پیش آئے ہولیکن اہل السنتہ جو وابق میں اور تراسان کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلایل پیش آئے ہولیکن اہل السنتہ جو وابق میں اور تراسان کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلایل پیش آئے ہولیکن اہل السنتہ جو وابق میں اور بھی ہندوستان میں مخصر تھاس وقت بھی غالب رہے۔ چنانچہ کتب

تواریخ میں صاف ان معجزات کے مطابق ظہور ہوا ہے۔

#### 

الل بدعت کے اقسام کا بیان ۔ ابو ہر برہ ویلی نی کہار سول الله می فی آئے ہے۔ فر مایا '' بہودی تو اکہ تر فرقوں میں متفرق ہوئے سے یا بہتر فرقوں میں ، اور ای قدر فرقوں میں نصاری متفرق ہوئے اور میں اور ای قدر فرقوں میں نصاری متفرق ہوگے۔ اور میری امت جبتر فرقوں میں متفرق ہوگی۔' الله ام تر فدی نے کہا کہ بیجد بیث سے ہے۔

مصنف نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کو سابق میں ذکر کیا ہے۔اس روایت میں اس قدرزائد ہے کہ یہ سب فرقے فی النار ہیں سوائے ایک فریق کے ۔تو اصحاب رخی اُلڈنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اللہ فرائی ہوگی ؟ فرمایا کہ وہ فریق ای بات پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں ۔انس بن مالک رفی اُلڈ فرمایا کہ وہ فریق ہوگ جن بات پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔انس بن مالک رفی اُلڈ فرقے ہوگے جن رسول اللہ من اللہ فرقے ہوگے جن میں سے ستر فرقے ہو گے جن میں سے ستر فرقے ہوگے جن میں سے ستر فرقے ہوگا ور جہنم ) میں پڑے اور ایک عذاب سے چھوٹا اور تھوڑے دنوں بعد میری امت کے بہتر فرقے ہو جا کیں گے ۔جن میں سے اکہتر ہلاکت میں پڑیں گے اور فقط میری امت کے بہتر فرقے ہو جا کیں گے ۔جن میں سے اکہتر ہلاکت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات پائے گا ۔اصحاب بی اُلڈ تا عرض کیا کہ یا رسول اللہ من اُلڈی ہے فریق کیا ہوگا ؟ فرمایا کہ وہ جماعت ہوگا۔' چھ

فائلاً یعنی ای طریقہ نبوت پر جمع رہیں گے۔ جس پراصحاب بن آئیم مجمع ہیں اور واضح ہوکہ محققین علانے بیان کیا کہ ایمان توحید آدمی کی نجات کا اصل اصول ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المونیین سیدنا عثمان والفیز جب وفات رسول الله منگاتیو م کے تخت عمناک اور متحیر ہو گئے حتی کہ خلیفہ رسول منگاتیو م ابو بکر صدیق والله عن الله منگاتیو م کے الله تعالی نے اپنے رسول منگاتیو م کو اٹھا لیا اور ہم یہ پوچھے نہ پائے کہ اس امرکی نجات کیونکر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق والله منگاتیو میں کے اس اور بھر صدیق والله نے کہا کہ میں بوچھے چکا ہوں ۔ عثمان والله فی نہا کہ میں جات کے کہا کہ میرے ماں باب آب پر فعدا صدیق والله فی والله کے کہا کہ میرے ماں باب آب پر فعدا

<sup>🗱</sup> منداحمه:۳/ ۱۳۶۸\_مجمع الزوائد:۲۲۷/۲۲۷، كتاب قال اهل البغي ، باب ماجاء في الخوارج –

44 44 44 44 ہوں۔آپ کواللہ تعالیٰ نے ایسے کمال سے سرفراز کیا ہے،آپ ہم کوآگاہ سیجئے تو حضرت ابو بمر صدیق و النین نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت منافقیا سے اس کو یو چھا تھا تو آپ منافیا کم نے فر مایا کہ نجات کا مداراس کلمہ پر ہے جومیں نے اپنے چیا ابوطالب پر پیش کیا تھا اور ابوطالب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل نجات اعتقاد تو حید ہے۔ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، اور جب بياعقادول ميں سچا ہوگا يعن نفس كا دهوكانه ہوگا تو پہچان ہے کہ آ دمی اینے جی کی بندگی حجھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر ہے گا اور نماز وروز ہوز کو ق وجج وغیرہ پرعامل ہوگا ۔بعض محققین نے کہا کہ بیاعمال بمقابلہ کا ایمان تو حید کے ایسے ہیں جیسے ذرہ برابر دنیامیں ہے ایک آ دمی کا گھر بمقابلہ عرش اعظم کے حقیر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کوئی اس؛ عقادتو حيد يربه وجوآ تخضرت مَثَالِيَّةِ إِلَى في صحابه شِيَالِيَّةُ كَتَعْلِيم فرمايا تقااورا بيخ آپ كودين حق کے لیے وقف کرے،اسلام سچالائے کہاللہ تعالیٰ رب العالمین کے واسطے گردن جھکا دے، جو ت محدر سول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي طریق سنت کوراہ حق جانے ،تو پینجات کی راہ ہے اورا گراس اعتقاد میں خارجی یارافضی یامعتز لی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ ہے بھٹک گیاا درشرک کی بد بواس میں آنے لگی ،تو جہنم میں آگ سے ظاہر و باطن جلے گا۔ بشرطیکہ اس صلالت میں یہاں تک نہ پہنچا ہو کہ وین حق ہے خارج ہی ہوگیا ہوتو پھر کا فروں ومشرکوں کےساتھ ہمیشہ جہنم کی بستی میں رہے گااور دیکھوا گرکلمہ تو حیدوطریق سنت پرسچااعتقاد ہولیکن وہ بدکاری کی شامت میں پھنسااور طاہر میں اینے حصہ میں گفس کی پیروی کی اور یہاں تک ہوا کہ آخرت میں حرارت آ فآب ہے سرکا۔ بھیجاا بلنے اور ہولنا کے تکلیفوں سے بھی کفارہ نہ ہوا بلکہ جہنم میں ڈ الا گیا تو اس کاعذاب گمراہ فرقہ کی طرح نہ ہو گاجیے امیرالمومنین علی ڈالٹنئ ہے روایت ہے کہ اہل تو حید میں سے جوجہنم میں گیا تو اوپر کے طبقہ میں رہے گا اور وہاں بہنچتے ہی مردے کی مثل ہوجائے گا اور اس کے دل کوآ گ نہ جلائے گی۔ بیہ پوری روایت جامع صغیر وغیرہ میں ہے۔اس بیان سے حدیث شریف کے معنی حل ہو گئے کہ گمراہ فریے فی النار ہول گے اور جس افر قدست و جماعت کونجات ہے وہی نجات کے واسطے ـــ وَلِلَّهِ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

# م مسنف نے کہا کہ اگر یو چھا جائے کہ بھلا اس امت کے بید گراہ فرقے جن کی خبر

مصف سے بہا کہ اگر ہو چھا جانے کہ بھلا آل است کے لیہ مراہ کرنے ہن می کبر حدیث میں دی گئی ہے تمہاری بہچان میں بھی آ گئے ہیں؟

تو جواب ہے ہے کہ اتنی بات تو ہم نے قطعی پہچان لی کہ پھوٹ پڑگی (یعنی صحابہ مخالفہ ہم انفاق و جماعت پر سے اس جماعت سے پہلے پہل خارجیوں کے کلڑے کلڑے پھوٹ کے علیحدہ ہو گئے ۔ پھر معتز لہ دراوفض وغیرہ کی کلڑیوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی کمٹری علیحدہ کر لی تو یہ ججزہ تو ہم نے صاف د کھے لیا کہ جماعت بھوٹ ہوئی ) اور ہم کوان پھوٹے ہوئے فرقوں کی اصلیں بھی پیچان پڑتی ہیں بلکہ یہ بھی پیچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے فرقوں کی اصلیں بھی پیچان پڑتی ہیں بلکہ یہ بھی پیچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے پھوٹ کر جدا ہوا تھا خود اس کے کلڑے در کلڑے ہوگئے ۔ اگر چہ ہم کوان سب فرقوں کی اصلوں گراہی کے نہ ہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہو گئے ہیں۔ (۱) حرور یہ (۲) قدر سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حرور یہ (۲) قدر سے میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حرور یہ راک کہا کہ میں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہوگئے ۔ بھو طاہر ہیں ) اور بعضے اہل علم نے کہا کہ بدعت وضلالت کہ جڑ بہی چھوٹ کر فرقہ فرقہ ہوگئے ۔ بھوٹی بارہ شاخیں ہیں ۔ تو کل بہتر شاخیں ہو کہوں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہوگئے ۔ بھوٹیں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہوگئے ۔ بھوٹیں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہوگئے ۔

فاڈلان اللہ تعالی جل شانہ کی عجب قدرت وتمام رحمت اس دین اسلام پر بیہ ہے کہ ان گراہ فرقوں کی باوجود کیداس کثر ت سے شاخیں ہو گئیں اور فریق جماعت فقط ایک فریق ہے لیکن ہر زمانہ اور صدی میں ابتدا سے اس وقت تک فریق جماعت بکثر ت زا کدر ہتا چلا آیا ۔ حتی کہ جب فریق جماعت دس کروڑ مانا جاتا تھا تو اس وقت میں بیر بہتر گراہ فرقے ایک کروڑ بھی ہرگزنہ ہوئے بلکہ آ وھا کروڑ بھی نہ تھے ۔ بلکہ شاکد دس لاکھ ہوں ۔ تاکہ اللہ تعالی کا دین حق ہمیشہ بندگان حق اہل تو حید سے متواتر چلا جائے ۔ کیوں کہ جب تک فریق اس قدر زاکد نہ ہوتب تک مقلمی متواتر نہیں رہ سکتا تھا بلکہ دو تین صدی کے بعد ان کے بہت سے فریق تو کا لعدم ہوگئے ۔ مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حرور بیر کی بارہ شاخیں ہیں (ہرا یک خارجی فرقہ کا عجب مختلف مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حرور بیر کی بارہ شاخیں ہیں (ہرا یک خارجی فرقہ کا عجب مختلف

🖈 شاخ اول: ازوقیه ہے۔ (اس کا بانی ابوراشد نافع بن ازرق خارجی تھا) بیفرقہ زعم رکھتا تھا

کہ اس کوتو کوئی آ دمی مومن نہیں دکھائی دیتا سوائے اس شخص کے جواس فرقہ کے قول پر ہو۔ انہوں نے اہل قبلہ کو کا فرقر ار دیا۔ (اس زمانہ میں ایک جماعت صحابہ رشح اُنٹیڈ وبکٹرت اکابر تابعین کی موجودگی کے باوجوداس ظالم گمراہ فرقہ کا قول دیکھو)

 ⇒ شاخ دوم: ابا ضید ہے (اس کا بانی عبداللہ ابن اباض) جس کا قول بیتھا کہ جوکوئی
ہمارے کہنے پر ہموتو مومن ہے اور جوہم ہے مند پھیرے وہ منافق ہے (ندمومن ہے ندکا فرہے)
 ہمارے کہنے پر ہموتو مومن ہے اور جوہم ہے مند پھیرے وہ منافق ہے (اس کا بانی ثغلبہ بن مشکان تھا) جس گمراہ فرقہ کا اعتقاد بیتھا
 کہ خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تقدیر میں مقدر کیا۔
 کہ خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تقدیر میں مقدر کیا۔
 اس کے معالیا کہ خدانے کہ کہ جاری کیا اور نہ پچھ تقدیر میں مقدر کیا۔
 اس کے معالیا کہ خدانے کہ کہ خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تقدیر میں مقدر کیا۔
 اس کے معالیا کہ کھی جاری کیا اور نہ پچھ تقدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تعدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پی کیا اور نہ پچھ تعدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تعدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تعدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پچھ جاری کیا اور نہ پچھ تعدیر میں مقدر کیا۔
 کے خدانے نہ پیلے کیا کیا کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

فا ڈلانے: خارجی فرقہ حضرت امیر الموننین علی والٹینڈ اور آپ کےاصحاب کوجن میں مہاجرین وانصار وابل بدروبيعة الرضوان وغيره بكثرت شامل نتصسب كوكا فركهتا تقابة تواس فرقيه ہے كہا گيا كه ابھى آنخضرت رسول الله مَنَا تَيْمَ كو وفات ما يئے جاليس برس نبيں گزرے اور حضرت ابو بكر وعمر كى طرح سے عثمان وحصرت علی اور بیاصحاب ٹنکائنٹم آپ کے اکا برمقرب صحابہ میں ہے ہیں بیسب زمانه متواتر جانتا ہے۔ کیاتم انکار کر سکتے ہو؟ خارجیوں نے کہا کہ بے شک بیتو سب ہی جانتے ہیں اور جو بات آ فآب کی طرح روش ہے ہم اس سے کیونکرا نکارکریں گے۔ تو کہا گیا کہ پھر جب الله تعالى نے قرآن مجید میں صحابہ مِنْ اُلَتُمْ کومومنین صادقین اور ﴿مُسوْمِ مُسُوِّنَ حَفَ ﴾ اور ﴿مُ فَيلِ مُونَ ﴾ فرمایا بتویه اصحاب کبارسب سے پہلے اس صفت میں داخل ہو گئے۔خارجی فرقہ نے کہا کہ ہاں اس وقت بےشک واخل ہو گئے پھراس کے بعدابو بکر وعمر ڈاٹھٹنا تو بےشک اسی طریقہ پر رہے کیکن عثمان وعلی ڈاٹھ نھٹانے ہماری رائے میں وہ طریقہ بدلاتو اس صفت سے خارج ہو گئے اور رسول اللہ مَنَّالِثَيْزِم نے اس وقت کے مطابق ان لوگوں کوجنتی کہا تھا۔ پھر جب وہ حال ندر ہاتو سب باتیں جاتی رہیں۔تب خارجی فرقہ کوجواب دیا گیا کہ بیتم نے بڑی غلطی کھائی۔ کیوں کہ جب اللہ تعالی نے ان لوگوں کا جنتی ہونا مقدر کیا تو قضائے مقدر بوری ہوگئ۔ اب اس میں تغیر کیونکرممکن ہے۔خارجی کہا کہ ہم نے اپنے نز دیک ضرور جانتے ہیں کہ بیلوگ کا فرہو گئے اور ہم پنہیں مانیں گے کہ خدانے کچھ مقدّ رکیا ہے۔ بلکہ تقدیر کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن جوکوئی جیسا کرے ویسا ہوتا جائے گا اور تقذیر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔مترجم کہتا ہے کہ

و یکھواس بد بخت فرقہ نے متواتر اعتقاد کو چھوڑ کر کفراختیار کرنامنظور کرلیا اور وہ عداوت جوا کا ہر اصحاب رشی کُنٹی سے اس کے جی میں ہیٹے گئی تھی وہ نہ چھوڑی۔ یہی حال روافض (شیعہ) وغیرہ کا ہے۔ نَعُوُ ذُہُ مِاللَٰهِ مِنَ الطَّلالِ.

شاخ پنجم: فلفید ہے۔(اس کابانی خلف خارجی تھا)اس نے یہ تول نکالا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑ اوہ کا فرہے مرد ہو یا عورت ہو۔

﴿ شَاخِ شَشْم: کُمُ مِونِکه ہم کو پاک مُنی کوکسی کا پُھو ناروانبیں ہے کیونکہ ہم کو پاک وَجُس کی شاخت واقعی نہیں ہوسکتی ہے اور جب تک ہمارے سامنے کوئی نہا کرتو بہ نہ کرے تب تک اس کے ساتھ کھانا جا تزنہیں ہے۔

فاٹلانے: دیکھواس پاکیزگی کے مکر ہے کس طرح شیطان نے اس احمق فرقد کو دھوکا دیا جس ہے لوگوں میں ہے انتہا پھوٹ وجدائی پڑجائے حالانکہ شرع میں باہم میل جول واتفاق کی بہت تاکیدرکھی گئی ہے۔

الله شاخ بفتم: کے نے بید کا بیتول ہے کہ سی کو پچھ مال دینا حلال نہیں ہے کیوں کہ شاید یہ شخص مال کے پانے کا مستحق نہ ہو ( تو غیر مستحق کو دیناظلم ہوگا تو اس گناہ سے کفر ہوجائے گا ) بلکہ واجب یہ ہے کہ مال کوخزانہ کر کے زمین میں فن کر دے۔ پھر جب قطعی بقینی دلیل سے کوئی شخص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہوتو اس کو دے۔ (پھر جو کوئی ای طرح دوسرے درجہ کا مستحق ہوااس کودے وعلیٰ ہذا القیاس بعنی اس کمرے بھی زکو ہ دینانہ پڑے )

شاخ ہشتم: شعب اخید اس ضبیث فرقد کا پیول ہے کہ اجنبی عور توں کوچھونے و مساس کرنے میں پچھوڈ رنہیں ہے اس لیے کہ عور تیں تو ریاضین بنائی گئی ہیں۔ ( ریاضین کی خوشبوسونگھنا اور چھونا رواہوتا ہے )

🖖 شاخ تم : اُخنصیہ کا یہ قول ہے کہ مرنے کے بعد میت کو بچھ بھلائی یابرائی لاحق نہیں

: وتی ہے ( بعنی عذاب وثواب سے انکار کرتے ہیں **)** 

الله شاخ دہم: مدھکھیدہ کہتے ہیں کہ جوکوئی کسی مخلوق کی طرف فیصلہ جا ہے تو کافر ہے(ای وجہ سے جب حضرت علی م<sup>الان</sup>نیڈ واہل شام میں ٹالثی فیصلہ قرار پایا تواس خارجی فرقہ نے امیر المونیین کے لشکر سے جدا ہوکر دونو ل فریق کو کا فرکہنا شروع کیا)

ائی طالب ومعاویہ کا معتبہ لے یعنی حروریہ میں ہے معتزلہ یہ و فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ومعاویہ کا معاملہ ہم پرمشتہ ہوا۔ یعنی تھم صاف نہیں کھلتا ہے اس لیے ہم دونوں فریق سے بیزاری وتبرا کرتے ہیں۔

جئے۔ شاخ دواز دہم: میسونیہ (اس کا بانی میمون بن خالد تھا) بیفرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہوسکتا جب تک ہمارے جا ہے والے اس سے راضی نہ ہوں۔

## فرقه قدربيجي بإره مين منقسم موا\_

شاخ اول: احسوید جس کا قول به ہے (اللہ تعالیٰ پرعدل جاری کرنا فرض ہے) اور اللہ تعالیٰ ہے عدل میں شرط بہ ہے کہ بندوں کو ان کے کا موں کا مختار کرے اور ان کے گنا ہوں کے درمیان ان میں حائل ہوکران کورو کے۔

﴿ شَاخُ دوم: شنویہ کہتا ہے کہ بھلائی تواللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی اہلیس پیدا کرتا ہے۔

ہے شاخ سوم: معتزله کہتا ہے کہ یقر آن پیدا کیا ہوا ہے اور آخرت میں خدا کا دیدار محال ہے ۔ ہے (سب بدعتی فرقے اللہ تعالیٰ کے دیدار کومال کہتے ہیں ،اس میں خوارج وروافض وغیرہ کیساں ہیں)

الله الله الماخ بنجم: شيطانيه جس كايةول بك كه خدان شيطان كونبيس بيدا كياب-

المنتصم : شویکید جو کہتے ہیں کہ سب برائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے۔

🚓 شاخ ہفتم: و هميد كہتے ہيں كيخلوق كافعال كى ذات نہيں اور نديكى وبدى كى ذات ہے۔

ان پرتوعمل كرنافرض ہے۔خواہ كوئى اس كونائ كے يامنسوخ كے۔

فَا ثَلَاكِ السِنْسَ پِرسَت فرقد كامطلب يہ ہے كه اگر آدم عَلَيْنِا كے وقت میں بھائی بہن كا نكاح دولت میں مختلف ہے جائز تھا تو اب بھی ہے لوگ اس پڑمل كريں ہے۔ اى طرح حضرت يعقوب عَلَيْنِا اللهِ وَسَعْمَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

🖈 شاخ نهم: ہذید کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی تواس کی توبہ تبول نہ ہوگی۔

ہ شاخ وہم: ما مکنید بیفرقہ کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ مَانَالْتِیْم کی بیعت تو ژوی تواس پر عمناہ نہیں ہے۔

شاخیاز دہم: قاسطید یہ ہے ہیں کہ دنیا میں زاہد ہونے سے افضل ہے کہ دنیا تلاش کرنے میں کوشش کرے۔

اللہ تعالیٰ دواز دہم: نے المامید جس نے ابراہیم نظام کی پیروی میں پیکہا کہ جوکوئی اللہ تعالیٰ کوشے کہے تو وہ کا فرہے۔ کوشے کہے تو وہ کا فرہے۔

فاً تُلط بيمى فرقد اعتقاً دمعتزله برهمراه ہا وریدایک بات اس کمرابی پراورزیادہ بڑھائی ہے۔ اس طرح ان سب فرقوں میں باہم مخالفت ہے اور سب خلاف رسالت ہیں۔

#### جمته فرقه میں بھی بارہ شاخیں ہیں۔

ا شاخ اول: معطله جو کہتے ہیں کہ جس چیز پرانسان کا وہم پڑے وہ گلوق ہے اور جو کوئی دعویٰ کرے وہ گلوق ہے اور جو کوئی دعویٰ کر ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدارمکن ہے تو وہ کا فرہے۔

🖈 شاخ دوم: موسيد (مُوَيسيد ) فرقة ممراه كهتاب كالله تعالى كي اكثر صفات مخلوق مين -

الله شاخ سوم: ملنزقه كت بين كماللدتعالى برجكموجود -

فاللط تعبب کرای مراه فرقد کابیا عقادا کشوام اہل السند میں بھیل گیااور بیلوگ بھی کہنے گا ذلاخ تعب کہا ہے کہ ای محرارہ فرقد کا بیاعتقادا کشوام اہل السند میں بھیل گیااور بیلوگ بھی کہنے کے کہ خدا میں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کرفتم کھا ؤیا محواجی دونو عوام اپنی بے ملمی سے بیسے کے خدا حاضر موجود ہے حالانکہ قاضی کا مطلب بیتھا کہ

اللہ تعالیٰ عالم وناظر ہے اور یہی عربی عاورہ ہے بیعنی اللہ تعالیٰ بچھکود یکھٹا اورعلیم وخبیر ہے۔ یہ یادکر کے سیحی من کا کے سیحی آبس میں بولا کرتے ہے۔ کہ سیحی من کا کے جیسے آبس میں بولا کرتے ہیں۔ کہ وعظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت واعتقاد حق کو اول بیان کیا کریں، تاکہ آئندہ ان کی نصیحت سے ایمان والوں کومفید ہو۔ وَ اللهُ مُسْبُحَانَهُ تَعَالَیٰ هُوَ الْمُوَقِقُ.

﴿ شَاخَ چِہارم: ولم وسید کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ جہنم میں نہ جائے گا اور جوکو کی جہنم میں گیاوہ بھی وہاں ہے نہیں نکالا جائے گا۔

فاٹلانے اس فرقہ جاہل کے نفس نے ان کویہ یقین دلایا کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کے پہچانے والے ہو،اوراس جاہل نے اپنے نفس کا غرہ بے دلیل مان لیا۔

المجلات شاخ بنجم: ذا العدائد كہتے ہیں كہ كسى كے واسطے بيمكن ہيں ہے كہ اپنی ذات كے واسطے بيمكن ہيں ہے كہ اپنی ذات كے واسطے كوئی رب (پروردگار) ثابت كرے اس ليے كہ ثابت كرنا جب ہى ہوسكتا ہے كہ اس سے ادراك كرنے حالانكہ بيا دراك ممكن نہيں ہے بيحواس كے ادراك كرنے كا آلہيں ہو سكتے ہیں تو پھرجو چيز ادراك ہی نہيں ہوسكتی ہے تو ثابت بھی نہیں ہوسكتی ہے۔

فاٹلانے بیددلیل محض غلط اور بالکل خبط ہے اور سرے سے یہی غلط ہے کہ رب کو ٹابت کرے۔ اس لیے کہ پہچاننا اور ہے اور ثابت کرنا اور ہے۔اس واسطے مصنف نے ان احمقوں کی دلیل بھی نقل کر دی تا کہ لوگ مجھ لیس کہ بیفرقہ کیسا ہے وقوف ہے۔

اکہ سٹاخ مشتم: حدوقلیہ اس فرقہ کا تول ہے کہ کا فرکو (جب جہنم میں ڈالا جائے گا) آگ ایک بارجلا کر کوئلہ کردے گی پھروہ ہمیشہ کوئلہ پڑارہے گا۔اس کوآگ کی جلن محسوس نہ ہوگی۔

🖈 شاخ ہفتم: مظوفید کہتا ہے کقر آن مخلوق ہے۔

ان میں سے بعضے یہ کہتے ہیں کہ ہنوز وہ دونوں پیدا ہی ہیں اور ان میں ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعضے یہ کہتے ہیں کہ ہنوز وہ دونوں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں۔

اس فرقہ نے پیغیبروں سے انکار کیا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس فرقہ نے پیغیبروں سے انکار کیا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ لوگ صرف عقلا تھے۔

فاللك بيقول محض كفر ہے اور يهي اس زمانه ميں نيچر بيفرقه كا قول ہے ، جوسر سيداحمد خال كى

كتاب ميں جوتفسير كے نام سے كھی ہے صاف مذكور ہے۔

﴿ شَاحُ یاز دہم: قلب دیدہ میں میں میں عذاب ( تواب ) نہیں ہے اور ندآ خرت میں شفاعت ہے۔
 میں شفاعت ہے۔

ای طرح مرجیه فرقه کی باره شمیس بیل - است طرح مرجیه فرقه کی باره شمیس بیل -

﴿ شَاخُ اول: سَلْمُ حَدِيهِ مِنْ قَدَ كَهُمَّا بِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ وَاسْطَعُنَّاوِقَ بِرِكُونَيْ عَمَلَ فَرَضَ نَهِيں ہے سوائے ایمان کے ایس جب بندہ اس پرایمان لایا اور اس کو پہچانا تو پھر جو جا ہے وہ کرے۔

الله شاخ سوم: ولجدید کہتاہے کہ ہم کسی بدکارکوعاصی ونافر مان نہیں کہد سکتے اور نہ کسی نیکوکار کوطابع وفر ما نبردار کہ تکییں۔ کیوں کہ ہم کویہ معلوم نہیں کہ اس کے لیے عنداللہ کیا ہے۔ فاٹلان اس فرقہ کا مطلب بینیں کہ ہم انجام نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ انجام کوکوئی نہیں جانتا لیکن جوحالت بالفعل موجود ہے بین طاہر ہے تو بیفرقہ اس سے بھی منکر ہے کو یا کہتا ہے کہ اس بدکاری شاید پہندیدہ ہو، بینج گراہی ہے۔

ا شاخ چہارم: **شامکید**یفرقہ کہتاہے کہ نیک اعمال اور طاعات ایمان میں سے نہیں ہیں۔ میں۔

کے شاخ پنجم: بر اللہ میں ہے کہتا ہے کہ ایمان علم ہے اور جس نے حق کو باطل ہے تمیز کرنا اور حلال کو حرام سے تمیز کرنا اور حلال کو حرام سے تمیز کرنا نہ جانا وہ کا فرہے۔

الم شاخ شم عملیه بفرقه کهتا ہے کہ ایمان فقط کمل ہے۔

شلخ بفتم: مستنیه نایمان ساستنا (یکبنا کرمین مون بول انشاء الله) سے انکار کیا۔

اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیے ہم لوگ تخت پر ہیٹھتے ہیں)

شاخ نہم: منشویہ نے سب احادیث کا ایک تھم تھہرایا۔ چنانچدان کے نزویک فرض ترک کرنے کا تھے ہوتا ہے۔

فَانَّلْظِ: حَشُوبِینَام اس لیے ہوا کہ یفرقہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں الّم اور طلس آور طعم وغیرہ حروف مقطعات صرف زائد حرف ہے معنی بیں اور جوآبیتی عذاب کا خوف ولانے والی ہیں۔وہ فقط دھمکی ہے۔ نَعُو دُ باللّٰهِ مِنُ كُفُر هِمُ.

شاخ دہم: طلہ ہوہ جوشری مسائل میں قیاس سے علم اجتہادی نکالنے سے انکار
 کرتے ہیں۔

شاخ یازدہم: بعد عید اس فرقہ نے اول اول اس امت میں بدعت کا احداث شروع کیا۔
 شاخ دواز دہم: منفو صید یہ کہتے ہیں کہ ایمان گفتا برد هتا نہیں ہے (بعض نے کہا کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب ہم نے ایمان کا اقرار کیا تو پھی نیکی کریں وہ مقبول ہے اور جو برائیاں مائند زنا اور چوری وغیرہ کے عمل میں لائیں وہ بخشی جاتی ہیں ۔ چاہے تو بہ کرے یا نہ کرے۔ واللہ اعلم .

#### فرقه رافضه کی بھی بارہ شاخیس ہیں۔

المن الله المنظمة الم

ہ شاخ دوم: اموید بیفرقہ کہتا ہے کہ کارنبوت میں محمد منافیقیلم کے ساتھ علی برالٹنٹ شریک ہیں۔ (بیکھی ظاہر کفر ہے)

شاخ چہارم: اسدا قید فرقہ کہتا ہے کہ نبوت تا قیامت ہوتی چلی جائے گی اور جوکوئی اہل بیت کاعلم جانے وہی نبی ہوتا رہے گا۔

ا شاخ پنجم: نا وسیه فرقه کهتا ہے که حضرت علی سب امت سے افضل ہیں۔ پس کوئی کسی دوسر سے صحابی کو آپ پر فضیلت دے وہ کا فرہوگا۔

☆ شاخ ششم: اما میده فرقد کہتا ہے کہ دنیا کبھی ایک امام ہے خالی نہ ہوگی اور وہ امام اولا د
سین ڈاٹٹیئے ہے ہوگا اور اس کو جبرائیل عَلیمِ لِا تعلیم کرتے رہیں گے جب وہ مرے گا تو بجائے
اس کے دوسرا اس کے مثل قائم ہوگا (اس زمانہ میں جس فرقہ نے امامیہ اپنا نام رکھا ہے وہ
نادوسیہ ورافضیہ وغیرہ کا مجموعہ مرکب ہے)

الله مناخ ہفتم: زید ان میں سے کہ امام کل اولاد حسین ہیں توجب تک ان میں سے کوئی ہوتو کسی غیر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ پر ہیزگار ہویا اس کے افعال خلاف شرع ہوں۔

اللہ مناخ ہشتم: عبال مدیدہ فرقہ کا بیزعم ہے کہ سب سے زیادہ حق دارِ خلافت عباس بن عبد المطلب تھے۔

المجلاح شاخ نہم: متنا سفہ فرقہ کا قول ہے کہ روحیں ایک بدن سے نگل کر دوسرے بدن میں جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر وہ شخص نیکو کا رتھا تو اس کی روح نکل کرایسے بدن میں جاتی ہے جو دنیا میں عیش ہے دن میں جاتی ہے جو دنیا میں عیش سے رہنے والا ہے اور اگر بدکار تھا تو ایسے بدن میں پڑتی ہے جو دنیا میں کوفت و تکلیف سے زندگی بسر کرے گا۔

الله المناخ وہم: وجعید فرقہ کا زعم ہیہ کہ حضرت علی بٹالٹنڈ اور آپ کے اصحاب بٹی کُٹیم دنیا

میں دوبارہ لوٹ آئیں گے اور یہاں اپنے دشمنوں سے اپنابدلہ لیس گے۔

ﷺ شاخ یاز دہم: ایسے نبید فرقہ وہ ہے جوحضرت عثان وطلحہ وزبیر ومعاویہ ومویٰ اشعری وام المومنین عائشہ وغیرہم ڈیکٹیم پرلعنت کرتے ہیں۔

المجان شاخ دواز دہم: منہ و بسعه ایک فرقہ ہے کہ عابد نقیروں کالباس پہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہی اس عصر میں صاحب الامرہ اور یہی اس امت کا مہدی ہے پھر جب وہ مراتو دوسرے کوائ طرح کر لیتے ہیں۔

جربة فرقه بھی بارہ قسموں میں منقسم ہواہے۔

شاخ دوم: افعالید فرقہ کہتاہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن ہم کو اس کے کرنے یا نہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بمنزلہ جانوروں کے ہیں کہ دوری سے بائدھ کرجد هرچاہے ہیں ہائے جاتے ہیں۔

المن المن معرو عيد فرقه كهتا ككل چيزين پيدا موجكين ،اب يجه پيدائين موتا ہے۔

شاخ چہارم: نبدا رید فرقد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے نیک و بدافعال پر
 عذا بنہیں کرتا بلکدا بے فعل پر عذا ب کرتا ہے۔

ا شاخ ششم: كسبيه فرقد كهتا بكربنده بجه ثواب ياعذاب بيس كما تا بـ

ہے شاخ ہفتم: سابقیہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جس کا جی جا ہے نیک کام کرے اور جس کا جی جا ہے نہ کرے۔ اس لیے کہ جو نیک بخت ہے۔ اس کو گناہ سے پچھ ضرر نہیں ہوگا اور جو بد بخت ہے اس کونیکیوں سے پچھ فائدہ نہ ہوگا۔

ا شاخ ہشتم: المبید فرقہ کہتا ہے کہ جس نے محبت اللی کا بیالہ بیاس سے ارکان عبادت ما تطابع جاتے ہیں۔ است

# یک بین (بین سین کرده ایس کے کہ جس نے اللہ تعالی ہے جب کی تواس کوروائیں کہ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ جب این کو خوف نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ جب این کو خوف نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ جس قدر علم معرفت برا صحاسی قدر عبادت اس کے ذمیر ما قط ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی ہے کہ دنیا سب لوگوں میں برابر مشتر کہ ہے۔ کو دو سرے پرزیادتی نہیں ہے کیوں کہ دو ہاان کے باپ آدم عالیتیا کی میراث ہے۔ استطاعت وقدرت عاصل ہے۔ استطاعت وقدرت عاصل ہے۔





#### باب سوم

ابلیس کی مکاری، جالوں اور فتنوں سے بیجنے کی تا کید کا بیان

انسان میں خواہش نفسانی وشہوات مرکب ہیں۔ جن کی وجہ سے دہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے جن کواسپنے جی میں آ رام ونفع پہنچانے والی جانتا ہے اور انسان میں غضب (غصہ) بھی رکھا گیا ہے۔ جس سے وہ ایڈ ادینے والی چیزیں دفع کرتا ہے اور اس کوعقل بھی عظا ہوئی ہے۔ جو اس کے طفیل نفس کے واسطے گویا ادب دینے والی معلم ہے ۔ کہ اس کوسکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کر کے یا جن کو دفع کر کے سب اعتدال کے ساتھ ہوں اور شیطان اس کا دشمن پیدا چیزیں حاصل کر کے یا جن کو دفع کر کے سب اعتدال کے ساتھ ہوں اور شیطان اس کا دشمن پیدا کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے حکمائے رہانیہ بڑھنڈیڈ نے کہا کہ عاقل پر لازم ہے کہ ایسے دشمن سے ہروقت بچارہے جس کی عداوت انسان کے ساتھ ذمانہ آ دم غالبی اولاد آ وم غالبی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عمراسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آ وم غالبی کی بربادی میں اپنی پوری کوشش صرف کرے گا اور اللہ عزوج ل نے انسان کو (اگریہ توت نہیں دی کہ شیاطین کو دیکھیں تو اس کے عض میں آگی و یہی دیکھیں تو اس کے عض میں آگی و یہی دیکھیں تو اس کے عض میں آگی و یہی اور ) اس دشمن سے بیچر ہے گیتا کیدفر مائی

فاٹلانی میمجزہ آنکھوں دیکھا ہے کہ راہ خیر میں خرج کرتے وقت بیہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بال بچوں کا ساتھ ہے اور پھریہی شخص بال بچوں کے ختنہ وغیرہ میں ہخش وقبائح میں اسراف کے ساتھ خرج کرتا ہے۔ یہ بالکل شیطان کی اتباع ہے۔

مرالقرة ۱۹۸۱ 😝 مرالقرة ۱۹۸۸ 🛊

ولقوله تعالى ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَّا لَا بَعِيدًا ﴾ الله ''لعنی شیطان پیرچا ہتاہے کہانسان کودور کی گمراہی میں بھٹکا دے''۔ ولقوله تعالىٰ ﴿إِنَّـمَا يُوِيُدُ الشَّيْطَانُ أَنُ يُوُقِعَ بَيُّنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الُخَمُر وَالْمَيُسِرِ﴾الاية 🌣

''لعنی شیطان تو یہی حابتا ہے کہ شراب وقماری بازی سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اوربغض ڈال دے اورتم کو یا دالہی ونماز سے روک رکھے۔ اب تو تم ان کاموں ہے بازرہو گے۔

> ولقوله تعالىٰ ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيُنَّ ﴾ 🚯 ''لعنی شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے''۔

ولقوله تعالىٰ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ الاية \* ''لعنی شیطان بیشک تمهارا شمن ہے تو تم بھی اس کورشمن بنائے رکھو۔وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تا کہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہوجا ئیں۔'' ولقوله تعالىٰ ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ 🕏

'' بعنی شیطان تم کواللہ کے ساتھ دھو کہ میں نہ ڈالے (اس سے بچر ہو) اورقر آن مجید میں اس قتم کی آیات بکثر ت وار دہیں۔

#### 🚳 فصل 🚯

جان لینا چاہیے کہ اہلیس جس کا یہی کام ہے کہ اپنے ہم جنس مخلوقات کونسیس شبہ میں ڈالتا رہے۔سب سے پہلے وہ خودشبہ میں پڑا ہے اور امراللی سے مشتبہ ہو کرصر یح تھم تحدے سے جو بالكل صحيح تھا مندموڑ كر قياس دوڑانے لگا اور خلقت كے عناصر ميں فضيلت دينے لگا۔ چنانچيہ الله تعالى نے ہم كوآ گا ه فرمايا:

﴿خَلَقُتَنِيُ مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنُ طِيُنٍ ﴾ 🗱

القصص: ١٥٠ 🗱

و م/الناء: ١٠٠٠ ف م/المائدة: ١٩٠١

🗗 🕹 الأعراف:١٢ ـ ٢٨ ص: ٢٦ ـ

اسم/لقمان:۲۳ 🚯

\_7: b6/ra \$

"لیعنی ابلیس نے کہا کہ تونے مجھ کوآگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تونے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کو تونے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھراس نافر مانی کے بعد مالک حکیم عزوجل کی جناب میں اعتراض لایا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ اَرَايَٰتُكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

' العنى مجھے آگاہ كردے كه آخرتونے اس كو كيوں مجھ يرفضيلت دى''؟

اس اعتراض کی تہد میں اس کی یہ جہالت ہے کہ تو نے جواس کو مجھ پر فضیلت دی تو یہ پچھ عکمت نہیں ہے پھراس کے بعد تکبر کرنے لگا کہ

﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾ 🗗

''بعنی میں اس ہے بہتر ہوں''

پھر بجدہ بجالانے سے بازر ہااس سے پچھ نہ ہوا۔ سوائے اس کے شیطان نے خودا پنے نفس کو دائی لعنت وعذاب سے خوار کیا۔ حالا نکہ اپنے نزدیک وہ اپنے نفس کی بزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچائے تو انسان کو بخت پر ہیز کے ساتھ شیطان دخی ہے تھی درنا چاہتا ہے اور جب وہ بری بات کہ تو اس کو جواب دے کہ اے شیطان جو پچھ تو مجھ حاصل ہو سے کہتا ہے اس میں میری خیرخواہی بس بی ہے کہ جو پچھ میری خواہی ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے لیکن جس نے اپنی ذات کی خیرخواہی نہی وہ دوسرے کی تجی خیرخواہی کے خراس کے علاوہ میں خالص دشمن کی خیرخواہی نہی وہ دوسرے کی تجی خیرخواہی کے کوئر کھر دے کا اس کے علاوہ میں خالص دشمن کی خیرخواہی پر کیوئر کھر وسہ کروں ۔ لہذا تو اپنی راہ لے کیوں کہ میرے نزدیک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے ۔ اب شیطان کوکوئی حیلہ باتی ندر ہے گا سوائے اس کے وہ انسان کے نشل اتمارہ سے مدد لے ۔ کیوں کہ وہ ثابت قدم ہوکر گناہ کے انجام کا رئیں اس کے وہ انسان کے نوفس اتمارہ سے مدد لے ۔ کیوں کہ وہ ثابت قدم ہوکر گناہ کے انجام کا رئیس فرنے بھی دے کہ اس کی مردانہ ہمت سے نشکر شیطانی فرکر ہے ۔ امید ہے کہتو فیق اپنا مددی نشکر عزم بھیج دے کہ اس کی مردانہ ہمت سے نشکر شیطانی فرنے بھی گار کے ۔ اس کی مردانہ ہمت سے نشکر شیطانی فرنے بھی گار کے ۔ امید ہوئر گیا ہوں گے۔

عیاض بن حمار میراند نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

\_ الايرة على الايرة على

الله تعالی فرما تا ہے جو مال میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا وہ اس کو طال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک سے میں ہے اپنے بندوں کو بن سے کمام بندوں کو ایک سے وین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اوران کوان کے دین سے پھیر دیا اوران کو تکم دیا کہ میر ہے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی بر ہان نہیں نازل کی ۔رسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ

عیاض بن حمار عیشانیا ہے (ایک دوسرے سلسلۂ سند سے روایت ہے) کہ ایک روز رسول اللّٰد مَثَلِّ اَلِیُمْ نِے خطبہ پڑھا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ میرے پر وردگارعز وجل نے جھے کو ارشاد فرمایا کہتم کووہ با تنبی تعلیم کروں جوتم نہیں جانتے اور مجھ کوآج ہی اللّٰد تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں (پھروہی حدیث بیان فرمائی جوثل ہو چکل ہے) ﷺ

جابر دلالفنظ نے کہا، رسول الله منالیقیم نے فرمایا'' شیطان اس بات سے ناامید ہوگیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں لیکن ان کے درمیان لڑائی جھٹڑا ڈالنے میں ان پر قابو یائے گا۔'' ﷺ

النانقين، باب تحريش العيطان ......قم الاحسان : المستال التي المستال التي التي العلى البئة واهل النار، رقم ١٩٨٧ مسلم : كتاب العيم الني الكبير :١٩٨٥ مسلم : كتاب صفات المنافقين واحكام م باب تحريش العيطان وبعث مسلم : كتاب صفات المنافقين واحكام م ، باب تحريش العيطان وبعث مسلم : كتاب صفات المنافقين واحكام م ، باب تحريش العيطان وبعث مسلم : كتاب صفات المنافقين ، باب تحريش العيطان وبعث مسلم : كتاب صفات المنافقين ، باب تحريش العيطان ......قم ١٩١٧ مندعبد بن حميد ص ١٩٦١ ، وقم ١٩٩٠ - المنافقين ، باب تحريش العيطان ......قم ١٩١٧ - وحمد : ١٩٣٠ مندعبد بن المنافقين ، باب تحريش العيطان ......قم ١٩١٧ - وحمد : ١٩٣١ مندعب البياطين ، وقم ١٩٣١ من مناوع المنافقين ، وقم ١٩٣١ من مناوع المنافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣٠ مناوع المنافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣١ مناوع المنافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣٠ منافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣٠ منافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣٠ - وحمد ١٩٣٠ منافقين ، وقم ١٩٣١ - وحمد ١٩٣٠ - وح

یا خیر کی دونوں حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہیں ،اوران کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کواس سے ناامیدی ہوگئی کہ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں۔
انس رٹی ٹھٹٹو نے کہا کہ رسول اللہ مَٹی ٹھٹٹی نے فر مایا'' شیطان اپنی سونڈ کوفرزند آ دم کے دل پررکھے ہوئے ہے اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ بیچھے ہٹالیتا ہے اورا گرخدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کونگل جاتا ہے۔' ﷺ

قادہ ہے روایت ہے کہ اہلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کوقبقب کہتے ہیں اس کے منہ پر چالیس برس سے لگام چڑھار کھی ہے ( یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تا کہ گڑار ہے) جب لڑکا اس رستے میں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پکڑ لے۔ اس کے لیے میں نے تیرے منہ میں لگام چڑھائی تھی۔ اس پر غلبہ کراوراس کوفتنہ میں ڈال۔

ثابت بنانی میشند کہتے ہیں کہ ہم کو بیر حدیث پینچی کہ اہلیس حضرت کی علیبالیا پر ظاہر ہوا۔
انہوں نے ویکھا کہ اس پر ہرشم کے (گئکن) ہیں۔ پوچھا کہ اے اہلیس! بیلکن کیسے ہیں جو تجھ
پر نظر آتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بید دنیا کی شہوتیں ہیں ، جن میں فرزند آ دم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت
پی علیبالیانے پوچھا کہ کیا ان میں میرے واسطے بھی پچھ ہے؟ بولا جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو
نماز کا پڑھنا آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہوجا تا ہے۔ حضرت کی علیبالی نے پوچھا
کہ اس کے سوائے اور بھی پچھ ہے؟ بخدا اور پچھ ہیں۔ حضرت کی علیبالی نے کہا خدا کی شم! اب میں
کہاں کے سوائے اور بھی پچھ ہے؟ بخدا اور پچھ ہیں۔ حضرت کی علیبالی نے کہا خدا کی شم! اب میں
مہی ہرگز ہیٹ بھر کر کھا نا نہ کھا وی گا۔ اہلیس بولا کہ خدا کی شم! میں اب سی مسلمان کی خیرخوا ہی

حارث بن قيس يه روايت من كه جب نماز پڙھنے كى حالت ميں تيرے پاس شيطان الله الكونان الكامل في ضعفاء الرجال: ١٠٢٣/٣ - حلية الاولياء: ٢٦٨/٦، ترجمه (٢٢٨) زيادائم يري مجمع الزوائد: ١٤٣٨ من جمع الزوائد: ١٤٣٨ من جمع الزوائد: ١٤٣٨ من جمع الزوائد: ١٤٣٨ من جمع الزوائد: ١٤٣٨ من الله عنه عنه الله عنه ال

# در اور کے کہ توریا کررہا ہے، تو نماز کوخوب طویل کردے۔

ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے سنا وہ رسول اللہ مَانَّ اللهِ عَلَیْمَ کَلَ سند بہنچا کر روایت کرتی ایس ایک راہب تھا۔ اس کے زمانے ہیں شیطان نے آکر ایک لڑی کا گلا و با دیا اوراس لڑی کے گھر والوں کے دل ہیں ڈال دیا کہ اس کی دوار اہب کے پاس ہے۔ وہ لوگ اس لڑی کو لے کر راہب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کواپنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑی راہب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کواپنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑی راہب کے پاس دہنے گل ۔ پھراس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اب تو رسوا ہوجائے گا۔ لڑی کہ راہب کے پاس اس کھر والے آکر جھے کو مارڈ ال ۔ جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں تو کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا اور دفنا دیا۔ اس کے بعد شیطان لڑی کے گھر والوں کے ہوں الوں کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسرڈ الاکر اہب نے اس کو پیپ رکھوایا اور فضیحت کے خوف کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسرڈ الاکر اہب نے اس کو پیپ رکھوایا اور فضیحت کے خوف راہب کو پیٹ آیا اور اس کے گھر والے آئے اور پوچھا۔ راہب نے ہمالڑی مرگئی۔ لوگوں نے راہب کو پارٹ میں اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈ الی تھی اور میں نے ہی جھے کواس بلا میں راہب کو پیٹ آیا اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈ الی تھی اور میں نے ہی جھے کواس بلا میں میں نے ہی جھے کواس بلا میں دوبار بحدہ کیا اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈ الی تھی اور میں نے ہی جھے کواس بلا میں دوبار بحدہ کہا ہوں گیا۔ ' بھی کی اس کے بالی میں ان تو نجات ہوگی۔ وہ بھی دوبار بحدہ کیا۔ ' بھی دوبار بحدہ کیا۔ ' بھی

ای کا ذکر الله تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ ﴾ كله

''شیطان کی مثال کے کہ آ دمی سے کہتا ہے کہ کا فرہوجا پھر جب وہ کا فرہو گیا تو کہتا ہے۔ ہے میں جھ سے الگ ہوں میں رب العلمین سے ڈرتا ہوں''

ہم کواس صدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پہنی ہے۔ وہب بن مدیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا کہ اس کے زمانہ میں کوئی عابداس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں تین بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو با کر تھی ۔ اس کے سوا وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقا تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظرنہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظرنہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو شعب الایمان ،۳۷۲/۳ باب نی تحریم الفروج ، رقم ۴۳۵۵ اور متددک الحاکم ،۳۲۲/۳ باب انتقیر ، رقم ۴۳۵۵ سے موقو فابیان کیا ہے۔ ان بھا 80/الحشر ، ۲۱۔

حچوڑ جائیں اوراس پر بھروسہ کریں ۔لہٰذاسب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپر دکر جائیں ۔وہ عابدان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں ثقہ و پر ہیز گارتھا۔اس کے باس آئے اور اپنی بہن کوحوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی ہے واپس آئیں ہاری بہن آپ کے سابی عاطفت میں رہے عابدنے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن ہےخدا کی بناہ مانگی۔انہوں نے نہ مانا جتی کہ راہب نے منظور کرلیااور کہا کہا بنی بہن کومیرے عبادت خانہ کے سامنے چھوڑ جاؤ۔انہوں نے ایک مکان میں اس کوا تارااور چلے گئے۔وہ کڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔عابداس کے لیے کھانا لے کرآتا تھااورا پیز عبادت خانہ کے درواز ہے برر کھ کر کواڑ بند کر لیتا تھااورا ندرواپس چلا جاتا تھااورلڑ کی کوآواز دیتا تھا۔وہ اینے گھرے آکر کھانالے جاتی تھی۔راوی نے کہا کہ پھرشیطان نے عابد کونر مایا اوراس کوخیر کی ترغیب دیتار مهاورلژ کی کا دن میں عبادت خانه تک آنااس پرگراں ظاہر کرتار ہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیاڑی دن میں کھانا لینے کے لیے گھرے نکلےاور کوئی شخص اس کود کیچے کراس کی عصمت میں رخندا نداز ہوبہتریہ ہے کہاس کا کھانا لے کراس کے دروازے پررکھآیا کرےاس میں اجمعظیم ملے گا۔غرضیکہ عابد کھانا نے کراس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کوخیر کی ترغیب دی اور اس بات پر ابھار اکداگر تو اس لڑکی ہے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام ہے بیرمانوں ہو۔ کیوں کہاس کو سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیجیانہ چھوڑا جی کدراہب اس سے بات چیت کرنے لگا۔اسے عبادت خانہ سے اتر کراس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کوصومعہ ہے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔لڑکی بھی گھر

کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کوصومعہ سے اتار کر درواز سے پر لا بھایا۔ لڑکی بھی کھر

سے درواز سے پر آئی۔ عابد با تیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک بیحال رہا۔ پھر شیطان نے عابد

کوکار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خودلا کی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم مکلا می

کرے اس میں زیادہ دلداری ہے عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل تو اب کی رغبت

دی اور کہا کہ اگر لا کی کے درواز سے قریب ہوجائے تو بہتر ہے تا کہ اس کو درواز سے تک

آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے بہی کیا کہ اپنے صومعہ سے لڑکی کے درواز سے پر

آئر بیٹھ تا تھا اور با تیں کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ کیفیت رہی ۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ

آکر بیٹھ تا تھا اور با تیں کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ کیفیت رہی ۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ

اگرمین گھرکے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تا کہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ و کمچے پائے ۔غرض عابد نے بیشیوہ اختیار کیا کہاڑی کے گھر کے اندرجا کرون بھراس ہے باتمیں کیا كرتا اور رات كوايخ صومع ميں چلا آتا۔اس كے بعد پھر شيطان اس كے پاس آيا اورلزكى كى خوب صورتی اس برظا ہر کرتار ہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لاکی کے زانو پر ہاتھ مارااوراس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھرروز بروز شیطان لڑکی کواس کی نظروں میں آرائش و نیتار ہاا وراس کے دل برغلبہ کرتا ر ہاحتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہوگیا اورلڑ کی نے حاملہ ہوکرا کیا گڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیااور کہنےلگا کداب بیتاؤ کداگراس لڑی کے بھائی آگئے اوراس بچےکود بکھا توتم کیا کروگ میں ڈرتا ہوں کہتم ذلیل ہو جاؤیا وہ تنہیں رسوا کریں ہتم اس بچہ کوزمین میں گاڑ ھادو۔ بیلڑ کی ضروراس معاملہ کواپنے بھائموں سے چھیائے گی اس خوف سے کہ ہیں وہ نہ جان لیس کہم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ۔عابد نے ایہا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیاتم یقین کرتے ہوکہ بیلز کی تمہاری ناشا نستہ حرکت کواینے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی ، ہر گزنہیں تم اس کوبھی بکڑواور ذبح کر کے بیچے کے ساتھ وفن کر دو۔غرض عابد نے نے لڑکی کوبھی ذبح کیااور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کراس پرایک بڑا بھاری پھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عباوت خاند میں جا کرعباوت کرنے لگا۔ایک مدت گزرنے کے بعدعورت کے بھائی لڑائی ہے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کراپنی بہن کا حال ہو چھا۔ عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی اورافسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بی لی تھی دیکھویہ اس کی قبر ہے بھائی قبریرآئے اوراس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے ۔اور چندروز اس کی قبریررہ کراینے لوگوں میں آئے۔راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستر وں پرسوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آ دمی کی صورت بن کرنظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اوراس کی بہن کا حال ہو چھا۔اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوں کرنا اور مقام قبر وكهانا بيان كيا ـ شيطان نے كها كەسب جھوٹ ہے تم نے كيونكرا بنى بهن كامعاملہ سي مان ليا ـ عابد نے تمہاری بہن ہے قعل بد کیااوروہ حاملہ ہوکرایک بچہ جنی۔عابدنے تمہارے ڈرکے مارے اس بيج كواس كى مان سميت ذنج كيا اورا يك گڑھا كھود كر دونوں كو ڈال ديا۔ جس گھر ميں وہ تھى اس

مرائی ہونے میں وہ گڑھا و اہنی جانب پڑتا ہے تم چلوا و راس گھر میں جاؤتم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگرشیطان بیٹھلے بھائی دونوں ماں بیٹے ایک جگر ملیں گے۔جیسا کہ میں تم ہے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان بیٹھلے بھائی کے خواب میں آیااس ہے بھی ایسانی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیااس ہے بھی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک

آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب ویکھاہے۔سب نے باہم جو پچھود علما تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور پچھ نہیں بید کر چھوڑ و

اوراً پنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں توجب تک اس مقام کود مکیمہ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں

بھائی چلے۔جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے۔وروازہ کھولا اور جو جگہ ان کوخواب میں بتلائی گئی تھی تلاش کی اور جیساان سے کہا گیا تھاا بنی بہن اور اس کے بیجے کوایک کڑھے میں ذیح

کیا ہوا پایا۔انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔عابد نے شیطان کے قول کی اپنعل

کے بارے میں تقدیق کی ۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جاکر نالش کی ۔ عابدصومع سے نکالا

گیااوراس کودار پر تھینچنے کے لیے لیے جنب کہاس کودار پر کھڑا کیا گیاشیطان اس کے پاس

آیا اور کہا کہتم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کوعورت کے فتنے میں

خدانے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کروتو میں تم کواس بلاسے نجات دوں۔راوی نے کہا کہ

عابدخدا تعالی ے کافر ہوگیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا۔ شیطان اس کواس کے ساتھیوں

کے قبضہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کودار پر تھینچا۔ اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ إِذُقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ عَ ﴾

" و المعنی شیطان کی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کفر کر جب وہ کا فرہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے انگ ہوں میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ اس شیطان اور اس کا فردونوں کا انجام یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں مجے اورظلم کرنے والوں کی میں سزاہے'۔

اپنے صومعے میں خلوت گزین تھا۔ اہلیس نے اس کا ارادہ کیا تو پچھ قابونہ چلا اوراس کے ہاں ہر دھرت وہ سے آیا لیکن کسی طرح اس پر قابونہیں چلا۔ یہاں تک کہ اس کے آس پاس حضرت عیسیٰ عَلِیْلِا کی شبیہ بن کرآیارا ہب نے کہا کہ اگر توعیسیٰ ہے تو جھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تو نے ہم کوعبادت کرنے کا تھم نہیں کیا اور قیامت کا وعدہ نہیں دیا۔ چل اور اپنا کام کر جھے تجھ سے سیجھ کا منہیں۔ اہلیس لعین چلا گیا اور اسے جھوڑ دیا۔

سالم بن عبداللہ بین عبداللہ بین ایک انجان بڑھے کود کھا۔ حضرت ہیں کہ جب حضرت نوح عالیہ اسے کہا تو کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بڑھے کود کھا۔ حضرت نوح عالیہ اللے اس سے کہا تو یہاں کیوں آیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے باروں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ اورجہم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح عالیہ انے کہا کہا کہا کہ اے خدا کے دئمن نکل جا۔ ابلیس بولا کہ پانچ چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ ان میں سے تین تمہیں بتاؤں گا اور دوتم سے نہوں گا۔ حضرت نوح عالیہ الاک کرتا ہوں۔ ان میں سے جھے حاجت نہیں۔ وہ دو بیان کر۔ ابلیس نے کہا، انہی دوسے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہ سکتا ۔ ایک حسد کہای وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری حرص کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کروی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا دوسری حرص کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کروی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا۔

راوی نے کہا کہ المیس حضرت موئی عَلَیْتِا ہے ملا اور کہنے لگا اور کہنے لگا اے موئی عَلَیْتِا اِ الله تعالیٰ نے تم کوا پی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم ہے جمعکل م ہوا ہے۔ بیں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ ہے ایک گناہ سرز دہوگیا۔ اب میں تو بہرنا چا ہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگارعز وجل کے پاس سفارش سیجئے کہ میری تو بہ تبول کرے۔ حضرت موئی عَلَیْتِا اِ موئی عَلَیْتِا اِ بھی خدا کی ۔ تھم ہوا کہ اے موئی عَلَیْتِا اِ بھی تہاری حاجت برلائے۔ پھر حضرت موئی عَلَیْتِا اِ موئی عَلَیْتِا اِ شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو حضرت آ دم عَلَیْتِا کی قبر کو سجدہ کر رہے تو تیری تو بہ تبول ہو شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آگر کہنے لگا کہ جب میں نے تو م عَلَیْتِا کی وان کی زندگی میں بجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا آدم عَلَیْتِا کو ان کی زندگی میں بجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا آدم عَلَیْتِا کو ان کی زندگی میں بجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا

کدا ہے موکی عَلِیَمِیْ اِن مِن نے جوابی پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لیے تمہارا مجھ پر ایک جن ہے۔ تم مجھ کو تین حالتوں میں یاد کیا کرواییانہ ہو کہتم کوان تین وقتوں میں ہلاک کردوں۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یا دکرو کیوگی میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آ کھ تمہاری آ کھ میں ہے اور میری آ کھ تمہاری آ کھ میں ہے اور میں تمہارے دور تا بھرتا ہوں۔ دوسرے جہاد وغروات کی حالت میں میرا خیال کیا کروکیوں کہ میں فرزند آ دم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب دووہ وہ کفارے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال نیچ بی بی گھروالے یا دولا تا ہوں یہاں تک کہ جہادے ہوا گھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے فیرمحم عورت کے پاس بیضے ہے بیچتے رہوکیوں کہ میں جہادے بیا اس کی باس بیضے سے بیچتے رہوکیوں کہ میں جہادے یاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے یاس تمہارا پیا مبر ہول۔

سعید بن میتب عبشانیہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فر ما یا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے ناا میدنہیں ہوا کہ اس کوعور تول کے ذریعیہ ہلاک کردے۔

فضیل بن عیاض عضلہ کہتے ہیں کہ ہم کواپے بعض مشاکنے سے بیر حدیث پہنی کہ البیس حضرت موٹی عَالِیَّا اللّٰہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موٹی عَالِیَّا اللّٰہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ شیطان سے فرشتے نے کہا وائے ہو تھے پراس حالت میں کہ حضرت موٹی عَالِیَّا اپنے پروردگار سے باتیں کررہے ہیں تو ان سے کیا خواہش رکھتا ہے۔ جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش میں جا ہا تھا۔

عبدالرحن بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موی غایبہ ایک مجلس میں بیٹھے سے استے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر کلہ دارٹو پی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موی غایبہ اس تے کہا تو کون ہے، بولا ، میں ابلیس ہوں۔ موی غایبہ ایا اور کے سام علیک کیا۔ حضرت موی غایبہ ایک کہا تو کون ہے، بولا ، میں ابلیس ہوں۔ موی غایبہ ایو لے خدا تھے زندہ ندر کھے تو کیوں آیا۔ کہنے لگا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا کیوں کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالی کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موی غایبہ ایک کے دوں کو کہا جب کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی۔ کہا کہ اس سے اولا د آ دم غایبہ ایک ولوں کو کہما لیتا ہوں۔ بوچھا کہ دو کہما لیتا ہوں۔ بوچھا کہ دوں کو کہما لیتا ہوں۔ بوچھا کہ دوں کو کہما لیتا ہوں۔ بوچھا کہ بھا لیتا ہوں۔ بوچھا کہ بونے سے تو انسان پر

الب آجاتا ہے۔ جواب دیا کہ جب آ دمی اپنی ذات کو بہتر مجھتا ہے اور اپنی مل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنی مل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنی مائی ہوں وہول جاتا ہے۔ اے موی میں تم کو تین باتوں سے ڈرا تا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا کیوں کہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں۔ میرے ساتھی نہیں ہوتے ۔ یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فقتے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالی سے جوعہد کرواس کو پورا کیا کرو کیوں کہ جب کوئی اللہ تعالی سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں یہاں تک کہ اس شخص اور وفاء عہد کے درمیان حاکل ہو جاتا ہوں۔ تیسرے جوصد قہ نکالا کرواسے جاری کردیا کرو کیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کرواسے جاری کردیا کرو کیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کے اور اسے جاری خود کرتا ہوں اور ہیکا م بذات نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بی میں حاکل ہو جاتا ہوں اور ہیکا م بذات خود کرتا ہوں اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور تین بار کہا، ہائے خود کرتا ہوں اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور تین بار کہا، ہائے افسوس! موئی نے وہ باتیں جان لیس جن ہے تی آدم کوڈرائے گا۔

حسن بن صالح بمينية كہتے ہيں ميں نے سا ہے كہ شيطان عورت ہے كہتا ہے تو ميرا آ دھالشكر ہے اور تو ميرے ليے ايسا تير ہے كہ جس كومار تا ہوں نشانہ خطانہيں كرتا اور تو ميرى بھيد كى جگہ ہے اور تو ميرى حاجت برلانے ميں قاصد كا كام ديتی ہے۔

عقیل بن معقل عملیہ نے کہا، میں نے وہب بن منبہ سے سنا کہ ایک راہب پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اولاد آ دم کی کونی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے۔ شیطان نے جو اب دیا کہ تیزی غضب۔ جب انسان تندمزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کواس طرح الٹتے بلٹتے ہیں جیسے لڑے گیند کولڑھکاتے پھرتے ہیں۔

ثابت سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ مَعوث ہوئے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین کو اصحاب رشکالٹی کے پاس بھیجنا شروع کیا ۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے اور اپنی کارروائی کے دفتر ای طرح سادہ لے گئے ۔ پچھان میں نہیں لکھا تھا شیطان نے ان سے کہاتم کو کیا ہوگیا۔ اس قوم پر پچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا خیراس وقت ان کو جانے دو اور درگز رکرو۔ عنقریب دنیاوی فتو حات ان کو جانے دو اور درگز رکرو۔ عنقریب دنیاوی فتو حات ان کو

ابوموی اشعری رفتان سے مردی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے۔ ابلیں اپنے اشکروں کو منتشر کر دیتا ہے بھر کہتا ہے کہ جوتم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان میں سے آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی بی بی کو طلاق ی دلوا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تجب نہیں کہ دوسری شادی کر لے۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلال مسلمان سے اس کے ماں باپ کی نافر مانی ہی کراکر چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے جب نہیں کہ دہ بھیران کی خدمت کرے گا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلال مسلمان سے زنا کرا کے کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلال مسلمان سے زنا کرا کے چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کر چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قل کرا کر حجھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔

حسن موالیہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کی لوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے ہے۔
سے اس درخت کے پاس ایک آ دمی آ یا اور کہا کہ بیں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کرخدا کے خوف سے اس نے درخت کے کانے کا قصد کیا۔ استے بیں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آ یا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس درخت کو کا ثما چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا کوچھوڑ کر پوجتے ہیں۔ شیطان نے کہا تم درخت کی پرستش نہیں کرتے تو دوسروں کی عبادت کرنے سے تمہارا کیا نقصان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیس اس کو ضرور کا ٹوں گا۔ شیطان نے کہا کہ کیا تم ایک چیز چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس درخت کو مت کا ٹو بھی کو ہر روز علی الصباح دود ینار تکیہ کے نیچے سے ملا کریں گے اس نے کہا کہ تمہار کی بات کا ضامن کون؟ شیطان بولا میں خود ذمہ دار ہوں۔ وہ شخص واپس لوٹ نے کہا کہ تمہار کی بات کا ضامن کون؟ شیطان اس کے پاس آ دمی کی صورت میں آ یا تو کہا تو خدا کے خوف سے اس کوئیس کا فرار وہ شخص درخت کو کا شا جا ہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جا تی ہا تو کہا تو کہا تو کہا تو خدا کے خوف سے اس کوئیس کا فرار وہ شخص درخت کو کا شا جا ہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جا تی کہا تو کہا تو خدا کے خوف سے اس کوئیس کا فرار وہ شخص درخت کو کا شا جا ہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جا تی ہا تی ہا تو کہا تو خدا کے خوف سے اس کوئیس کا فرار وہ شخص درخت کو کا شا جا ہتا ہوں جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کی کو کا شا

اگا۔ شیطان نے اس کو زمین پردے مارا اور اس کا گلا گھونٹ دیا قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے۔ پھراس ہے کہا تو مجھے جانبا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے کو شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بارتو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابونہ پا سکا۔ اس لیے تجھے کوفریب دیا کہ دود ینار ملا کریں گے ۔ تو نے اس کوچھوڑ دیا۔ اب جب کرتو دیناروں کے لیے غصہ کر کے آیا تو میں تجھ پر غالب ہوا۔

زیدبن بجاہد نے کہا کہ اہلیس کی اولا دیس ہے پانچ ہیں جن میں ہے ہرائیک کوا یک کام پر جس کااس نے حکم کیا ہے مقرر کررکھا ہے۔اوران کے نام یہ ہیں : شمر ،اعور ہمبوط (مسوط)، دائم، زکنبور شہر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کاروبار ہے۔جن میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گربیان بھاڑتے ہیں اور منہ پر طمانچہ مارتے ہیں اور ایام جاہلیت کے سے نوحے بیان کرتے ہیں۔ اور اعور زنا کا حاکم ہے۔لوگوں کو زنا کا مرتکب کرتا ہے اور اسے اچھا کرکے دکھا تا ہے۔اور مسبوط (مسوط) اس کذب ودر و غیر مامور ہے جسے لوگ کان اگا کرسنیں ۔ایک انسان سے منتا ہے جھوٹی خبراس کو و یتا ہے وہ خص لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جس کی صورت بچپانتا ہوں گر میں واضل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھا تا ہے اور اس کوان پر غفیبناک کے ساتھ اس کے گھر میں واضل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھا تا ہے اور اس کوان پر غفیبناک کرتا ہے۔اور زکنبور بازار میں آکرا پنا جھنڈ اگا ڈرتا ہے۔

مخلد بن حسین میشید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کوکسی شے کی طرف نہیں بلاتا مگریہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر دومیں ہے ایک کام کرگز رتا ہے یا تو وہ اس شے میں افراط کرتے ہیں یا اس سے کوتا ہی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر بڑالفی کہتے ہیں کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پرسب شروفساد جو کہ دویا زیادہ شخصوں میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔

مصنف نے کہامیں کہتا ہوں کہ شیطان کے مکراور فتنے بہت ہیں۔او رانی منساء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گے اور چونکہ شیطان کے فتنے بکٹرت ہیں ہ رود اول کو گھیرے ہوئے ہیں اس لیے انسان کواس کے مکا کہ سے بچنا مشکل ہے۔ کیوں کہ جو شخص آ دمی کواس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے شتی کے لیے دریا کا بہاؤ ہوتا ہے۔ دیکھوکس تیزی سے کشتی رواں ہوتی ہے اور جب کہ ہاروت وہاروت میں خواہش نفسانی کا ماوہ پیدا کر دیا گیا تو وہ صبط نہ کر سکے۔ لہذا جب فرشتے کسی مسلمان کو ایمان پر مرتا ہواد کھھتے ہیں۔ ہیں تواس کے سلامت بھنے ہے تیجہ کرتے ہیں۔

عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح آسان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ اس بندے کوخدا نے شیطان سے نجات دی۔ تعجب ہے کہ یہ بیچارہ کیونکر چے میا۔

#### ہرانسان کےساتھ ایک شیطان ہے

مصنف نے کہا بیصدیث مسلم میں ہے اور دوسرے لفظ میں یوں آئی ہے کہ خدا تعالی نے محصول سے بچار ہتا ہوں۔ ابوسلیمان خطابی نے کہا عامہ رواۃ لفظ فَ اَسْلَم کو بھیغہ ماضی کہتے ہیں یعنی وہ شیطان مسلمان ہوگیا ، مگرسفیان بن عیمینہ فَ اَسْلَمُ بِعینِ مِسَال کے شرعے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے فَ اَسْلَمُ بِعینِ مِصَارع مسلم کہتے ہیں یعنی میں اس کے شرعے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے فَ اَسْلَمُ بِعینِ مِصَارع مسلم کے ہیں یعنی میں اس کے شرعے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے مسلم کے شرعہ مضارع مسلم کے ہیں ایک کے ہیں اس کے شرعے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے مسلم کے مسلم کے ہیں ہوئے میں اس کے شرعے بیارہ ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے مسلم کے ہوئے میں اس کے شرعے بیارہ ہوگا کی اور کے مسلم کے ہوئے میں اس کے شرعے میں اس کے شرعے کے اسلام کے ہوئے کی ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کو ہوئے کی ہوئے

کرشیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ ابن عیدنہ کا قول حسن ہاوراس کے شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ ابن عیدنہ کا قول حسن ہاوراس سے ریاضت ومحنت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں کہ شیطان اس کے مخالف ہے لیکن بظاہر عبداللہ بن مسعود رائٹیڈ کی حدیث ابن عیدنہ کے قول کو رد کرتی ہے۔ چنا نچہ عبداللہ بن مسعود رائٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹیڈ کے فر مایا: ''تم میں ہے کوئی فردو بشر نہیں مگر اس کے ساتھ ایک ہمراہی جن ایک ہمراہی فرشتہ موکل ہے۔ صحابہ رٹھ گئر نے عرض کیا کہ اور آپ کے ساتھ ایک ہمراہی جن ایک ہمراہی فر شایم بھی ۔ مگراللہ عز وجل نے اس پر مجھے غالب کر دیا۔ اس لیے مجھکوتی بات کے سوانہیں بتایا۔'

سالم عنیالیہ ایپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رہائیں نے کہا، رسول اللہ منائی نے فرمایا: '' ہرایک آ دی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے ۔ لوگوں نے یو چھایار سول اللہ منائی نے فرمایا: '' ہرایک آ دی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے ۔ لوگوں نے یو چھایار سول اللہ منائی نے فرمایا: میر ہے ساتھ بھی مگراللہ تعالیٰ نے مجھ کواس پر غالب کر دیالبذا وہ اسلام لے آیا تو اب مجھے نیک کام کے سوانہیں بتا تا۔'' کا مصنف نے کہا کہ بیہ حدیث فقط مسلم میں ہے اور سالم راوی حدیث ابوالجعد کے بیٹے ہیں اور ابوالجعد کا نام رافع ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے شیطان کا اسلام لا نا پایا جا تا ہے اور احتمال دوسر مے قول کا بھی ہے۔

#### شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑ تا ہے

ان مع کل احد و قرینه من الجن من الطيرانی فی الکبير: ۱۰/ ۲۱۹، رقم ۲۱۳۳ دالائل النبو قالمبهه من داره ۱۰۱۰ ما جاء فی النه و قالمبه من الجن من الجن ، رقم ۲۱۳۴ دالائل النبو قالمبه من الجن ما جاء فی النه من الجن من الجن من الجن من ۱۲۲۳ من ۱۰۵۲۲ من ۱۲۵۲ من ۱۰۵۲ من ۱۰۵۲۲ من ۱۲۵۲ من ۱۲۵ من ۱۲۵۲ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲۵ من ۱۲ من ۱۲

کہ شید میں اللیدی کی اللیدی کی است کے میں اس بات سے ڈرا کہ کہ سی تمہارے دلوں میں 'خیال فاسد' یا فرمایا'' کوئی بات' نے ڈال دے۔' اللہ یہ حدیث سی جے۔ابو سلیمان خطا فی نے کہا کہ اس صدیث میں فقہی بات یہ ہے کہ انسان کو ہرا لیے امر مکروہ سے بچنا سلیمان خطا فی نے کہا کہ اس صدیث میں فقہی بات یہ ہے کہ انسان کو ہرا لیے امر مکروہ سے بچنا مستحب ہے جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں ،اور دلوں میں خطرے گزریں اور چاہیے کہ عیب سے اپنی براک فاہر کر کے لوگوں کے طعن سے نیجنے کی کوشش کرے۔ اس بارے میں امام شافعی بیجائیۃ سے منقول ہے کہ رسول اللہ من اللیم کی وجہ سے وہ کا فر ہوجا کیں اور یہ آپ کا فر ماناان کی کے دل میں کوئی خیال ناقص نہ آئے جس کی وجہ سے وہ کا فر ہوجا کیں اور یہ آپ کا فر ماناان کی بہتری کے لیے تھا۔ پچھا سے نفع کے واسط نہیں۔

### شیطان سے پناہ ما ٹکنے کا بیان

مصنف کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ایک تو تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان سے پناہ ما تگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچے فر مایا:

'' دلیعنی جب تم قرآن شریف پڑھا کروتو شیطان مردودے خدا کی پناہ مانگؤ'' دوسرے جادو کئے جانے کے وقت ، چنانچ ارشادفر مایا:

﴿قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ النَّهُ ﴾

جب کہان دوموقعوں میں شیطان کے شرہے بیچنے کا تھم فر مایا تو دوسرے موقعوں کا تو کیا ذکرہے۔

ابوالتیاح کہتے ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن حبش سے کہا کہ کیاتم نے رسول اللہ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

الله بخارى: كتاب بدءالخلق ، باب صفة ابليس وجنوده ، رقم ۱۳۲۸ يمسلم: كتاب السلام ، باب بيان انديسخت لمن رؤي خالياً با مرأة ان يقول ..... رقم ۱۷۷۵ ـ ابوداؤد: كتاب الصيام، باب المعتلف يدخل البيت لحاجته ، رقم ۲۳۷۰ ـ ابن ماجة: كتاب الصيام، باب المعتلف يز دره إهله في المسجدرةم ۷۵ كام ۱۳۳۷ ـ ۳۳۷ ـ

<sup>🗱</sup> ۱۱/الخل:۸۹\_

نالیوں ہے اور پہاڑی کی گھاٹیوں ہے رسول اللہ مَنَّالِیَّتِمِ پِرٹوٹ پڑے تھے اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے تھا۔ چا ہتا تھا کہ آپ کے چبرہُ مبارک کوجلا دے۔ استے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل مَالِیَّلِا آئے اور کہا یا رسول اللہ مَنَّالِیَّلِا کَا مِلْ کَا اللہ مَنَّالِیَّلِا کَا اللہ مَنَّالِیَّلِا کَا اللہ مَنَّالِیُّلِا کَا اللہ مَنَّالِیُّلِا کَا اللہ مَنْ اللّٰہِ مَنَّالِیُّلِا کَا اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہا ہے۔ فرمایا: کیا کہوں؟ کہا ہے دعا پڑھے۔

((اَعَوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّالَةَ امَاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ وَذَرَأُوبَرَأُو مِنُ شَرِّ مَا يَعُو جُ فِيهَا وَمِنُ شَرِّ فِنَنِ الْلَيْلِ وَالنَّهَادِ مَا يَعُو جُ فِيهَا وَمِنُ شَرِّ فِنَنِ الْلَيْلِ وَالنَّهَادِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ طَادِقًا يَطُوقُ بِنَحيْدٍ يَارَحُمنُ)) وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَادِقًا يَطُوقُ بِنَحيْدٍ يَارَحُمنُ)) راوى نے بیان کیا کہ اس وعا کے پڑھے ہے شیاطین کی آگ جھگ گا اور خدا نے ان کوشکست دی۔ 4

عائشہ مٹالٹھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئی نے فرمایا:''تم میں سے ہرایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوکس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے خدانے، پھر پوچھتا ہے کہ خدا کوکس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے خدانے، پھر پوچھتا ہے کہ خدا کوکس نے بنایا۔ پس جبتم میں کسی کے دل میں بیرخیال آئے تو یوں کہنا جا ہے۔

﴿امَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

اس كے كہنے سے بيرخيال جاتار ہے گا۔ '

الم منداحر: ۱۹۹/۳-مندانی یعلی الموسلی: ۲۱۳/۱، رقم ۱۸۰۹ بیجع الزوائد: ۱۱۷/۱، کتاب الا ذکار، باب ما یقول اذ اارق ادفزع -الترغیب والترحیب: ۲۵۲/۳ - ۲۵۵ سنداحد: ۲۵۷/۳ - ۲۵۵ سنداحد: ۲۸۵۸ مندانی یعلی الموسلی: ۱۲۵۲ مندانی یعلی الموسلی: ۳۲۱/۳ سنداحد: ۲۸۱/۳ سنداحد: ۲۸۱/۳ سنداحد: ۲۸۱/۳ سنداخیب والترحیب والترحیب ۱۲۱/۳ سند سند می ۱۳۲۱ سند می الوسوسة مرقم ۵۰ سندانی الایمان، باب فی الکبری: ۲۸۳۵ می الوسوسة مرقم ۵۰ سندانی یعلی الموسلی: ۵/۱۹ می نسانی فی الکبری: ۲۸۵۷ می کتاب الفیسر القرآن، باب و من باب و من سورة البقرة مرقم ۱۵۰۱ تفییر الفرآن، باب و من سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۷ ، رقم ۲۵۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۵ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۵ سورة البقرة می در ۲۵ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۰ ساله می در ۲۵ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۵ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۰ سورة البقرة و مشکوة الالبانی ا/ ۲۵ می در ۲۰ سورة البقرة و ۲۵ می در ۲۰ سورة البقرة در ۲۵ می در ۲۰ سورة البقرة در ۲۰ سورة البقرة

﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرُ وَيَامُرُ كُمُ بِالْفَحْشَاءِ اللهِ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ "شيطان تم كو محمّا في كاوعدود يمّا بي اور برى بالني بما تا بي "

مصنف نے کہا کہ اس حدیث کوجر رینے عطاء سے اورعطاء نے ابن مسعود ڈاٹھٹنا ہے موقو فاروایت کیا ہے۔

ابن عباس دِنْ عَنْهُ نَهُ كَهَا ، رسول اللّه سَنْ الْمَيْزُمُ حَصْرِت امام حسن وحسين بِنْ الْمُؤَمِّنَا كے ليے تعويذ فرماتے تصاوراس طرح كہتے تھے:

((أُعِيُــذُكُـمَـا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيُطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ كَلِّ عَيْنِ لامَةٍ ))

پھرفرماتے تھے کہ ای طرح میرے باپ ابراہیم عَلِیْتِلِا بھی اساعیل واسخی عَنِیْلاً کے لیے بناہ مانگا کرتے تھے۔' کے بیصدیت سی بخاری میں ہے۔ ابو بکر انباری نے کہا ھامتہ ہوام کا واحد ہے۔ اور ھامتہ اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بدی کا قصد کرے اور لامہ جمعنی ملتہ ہے یعنی رنج وینے والی اور حدیث میں لامتہ فقط ھامہ کی مناسبت ہے آیا ہے اور زبان پرخفیف ہے۔

ٹابت میں ہے۔ سے روایت ہے کہ مطرف نے کہا کہ میں نے نظرا تھائی تو دیکھا کہ فرزند آدم اللّٰہ عز وجل اور ابلیس کے درمیان میں پڑا ہے۔ اگر خدا جا ہتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھے تو بچا لیتا ہے اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو لے جاتا ہے۔

بعض سلف سے حکایت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دسے کہا کہ جسہ ان کو تیری نظروں میں آرائش دے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو محنت میں ڈالوں گا۔ ان بزرگ نے بھر دومر تبہ کہا اگر چھر وہ ایسا کرے گا تو تو کیا کرے گا؟ شاگر د نے دونوں مرتبہ کہا اس کو مشقت میں ڈالوں گا۔ بزرگ نے فر مایا یہ بات بہت بڑی ہے۔ بیہ تا کہا گرقو کسی بکریوں کے گلے پرگز رہاور گلے کا کتا تھے پر حملہ کرے اور تجھ کو چلنے سے بازر کھے تو تو کیا کرے گا، اس نے کہا میں کتے کو ماردوں گا اور بھتدرامکان ہٹاؤں گا۔ بزرگ نے کہا یہ

الإداؤو: كمّاب السنة ، باب في القرآن ، رقم ٢٣٧٤ ـ تر قدى: كتاب الطفياء: باب يزنون ،النسلان في المثى ، رقم ا٢٣٣ ـ الإداؤو: كمّاب السنة ، باب في القرآن ، رقم ٢٣٧٧ ـ تر قدى: كتاب الطب ، ياب كيف بيوذ الصبيان ، رقم ٢٠١٠ ـ اين ماجه: كمّاب الطّب ، باب ماعوذ بدالنبي و ماعوذ به رقم ٣٥٢٥ ـ احمد: ٢٧٣١/١





#### باب چہار م

## تلبيس اورغرور كےمعانی كابيان

مصنف نے کہا کتلبیس کے معنی باطل کوحق کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔اورغرورا یک قتم کی نادانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے اور ناقص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس نادانی کا سبب فظ کی ایے شبہ کا وجود ہے جس سے یہ بات بیدا ہوئی اور ابلیس ایے حتی المقدورلوگوں کے پاس آتا ہے اوران پر قابو پانا جا ہتا ہے اوراس کا غالب ہونا آ دمیوں کی عقل ودانش اورجہل علم کےموافق کم وپیش ہوتا ہے اور جانتا جا ہیے کہ انسان کا دل مثل قلعے کے ہے اوراس قلعی ایک جارد بواری ہے اوراس جارد بواری میں دروازے ہیں اورروزن ہیں۔اس میں عقل رہتی ہے اور فرشتے اس قلع میں آتے جاتے رہتے ہیں اور قلعے کے ایک طرف پناہ گاہ ہےاں میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں جن کوکوئی نہیں رو کتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والوں میں لڑائی ہوتی ہےاور شیاطین قلعے کے اردگر دگھومتے رہتے ہیں اور حیاہتے ہیں کہ پاسبان غافل ہوجائے پاکسی روز ن ہے آ ٹرہٹ جائے تو قلعے میں تھس پڑیں لہٰذا پاسبانوں کو جا ہے کہ ان کو قلعے کے جن جن درواز وں کے لیے مقرر کیا ہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روزنوں کا خیال رکھیں اور یاسبانی ہے ایک لحظہ بے خبر ندہوں ۔ کیوں کہ دشمن موقعہ کا منتظر ہے اور بے خبرنہیں ( کسی شخص نے حسن بھری میٹید سے پوچھا کہ یا حضرت کیا بھی شیطان سوتا مجمی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیندآتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی ) پھروہ قلعہ ذکر خدا ہے روش اورا بمان سے برنور ہے۔اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صور تیں نظر آتیں ہیں۔ جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے دھواں کثرت سے کرتے ہیں۔جس سے قلعے کی دیواریں سیاہ ہوجاتی ہیں اور آئینہ زنگ آلود ہوجاتا ہے۔ بیدهواں فکر کی ہواسے زائل ہوتا ہاورآئینہ برذکرالبی صیقل کا کام کرتا ہے۔ دشمن کا حملہ کی طرح سے ہوتا ہے بھی تو قلعہ کے اندرآ نے لگتا ہے تو یا سبان اس برحملہ کرتا ہے اور بھی داخل ہوکر جھید رہتا ہے اور بھی یا سبان کی غفلت سے قلعے میں قیام کرتا ہے۔ بسااو قات دھویں کواڑا دینے والی ہوائھہر جاتی ہےاور

اس کوکوئی نہیں جانتا اور اکثر اوقات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ ہے باہر چلا جاتا ہے تو قید کر نیا جاتا ہے اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں ،اوروہ ہوائے نفسانی کی موافقت کر کے خوش د لی سے کشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ شروفساد کا گروگھنٹال بن جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے کہا، میں نے شیطان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اور خور تعلیم کہ میں اور کو تعلیم دیا تھا۔ اب بیصالت ہے کہان سے ماتا تھا توان کی تعلیم دیا تھا۔ اب بیصالت ہے کہان سے ماتا ہوں اور خور تعلیم لیتا ہوں اور اکثر اوقات شیطان ہوش منداور عاقل آ دی پر ججوم کرتا ہے اور خواہش نفسانی کو ایک دہمن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ وہ فخص اس کو دیکھ کرشیطان کی قید میں کہن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ وہ فخص اس کو دیکھ کرشیطان کی قید میں کہن ہوتا ہے۔ اور زیادہ قوی دیمن جس کی زنجیر میں آ دی جکڑ جاتا ہے جہل ونادانی ہے۔ اس کے بعد ایک دیمن ضعیف غفلت ہے۔ جب تک ایمان کی زرہ مومنوں پر دہتی ہے اس وقت تک دیمن کا تیرکار گرنہیں ہوتا۔

حسن بن صالح کہتے ہیں کہ شیطان آ دی کے لیے نتا نوے دروازے نیکی کے کھول دیتا ہے۔جس سے ایک درواز ہ برائی کامقصود ہوتا ہے۔

، الممش نے کہا کہ ایک مخص نے بیان کیا جوجنوں سے باتنس کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے متھے کہ جولوگ سنت نبوی مَنْ ﷺ کے تابع ہیں وہ ہمارے لیے نہایت بخت ہیں ۔لیکن جو خواہش نفسانی کے بندے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں۔





#### باب پنجم

# شیطان کاعقائدودیانات میں تلبیس کرنا سوفسطائیہ کے لیے شیطان کی تلبیس کابیان

مصنف نے کہا سوفسطائیہ ایک قوم ہے جوایک شخص کی طرف منسوب ہیں جس کوسوفسطا کہتے ہیں۔اس قوم کا خیال ہے کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہ جو چیز ہم دور ہے دیکھتے ہیں۔ممکن ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں ویسی ہی ہواور ریبھی ہوسکتا ہے کہاس کےخلاف ہو۔علانے ان پراعتراض کیا ہے اور پوچھا ہے کہ تمہارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یانہیں۔ اگرتم کہوکہ کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز رکھوتو ایبا دعویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکر جائز ہوسکتا ہےاس لیے کہتم اس قول ہے اقر ارکرتے ہو کہتمہاری بات قابل شلیم نہیں اور اگرتم ہے کہو كداس قول كى حقيقت بتوتم نے اپنے فرجب كوچھوڑ ديا۔ ان لوگوں كے فرجب كا تذكره ابو محمدحسن بن موسیٰ نوبختی نے کتاب الآراء والدیا نات میں کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اکثر علماء متکلمین کودیکھا کہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح غلطی کی ۔ کیوں کہ انہوں نے اس قوم سے بحث ومباحثہ کیا اور دلائل ومناظرہ سے ان کی تروید کی حالا تکدیدلوگ حقیقت، امراور مشاہدہ ہی کو ثابت نہیں کرتے ۔ پھرالیے مخص ہے کیونکر کلام کرے جو کہتا ہے کہ مجھے ہیں معلوم تم مجھ ہے کلام کرتے ہو یانہیں اور ایسا آ دمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جوا تنانہیں جانتا کہ خودوہ موجود ہے یا معدوم ،اورایساانسان کیسے خطاب کرتا ہے جو خطاب کو بمنز له سکوت سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور سیجے کوشن فاسد کے خیال کرتا ہے ۔نوبختی نے کہا پھر مناظرہ وہی مخص کرتا ہے جوایک ضرورت كامقر ہواورايك امر كامعتر ف ہواورجس كاوه مقر ہواس كواليي چيز كى صحت كا سبب قرار دے جس سے وہ منکر ہو لیکن جو محص اسکامعتر ف نہ ہواس کا مجادلہ اعتبار سے ساقط ہے۔ مصنف نے کہا، میں کہنا ہوں کہ اس کلام کا ابوالوفاء بن عقیل نے رد کیا اور کہا ہے کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم سوفسطائیوں سے کلام کیا کریں؟ کیوں کہ زیادہ سے زیادہ میں ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والامعقول کومحسوس سے ملائے اور شاہد کو پیش کر کے اس کی وجہ سے عائب پر

ہے۔ ولیل لائے۔ حالانکہ بیلوگ سرے سے محسوسات ہی کے قائل نہیں۔ ابوالوفاء کہتے ہیں اور بیکلام

ولیل لائے۔ حالا کا یہ یوگ سرے سے محسوسات ہی کے قائل نہیں۔ ابوالوفاء کہتے ہیں اور یہ کلام شک حوصلگی ہے۔ یہ نہ چاہیے کہ ان لوگوں کے معالجہ سے مابوں ہوکر فارغ ہوجا ہیں، کیوں کہ ان کو جو پچھ خبط ہوا ہے۔ وہ فقط وسواس سے زیادہ نہیں۔ لہذا ایساز یبانہیں کہ ان کے تعرض سے حوصلہ تنگ کیا جائے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو برششگی مزاج کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہماری اوران کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو خدا نے بھینگا بیٹا بخشا۔ وہ بمیشدا کہ چاند کو دو چاند ہیں۔ اس کا چاند دیکھتا ہے جی کہ اس کو اس امر میں کوئی شک وشبہیں رہتا کہ آسمان پر دو چاند ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ چاندا کی ہمارے کہ جا نہ اس طرح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایک چاندا س وجہ سے دار آنکھ بند کر کے دیکھ بند کر کے تاہوں کہ ایک بندا س وجہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک ہوارات کی مطابق اس وجہ سے ایک چاندا س اور شہ پیدا ہوگیا۔ جا اس قول سے ایک اور شہ پیدا ہوگیا۔ چارا س کے باند جا تار ہا تواجھی آنکھ بند کر کے نظر باپ نے کہا کہ اگر تیر نے قول کے مطابق اس وجہ سے ایک چاند جا تار ہا تواجھی آنکھ بند کر کے نظر کے بیا کہا کہ اگر تیر نے قول کے مطابق اس وجہ سے ایک چاند جا تار ہا تواجھی آنکھ بند کر کے نظر کے باپ نے کہا کہ اگر تیر نے قول کے مطابق اس وجہ سے ایک چاند جا تار ہا تواجھی آنکھ بند کر کنظر کر۔ جب اس نے ایسا کیا تو دو چاند دکھائی دیے اب اس نے باپ کی بات کو درست جانا۔

محمد بن عیسی نظام نے کہا کہ صالح بن عبدالقدوس کا ایک بیٹا مرگیا۔اس کے پاس ابو الہذیل کا گزرہوا۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا اوراس زمانے میں لڑکا تھا۔صالح نے دردناک آواز سے گفتگو کی۔اس کی حالت متغیرد کھے کر ابوالہذیل نے کہا کہ بھھ پر تہہارے رہے فیم کی کوئی ہو جنہیں کھلتی ۔ کیوں کہ تہہارے بزدیک آدمی ایسے میں جیسے بھتی ۔صالح نے جواب دیا کہ اے ابو البذیل نے البذیل میں بیٹے کاغم محض اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے کتاب الشکوک کونہ پڑھا۔ ابوالبذیل نے پوچھا، کتاب الشکوک کونہ پڑھا۔ ابوالبذیل نے پوچھا، کتاب الشکوک کونہ پڑھا۔ ابوالبذیل نے ہے۔ اس کوگزری ہوئی چیزوں میں شک پڑتا ہے بیہاں تک کہ اس کووہ ہم ہوجا تا ہے کہ نہیں ہوئیں اور جو با تیں نہیں ہوئیں ان میں شبہ ہوتا ہے ۔ جی کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چیس ۔ نظام کہتے ہیں اور جو با تیں نہیں ہوئیں ان میں شبہ ہوتا ہے ۔ جی کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چیس ۔ نظام کہتے ہیں میں نے صالح ہے کہا کہ پھراب تم بھی اپنے میٹے کے مرنے میں شک کرواوراس پڑل کرو کہ وہ نہیں مراگو کہ مریکے کا اور شبہ میں پڑجاؤ کہ اس نے کتاب الشکوک پڑھ لی اگر چنہیں پڑھی۔

ابوالقاسم بلخی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سوفسطائی شخص سی متکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا،ایک باران کے پاس آیا اور پچھ مناظرہ کیا۔ان عالم نے کسی ہے کہہ دیا کہ اس شخص کی المرادی کہیں لے جاؤجب وہ سوفسطائی باہر آیا تو اپنی سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس گیااور کہنے سواری کہیں لے جاؤجب وہ سوفسطائی باہر آیا تو اپنی سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس گیااور کہنے لگا کہ میری سواری چوری ہوگئ ۔ عالم نے جواب دیا کہ بیکیا کہتے ہو۔ شایدتم سواری پرند آئے ہو گے، اس نے کہا کیوں نہیں ۔ عالم بولے سے بولو، وہ کہنے لگا میں اس امر کا یقین کرتا ہوں ۔ عالم نے بار بار کہنا شروع کیا کہ یاد کرلو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں ہیں کچھ یاد کرنے کی بات نہیں ۔ جھے کوکامل یقین ہے کہ میں سوار ہوکر آیا ہوں ۔ عالم نے کہا پھرتم کیونکر دعویٰ کرتے ہوکہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ، کیوں کہ حالت بیداری اور حالت خواب یکسال ہے ۔ سوفسطائی اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ، کیوں کہ حالت بیداری اور حالت خواب یکسال ہے ۔ سوفسطائی

لاجواب ہوااورائے مذہب ہےرجوع کیا۔

ابو محمد نوبختی نے کہا کہ نا دانوں کا گردہ خیال کرتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت خاص ایک نہیں، بلکہ ہرشے کی حقیقت ہرقوم کے نزدیک ان کے اعتقاد کے موافق ہے۔ مثلا شہد صفر اوی مزاج والے کو تلخ معلوم ہوتا ہے اور دوسروں کوشیریں، اسی طرح عالم کوبھی جولوگ قدیم مانتے ہیں ان کے نزدیک حادث ہے۔ اور رنگ کو جولوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزدیک عارض ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر اعتقاد رکھنے والوں کوبھی معدوم خیال کریں تو یہ اعتقاد رکھنے والے کے وجود پر موقوف ہوگا۔ نوبختی نے کہا یہ لوگ بھی سوفسطا سے کی تتم ہیں۔ ان کے جواب بیں کہا جا تا ہے کہ یہ تمہار اتول سیح ہونا مردود ہے اور تمہارا یہ اقرار کرنا کہ تمہارا کہ بہار اسی کو میائی مقال کے باطل ہونے پر جمت اسیخ تول کے باطل ہونے پر جمت لائے تواس کا مخالف اس کے فسادِ غد ہب کے ظاہر ہونے میں کا فی وغالب بوجائے گا اور ایک و در سراجوا ب اس تو م کا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جا ہے تم مشاہدہ کے لیے کوئی جوجا ہے اور تمہارا اید انکر جماعت میں غہ کور حقیقت ثابت کرتے ہویا نہیں۔ اگروہ کہیں کہ نہیں تواس کا جواب اول الذکر جماعت میں غہ کور حقیقت ثابت کرتے ہویا نہیں۔ اگروہ کہیں کہ نہیں تواس کا جواب اول الذکر جماعت میں غہ کور حقیقت کا نئی کردی۔ اب ان کے ساتھ قاد پر موقوف ہے، تو انہوں نے اس سے نفس حقیقت کی تھی کہ دیں۔ اب ان کے ساتھ قا۔

نو بختی نے کہا،اس قوم میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم بچھلتا رہتا ہے اور

بہتار ہتا ہے۔ان کا قول ہے کہ انسان ایک شے کو دوبار ذہن میں نہیں لاسکتا کیوں کہ اشیاء ہمیشہ

متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ان کو جواب دیا جاتا ہے کہتم کو بیلم کہاں سے آگیا حالا نکہتم خوداس چیز کا انکار کرتے ہوئے جس کی وجہ سے بیلم آیا۔ دوسرے جب ہم تم میں سے کسی کو جواب دیں گے تو وہ مخص اب وہ نہ ہوگا جس ہے ہم نے کلام کیا تھا۔

د ہر رہے پرشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا، اہلیس نے بہت ی مخلوق کواس وہم میں ڈال دیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی معبوداورصانع نہیں اور بیاشیاء بغیر کسی موجود کنندہ کے وجود میں آگئیں۔ان لوگوں نے جب کہ حسانع کوجس کے ذریعہ سے نہ پایا اوراس کی معرفت کے لیے عقل کوکام میں نہ لائے تواس کی ہستی کا انگار کر بیٹھے۔ کیا بھلا کوئی عاقل آ دی صافع کے وجود میں شک لاسکتا ہے۔اگر انسان کا گزر کسی ایسے میدان میں ہوتا ہے جہال کوئی عمارت نہ ہو پھر بھی وہ بارہ وہاں پر ویوار کھڑی وکی موافق جاری قوانین صافع مطلق پر دلالت نہیں کرتے ۔ کسی میرس نے کیا خوب کہا:

إِنَّ الْبَعُوَةَ تَسَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ فَهَيُسكُلُّ عُلُوِيٌّ بِهٰذِهِ اللَّطَافَةِ وَمَرُكَزُ سُفُلِيٌّ بِهٰذِهِ الْكَثَافَةِ اَمَايَدُلَّانِ عَلَى الْلَطِيُفِ الْخَبِيُرِ

''لیعنی اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالٹ کرتی ہے پھر پیکرعلوی اس لطافت ہے اور مرکز سفلی اس کثافت ہے کیالطیف وخبیر پر دلالت نہیں کرتے۔؟''

پھراگرانسان اپنفس میں تامل کرے تو اس کے واسطے ایک کافی وشافی دلیل موجود ہے کیوں کہ اس جسم انسانی میں وہ حکمتیں ہیں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں جو شخص غور کرے گا کہ دانت اس لیے تیز ہیں تا کہ کھڑے کریں۔ ڈاڑھیں اس لیے چوڑی ہیں کہ پیس ڈالیں اور زبان لقمہ کوالٹتی پلٹتی ہے اور جگر طعام پرمسلط ہے اسے پکا تاہے پھر خارجی حصہ کو بقدر ضرورت غذا پہنچا تا ہے اور ان انگلیوں میں اس لیے گرھیں لگا ئیں تا کہ کھلیں اور بند ہو جا ئیں

ادرکام کرسکیں، پھرانگلیوں کو ہٹری سے خالی نرا گوشت ہی ندرکھا۔ کیوں کہ بولی ہوتیں تو مضبوط چیز سے انہیں صدمہ پنچا اور ٹوٹ جا تیں ۔ پھر کوئی انگلی بڑی، کوئی چھوٹی بنائی جب سب ل جاتی ہیں تو برابر ہوجاتی ہیں اور بدن جسمانی ہیں اس چیز کو پوشیدہ کیا جس سے بدن قائم ہے وہ نفس ہے جس کے نکل جانے سے بدن فاسد ہوجاتا ہے اور عقل ہے جو صلحتوں کی ہدایت کرتی ہے۔ ان چیز دں میں سے ہرایک باواز بلندیکار کرکہتی ہے:

أفِي اللهِ شَكِّ 4

"كيا خداكى متى يم كوكى شبه ب

منکرین فقط اس وجہ سے براہ ہوگئے کہ انہوں نے فداکوس ظاہری کے ذریعے سے طلب کیا ۔ بعض لوگوں نے فداکا اس لیے انکار کیا کہ جس کا وجودا جمالی طور پر ثابت کیا ۔ انہوں نے نفسیلی حیثیت سے اس کا اداراک نہ کیا ۔ لبذااصل وجود ہی سے منکر ہوگئے اور یہ لاوگ اپنے فور وفکر کو کام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم میں ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں جیسے نفس اور عقل ۔ حالا تکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے سے باز نہیں رہا اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ خالتی کا وجود جمل طور پر ثابت کیا جاتا ہے اور یہ کیونکر کہ سکتے ہیں کہ وہ کہ کہ اس کی کوئی کیفیت ہے نہ ماہیت ۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قطعی دلائل میں سے ایک بیہ ہے کہ عالم حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے خالی نہیں اور جو چیز کہ حوادث سے بگی نہ ہو وہ حادث ہے ۔ بلیدی نزبان درازی سے ہمارے اس قول پر جو صائع کی نہ ہو وہ حادث ہے ۔ بلیدی نزبان درازی سے ہمارے اس قول پر جو صائع کی نہ ہو وہ حادث ہے ۔ بلیدی کا ہونا ضروری ہے ای طرح اس صورت کے لیے حصائع کا ہونا ضروری ہے ای طرح اس صورت کے لیے کے حالی کہ رہونا لازی ہے جس دیالی کی صورت واقع ہو ۔ جیسے ککڑی درواز سے جس نے بیانی ایک مادہ کا ہونا اس کی صورت واقع ہو ۔ جیسے ککڑی درواز سے تا ہے اور اور ہا کلہاڑی کی صورت کے لیے ۔ طور ین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل کی صورت نے بیانی ایک مادہ کا ہونا اس مالم کا قد می ہونا لازم آتا ہے۔

جواب بیہ ہے کہ صانع کو مادہ کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صانع نے اشیاء کی ایجاد واختراع کی ہے۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں صور تنس اوراشکال متجد دہ جیسے دولاب کی صورت اس میں کوئی مادہ نہیں۔ حالانکہ صانع نے اس صورت کو اختر اع کیا ہے اور اس کے لیے

مصور کا ہونا ضرور ہے۔اب ہم نے تم کوایک ایسی صورت دکھا دی۔ جس کا وجود عدم محض سے ہوا اور تم ہم کوکوئی ایسی صنعت نہیں دکھا سکتے جو بغیر کسی صانع کے ظہور میں آئی ہو۔

## طبیعیات والوں ( طبائعیین ) پرشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ جب شیطان نے دیکھا کہ صافع کا انکار کرنے میں اس کی بات کم مانی جاتی ہے۔ کیوں کہ عقلیں اس بات کی شاہد ہیں کہ مصنوع کے لیے صافع کا ہو تالا زم ہے تو چند اقوام کی نگا ہوں میں اس عقیدہ کو زینت دی کہ بیتمام مخلوقات صرف طبیعت کا فعل ہے اور سمجھایا کہ دنیا میں جواشیاء ہیں وہ سب چاروں طبیعتوں کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ طبیعتیں ہی فاعل ہیں۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں طبائع کا اجتماع تو اس کی دلیل ہے کہ طبائع موجود ہیں نہ بیہ کہ وہ خود فاعل ہیں۔ پھر بیہ بھی ثابت ہوا کہ طبائع بغیراجتماع اور باہمی آمیزش کے فعل نہیں کرتیں اور بیامرخود طبائع کی طبیعت کے خلاف ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ طبائع مجبور ومقبور ہیں اور بیامرسلم ہے کہ طبائع میں حیات علم اور قدرت نہیں ہے اور بیظاہر ہے کہ ایک با ا نتظام اور با قاعدہ فعل کسی عالم ودانا ہی ہے سرز دہوگا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نہیں وہ دوسرے عالم كا فاعل كب ہوسكتى ہےاورجس ميں خود قدرت نہيں و وايك قادر كا فاعل كيا ہوگى \_اگرمنكرين کہیں کہ فاعل اگر تھیم ودانا ہوتا تو اس کی عمارت میں خلل نہ پایا جاتا اور بیموذی حیوانات موجودنہ ہوتے معلوم ہوا کہ سب کھ طبیعت سے ہے۔ہم جواب دیں گے کہ بیاعتر اض تہمیں پرلوٹا ہے کہاس سے جوامور باانظام اور استوار صادر ہوئے طبیعت سے ایسے امور صادر نہیں ہو سکتے اور خلل جوتم کہتے ہوتو ممکن ہے کہ امتحان اور تنہیبہ اور سزا کی غرض ہے ہویا اس خلل میں ایسے منافع پوشیدہ ہوں جنہیں ہم نہیں جانتے۔پھرہم پوچھتے ہیں کہ ماہ نیسان میں آفتاب کی طبیعت کا اثر کہاں چلا جاتا ہے کہ انواع واقسام کے غلوں اور میووں پر طلوع ہوتا ہے پھرغور ہ انگوروغیرہ کوتر کرتا ہے اور گیہوں کا عرق تھینچ کراس کوخٹک کر دیتا ہے۔اگر آفاب کافعل طبعا ہوتا توسب کوخشک کردیتا یا تر کرڈ التا۔اب فاعل مخارے سواکوئی ندر ہاجس نے اپنی مرضی کے ۔ وافق آفآب سے کام لیا کہا یک کوذخیرہ کے لیے خٹک کر دیا اور دوسرے کو کھانے کے لیے تر

رکھااورلطف ہیہے کہ جس کوحرارت آفتاب نے خشکی پہنچائی ہے وہ غلاف میں ہوتا ہے اوراس کے جسم سے حرارت کمجی ہوتی ہوں کو کے جسم سے ملی ہوتی ہے اس کوتر رکھا۔ یعنی گیہوں کو خشک کر دیا اورانگورکوتر کی پہنچائی۔ پھروہی حرارت خشخاش کے بھول کوسفید کرتی ہے اورانگل لالہ کوسرخ بناتی ہے اورانار کو کھٹا میٹھار کھتی ہے اورانگورکوتر شی پہنچاتی ہے حالانکہ پانی ایک ہی ہے اوراسی کی طرف سے اللہ تعالی کا اشارہ فرماتا ہے۔

<sup>هن</sup>وتيه برشيطان كىتلىبىس كاذ كر

مصنف نے کہا شو ہے وہ قوم ہے جس کا مقولہ ہے کہ صافع عالم دو ہیں۔ ایک فاعل خیر
جونور ہے۔ دوسرا فاعل شر جوظلمت ہے اور ہے دونوں قدیم ہیں۔ ہیشہ ہے ہیں اور ہمیشہ رہیں
گے۔ دونوں قوی حساس سے دبھیر ہیں اور دونوں کے دونوں نفس اور صورت میں مختلف ہیں۔ فعل
اور قد ہیر میں باہم برعکس ہیں۔ جوجو ہرنور ہے وہ صاحب فضل وحسن اور صاف ہے۔ خوشبواور خوب
صورت ہے اور اس کی ذات خیر وہر کت والی، جو دو کرم والی، دانا اور نفع رسال ہے۔ اس سے
خیر، لذت، سرورا ور بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کسی میم کی زیاں رسانی اور برائی نہیں، جو ہر
ظلمت ہے وہ اس کے بر خلاف ہے۔ اس میں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی
فالست ہے وہ اس کے بر خلاف ہے۔ اس میں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی
وزات مفسد، نجوس، نادان، زیاں دہ ہے۔ اس میں کہ جھڑ ااور فساد نکاتا ہے۔ ہو ہی کتابوں سے
ان کا بی عقیدہ ابو محمز نبختی نے اس طر خیال ہے کو نور ہمیشہ ظلمت کے او پر رہتا ہے، بعض کا
ان کا بی عقیدہ ابو محمز نبختی نے اس طر خیال ہے کو نور ہمیشہ ظلمت کے او پر رہتا ہے، بعض کا
دوسرے سے علیحدہ در ہے۔ نوبختی نے کہا، جو بی کا مقولہ ہے کہ بید دنوں خدا با بی خیاب پر نسلم
میں جارجم ہیں اور بانچویں روح۔ نور کے جاروں جم سے ہیں۔ نا رہ نور، ہوا، پائی اور دوسر بین اور بیش میں
ہیں۔ جن میں جارجم ہیں اور بانچویں روح۔ نور کے جاروں جم سے ہیں۔ نا رہ نور، ہوا، پائی اور

روح روشی ہے۔جوان بدنوں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ظلمت کے چارجہم یہ ہیں سوزش،

الرکی ، بادسموم ، غبار اور روح دھواں ہے۔ انہوں نے نور کے اجسام کا نام طانکہ رکھا ہے اور ظلمت کے اجسام کا نام طانکہ رکھا ہے اور ظلمت کے اجسام کا نام شیاطین اور عفاریت رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ظلمت سے شیاطین طلمت نے ہیں ۔ اور نور کوشر پرقد رہ نہیں اور نہ شراس سے ممکن ہے۔ فرختی نے ان کے ندا ہب نور اور ظلمت کے متعلق مختلف بیان کیے اور لچر عقائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک میہ کہتا ہیں کہ ان پر محنت و کے متعلق مختلف بیان کیے اور لچر عقائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک میہ کہ ان پر محنت و مشقت فرض ہے اور ایک دن کی خور اک سے زیادہ ذخیرہ نہ جمع کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان برعم کے ساتویں جھے کی مدت کے روز ہے رکھنا ، جھوٹ ، بخل ، جادو ، بت پرتی ، زنا اور چور کی جھوڑ دینا فرض ہے اور ایک دی کروز کے اینان کے غدا ہب ہیں جھوڑ دینا فرض ہے اور اس ذکی دور کی ایڈ اند دینی جا ہے۔ اس بارے میں ان کے غدا ہب ہیں جوانہوں نے اینے خیالات ناقصہ سے ایجاد کر لیے ہیں۔

یکی بن بشرنهاوندی نے کہا کہ ان بیس ہے ایک قوم ہے جن کودیصانیہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عالم کی طینت بخت وورشت تھی ۔ وہ طبیعت ایک زمانے تک جم باری تعالیٰ بیس جس کونار کہتے ہیں حلول کیے رہی ۔ باری تعالیٰ نے اس سے تکلیف پائی ۔ جب اس کوز مانہ گزرا تو اس نے اپنے جسم سے اس طینت کو جدا کرنا چاہا ۔ وہ جسم طینت بیس مل گیا۔ اور گذید ہو گیا۔ ای جسم اور طینت سے بیا محم کرکب ہوا کہ نوری اور ظلمی ہے ۔ اب جو پھے صلاح کی قسم کیا۔ ای جسم اور طینت سے بیا مرکب ہوا کہ نوری اور ظلمی ہے ۔ اب جو پھے صلاح کی قسم کیا۔ ای جسم اور طینت سے بیا اور جونسادی قسم سے ہووہ ظلمت کی جانب سے ہے۔ جن لوگوں کا میں تقیدہ ہو وہ آور میوں کو آل کرتے اور آزار پہنچاتے ہیں۔ ان کو اس عقیدہ پرجس نے مجبور کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم میں شراورا فندا ف و کھا۔ لہذا ہمجھ کے کہ ایک اصل سے دو متفاد چیزیں ظاہر نہیں ہوسکتیں ۔ جس طرح آگ میں گری اور سردی جمع نہیں ہوسکتیں ۔ علی نے اس کے اس کے اس کو خوال کا کہ صافح عالم دو ہیں یوں رد کیا کہ اگر ضداد وہ وتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوتے یا عاجز ، یا ایک قادر موسا عاجز ۔ اب بیتو ممکن نہیں کہ دونوں عاجز ہوں۔ لہذا ایک مورت باتی رہ گئی کہ دونوں قادر ہموں ااب ذبمن میں آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک قادر کی جسم کو ایک حالت میں حرکت دینا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے سکون کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں بیس ہی مراد یوری ہوگی تو جسم کو ایک حالت میں حرکت دینا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے سکون کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں جسم کو ایک حالت میں حرکت دینا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے سکون کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں جسم کو ایک حالت میں حرکت دینا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے سکون کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں ہوں کی مراد یوری ہوگی تو

دوسرے کا بچز ثابت ہوگا۔ شویہ کے اس مقولہ کا کہ فاعل خیر نور ہے ،اور فاعل شرظلمت ہے۔ علمانے یوں رد کیا کہ اگر کوئی مظلوم بھاگ کرظلمت سے پناہ لے تو یہ خیر ہے جوشر سے صادر ہوئی۔اس قوم کے ساتھ کلام کرنے ہیں نفس کو راغب نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کے ندا ہب محض خرافات ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

## محض خرافات ہیں۔جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فلا سفہ اور ان کے تابعین پریشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ شیطان نے فلاسفہ کو دھوکا دینے پراس جہت سے قابو پایا کہ بیلوگ فقط اپنی آراءاور عقلوں کے ہورہاوراپنے خیالات کے مطابق گفتگو کی۔ انبیا غیر اللہ کی طرف متوجہ نبیں ہوئے۔ ان میں بعض وہ ہیں جو دھریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صانع نہیں۔ فلاسفہ کا بیم مقولہ نوبختی وغیرہ نے ان کی کتابوں سے نقل کیا۔

یجیٰ بن بشرنہاوندی نے ذکر کیا کہ ارسطا طالیس اور اس کے اصحاب کا خیال ہے کہ ز مین ایک ستارہ ہے جو کہ آسان کے جوف میں ہے اور ہرا یک ستارے میں اس زمین کی طرح کے عالم ہیں، درخت اور نہریں ہیں جیسے کہ زمین میں ہیں اور یے فرقہ صائع کونہیں مانتا اور ان میں ے اکثر وہ ہیں جوعالم کے لیے علت قدیمہ ثابت کرتے ہیں۔ پھرعالم کوقدیم کہتے ہیں اور قائل جیں کہ عالم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ساتھ موجود اور اس کا معلول رہا۔ اس کے وجود ہے بیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ایسار ہا جبیرا کہ معلول علت کے ساتھ رہتا ہے اور نورشس کے ساتھ لازم ہے اور بیلزوم بالزمان نہیں بلکہ بالذات اور بالزتبہ ہے۔اس گروہ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہتم قديم اراده كى جهت سے عالم كے حادث ہونے كا انكاركيوں كرتے ہو \_ كيوں كه اراده قديمه اس عالم کے اس وقت موجود ہونے کو جا ہتا تھا جس وقت بیام یا یا گیا۔ پھروہ کہیں کہ اس سے لا زم آتا ہے کہ وجود باری اور وجود مخلوقات میں ایک زمانہ ہوتو ہم جواب دیں گے کہ زمانہ مخلوق ہاورزمانہ سے پہلے کوئی زمانہ ہیں، پھراس قوم ہے کہا جاتا ہے کہم یہ بتاؤ کہ آیا خدامیں یہ قدرت ہے کہ آسان کے دل کوموجودہ بلندی ہے ایک آ دھ ہاتھ کم یا زیادہ کردے۔اگروہ پیہ تهيل كديه بات ممكن نبيل توبيا يك تو خدا كوعاجز بنانا ہے .. دوسر بے جس چيز كابرُ هنا گھٹناممكن نه ہواس کا اپنی اصلی حالت برموجو در ہنا واجب ہے ن<sup>م</sup>مکن اور جو چیز واجب ہوتی ہے وہ علت <sub>ہ</sub>ے مستغنی ہے۔ان لوگون نے جو یوں کہا کہ خدا تعالی عالم کا صانع ہے تو دراصل اپنا ندہب چھپایا ہے، عالم کامصنوع ہوناان کے خیال میں جائز ہے حقیقت میں نہیں۔ کیوں کہ فاعل اپنے تعل میں ارادہ کرنے والا ہوتا ہے اوران کے نز دیک عالم کاظہورضر وری ہے خدا کے غل ہے ہیں ہے۔اس فرقد کے مذاہب میں سے رہی ہے کہ عالم ہمیشہ رہے گا۔جس طرح اس کی ابتدائبیں اس طرح انتها بھی نبیں ہے۔ کیوں کہ عالم علتِ قدیمہ کامعلول ہے اور معلول بی علت کے ساتھ پایا جاتا ہاور جب عالم ممکن الوجود ہوا تو نہ قدیم ہوگا اور نہ معلول ہوگا ۔ جالینوس نے کہا ہے کہ مثلاً فرض کرواگر آفتاب قابل انعدام ہوتا تو اس قدر مدت دراز میں اس پی<sup>ش</sup> مرد گی ظاہر ہوتی \_اس کے جواب میں کہاجا تا ہے کہ بہت ی چیزوں میں پڑ مردگی نہیں آتی ، بلکہ یکا کیک فاسد ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیستم نے کیونکر جان لیا کہ آفتاب میں پڑمردگی اور کی نبیس آئی۔ کیوں کہ آفتاب فلاسفہ كے نزو كيك زين سے ايك سوستر جھے يااس سے كم وبيش برا ہے پھرا كراس بيس سے بہاڑوں کے برابر کم بھی ہوجائے تو وہ حس ہے معلوم نہ ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یا قوت اور سونا فاسد ہوجاتے ہیں حالانکہ برسوں تک باقی رہتے ہیں اوران کا نقصان محسوں نہیں ہوتا۔پس ظاہر ہوا کہ ایجاداوراعدام ای قاور کے اراوہ ہے ہوائی ذات میں تغیرے یاک ہے۔اوراس کی کوئی صفت حادث نہیں فقلااس کافعل متغیر ہوتا ہے جواراد ہ قدیمہ کے متعلق ہے۔

ابومحمد نوبختی نے کتاب الآراء والدیانات میں نقل کیا ہے کہ سقراط کا خیال ہے کہ اشیاء کے اصول تین ہیں۔ علتِ فاعلی بحضراور صورت ۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ عز وجل تو عقل ہے اور عضر کون وفساد کا موضوع اول ہے اور صورت جسم نہیں بلکہ جو ہر ہے۔ ای فرقہ میں سے دوسرے بقول ہے کہ اللہ تعالیٰ علت فاعلی ہے اور عضر منفعل ہے۔ تیسر اکہتا ہے کہ عقل نے اشیاء کو ای ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ چو تھے کا مقولہ ہے کہ عقل نے ترتیب نہیں دی بلکہ طبیعت کا فعل ہے۔

یکی بن بشرنہا وندی نے نقل کیا کہ فلاسفہ میں سے ایک قوم کا قول ہے کہ جب ہم نے عالم کومجتمع ہمتھ رق م کا قول ہے کہ جب ہم نے عالم کومجتمع ہمتھ رق متحرک اور ساکن و یکھا تو جان لیا کہ وہ حادث ہے اور حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے ۔ پھر ہم نے و یکھا کہ آ دمی پانی میں جا گرتا ہے اور اچھی طرح تیرنا نہیں جانتا، لہذا اس صافع و مدبر سے فریا و کرتا ہے مگر وہ اس کی فریا دری نہیں کرتا۔ای طرح

کوئی آگ میں گر پڑتا ہے تو ہم نے معلوم کر لیاصائع معدوم ہے یکی نے کہا کہ عدم صائع کے بارے میں بیلوگ تین فریق ہیں۔ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صائع نے عالم کو کامل اور تمام کر دیا تو اس کوا چھامعلوم ہوا۔اس لیے وہ ڈرا کہ ہیں اس میں زیادتی یا کی ندآ جائے جس سے وہ فاسد ہو جائے اس خوف سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا اور عالم اس سے خالی ہوگیا اور تمام احکام حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری حسب اتفاق باتی رہ گئے۔ دوسر افرقہ کہتا ہے کہ ایسانہیں بلکہ باری تعالیٰ کی ذات میں ایک شور وغو غا ظاہر ہوا۔ اس لیے اس کی قوت کہتا ہو گئا رہا جتیٰ کہ وہ نو راور تو ت اس شور وفریاد میں آگئے۔ای شور کو عالم مخبذ بہوتی رہی اور نور گئتار ہا جتیٰ کہ وہ نو راور تو ت اس شور وفریاد میں آگئے۔ای شور کو عالم کہتے ہیں اور باری تعالیٰ کا نور بگڑ گیا اور اس میں سے ایک محدود رہ گیا۔ او ران لوگوں کا گمان ہے کہ عالم میں سے نور جذب ہو کرائی کی طرف جائے گا۔ پھر وہ جیسا تھا و بیا بی ہو جائے گا اور چونکہ وہ اپنی گئو قات کی کار پر دازی سے کمز ورتھا اس لیے ان کا کار وبار مہمل چھوڑ ویا۔اس لیے جو چونکہ وہ اپنی گئو قات کی کار پر دازی سے کمز ورتھا اس لیے ان کا کار وبار مہمل چھوڑ ویا۔ اس لیے جو رظلم شائع ہوگیا۔ تیسر افرقہ گمان کرتا ہے کہ یوں نہیں بلکہ باری تعالیٰ نے جب عالم کواستوار کیا تو رسے کے اس کے اجزاء عالم میں متفرق ہو گئے اور عالم میں جوقوت ہوہ وہ جرالا ہوتی ہے۔

مصنف نے کہا، یہاں تک جو بچھ ذکر ہواوہ یکیٰ بن بشر نے بیان کیا ہے جس کو میں نے نظامیہ میں ایک نسخہ سے نقل کیا جو دوسو ہیں برس قبل لکھا گیا تھا اور اگر اس کے نقل کرنے سے اہلیس کی تلمیس کی تلمیس کی تلمیس کا بیان مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے سبب سے اس بیان سے روگردانی بہتر ہوتی ۔ ایسے ناشائٹ عقائد کا ذکر کرناز بیانہیں لیکن ہم نے اس کے ذکر کرنے میں فائدہ کی صورت بیان کردی۔

اکثر فلاسفراس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پچھام نہیں فقط اپنی ذات کاعلم ہے۔
عالانکہ یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ مخلوق کو اپنی ذات کاعلم ہے،اورا پنے خالق کا بھی ہے علم تو
گویا انہوں نے مخلوق کا رتبہ خالق سے بڑھا دیا۔مصنف نے کہا، اتن ہی بات سے اس عقیدہ کی
سخت رسوائی ظاہر ہوگئی۔ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں نےور کا مقام ہے کہ ان احمقوں کو
ابلیس نے کیسافریب دیا۔ باوجود بکہ یہ لوگ کمال عقل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس عقیدہ میں شنخ بوعلی
سینان کے خلاف ہے۔وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ خدا کوا پنے نفس کاعلم ہے اوراشیائے گئے۔

کا بھی علم ہے لیکن جزئیات کا علم نہیں۔اس ندہب کو معتزلہ نے بھی ان لوگوں سے لیا ہے۔
گویا انہوں نے معلومات زیادہ بہم پہنچا ئیں۔الحمد لللہ کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اس جماعت میں
داخل کیا جوذات باری تعالیٰ سے جہل اور نقص کودور کرتی رہی۔اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر
ایمان لائے ﴿آلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ گا

· · نعني كياالله تعالى كومخلوق كاعلم بين \_ ' ·

وَقُولُهُ ﴿ وَيَعُلَمُ مَافِى الْبَوِّ وَالْبَحُرِطِ ﴾ اللهُ وَالْبَحُرِطِ ﴾ اللهُ وَالْبَحُرِطِ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى كو بحروبركى برچيز كاعلم ہے۔'

کوئی پیته درخت سے نہیں گرتا گریہ کہ اللہ تعالی جانتا ہے۔اورمعتز لہاس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور اس کی قدرت خود اس کی ذات ہی ہے۔ یہ عقیدہ اس لیے رکھا تا کہ دو قبریم ثابت نہ کرنا پڑیں۔جواب اس قوم کا رہے کہ قدیم فقط ایک ذات ہے جو صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔

مصنف نے کہا کہ مرنے کے بعدا تھنے ہے، روحوں کے بدنوں میں لوٹائے جانے ہے اور بہشت ودوزخ کے جسمانی ہونے ہے فلاسفہ نے انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ فقط مثالیں ہیں جوعوام الناس کے لیے بیان کی ٹی ہیں تا کہ عذا ہو واب روحانی سمجھ ہیں آ جائے اور خیال کیا ہے کنٹس بعدموت کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے یا تو اسی لذت میں ہوتا ہے جو بیان میں نہیں آسکتی وہ کائل نفوں ہوتے ہیں یا ایسی تکلیف میں ہوتا ہے جس کا بیان نہیں :وسکتا ہے۔ یہ وہ نفوں ہیں جو گنا ہوں میں آلودہ ہوتے ہیں اور اس تکلیف کے در ہے لوگوں کے ہم میں اندازوں کے موافق کم وہیش ہوا کرتے ہیں اور بھی بعض نفوں ہے یہ تکلیف مٹ بھی جاتی اور بھی ہوجواتی ہے۔ اس قوم کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد وجودنش کے ہم میکر دور بھی ہوجاتی واسطےنفس کے جو کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد وجودنش کے ہم میکر راحت اور اس کی سے انکار کرتے ہیں کہنش کے لیے راحت اور رہ نے ہی کہنس کے لیے داست و شقات راحت اور ہون کی بیان کا کیونکر انکار کریں جب کہشر بعت نے ہم کواس کی تعلیم دی ۔ لہذا ہم سعادت و شقات دونی وجسمانی کا کیونکر انکار کریں جب کہشر بعت نے ہم کواس کی تعلیم دی ۔ لہذا ہم سعادت و شقات ۔ دمانی وجسمانی وہنس نی وہنس کی دونوں پر ایمان کا تے ہیں اور لی تی تو کہ وحقائق کو مقام امثال میں قائم کرت : و

عه/الملك ١٣١١ ♦ ١٠/الانعام ١٩٥١

یہ بلادلیل زبردی ہے۔ پھراگر وہ کہیں کہ ابدان کا بعدریزہ ریزہ اور معدوم ہونے کے پایا جانا محال ہے تو ہم جواب دیں گے کہ قدرت کے سامنے کوئی بات بعید نہیں۔ علاوہ اس کے انسان اپنی ذات میں انسان ہے اوراگر اس خاک کے سواجس سے وہ پیدا ہوا ہے دوسری خاک کا بدن اس کے لیے بنا دیا جائے تو انسانیت سے خارج نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے اجزا خوردی سے بزرگی کی طرف اور لاغری سے فربھی کی جانب بد لتے رہتے ہیں اوراگر وہ کہیں کہ بدن وہ بدن نہیں رہا۔ جب کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ترتی کر گیا حتی کہ رگ و پوست بن گیا۔ نہیں رہا۔ جب کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ترتی کر گیا حتی کہ رگ و پوست بن گیا۔ تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالی کی قدرت منہوم مشاہدیر موقوف نہیں۔

مصنف نے کہا کہ ہم کو ہمارے ہی مناقیق نے خبر دی کہ اجساد قبل از بعث قبروں سے
اگیس کے ۔ ابو ہر پر وہ فی تن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مناقیق نے فرمایا: '' دونوں فتوں کے
درمیان چالیس کا زمانہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہر برہ اوا کیا چالیس دن کا زمانہ ہوگا۔ جواب
دیا کہ مجھے یاد نہیں ۔ بوچھا کیا چالیس مہینے ہوں گے۔ کہا مجھے خیال نہیں ۔ سوال کیا کیا چالیس
دیا کی محمت ہوگی ۔ جواب دیا کہ بجھے دھیان نہیں ۔ آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ آسان سے
برس کی مدت ہوگی ۔ جواب دیا کہ بجھے دھیان نہیں ۔ آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ آسان سے
بانی برسائے گا تو تم اس طرح آ اگر کے جیے سبز واگنا ہے اور فرمایا کہ انسان کی ہرشے بوسیدہ ہو
جاتی ہے مگر صرف ایک بڈی باتی رہتی ہاور و وہ ٹری دم گزے کی ہے۔ ( کمر کا آخری حصہ )ای

مصنف نے کہا کہ المیس نے ہمارے فدہب والوں میں سے چندتو موں پر تلمیس کی تو ان پران کی ذکاوت، ذہن اور عقلوں کی راہ سے داخل ہوا۔ ان کو سمجھایا کہ فلا سفہ ہی کی پیروی سواب ہے۔ کیوں کہ ان لوگوں سے ایسے ایسے افعال اور اقوال صادر ہوئے جونہایت ذکا اور کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سقراط و بقراط و افلاطون وارسطاطالیس وجالینوں کی حکمت میں پڑے رہے ہیں۔ حالانکہ ان علما پر فقط علوم ہندسہ ومنطق وطبیعیات کا وار و مدار ہے اور انہوں نے اپنی عقل سے پوشیدہ امور نکالے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دارو مدار ہے اور انہوں نے اپنی عقل سے پوشیدہ امور نکالے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے

الله بخارى: كمّاب الغير تغيير سورة النباء، باب يوم يمح في الصور فأتون الواجأ، رقم ٣٩٣٥ مسلم: آرَ \_ النت ، باب مين المدحنين ، رقم ٣١٣ كمه فيض القديم شرح جامع الصغير: ٥٥٢/٥ ، رقم ٤٨٥٩ \_

الهمیات میں گفتگو کی تو گڈ مُدکر دیا اور ای وجہ ہے ان میں اختلاف پڑا اور حساب و ہندسہ میں خلاف نہ ہوا۔ ہم نے ان کی تخلیط کا بیان ان کے عقا کدمیں کیا ہے اور ان کی تخلیط کا سبب یہ ہے کہ بشری قو تیں علوم الہیکو فقط اجمالی طور ہے ادراک کرسکتی ہیں اوراس ادراک کے لیے شرائع کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان متاخرین کے لیے امثال میں بیان کیا گیا کہ کھکماء متفذمین صانع کےمنکر تھے اورشرائع کو دور کر دیتے تھے ۔ بلکہ ان کوابلہ فریبی اور دھوکہ دہی سمجھتے تھے۔ متأخرین نے ان کے خیالات کی تقید ایق کی۔انہوں نے شعار دین کو چھوڑ دیا۔نماز وں کومہمل اور بے کا رسمجھا۔ممنوعات کے مرتکب ہوئے اور حدود شریعت کو ناچیز جانا اور اسلام کی یا بندی ترک کردی۔ان لوگوں کی بہنسبت یہودونصاریٰ اینے عقائد میں معذور ہیں کیوں کہوہ اپنی شرائع کے یا بندیں ۔جن پر معجزات دلالت کرتے ہیں اوراہل بدعت بھی معذور ہیں کیوں کہ وہ اولّہ شرعتیہ میں غور وفکر کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے کفریات کی کچھ بھی سندنہیں ہے۔ بجز اس کے کہوہ جانتے ہیں کہ فلاسفہ حکماء تھے۔افسوں ان کو پیزبر ہیں ہے کہ انبیائیلیم حکماء بھی ہیں اور حکماء سے زیادہ بھی ہیں اوران لوگوں کو جو حکماء سے انکار صانع کی خبر ملی ہے تو محص دروغ اور محال ہے کیوں کہان میں صانع کو ثابت کرتے ہیں اور نبوتوں کے مشکر نہیں ۔ الاً آئکہ اس میں غور کرنا بریار جانا۔ ان میں ہےمعدود دے چند بچے کہ جود ہریہ کے تابع ہو گئے۔جن کے نہم کا فساد کئی مرتبہ ظاہر کیا جاچکا ہے کہ ہم نے اپنی امت کے تفلسف پیشوں میں سے اکثر کو دیکھا کہ ان کے اس تفلسف ہے بجز سرگر دانی کے پچھ حاصل نہیں ہوا۔اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ بی مقتضائے اسلام جانتے ہیں۔ بلکہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جوروز ورکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھرخالق اور نبوتوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حشر اجساد کے انکار میں بحث کرتے ہیں اور جس کو دیکھئے کہ فقر وفاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہے وہ عام طور پر قضاوقدرے ناراض ہے۔ حتیٰ کہ مجھے ہے بعض متفلسفہ نے کہا کہ ہم تو اس سے مخاصمہ کرتے ہیں جوآ سان پر ہےاوراس بارے میں بہت سےاشعار پڑھتاتھا۔ بنانچہان میں ہےا یک شعر کا ترجمہ یہ ہے جود نیا کی صفت میں ہے۔ ' کیا آم و نیا کو کسی صافع کی صنعت خیال کرتے ہو یاتم اس کو ایسا تیر سمجھتے ہوجس کا کوئی بھینکنے والانہیں۔'' انہی میں ہے چند شعروں کا ترجمہ یہ ور کے بیری البیسی کی بھی ہے۔ ''افسوس دنیا میں ہارے لئے بھلائی کو نہ اختیار پیش کرتا ہے نہ علم سے حاصل ہوتی ہے پھر سخصیل علم سے کیا فائدہ ہے۔ ہم زمانے کے ہاتھوں سے ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں جس سے نہ عقل ہی نجات دے سکتی ہے اور نہ ہی نرمی اور تندخوئی ۔ ہم ایسی تاریکیوں میں پڑے ہیں جن میں نہ کوئی جاند چمکتا ہے نہ آفتاب روشن ہے اور نہ کوئی چنگاری سکتی ہے ۔ بیشک زمانے میں عمل کرنا محض بیکارے اور کی تقمیل کرنا محض بیکارے اور کی گفتگو کرنا ہالکل ہوں ہے۔''

چونکہ ہمارے زمانے سے فلا سفہ اور رہبان دونوں کا زمانہ قریب ہے لہٰذا ہمارے اہل ملت میں سے بعض نے تو ان کا دامن بکڑ لیا اور بعض نے ان کی اطاعت کی ۔ اس لیے تم اکثر احتقوں کو دیکھتے ہوکہ جب وہ اعتقاد کے باب میں غور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑجاتے ہیں اور جب زہد کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں ۔ پس ہم اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں ۔ پس ہم اللہ تعالی سے التجا

## ہیکل پرستوں پراہلیس کی تلبیس کا ہیان

ہیکل پرست وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علوی روحانیات میں سے ہرایک روحانی کے
لیے ایک پیکر ہے ۔ یعنی اجرام فلکی میں سے ایک جرم اس کی صورت ہے اور ایک روحانی کی
طرف جواس کے ساتھ مختص ہے منسوب ہے ۔ جس طرح ہماری روحوں کی نسبت ہمارے ابدان
کی جانب ہے ۔ وہی روحانی اس کا مدہر ہے اور وہی اس میں تصرف کرتا ہے ۔ منجملہ ہیا کل علویہ کے
توابت اور سیارے ہیں ۔ اس گروہ کا قول ہے کہ ہماری رسائی خاص روحانی تک نہیں ہو
علی ، اس لیے ہم اس کے پیکر کی پرسٹش کرتے ہیں اور اس پر چڑھاتے چڑھاتے ہیں ۔ اس قوم
کا دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہر پیکر آسانی کے لیے اس کی صورت اور جو ہر کا ایک مخص اشخاص سفلی
میں سے ہے ۔ لبندائی فریق نے صورتیں بنائی ہیں اور بہت تراشے ہیں اور ان کے لیے مکان
ہیں ہیں ۔۔

یچیٰ بن بشرنہاوندی نے ذکر کیا ،ایک قوم کا قول ہے کہ سات ستارے زحل ،مشتری، مریخ ،مشس ، زہرہ ،عطارد ، اور قمر اس عالم کے مدبر ہیں اور ملاً اعلیٰ کے حکم سے صدور پاتے بیں۔اس قوم نے ان ستاروں کی صورتوں پر بت نصب کئے ہیں اور ان میں سے ہرا یک حیوان

زمل کے واسط ایک بت کورچشم سیسے کا بنایا ہے۔ اس پر ایک بوڑھا بیل پڑھایا جاتا ہے۔ اس بیل کوایک گڑھے کے اور پوہ ہے اس بیل کوایک گڑھے کے اس لاتے ہیں جو نیچ کھودا ہوتا ہے۔ اس گڑھے کے اور ان کی درازیں ہوتی ہیں بیل کو مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس گڑھے ہیں داخل ہوتا ہے اور ان درازوں پر چلنا ہے جس سے اس کے ہاتھ پاؤں جگڑ جاتے ہیں۔ پھراس کے سلے آگ روشن کی جاتی ہے جتی کی اے معبود نا بینا تو کی جاتی ہے جتی کی بیل جل کررہ جاتا ہے نیاز پڑھانے والے کہتے ہیں کہ اے معبود نا بینا تو پاک ہے۔ تیری طبیعت میں وہ شر ہے کہ بھی نیکن ہیں کرتا ہم نے تجھ پروہ چیز پڑھائی ہو تجھ سے مشابہ ہے۔ ہم سے اس کو قبول کر اور اپنے شراور اپنے ارواح خبیشکی برائی ہے ہم کو بچا۔ مشری پر ایک شیر خوار لڑکا پڑھائے جیں۔ اس کا طریق ہے۔ وضع حمل تک اس کو میس چھیڑتے ۔ اس کے بعد لاتے ہیں ۔ آٹھ روز کا بچاس کی گود ہیں ہوتا ہے ، اس بیچ کے خبیس چھیڑتے ۔ اس کے بعد لاتے ہیں ۔ وہ لونڈی ندامت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز پڑھا کہ جسم میں سوئیاں اور کا بنے جھوتے ہیں ۔ وہ لونڈی ندامت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز چڑھا کر کہتے ہیں کہ اے معبود خیر جو کہشر سے نا واقف ہے ، ہم نے تھے پر الیے تھی کو چڑھایا ہے جو شرک مطلق نہیں جانا ہے جو کر تھی تیں تیر اہم جنس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خبر ہم کونھیں کر۔

مرن پرایک آدمی بھورے رنگ کا سفید داغوں والا جس کا سر بھورے پن کی وجہ سے
سفید ہوتا ہے۔اس آدمی کولاتے ہیں اور ایک بڑے حوض میں داخل کرتے ہیں اور حوض کی تہہ
میں میخیں گاڑ کراس کو باندھ دیتے ہیں۔ پھر حوض کوروغن زیتون ہے بھر دیتے ہیں وہ خفس اس
میں گلے تک ڈوبا کھڑ ارہتا ہے اور زیتون میں ایس دوا کیں ملاتے ہیں جو اعصاب کو توت
پہنچا کیں اور جسم پر گوشت بڑھا کیں۔ جب ایک سمال گزرجا تا ہے اور فر بھی بخش غذاؤں سے
موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کی چربی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سرکے نیچ لیٹے
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب

4 94 34 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 36 94 3

ا پنی ارواح شریرہ و خبیشہ کے شرے محفوظ رکھ۔ان کا خیال ہے کہ اس کے سرمیں سات دن تک حیات

باقی رہتی ہے۔وہ ان سے گفتگو کرتا ہے اور اس سال جو خیر وشران کو پہنچنے والا ہے وہ جانتا ہے۔

مس پراس عورت کو چڑھاتے ہیں۔جس کے بچے کو مشتری کے لیے مارڈ الا تھا۔شمس کی
صورت کا طواف کراتے ہیں اور کہتے ہیں اے نورانی معبود قابل مدح وثنا ہے۔ہم نے تجھ پروہ
چڑھا وا چڑھا یا جو تیرے مشابہ ہے۔ہماری نذرقبول کر اور ہم کو اپنی خیر نصیب کر اور اپنی برائی
سے بناہ دے۔

زہرہ پرایک بیباک ادھیز ہڑھیا عورت پڑھاتے ہیں۔اس طرح کداس ادھیزعورت کو زہرہ کے روبروکر کے اس کے اردگر دیکارتے ہیں کدا ہے بیباک معبود!ہم تیرے لیے وہ قربانی کرتے ہیں جس کی سفیدی تیری سفیدی کے مشابہ ہے۔جس کی بیبا کی تیری بیبا کی سے ملتی ہوئی ہے۔جس کی نظر بازی تیری نظر بازی کے مانند ہے۔جاری قربانی قبول کر۔پھرلکڑیاں لاتے ہیں اوراس عورت کے گردا نبار لگا کرآگ سلگاتے ہیں۔حتیٰ کہ عورت جل کرخاک ہو جاتی ہے اوراس کی راکھ لے کراس بت کے منہ پر ملتے ہیں۔

عطارہ پرایک جوان آدی خوش ام لکھا پڑھا، حساب دال ، آداب سے واقف پڑھاتے ہیں اس کوکی حیلہ سے بھانس لاتے ہیں اور ہرایک کوجس قدر ندکور ہوئے اس طرح کر وفریب میں بھانسے ہیں اور الی دوائیں کھلاتے ہیں جس سے عقل زائل اور زبان بند ہوجاتی ہے۔ اس جوان کو عظارہ کے روبرو کر کے کہتے ہیں کہ اے ظریف معبود! ہم تیرے پاس ایک شخص میں ظریف لائے ہیں اور ہم نے تیری طبیعت کو پچپان لیا۔ اب ہم سے اس نیاز کو قبول کر لے۔ پھر اس جوان کو چیر کر دو مگڑ ہے گڑا ہے گئر ایک گڑا ہے گھر چار گڑڑ ہے کر ڈالتے ہیں اور بت فدکور کے گرد چار کھڑ ہوں پر بھلا یا جاتا ہے (یعنی ہر کھڑ ایک ککڑی پر ہوتا ہے ) پھر ہر کھڑی میں آگ لگاتے ہیں وہ جلے گئی ہے۔ اس کے ساتھ چوتھائی کھڑا بھی جل جاتا ہے، اس کی را کھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ ہے۔ اس کے ساتھ و چوتھائی کھڑا بھی جل جاتا ہے، اس کی را کھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے ایس کے سرائے ہیں اور اس طرح پکارتے ہیں۔ کہ سے میں وگارتے ہیں۔ کہا ہے۔ اس کے سرائی اجرام کے ملکے۔

## بت پرستوں پرتلبیس میں اہلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ ہرامتحان جس سے ابلیس نے لوگوں پرشبہ ڈالاتواس کا سب یہ ہے کہ خواہش جواس کی طرف جھے اور عقل جس امر کو منتضی ہے اس سے منہ پھیرلیا اور حواس کا میلان اپنے مثل کی طرف ہوا کرتا ہے ۔ لہٰذا ابلیس نے بکٹر ت مخلوق کوصور توں کی بوجا کرنے کی طرف بلایا اوران لوگوں میں عقل کا عمل ایکبارگی منادیا۔ پس ان میں سے بعضوں کو تو یہ سمجھایا کہ یہی مورت خود تمہاری معبود ہے اور دہ احمق مان گئے اور بعضوں میں پھے تھوڑی سے دانائی تھی جس سے وہ جانتا تھا کہ بیلوگ مجھ سے اس بات پرموافقت نہ کریں گئے وان کے دانائی تھی جس سے وہ جانتا تھا کہ بیلوگ مجھ سے اس بات پرموافقت نہ کریں گئے وان کے لیے بید چایا کہ آگر اس مورت کی بندگی کروہ تم کو خالق کی جناب میں تقر ب دلائے گی۔ چنا نچ قرآن مجمد میں ان کا مقولہ ہے۔

ہشام بن محمہ بن السائب الکھی نے کہا کہ میرے باپ نے جھے خبر دی کہ بت پری کی بنیاداس طرح شروع ہوئی کہ جب آ دم غالبیا ہے انقال کیا توشیت بن آ دم کی اولا و نے ان کی لاٹن اس بہاڑ کے غار میں رکھی جس پر جنت سے اتارے گئے تھے۔ وہ بہاڑ سرز مین بندوستان میں ہے اور اس کا نام نو ذہ ہاور وہ روئ زمین کے بہاڑ وں سے زیادہ سر سبز ہے۔ ہشام نے کہا، پھر میرے باپ نے مجھے خبر دی بسر و ایت معن ابسی صالحے عن ابن عباس کہ ابن عباس کہ ابن عباس واقع بیان کرتے تھے کہ شیث کی اولا واس پہاڑ کے غار میں آ دم کی لاش کے پاس جایا کرتی ۔ پس اس کی تعظیم کرتے اور اس پر ترحم کرتے تھے۔ بید کھو کرتا بیل کی اولا دمیں سے ایک کرتا بیل کی اولا دمیں سے ایک نظیم کرتے اور اس پر ترحم کرتے تھے۔ بید کھو کرتا بیل کی اولا دمیں سے ایک نظیم کرتے ہیں اور تہارے پاس پر ترحم کرتے ہیں ایک ایس چیز ہے جس کے گرد گھو مے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تہارے پاس پر تھی ہیں ہے۔ پھر ان کے لیے ایک مورت گھڑی اور یہی پہلا شخص ہے جس نے مورت بنائی۔

بشام نے کہا، میرے باپ نے مجھے خبردی کہ وَدُّ، سُوَاعُ. یَغُوْتُ. یَعُوْقُ. اور نَسُرٌ

بیسب بندگان صالح تنے۔ایک ہی مہینے میں سب نے انقال کیا۔توان کی برادری والول کو ان کی وفات سے براصدمہ ہوا۔ پس بن قابیل میں ہے ایک نے کہا کہ اے قوم اکیاتم جا ہے ہوکہ میں ان کی صورتوں کی پانچ مورتیں تم کو گھٹر دوں ( تو گویا وہ تمہارے سامنے ہوں گے ) سو اتی بات کے کہ مجھے بیقدرت نبیں که ان کی روحیں ان میں پہنچاؤں۔انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جاہتے ہیں ۔ پس اس نے ان کے لیے یا پچ بت بنادیئے جوان کی صورتوں کے موافق تھے اور و ہاں نصب کر دیئے۔ پس آ دمی اپنے بھائی و چیا د چجیرے بھائی کی مورت کے یاس آتا اور اس کی تعظیم کرتااوراس کے گرد پھرتا۔اس کی ابتدابز مانہ مردی بن مہلا نیل بن قینان بن انوش ابن شیث بن آ دم ہوئی تھی ۔ پھریہ پہلی قرن 🏶 گزرگئی اور دوسری قرن آئی تواول قرن ہے بڑھ کرانہوں نے ان مورتوں کی تعظیم و تکریم کی ۔ پھران کے بعد تیسری قرن آئی تو کہنے لگے کہ ہم ہے ا گلے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے ہے فائدہ ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے بلکہ اس لیعظیم کرتے تھے کہ الله تعالی کے نزد یک ان کی شفاعت (سفارش) کے امید دار تھے پس بیلوگ ان مورتوں کو پو جنے لِگے اور ان کی شان بزرگ قرار دی اور کفرشد بدہوا۔پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اور یس عَالِيَلِاً كورسول بناكر بهيجا۔ ادريس عَلِينَا إلى ان كوتو حيد كى طرف بلايا تو انہوں نے ادريس كوجھٹلايا اور الله تعالى في اوريس عَائِلًا كومقام بلنديس الهاليا كلبي كى روايت الى صالح عن ابن عباس بيس ہے کہ بت برستوں کا معاملہ سخت ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ نوح مَالِنِلاً کا زمانہ آیا اور وہ جارسو ای (۴۸۰)برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغیبری عطا کی پس نوح مَالِیَّلِا نے ان کوا یک سو ہیں برس تک اپنی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔انہوں نے نہ مانا اورنوح عَلَیْمِیا ا کوجھوٹا کھہرایا۔پس اللہ تعالیٰ نے نوح عائیلاً کو حکم دیا کہ شتی بناوے۔ پھر جب نوح عائیلاً مشتی بنا کر فارغ ہوئے اور اس پر سوار ہو چکے تو چیر سوبرس کے تھے اور طوفان میں جوغرق ہونے والے تضغرق ہوئے اور نوح عَلَيْنِكِا اس كے بعد تين سو پچاس برس تك زندہ رہے۔ آ وم عَلَيْنِكِا ے نوح مَالِیَّا ہِ کَک دو ہزار دوسو برس کا فرق تھا اور یانی کا طوفان ان بتوں کوایک جگہ ہے 🗱 يېنى يىل جس كے عبد ميں په مورتيں بنائي گئيں۔

دوسری جگداورایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا بھرا۔ یہاں تک کہ پانی کے تھیڑوں نے ان کوجدہ میں لا کرڈالا۔ جب پانی خٹک ہوا تو یہ مورتیں ساحل کنار ہے پر پڑی رہیں اور ہوا کے جھونکوں سے ریگ بیابان اڈ کراس قدران پر پڑی کہ بیریگ کے نیچے دب گئیں۔

کلبی نے کہا کہ عمرو بن کحی ایک کا ہن تھا،اس کی کنیت ابوثمامہ تھی،اورایک جن اس کا موکل تھا۔اس نے کا ہنوں کے لہجہ میں اس ہے کہا کہ

عِجِلُ الْمَسِيُرَ وَالطَّعُنَ مِنُ تُهَامَةَ، بِالسَّعُدِ وَالسَّلَامَةِ، اِنُتِ صَفَاجُدَّةَ، تَسِجُدُ وَالسَّلَامَةِ، اِنُتِ صَفَاجُدَّةَ، تَسِجِدُ فِيُهَا اَصْنَامًا مُعَدَّةً، فَأَوْرِدُهَا تُهَامَةَ وَلَا تَهَبُ ثُمَّ ادُعُ الْعَرَبَ اللَّي عَبَادَتِهَا تُجَبُ.

''لینی تہامہ سے کباوہ کس کے جلدا پے آپ کو سعد وسلامہ میں پہنچا۔ پھر جدہ کے کنارے جا۔ وہاں جھے کورکھی ہوئی مورتیں ملیں گی۔ان کو تہامہ میں لے آ اور یہاں کے سرداروں سے خوف نہ کھا۔ پھر عرب کوان کی عبادت کے لیے بلا۔''

عمرو بن کی نے جا کر نبر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کونکالا پھر لا دکر تہا مہ لا یا اور جب جی کا موسم آیا تو عمرو بن کی نے سب اہل عرب کو بتوں کی پرسٹش کی جانب بلایا ۔ پس عوف بن عذرہ بن زیداللات نے اس کا کہنا مان لیا۔ تواس نے عوف فدکور کو ڈ ڈنام کا بت حوالہ کیا۔ وہ و ذ کو لے گیا اور وادی القر کی کے قرید دُو مُفَ اُلْ جَدُدُ نِیس رکھا اور اس کے نام سے منسوب ہوا۔

کے اپنے بیٹے کا نام عبدود رکھا اور بہی شخص سب سے پہلے اس بت کے نام سے منسوب ہوا۔
عوف نے اپنے دوسر سے بیٹے عامر کواس کا دربان (مجاور) مقرر کیا۔ اس وقت سے اس کی اولا و مرابراس بت کی پرسٹش کا وین رکھتے آئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا کہی نے کہا کہ مجمد سے ما لک ابن حار شنے نیان کیا کہ بیش نے ودکود یکھا تھا اور میرا باپ میر سے ہاتھ وودو ہے کہا کہ مجمد کرتا تھا کہ بیہ لے جا کر اپنے معبود کو پلا ، تو میں خود پی جا تا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید داللہ کی کو کر دیا۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ منا تھا۔
دیکھا کہ خالد بن ولید دلالٹی نے اس کو کر دیا۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ منا تھا۔ نے غردہ توک سے خالد بن ولید دلالٹین کو اس بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ نے غردہ توک سے خالد بن ولید دلالٹین کو اس بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ پس

# مرا المراق المراق المراق المركم المراق المركم المركم المركم المركم المراق المر

"آگاہ رہویہ الفت ہمیشہ پاکھ ارئیس رہتی اور زمانے میں کوئی نعمت یاتی نہیں رہے گی اور بہاڑی برغالہ زمانے میں نہیں بچتا اور اس کی ماں چوٹی پر بے تاب ہے۔ پھر اس نے کہا اے میرے دل وجگر کے جمع کرنے والے، اے کاش تیری ماں پیدانہ ہوئی ہوتی اور نہ جھ کوجنتی۔ پھراس کی لاش پراوندھی گر کر لیٹی اور زور سے ایک نعرہ مار کرمرگئی۔"

کلبی نے کہا کہ میں نے مالک بن حارثہ ہے کہا کہ ود کی مورت کوالی عباوت میں طاہر سیجے کہ کو یا میں اس کود کھے رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ ''ایک مرد کی صورت تھا جو بڑے ہے بڑا ہوسکتا ہے ،اوراس پر دو حلے بنائے گئے تھے۔ایک ازار کی طرح تھا۔اور دوسرااوڑ ھے تھا اور ادھر سے ایک آزاد کی طرح تھا۔اور دوسرااوڑ ھے تھا اور ادھر سے ایک تیزہ وبطور جھنڈ ہے اور ادھر سے ایک تیزہ وبطور جھنڈ ہے کے لیے ہوئے تھا اور ترکش میں تیر تھے۔''

کلبی نے کہا کہ معزبین نزار نے بھی عمرو بن کی کا کہنا مان لیا تو اس نے بذیل کے ایک مخص کوجس کا نام حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر کہ بن الیاس بن معزتھا، ایک بت دیا جس کو سواع کہتے تھے اور وہ بطن تخلہ کی زمین رباط میں تھا اور اس کے قرب وجوار کے معنزاس کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچ عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

"نوان کود کھے کہ اپنے قبیلہ کے گردعبادت میں ایسے جھکے ہیں جیسے کہ ہذیل کے لوگ سواع کے گرد اپنار کے لیے جھکے رہتے تھے۔ ہمیشہ اس کی درگاہ پر انبار دیکھوکہ ہرایک راگی کے ذخیرہ کے نفائس ہیں۔"

کلبی نے کہا کہ مَذُ جِع نے بھی اس کا کہنا قبول کرلیا تو اس نے انعم بن عمر والمراوی کووہ بت دیا جس کا نام یعنو ث تھا۔وہ یمن کے! یک ٹیلہ پر تھا، ند کج اوراس کے حلیف قبائل اس بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔

ہمدان نے اس کا کہنا مان لیا تواس نے مالک بن مرشد بن جشم کووہ بت دیا جس کا نام بعوق برخفاوہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام خیٹو ان نقااس کوقبیلہ ہمدان اوراس کے یمنی حلیف بوجا کرتے تھے۔

قبیلہ حمیر نے اس کا کہنا مانا تو اس نے ذی رُعین کے ایک شخص کو جس کا نام معدی کرب تھا ایک بت ویااس کا نام نسو تھا۔ یہ بت زمین سبا کے موضع بلخط میں تھا جس کو قبیلہ حمیرا وراس کے حلیف ووست بو جتے تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی سالٹی کے مبدم کرنے کا حکم فرمایا تو (غلبہ پاکر) ان کے منہدم کرنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس ڈاٹیو نے کہا کہ رسول اللہ منا ٹیو نے فرمایا: '' جہنم میرے سامنے کی گئی تو میں نے عمرو بن کی کو و یکھا کہ ایک شخص بہت قد ، سرخ رنگ کر نجا ہے وہ آگ میں اپنی آئیس گھسیٹا پھرتا ہے۔ میں نے بوچھا یہ کون شخص ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہی تو عمرو بن کی ہے جس نے سب سے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائیہ اور حامی کونکالا ، حضرت اساعیل علیہ گیا کا دین بگاڑ ااور عرب کو بت ہے اول بحیرہ ، وصیلہ ، سائیہ اور حامی کونکالا ، حضرت اساعیل علیہ گیا کا دین بگاڑ ااور عرب کو بت یہتی کی طرف بلایا۔'' بھ

فاٹلانے ہتوں کے نام پر بحیرہ کان پھاڑ کر چھوڑتے اور وصیلہ نرومادہ جننے والی یادونر کے بعد تیسری مادہ یا بیکس جنتی تو بت کے نام پر چھوڑتے اوراس کی دوسری صورتیں بھی تفسیر میں فدکور جیسا درسائیہ جیسے سائڈے ہے اور حامی ایک مدت تک نراونٹ کی جفتی لینے یا ولا دینے کے بعد بت کے نام پر آزاد کرتے۔

ہشام بن کلبی نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ محمد بن السائب اور دوسروں نے بیان کیا کہ جب استعمل عالیہ بیا کہ میں سکونت پذیر ہوئے اور ان کے بال بیچے پیدا ہوکر بڑے ہوئے تو مکہ کے مالک ہو گئے اور وہاں سے قوم عمالقہ کو نکال ویا تو کٹرت ہونے سے مکہ میں ان کی سخجائش نہ رہی۔ باہم ان میں لڑائیاں وعداوت واقع ہوئی اور بعض نے بعض کو نکال ویا۔ آخر

البارى: كتاب بشفير، باب ماجعل الله من بحيرة ولاسائية و ..... رقم ٣٩٢٣ مسلم: كتاب صفة البحثة : باب النار يدخلها البيارون ..... رقم ١٩٢٧ - ١٩٣٠ - نسائى فى الكبرى: ٢/ ٣٣٨ كتاب النفيير : باب ماجعل الله من بحيرة ولاسائمة ، رقم ١٤٥١ الماحمة: ٣/ ٣١٦ - والحاكم: ٣/ ٢٣٨ كتاب الاهوال ، رقم ٨٨٨ -

دوسرے بلاد میں پھیلے اور روزی کی تلاش میں نظے۔ پھر جس سبب سے انہوں نے اول بتوں اور پھروں کی پرستش شروع کی ہے ہے کدان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تو وہ ضرورا پے ساتھ حرم سے ایک پھر کور کھ لیتے اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے ۔ کیوں کہ اس کو متبرک سیجھتے۔ اس لیے کہ حرم کومھوئن جانتے اور اس سے مجت کرتے تھے۔ باوجود یکہ ان میں مکہ و کعبہ کی تعظیم بدستور باتی تھی ۔ چنا نچہ حضرت ابر اہیم و المعیل عینہ اللہ کی شریعت پرخانہ کعبہ کا جج و عمر ہ اوا کیا واصلہ کے اور دین ابر اہیم و المعیل عینہ اللہ کی شریعت پرخانہ کعبہ کا جج و محر ہ اوا کیا واصلہ کے اور دین ابر اہیم و اسلمعیل عینہ اللہ کے بدلے دوسراوین اختیار کرلیا، بتوں کی ہوجا کرنے بھی اور ان کا بھی وی حال مورشریعت ابر اہیم و آسمعیل عینہ اللہ ہے باقی رہے جن کوئیں مورشریعت ابر اہیم و آسمعیل عینہ اللہ سے باقی رہے جن کوئیں مورشریعت ابر اہیم و آسمعیل عینہ اللہ سے باقی رہے جن کوئیں و غیر ہ آر بانی کا ہدیہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرنا ، جج وعمرہ اور وقوف عرفات و مزدلفہ اور اونٹ وغیرہ قربانی کا ہدیہ جیجنا اور جے وعمرہ کے لیے تلبیہ کہنا۔ قبیلہ ئزار کے لوگ جب احرام باندھتے و تنہوں کی ہدیہ تھے:

((لَّئِيُكَ اللَّهُمُّ لَبُّيُكَ لَبَّيُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكَا هُوَلَكَ وَلَكَ اللَّهُمُّ لَبُّيُكَ الْمُولَكَ اللَّهُمُ لَكَ اللَّهُ وَمَا مَلَكَ)

"لبیک، الہی لبیک، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے کہ وہ تیرا ہی ہے، تو ہی اس کا اوراس کی مملوک چیزوں کا مالک ہے۔''

فأمّلا قوله (سوائے ایسے الے) یفقرہ اپی طرف سے ملا کرشر یک کرلیا۔

پھرسب سے پہلے جس نے دین اسمعیل کو بدلا اور بت کھڑ ہے کے اور سانڈ جھوڑ ہے اور میں حارثہ قبیلہ خزاعہ کاجد وصیلہ کی رسم نکالی وہ عمرو بن ربیعہ ہے اور ربیعہ بی لی بن حارثہ ہے اور یہی حارثہ قبیلہ خزاعہ کاجد اعلیٰ ہے ۔عمرو بن لی ماں نبیر ہ بنت عمرو بن الحارث ہے اور یہی خانۂ کعبہ کامتولی تھا۔ پھر جب عمرو بن لی بالغ ہوا تو متولی ہونے میں حارث سے جھڑ اکرنے لگا۔ آخر قبیلہ بن جربم نے اولا داسمعیل غاید آپا ہے قبال کیا اور فتح یاب ہوکر ان کو کعبہ کے متولی ہونے سے بلکہ بلا دمکہ سے خارج کردیا اور ان کے بعد خود خانہ کعبہ کامتولی بن بیضا۔

پھرعمرو بن کحی سخت بیار ہوا تو اس ہے کہا گیا کہ بلقاء شام میں ایک گرم چشمہ ہے۔اگر تو جاكراس مين نهائة تواحيها موجائية ومنحوس ومال جاكرنها يااوراحيها موكيا اورديكها كهومال لوگ مورتیں یو جتے ہیں،ان ہے یو چھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔انہوں نے کہا،ہم ان ہے بارش یاتے ہیں،ان کی مدد سے دشمنول پر عالب ہوجاتے ہیں۔ابن کی نے ان سے ایک بت ما نگا۔انہوں نے دیدیا۔وہ اس کو مکہ میں لایا اور خانہ کعبہ کے گرد بٹھا دیا۔اس طرح اہل عرب نے بنوں کومعبود بنالیا۔سب سے پرانا منات تھا۔ وہ بحرِ قلزم کے کنارےمشلل کے ایک جانب قُدُ يدمين مكه ومدينه كے درميان ميں بنايا گيا تھا۔عرب سب اس كى تعظيم كرتے اور اوس وخزرج اور جوکوئی مکہ و مدینہ اور اس قرب وجوار کے مواضع میں رہتا سب اس کی تعظیم کرتے اوراس کے لیے قربانی کرتے اوراس کے لیے ہدیئے بھیجتے رہتے تھے یوں تو پیسب لوگ اس کی تعظیم کرتے ،لیکن اوس وخزرج سے بڑھ کر کوئی اس کی تعظیم نہ کرتا ۔ابوعبیدہ بن عبداللہ نے کہا کہ اوس خزرج 🗱 اور جوکوئی ان کے مسلک پر چلتا خواہ بیڑب (مدینہ) کا ہویا دوسری جگہ کا ہو۔ بیلوگ جج کرنے آیا کرتے اور ہرموقف میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کیکن اپناسرنہیں منڈاتے تھے۔ پھر جب مکہ ہےروانہ ہوتے تو منات کے یہاں جا کراس کے یاس ا پناسرمنڈ اتے اور وہاں تھہرتے تھے اور بدون اس کے اپنا حج پورانہیں جانتے تھے اور بت منات قبيلة مذيل وخزاعه كالقفار فتح مكه كے سال ميں رسول الله منا فيا فيا من حضرت على والله فيا كان كو بھیجا۔حضرت علی مناتشنہ نے اس کوتو ژ کرمنہدم کر دیا۔منات کے بعدلوگوں نے لات کو نکالاتھا۔ وہ منات کی بہنسبت جدید تھااور طائف میں ایک بڑے مربع بھریر بنایا گیا تھا۔اس کے دربان قبیلہ ُ ثقیف کے لوگ تھے۔انہوں نے اس پرعمارتیں بنائی تھیں۔قریش اورتمام عرب اس کی تغظیم کرتے تھے۔عرب اس کی نسبت سے زید اللّات اور تیم اللّات وغیرہ نام رکھتے تھے۔ اور اب جہال متحدطا نف ہے اس کے بائیس منارہ کے مقام پرتھا۔ پس وہ برابرای حالت بررہا۔ يهال تك كه بنو تقيف مسلمان موع تورسول الله من الينام في الله من شعبه والنين كو بهيجا-انہوں نے اس کومنہدم کر کے آگ سے پھونک دیا۔

بت عزیٰ کوظالم بن اسعد نے لیا اور ذات عرق سے او پر نخلہ ُ شامیہ کی وا دی میں نصہ

🦚 اوئ وخزرج دو بمائی تنے جن کی اولادے انصار ہیں۔

یَاعُزُّ کُفُرَانکی لَا سُبْحَانکی اِنِّی رَایُتُ الله قَدْ اَهَانکِ
"الله قَدْ اَهَانکِ
الله تَعَالَى الله تعالَى الله تعالى التعالى الله تعالى الله تعالى

نے تجھے خوار کیا ہے۔''

پھراس کو کموار ماری تو اس کا سر دو نکڑے ہوگیا۔ دیکھا تو وہ کوئلہ ہے۔ پھر خالد ڈاٹٹڈ نے درخت مذکور کو کاٹ ڈالا اور دبید دربان کو بھی قبل کر ڈالا۔ پھر رسول اللہ منا ہے گئے کی خدمت میں حاضر ہو کرع خس کیا۔ آ ب نے فرمایا بہی عزیٰ تھی، اب آئندہ عرب کے واسطے عزیٰ نہ ہوگی۔ " علی مضام بن الکلمی نے بیان کیا کے قریش کے بہت ہے بت خانہ کعبہ کے اندراوراس کے گرد بہر سے اور سب سے بڑاان کے نزد کی ھبل تھا اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ سرخ یا قوت کا تھا۔ آدی کی شکل جیسا بنا ہوا تھا۔ جس کا دایاں ہا تھ ٹو ٹا ہوا تھا۔ قبر کے سام اس کا ہاتھ سونے کا بنا کر لگا یا۔ سب سے اول اس بت کوخزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مفتر نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا کر لگا یا۔ سب سے اول اس بت کوخزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مفتر نے

ولاكل النبة ة يسبق: ٥/٤٤، باب ماجاء في بعث خالد بن الوليد \_ مجمع الزوائد : ١/٢٤ ١٠ كتاب المغازى والسير ، باب غزوة الفق يتهذيب تاريخ ومشق لا بن عساكر: ٥/١٠ \_ نسائي في الكبرئ: ٣/٣/١، كتاب النفير ، قول تعالى ، افرأيتم اللا ت والعزك ، رقم ٢٥٥ ١٠ ـ

نصب کیا تھا اور یہ بڑے کعبہ میں تھا۔ اس کے آگے سات کڑیاں بے پھل کے تیر کی شکل کی بڑی تھیں۔ ایک میں صرح اور دوسرے میں ملصق لکھا ہوا تھا۔ لوگ جب کسی بچہ میں شک کرتے تو ہمل کے نام چڑھا والے جاتے۔ پھر ان تیروں سے پانسہ چینئے ۔ اگر صرح ذکاتا تو اس بچہ کو الفت سے لیتے اورا گرملصق ذکاتا تو دفع کرتے۔ ای طرح جب کسی امر میں جھڑتے یا سفر کا قصد کرتے تو ہمل کے پاس جا کر پانسہ چینئے تھے۔ ابوسفیان بن حرب نے احد کی لڑائی کے دن اس بت کو کہا تھا کہ اُنے کے باس جا کر پانسہ چینئے تھے۔ ابوسفیان بن حرب نے احد کی لڑائی کے دن اس بت کو کہا تھا کہ اُنے کے بی جا کہ بات ہیں جا تیرادین بلند ہوا، اور رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ بِنَ اللّٰہِ بِنَ الرّ ہِنَ اللّٰہِ بِنَ اللّٰہِ وَ اَجُلِ لِعِنَ اللّٰہِ بِنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اَجُلِ لِعِنَ اللّٰہِ بِنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اَجُلَ لِعِنَ اللّٰہِ بِنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اَجْلَ لِعِنَ اللّٰہِ بِنَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

مصنف نے کہا مشرکوں کے بتوں ہیں سے اساف اور ناکلہ بھی تھے۔ ابن عباس دائھ ہے اور اللہ بھی تھے۔ ابن عباس دائھ ہو روایت ہے کہ اساف و ناکلہ قبیلہ جرہم میں سے ایک مردوعورت تھے۔ ان کو اساف بن یعلی اور ناکلہ بنت زید کہتے تھے۔ یہ دونوں جرہم کی نسل سے تھے اور دونوں کاعشق میں یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں جج کوآئے اور ایک رات دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دہاں خالی گھر بایا ۔ کوئی آ دمی نہ تھا۔ پس اساف نے ناکلہ سے بدکاری کی تو مسنح ہوکر پھر ہوگئے۔ مسلح کولوگوں نے ان کوسنح پاکر خانہ کعبہ سے باہر نکال کرقائم کیا۔ بعد از اس قریش و خزاعہ و دیگر عرب نے جو جج کوآتے تھے ان دونوں کو یہ جنا شروع کیا۔

ہشام بن الکسی نے کہا کہ جب دونوں مسنح ہوکر پھر ہوگئے تو کعبہ کے باہراس غرض سے
رکھے گئے تھے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جب زیادہ مدت گزری اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی تو
بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے گئی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے متصل تھا اور دومرا زمزم کے
مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ کے پاس والا بھی اٹھا کر دومرے سے ملا دیا اور ان کے پاس
قربانی کی جھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ بجملہ بتوں کے ایک ذوالخلصہ تھا۔ سفید دودھیا پھر کا بنا
ہوا تھا اور اس پرتاج کی محصورت نقش تھی اور مکہ سے سات روز کے راستہ پریمن اور مکہ کے
درمیان ایک مکان میں رکھا تھے۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی بھیجی جاتی

الله منج بخاری: كمّاب المغازی، باب غزوة احد، رقم ۴۳ ميم منداحد ۲۹۳/۳ نسائي في الكبرى: ۲۱۱۹۳۱- ۱۲۱۳- منداحد ۲۹۳/۳ منداحد ۲۹۳/۳ نسائي في الكبرى: ۲۱۱۹۳- ترجمه اليسفيان - کمّاب النفير: ۲/ ۳۹۸- ترجمه اليسفيان -

المراض المراجيلة الله المنظيم كرتے تھے۔ اس پر قربانی چڑھاتے تھے۔ تو رسول الله سَلَّا اللهُ اللهُ سَلَّا اللهُ ا

قبیلہ ذوس کا ایک بت تھا جس کو ذوالگفتین کہا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تو رسول اللّٰد مَنْ ﷺ نے طفیل بن عمر وکو بھیجا۔ انہوں نے اس کوجلا دیا۔

بى حارث بن يشكر كاايك بت تقاجس كوذ والشرى كتي تتهـ

قزاعه تنجم وجذام وعامله وغفطان کا ایک بت مشارف شام ( دیبات ) میں تھا ۔اس کو اُقَیُصِو کہتے تھے۔

مزینہ کا ایک بت بنام نُہم تھااورای کے نام پراس کے پوجنے والوں کے نام عبدتم لیے حاتے تھے۔

> قبیلہ عضرہ کے بت کا نام معیر تھا۔ قبیلہ طی کے بت کولس کہتے ہیں۔

مکہ کی ہروادی میں ایک بت رہتا تھا۔اس کواسی علاقہ والے پو جتے تھے اور جب ان میں سے کوئی سفر کو جانا چا ہتا تو سب سے پہلے کام اس کا میتھا کہ بت کو چھوئے اور جب سفر سے لوثما تو سب سے پہلے کام اس کا میتھا کہ بت کو چھوتا۔ بعض ان میں ایسے لوثما تو سب سے پہلے اس احاطہ میں واضل ہوکر سے کام کرتا کہ اس بت کو چھوتا۔ بعض ان میں ایسے تھے کہ انہوں نے بت کا گھر بنایا تھا یعنی بت کو کو ٹھری میں رکھا تھا۔ جس کے پاس کوئی مورت نہ تھی اس نے اپنی نظر سے کوئی اچھا پھر ہی تلاش کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کا طواف کرتا تھا۔ مشرکین ان کو آئے۔ سب اب کہتے تھے۔ جب کوئی مشرک سفر کو جاتا اور کسی منزل پراترتا تو چار

الله بخاری: کتاب المغازی ، باب غزوة ذی الخلصة رقم: ۳۳۵۷،۳۳۵۱،۳۳۵۷مملم: کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جریر بن عبد الله ، رقم ۲۳۳۱ ما بوداؤد : کتاب الجباد، باب فی بعثة البشراه، رقم ۲۷۷۲ ما احمد: ۱۳۰۳ مناف فضائل فی الکبری: ۸۲/۵، کتاب المناقب ، باب مناقب جریر بن عبدالله، رقم ۸۳۰۳ مندالحمیدی: ۳۵۱/۳ رقم ۱۸۳۰ مندالحمیدی: ۳۵۱/۳ رقم ۱۸۳۰ مندالحمیدی: ۳۵۱/۳ رقم ۱۸۳۰ مندالحمیدی:

ﷺ میں (بلیعی کے 105 کے 105 کے اور اس کو ان اس کو ان اس کو اپنار ب بنالیتااور باقی ہے ان ہم کا بنائیتااور باقی ہے ان ہم سے جو پھراس کو اچھامعلوم ہوتااس کو اپنار ب بنالیتااور باقی ہے اپنی ہانڈی کا چولہا بنالیتااور جب وہاں ہے کوچ کرتا تو اس کو چھوڑ جاتا۔ پھر جب دوسری منزل براتر تا تو وہاں بھی ایسا ہی کرتا۔

جب رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ مَكُهُ فَتَعَ كَيا تَوْمَسِيد الحرام مِين گئے۔ وہاں خانه كعبہ كے گردمور تمن تصيں اور آپ كمان كى توك سے ان كى آنكھوں وچہروں برمارتے جاتے اور بيكتے جاتے۔ ﴿ جَمَاءَ الْمَحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ماإِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو قَانَ ﴾ الله د' يعنى حَنْ آگيا اور باطل مثا اور باطل تو ہميشہ ہى نسيت ہوتا ہے۔''

پھر تھم فرمایا توسب بت اوند ہے گرائے گئے پھر مسجد سے نکلوا کر جلا دیئے گئے۔ اللہ فائلالا: بعض کتب البیر میں ہے کہ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اوندھا گرجا تا تھا اور بیا قرب ہے اگر جا ان تھا اور بیا تر چہ اساد میں پچھ کلام ہے۔ ابن عباس دائٹونڈ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بت پرست لوگ لوٹائے جا کیں گے۔ (زیادہ ہوں سے ) اور جو پھرنے والے ہیں دین اسلام سے پھرجا کیں ہے۔

مہدی بن میمون نے کہا کہ میں نے ابور جاءالعطار دی دلائٹنئے سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب
رسول اللہ مَنَّاثِیْنِمُ مبعوث ہوئے ہم نے آپ کی بعثث کی خبرین لی۔ پھرمسیلمہ کذاب سے مطرتو
آگ میں طے۔ ابور جاء نے بیان کیا کہ ہم لوگ زمانۂ جا ہلیت میں پھروں کو پوجا کرتے
تھے۔ جب ہم ایک پھر سے بہتر دوسرا پھر پاتے تو پہلے پھرکو پھینک دیتے اور دوسرے کو پوجنے
گٹتے تھے اور جب ہم کسی مقام پر پھرنہ پاتے تو ریگ کا تو دہ جمع کر لیتے اور ایک بھیٹر لاکراس پر
گھڑی کرکے وہاں اس کا دودھ دوہ وہ لیتے۔ پھراس تو دہ کے گرد طواف کیا کرتے۔

ابور جاءالعطاروی ملائنہ ہے مروی ہے کہ ہم بالو لے کراس کوجمع کر کے اس پر دودھ دوہ لیتے پھراس کو پوجتے اور سپید پھر لے کرا یک مدت تک پوجتے پھرا سے پھینک دیتے۔

بنا الاسرة مانقة ، و ۱۵: هم الله الله بناری: کتاب المغازی ، باب این رکز النی الرابیة یوم الفتح ، رقم ۴۲۸۵ مسلم : کتاب الجهاد والسیر ، باب از الدة الأ منام من حول الکعبة ، رقم ۴۲۵ سیر تر زری: کتاب تغییر الفرآن باب و من سورة بنی وسرائیل ، رقم ۳۱۳۸ نسائی فی الکبری: ۳۸۲/۲ ، کتاب النفییر ، قوله ، جاء الحق و زحق الباطل ، رقم ۱۳۹۷ . محمد : ۱/ ۳۷۸ ۳۷۷ \_

ابوعثان النہدی ہے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانۂ جاہلیت میں بچر یوجتے تھے۔ایک و فعد ہم نے سنا کہ ایک پکار نے والا پکارتا ہے کہ اے قوم والو ! تمہارا رب تباہ وہلاک ہو گیا ہے اب کوئی دوسرارب تلاش کرو۔ تو ہم لوگ نکل کر ہرطرف او نیچے بیچے میدان ڈھونڈتے پھرتے تھے کداتنے میں ایک بکارنے والے نے آواز دی کہ ہم نے تہارارب پایا ہے۔ (یاای طرح کوئی اورلفظ کہا) پھرہم لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک پھر پایا ہے۔ پھراس پراونٹوں کی قربانی کی گئی۔عمرو بن عنبسہ نے کہا کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں سے تھا جو پھر یو جتے تھے۔ پھر جب گروہ (قبیلہ )جا کرکہیں (یانی پر )اتر تے اوران کے ساتھ معبود (پھر )نہیں ہوتے تو آ دمی ان میں سے نکل کر جاتا اور حیار پھر لاتا۔ پھر تین پھروں سے ہانڈی کا چولہا بناتا اور چوتھا پھر جو سب ہے اچھا ہوتا اس کومعبود بنا کرر کھتا اس کی بوجا کرتا۔ پھرای یانی پر بسیراڈ النے کے زمانہ ہی میں شایدوہ بھی اس سےخوب صورت پھریا تا تو پہلے پھرکو پھینک دیتااور دوسرے کومعبود بنالیتا۔ سفیان بن عیبینہ سے بوچھا گیا کہ اہل عرب نے پھروں اور بنوں کی بوجا کیونکر شروع کی تو فر مایا که وه لوگ اصل میں پھروں کی عبادت کیا کرتے تصاوراس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے کہابیت اللہ پھر ہے تو ہم جہاں کہیں کوئی پھرر کھ لیس وہی بمز لہ بیت اللہ کے ہوجائے گا۔ ابومعشر مُرِينَاتُهُ نے کہا کہ بہت ہے ہندووں کا اعتقاد میہ ہے کہ رب بے شک ہے اور میہ بھی اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بھی ہیں لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کوسب سے اچھی صورت تصور کرتے ہیں اور ملائکہ کو بھی خوب صورت اجسام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداا ور ملائکہ نے آسان میں مخلوق سے بیشیدگی کرلی ہے اوراسیے نز دیک خدا کی صورت پر بت بنائے اور ملائکہ کی صورتوں کے بت بنائے اوران کی بوجا کرتے ہیں بعض کے خیال میں بے سایا کہ ستارے اور آسان بہنسبت دیگر اجسام کے خالق سے زیادہ نز دیک ہیں اس خیال پر ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگے اوران کے لیے چڑھا وے چڑھانے ل**گے پھران کے نام کے** بت بنائے۔ بہت سے برانے زمانے کے لوگوں نے بنوں کے داسطے کھر (مندر) بتائے تھے۔ از انجملہ اصفہان میں پہاڑی چوٹی پرایک تھرتھا جس میں بت رکھے تنے پھر جب گشتاسپ مجوی ہو گیا تو اس نے اس کو آتش خانہ بنادیا۔ دوم وسوم دو گھر ہندوستان میں ہتھ۔ چہارم شہر ملخ میں تھا جس کو

مرائی ہوں المیسی کے اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کو ہر باد کر ڈالا۔ پنجم بت بنوشہر نے بنایا تھا۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کو ہر باد کر ڈالا۔ پنجم بت خانہ شہر صنعاء میں تھا۔ جس کو ضحاک نے زہرہ ستارے کے نام پر بنایا تھا۔ اس کو عثان بن عفان بڑائی نے بر باد کرادیا۔ ششم شہر فرغانہ میں قابوس بادشاہ نے آفاب کے نام پر بنایا تھا جس کو خلیفہ معتصم عبای نے اجاڑ دیا۔

نہاوندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہمن نے بنایا تھا۔ ان کے لیے بت خانے بنائے گئے اور سب سے بڑا بت خانہ اس نے ملتان میں بنایا تھا اور یہ سندھ کے شہروں میں سے بڑا شہر تھا۔ ای بت خانہ میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہولا کے اکبر کی صورت پر بنایا تھا ( لیعنی اپنے خیال کے موافق ) جائے تھفی کے زمانہ میں بیشہر فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بحت کو تو ڑو ہیں تو مجاوروں ومتولیوں نے کہا کہا گرتم اس کو فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہا گرتم اس کو باقی رکھوتو جس قدراس کا چڑھا وا آتا ہے اس کا تہائی ہمتم کو دیں گے پس بیدلار نے جائے کو لکھا اس نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو لکھا۔ اس نے تھم دیا کہا چھا باتی رکھو۔ لوگ دو ہزار فرخ سے سے اس بت کی زیارت کرنے آتے تھے اور زائر کے لیے بیشر طبقی کہ اس کے نذرانہ کے لیے میشر طبقی کہ اس کے نذرانہ کے لیے میس ہو سے تھی اور جوکوئی اس قدر نذرانہ نہیں قدر ہو سکے نذر پڑھا نے ۔ اس سے کی یا زیادتی نہیں ہو سکی تھی اور جوکوئی اس قدر نذرانہ نہیں لایا تو اس کا مقصد زیارت پورانہ ہوگا۔ پھر جوکوئی مال لیے ہوئے درش کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوتی میں ڈال دیتا جو ہاں رکھا تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب ورش کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوتی میں ڈال دیتا جو ہاں رکھا تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب ورش کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوتی میں ڈال دیتا جو ہاں رکھا تھا پھر بت کا حق تھا اور ایک تھا کہ اس کے محاوروں وغادموں کاحق تھا۔

کاحق تھا اور ایک تہائی اس شہر کے قلعہ جات وغیرہ کی مرمت میں خرج ہوتا اور باتی ایک تہائی اس کے محاوروں وغادموں کاحق تھا۔

مصنف نے کہا کہ ذراغور کروکہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنامسخر ہ بنایا اوران کا عقلیں مم کیس کہ جس چیز کواپنے ہاتھوں سے بنایا تھااسی کی پوجا کرنے لگے اوراللہ تعالیٰ نے ان مسخروں کے بنوں کی بہت اچھی ندمت فرمائی ہے۔

لقوله تعالى ﴿ آلَهُمْ آرُجُلٌ يُمْشُونَ بِهَآ ﴿ آمُ لَهُمُ آيُدِيَّبُطِشُونَ بِهَآ ﴿ آمُ لَهُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْمُانَ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿ ﴾ اللهُ اللهُ

\_190:الافراف:190\_

"دیعنی کیاان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں دان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے گرفت کرتے ہیں یاان کے کان ہیں گرفت کرتے ہیں یاان کی آئکھیں ہیں جن سے ویکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے منتے ہیں۔''

سیبت پرستوں کی طرف اشارہ کیا یعنی تم لوگ پیروایا نے چلتے ہو، ہاتھوں سے گرفت کر سکتے ہواور دیکھتے و سنتے ہو، اور یہ تبہارے بت تو ان سب ہاتوں سے عابز ہیں اور یہ بے جان جمادات ہیں اور تم لوگ حیوان جا ندار ہوتو کیوکر پوری ضلقت کے جاندار نے ناتھ جمادات کو ابنا معبود بنایا ہے اگر یہ بت پرست ذراغور کرتے تو اس قدر جان لیتے کہ معبود خدا تو چیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں جمع کیا جا تا اور کل بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں جمع کیا جا تا اور کل اشیاء کا قیام ای کی قدرت سے ہوتا ہے اس کوکوئی قائم نہیں کرسکتا ۔ تو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنی جو سیب صورت سے کامل ہے ۔ نہ کہ اس کی جس میں پچھ قدرت نہیں ۔ پھر بت پرستوں عالی ہے جو سب صورت سے کامل ہے ۔ نہ کہ اس کی جس میں پچھ قدرت نہیں ۔ پھر بت پرستوں کے خیال میں جو یا عقاد جم گیا ہے کہ بت ہماری سفارش کیا کرتے ہیں تو یہ بحض خیال ہے جس میں کوئی مناسبت بھی بتوں کے ساتھ نہیں ہے۔

## آ گ،سورج و چاند بو جنے والوں پر ابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ ایک جماعت پر اہلیس نے تلمیس سے بدر چایا کہ آگ کی عباوت کریں اور کہا کہ آگ ایسا جو ہر کہ عالم کواس سے چارہ نہیں ۔ یعنی عالم کے لیے بیضروری ہے اور اس سے آ فاب کی بوجا بھی رچائی۔ امام ابوجعفر بن جربرالطمری نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے ہائیل کوئل کیا اور اپنے باپ آ دم ایس کے پاس سے بھاگ کریمن کو چلا گیا تو اہلیس نے اس کے پاس آکر کہا کہ ہائیل کا نذرانداس وجہ سے قبول ہوا اور آگ نے اس کو کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا اور اس کو بوجن تھا۔ اب تو بھی آگ مہیا کرتو آئندہ تیرے لیے اور تیری اولا د کے لیے وہ کارساز ہوگی۔ پس اس نے ایک آئش خانہ بنایا اور آگ کو بوجنے لگا۔

جاحظ نے بیان کیا کہ زراوشت جس کومجوی اپنا پیغیبر مانتے ہیں وہ بلخ ہے آیااوردعویٰ کیا کہ وہ کوہ سیلان پر تھا۔ وہاں اس پر وحی نازل ہوئی اور بیمما لک بہت سرد ہیں۔ وہاں کےلوگ الم المراق من المعنى المينى الموات المراد المرد ال

واضح ہوکہ آتش پرستوں نے آگ کی پوجا کرنے کے لیے بہت آتش خانے بنائے۔
چنانچ سب سے اول افریدون نے آگ کی پوجا کے لیے طرسوس میں آتش خانہ بنایا اور دوسرا
بخارا میں بنایا اور برہمن نے سیستان میں بنایا اور ابوقباذ نے نواح بخارا میں بنایا اور اس کے بعد
بخرت آتش خانے بنائے گئے ۔ زرادشت نے ایک آگر کھی تھی جس کی نسبت وہ مدعی تھا کہ
بیآسان سے اتری ہے اور اس نے ان کے نذرانے کھائے ہیں ۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس
نے ایک احاطہ بنایا اور اس کے درمیان میں ایک شیشہ نصب کیا اور نذرانہ کا جانورا یک لکڑی پر
افکایا جس پر گندھک لگادی تھی ۔ جب ٹھیک دو پہرکوسور جس پر پر آیا اور چھت کے دوشندان سے
سورج کی کرن اس شیشہ پر پڑی تو گندھک کی تیزی سے لکڑی میں آگ گئی ۔ زرادشت نے
کہا کہ اب تم اس آگ کو بھی نہ دینا۔

مصنف نے کہا کہ اہلیں نے چندا قوام کے خیال میں جاندگی بوجار جائی اور دوسروں کے خیال میں جاندگی بوجار جائی اور دوسروں کے خیال میں ستاروں کی پرشنش اچھی دکھلائی۔ ابن قنید مجھالی نے کہا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے ذمانہ میں ایک قوم نے ستارہ شعری العبور کو بوجااوراس کی وجہ سے فتنہ میں پڑے اور اس کے داسطے وہ نذرانہ چڑھایا جس کوا بے زعم میں اس کے مشابہ سمجھے۔

ابو کبٹہ جس کی نسبت کر سے رسول اللہ مُنا کیٹیئے کو مشرک لوگ ابن ابی کبٹہ کہا کرتے تھے۔ وہ پہلا مخص ہے جس نے شعریٰ کو پوجااور کہا کہ بیستارہ آسان کو پوڑان میں کا نما ہے اور سوائے اس کے کوئی ستارہ اس کوعرض میں طے نہیں کرتا۔اس خیال پر اس کو پوجنا شروع کیا ،اور قریش

کیا کہ یہ بھی ابو کبٹ کا بیٹا ہے یعنی جیسے ابو کبٹ نے ہم سے خالفت کی اس طرح اس نے مخالفت کی اس طرح اس نے مخالفت کی ۔ بنی اسرائیل نے اس محاورہ کے موافق حضرت مریم بیٹام کو اخت ہارون کہا تھا۔ یعنی

ہارون کی طرح نیک بخت صالح ہے۔

جاننا چاہیے کہ شعریٰ دو ہیں۔ایک یہی شعریٰ عبور ہے اور ووسرے کو شعری غمیصاء کہتے ہیں اوراس کے مقالبے ہے اور دونوں کے درمیان میں مجرہ (ٹریا) ہے اور خمیصاء برج اسد میں ذرامبسوط ہے اور بیشعری برج جوزامیں ہے۔

ا ہلیس نے دیگر قوموں پر فرشتوں کی پوجار جائی اورانہوں نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہا۔ دیس میں میڈیرون میں میڈو اور میں واقع سے دور میں معد

﴿سُبُحْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾

شیطان نے ایک اور قوم پر گھوڑے وگائے کی پوجار جائی ۔سامری گائے پوجنے والوں میں سے تھا۔ لہٰذا اس نے گوسالہ بنایا تھا۔ تعبیر میں آیا ہے کہ فرعون بھی مینڈ ھاپوجتا تھا۔ان احمقوں میں کوئی ایسانہ تھا جس نے فکر وعقل سے پچھ کام لیا ہو۔

اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت والوں پراہلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف بمینید نے کہا ہم نے بیان کر دیا کہ اہلیس نے کیونکر ان لوگوں پر بت پوجنے میں تلمیس کی اور سب سے بدتر اس معاملہ میں اس کی تلمیس ان جاہلوں پر بیتی کہ بغیر دلیل کے میں سوچے مجھے اپنے ہاپ دادوں کی تقلید کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّسِعُوا مَا آنُولَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَاطاَوَلُو كَانَ ابَاوُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ نَاطاَوَلُو

" لین جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جواللہ تعالی نے اتارا ہے اس کی پیروی کروتو کہیں کہیں بلکہ ہم تو ای راہ چلتے رہیں گے۔ جس پر ہم نے اپنے باپ وادوں کو پایا ہے۔ تو کیا باپ دادوں کی تقلید پراڑے رہیں گے۔ اگر چدان کے باپ دادے نہ کچھ جھتے اور نہ راہ یا تے تھے۔''

🛊 ١/ الاسراء:٣٣ - 😢 ١/ البقرة: ١٤٠ ـ

4 TITE OF THE PARTY OF THE PART

اوران میں سے ایک گروہ پر شیطان نے الی تلمیس کی کہ دہریہ کے طریقے اختیار کر لیے۔خالق کا اور مرد ہے کے طریقے اختیار کر لیے۔خالق کا اور مرد ہے کے پیچھے جی اٹھنے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی پیدا کرنے والانہیں اور نہ بھی مرد سے اٹھائے جائیں گے۔ای فرقہ کے ق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا يُهُلِكُنَا إِلاَّ الدَّهُرُّ ﴾ 🗗

"اورجم كويبى زمانه كى كروش بلاك كرتى ہے-"

فانلان اس زمانہ میں تو بکثرت وہریئے موجود ہیں کیکن دنیا میں عیش کی زندگی بسر کرنے میں ایک انظامی قانون کے یابند ہیں۔

ان سے ایک فرقہ پر اہلیس نے بیت کہ خالق کا اپنی رائے سے اقرار کیا۔ کین رسولوں اور قیامت سے انکار کیا اور ایک فریق پر بیٹسیس کی کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایک فرقہ کو دین یہود ونصاریٰ کی طرف مائل کیا اور ایک فرقہ کو مجوی دین کی طرف مائل کیا اور بیہ عقیدہ عرب کے اکثر بی تھی میں تھا۔ چتا نچہ زراہ بن جدیس اتھی اور اس کے بیٹے حاجب کا مہی عقیدہ تھا۔

بعضے عرب ایسے تھے کہ فالق کا اقرار کرتے اور کہتے کہ اس نے ابتدا میں پیدا کیا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کریگا اور ثواب وعذاب بھی ملے گا۔ اس عقیدہ والے عبدالمطلب ابن ہاشم، زید بن عمر و بن فیل قیس بن ساعدہ اور عامر بن الظر ب تھے۔ روایت ہے کہ عبدالمطلب نے جب ایک ظالم کو دیکھا جس کو دنیا میں اس کے ظلم کی سز انہیں پنچی تو کہا کہ خدا کی تم اس دار دنیا کے علادہ دوسرا جہان ہے جہاں نیک وبدکو اپناعوش ملے گا۔ ای فرقہ میں سے زہیر بن الی سلمی بھی تھا۔ (جس کا تصیدہ "سبعہ معلقہ" میں موجود ہے) اس کا بیشعر ہے:

الُوَّخُوُ فَيُوْضَعُ فِي كِتَابِ فَيُدَخِّوُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَوْيُعُجِلُ فَيُنْتَقَمُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَوْيُعُجِلُ فَيُنْتَقَمُ الْعِنْ جَبِ خدا كِ نزديك تمهارى بدخي معلوم إورجهي نبيس على تو دوى صورتيس بين يا تو وه عذاب بين تا خير كر فائو نامه اعمال بين لكه كرروز حماب ك

لیے ذخیرہ رکھی جائے گی یابالفعل ہی تم سے انتقام لیا جائے گا کہ عذاب دیا جائے گا۔
فاٹلانا: گویا پیخف سے اعتقاد بھی رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کے بھید سب جانتا ہے۔ پھر پیخف زمانہ اسلام میں مسلمان ہوگیا۔ اسی شم میں سے زید الفوارس بن حصن تھا اور اس شم میں سے فلمس بن امیدا لکنانی تھا، پیخف کعبے کے سابیدیں کھڑ اہوکر وعظ سنایا کرتا تھا اور عرب کے قبائل مواسم حج سے بغیر اس کا خطبہ اور وصیت سنے ہوئے واپس نہیں جاتے تھے۔ ایک روز اس نے کہا کہ اے قوم عرب! میری بات سنواور مانو فلاح پاؤ گے، عرب نے کہا کہ وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ آم لوگوں میں سے ہرکنبہ نے الگ الگ بت بنا لیے ہیں اور جدا جدا ہوگئے ہواور میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شما کروں کا پروردگار خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹھا کروں کا پروردگار ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ فقط اس کی عبادت کی جائے۔ بیان کرعرب کے لوگ اس سال متفرق ہوگئے اور اس کی تھیجت نہیں شی۔

عرب میں بعض قوم الیی تھی جن کا بیاعتقادتھا کہ جوشخص مراادراس کی قبر پراس کا اونٹ باندھ دیا گیااور چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ دہ بھی مرگیا تو پیخص حشر میں بیسواری پائے گااوراگر ایبانہ کیا جائے تو وہ بیدل محشر میں جائے گا۔عمرو بن زیدالکھی کا یہی عقیدہ تھا۔

ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ برابر شرک پر ہے اور بہت کم ایسے ہوئے کہ بتوں کو چھوٹر کر فقظ خدا کو مانا ہو جیسے تس بن ساعدہ اور زید بن عمر و بن فیل ۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ ہمیشہ بکثرت نئ نئ بدعتیں نکالا کرتے۔ منجملہ ان بدعات کے سئ ہے یعنی حلال مہینہ کو حرام کر دینا۔ اس برعات براہیم عالیہ الیاس سے چار ماہ اور حرام مہینہ کو حلال کر دینا۔ بات بیتھی کہ عرب والے ملت ابراہیم عالیہ ایس سے چار ماہ (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہم م) کی حرمت پر مسلک رہے۔ لیکن جب قبائل میں خانہ جنگی ہوتی اور میں لڑائی کی ضرورت ہوتی تو اس کو حلال کر لیتے اور اس کی تحریم کو صفر پرنسی کرتے۔ یعنی ہٹا کرتا خیر کرتے۔ پھرا گر صفر میں لڑائی نہ ختم ہوتی تو ضرورت سے اس کو آئندہ تا خیر کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ سال بلیٹ جاتا۔ ان لوگوں کا بی حال تھا کہ جب ج

((لَبَّيُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيُكًا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ))

''لینی لبیک تیرا کوئی شریک نبیس ہے سوائے ایسے شریک کے جو تیرا ہے تو اس کا اور اس کے مملوکوں کا مالک ہے'' منجملہ بدعتوں کے مردوں کو میراث دینا اور عور توں کو محروم رکھنا۔''

منجملہ ان کے بیر کہ جب کوئی مرتا تو اس کی زوجہ کے نکاح کا دارث وہ مرد ہوتا جومیت کے اقربا میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ (گرباپ بیٹانہیں بلکہ وہ جس سے نکاح ہوسکتا ہو) منجلہ ان کے بحیرہ کی رسم نکالی۔ یعنی وہ اونٹنی جو یانجے پیٹ جنی۔ پس اگریانچویں پیٹ مادہ جنی تو اس کے کان بھاڑ دیئے اور عورتوں پراس کا کھا ناحرام کیا۔ سائبہ کی رسم نکالی۔ یعنی اونٹ گائے ، بکری کی متم ہے جانور کوآ زاد چھوڑ دیتے ۔ نداس کی پیٹھے پر کوئی سواری لیتااور نہ کوئی اس کا دود ده دوه سکتا تھا۔ وصیلہ کی رسم مقرر کی ۔ وصیلہ وہ بمری جوسات بہیٹ جنی ۔ اگر ساتواں پیٹ دو بیجے ایک نراور دوسرا مادہ ہوتو کہتے کہ اس نے مادہ کے ساتھ اس کا بھائی ملادیا تو وہ ذکح نہیں کی جاتی اوراس کا نفع ( دودھ وبال وغیرہ ) فقط مردوں کے لیے ہوتا اس میںعورتوں کے ليے بچھ نہ ہوتا اورا گرمر جاتا تو اس میں مردعور تیں دونوں شریک ہوتے۔ حام نکالا بعنی وہ نرجس ہے جفتی کھلا کر دس پیٹ جنائے تو کہتے کہاس نے اپنی پیٹے کی حمایت کرنی اوراس کو بتوں کے نام برسانڈ کی طرح جھوڑ دیتے۔اوراس بر پچھالا دائھی نہ جاتا۔ پھرمشرکین بیدوعویٰ کرتے کہ الله تعالى نے ہم كوان رسموں كا تكم ويا ہے ، اور يهجموث تھا۔ الله تعالى نے قرمايا: ﴿ لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ 🗱 (ليكن جولوك كافرر ہے ہيں وہ اللہ تعالیٰ پر حجوث بہتان باندھتے ہیں ) پھرمشرکوں نے جوبحیرہ وسائبہ وصیلہ وحام کوحرام تضہرا یا اورجس قدرطال بتلایا کہ خالص مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کورد کیا بقوله ﴿قُلُ ءَ الذَّكَرَيُن حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ 🗗

''اگرنز ہونے کی وجہ ہے اُن جانوروں میں حرمت ہے تو جو جانور نر ہوگا وہ حرام ہو جائے گااور اگر مادہ ہونے کی وجہ ہے حرمت ہے تو جو مادہ جانور ہوحرام ہوگی اور مادہ کے جھول میں آنے ہے حرمت ہوتی ہے تو مادہ کے بیٹ میں نرو مادہ دونوں آتے

ه /الانعام:۱۰۳ 🍇 ۲/الانعام:۱۳۳۱

جیں پس دونوں حرام ہوں گے۔ (معلوم ہوا کہ بیسب مشرکوں کا جابلانہ افتراء ہے) منجملہ قبائح کے ابلیس نے عرب کے گنواروں پر اولا دکا قتل کرنا رچایا۔ چنانچہ ان میں بہت سے ایسے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو مارڈا لتے اور کتے کواس کا گوشت کھلا کراس کو پالتے۔ منجملہ جہالتوں کے جس سے ابلیس نے ان پڑلمیس کی ایک بیتھا کہ جوانڈ تعالیٰ نے فر مایا۔

''نیعنی مشرکوں نے جھڑ الو بین ہے کہا کہ اگر اللہ تعالی جا ہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے''

لعنی اگر وہ ہمارے شرک سے راضی نہ ہوتا تو ایسا رخنہ ڈال دیتا کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کر سکتے۔ دیکھوان جاہلوں نے اللّہ تعالیٰ کی مشیت کو پکڑ ااور تھم چھوڑ دیا اور مشیت سب کا کنات کوشامل ہے اور تھم سے عام مراز نہیں ہوتی تو تھم خاص آ جانے کے بعد کسی کوروانہیں کہ مشیت کی جمت پکڑ ہے واضح ہوکہ مشرکوں کی بیہودہ رسمیں اور واہی طریقے جوانہوں نے نکالے مشیمت کی جمت کثرت سے ہیں۔ کہاں تک ان کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے۔ اور وہ ایسے بیہودہ ہیں کہاں کو اسے کے مطلق حاجت بھی نہیں ہے۔

### نبوت ہے منکرلوگوں پرتلبیس ابلیس کا بیان

﴿ لَوُ شَاءَ اللَّهُ مَا ٱشُرَكُنَا ﴾ 🏶

ابلیس نے برہمن وہندوؤں وغیرہ پراپنی تلبیس کا پردہ ڈالانو ان کے لیے بدر چایا کہ نبوت سے منکر ہوئے، تا کداس تنبیس سے جوفیف رحمت پہنچتااس کاراستہ بند کردیا۔ ہندوؤں کے فرقے بہت سے ہیں۔بعض نبویہ بعض برہمنوں کے مذہب پر ہیں۔بعض فقط آ دم وابراہیم نیکیہ کی نبوت مانتے ہیں۔

شخ ابو محمد نو بختی نے کتاب الآراء والدیا نات میں ذکر کیا کہ ہندو برہمنوں کی ایک توم نے ثابت کیا کہ خالق ہے، رسول آئے ہیں، اور بہشت و دوزخ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا رسول ایک فرشتہ آیا تھا جو آ دمی کی صورت ہیں تھا۔ لیکن اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور چار ہاتھ اور دس سر تھے ان میں سے ایک سر آ دمی کے سرکی طرح تھا اور باتی شیر، گھوڑے، ہاتھی، سور وغیرہ حیوانات کے دوسروں کی طرح تھے۔ اس نے ان کو تھم دیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور تل وذئ کے سرکی اور تیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور تی و

منع کیا۔ سوائے اس کہ آگ کی تعظیم کے لیے جانور ماریں، اوران کوجھوٹ وشراب خوری سے منع کیا اورز ناان پرمباح کر دیا اوران کو بی تھم دیا کہ گائے کی پوجا کریں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مرتہ ہوجا تا ہے تواس کا سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں وہلکیس سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھراس کو لیے جا کرگائے کو بحدہ کراتے ہیں۔ ای تیم کی بیپودہ بذیان کی با تیمی بہت ہیں۔ کہاں تک اس کو لیے جا کرگائے کو بحدہ کراتے ہیں۔ ای تیم کی بیپودہ بذیان کی با تیمی بہت ہیں۔ کہاں تک اس کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے۔ ابلیس نے براہمہ (برہمنوں) پر چھشے ڈالے ہیں۔ کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے۔ ابلیس نے براہمہ (برہمنوں) پر چھشے ڈالے ہیں۔ شہداول! یہ ہے کہا کہ شخص کا ان چیز وں پر مطلع ہونا از بس بعید ہے جواوروں سے مخفی شہداول! یہ ہے کہا کہ تے تھے:

﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ ﴾ 4

''مطلب سے کہ جو بات دوسروں سے پوشیدہ ہے وہ ایک شخص پر کیونکر ظاہر ہوسکتی ہے۔''

 رسالت ووصیت ہے مخصوص فر مادے جس ہے وہ لوگ عالم کی اصلاح کریں اوران کے اخلاق درست کریں۔اوران کی سیاست ٹھیک کریں۔اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جانب اشارہ فر مایا:
﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا إِلَیٰ رَجُلِ مِنْهُمُ اَنُ اَنْلِیْرِ النَّاسَ الله ﴾ \*\*

(ایکانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الل

شبددوم! منکروں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کورسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ کیوں کہ ملائکہ اس سے اقرب ہیں اور ان میں شک ہونا بہت بعید ہے اور آ دمیوں میں بیخصلت ہے کہ اپنی جنس کے آ دمیوں پرسر دار ہونا بہند کرتے ہیں تو اس سے شک پیدا ہوگا۔ اس کا جواب تین طرح دیا گیاہے

(اول) یہ کہ ملائکہ کی توت میں یہ ہے کہ بڑے پہاڑوں کوالٹ دیں۔ تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوسکتا جوان کی سچائی پر دلیل ہو سکے۔ کیوں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جواس جنس کی عاوات کے خلاف محال ہو ،اور ملائکہ کی یہ عادت ہے تو معجزہ صرف کمزور آ دمی ہی کے ہاتھ سے ظاہر ہوکر اس کی نبوت کے سے دعوے پر دلیل ہوسکتا ہے۔

(دوم) یہ کہ ہرجنس کو آپ ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے۔ تو یہ لائق ہوا کہ لوگوں کی طرف ان کی جنس ہے آ دمی بھیجا جائے تا کہ اس سے نفرت نہ کریں اور اس کی باتوں کو سمجھیں ۔ پھرای ہم جنس کو خاص کر ایسی چیز بطور معجز ہ دی جاتی ہے جس سے اس جنس والے عاجز ہوں تا کہ اس کے صدق دعوے پر دلیل ہوجائے۔

(سوم) ہیکہ آ دمی کو بیطا فتت نہیں کہ فرشتہ کود بکھ کر زندہ نج سکے اور انبیانیظم کو اللہ تعالیٰ ایک تعمیم کا خصوصی اور اک نصیب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلاً ﴾ 🗱

'' کیعنی اگر ہم فرشتہ کورسول بنا ئیں تو اس کو بھی مرد کی صورت میں بنا ئیں گے۔'' تا کہ اس کود مکھے کر مانوس ہوکراس کی ہدایت کو مجھیں ۔ پھر فر مایا:

﴿وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِمُ مَّايَلْبِسُونَ ٥ ﴾ الله ﴿ وَلَلْبَسُونَ ٥ ﴾ الله ﴿

🛊 ۱۰/ينس ۲۰ 🕸 ۱/الانعام:۹۔ 🐞 ۲/الانعام:۹۔

''لین جوشبہ بیلوگ اپنے او پر ڈالتے ہیں وہی ہم ان پر ڈالیس گے۔''

بعنی اگروہ فرشتہ بصورت مردآ دمی ہوگا تو نہ جانیں گے کہ بیفرشتہ ہے یا آ دمی ہے۔

فاللا اوراگروہ نہ کھائے نہ پیئے اور نہ نکاح کرے تو اس نتم کے شرائع ان کو کیسے معلوم ہوں اور بیآ دمی کے جامد میں بیخواہش اس میں مرکب ہوتو وہی کیفیت ہوگی۔

شبسوم! محکروں نے کہا کہ انبیائیل جن مجزات کا دعویٰ کرتے ہیں اور جوعلم الغیب بتلاتے ہیں اور جوعلم الغیب بتلاتے ہیں اور جووی ان پر آتی ہے تو ہم و یکھتے ہیں کہ اس شم کے آثار کا ہنوں وساحروں سے ظاہر ہوتے ہیں تو کس ولیل ہے ہم فرق پہنچا نیس کہ یہ جخزہ ہے اور جادونہیں ہے توضیح وفاسد میں فرق کی ولیل ندرہی ۔جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شبددور کرنے کی جمتیں بیان فرما کیں اور عقلوں کو یابند کیا کہ دونوں میں فرق کر لے ۔تو جادو گر کو یہ قدرت نہیں کہ مردے کو زندہ کردے یا عصا ہے اثر دہا نکا لے ۔رہا کا ہن تو وہ ٹھیک بھی کہتا ہے بھی غلط۔ بر خلاف نبوت کے کہاں میں پی خلطی وخلاف نہیں ہے۔ (اور خصوصًا آسانی چا ندکودو ککڑ ہے کہا کہ کسی ساحر سے مکن نہیں ہے)

شبہ چہارم منکروں نے کہا کہ انبیا ایکی جو پھھلائے وہ عقل کے فلاف ہے تو قبول نہیں ہے اورا گرعقل کے موافق ہے تو عقل ہی کافی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ بکثر ت آدمی اپنے دنیاوی معاملات سیاست سے عاجز ہیں حتی کہ ایک مہتم جیسے عقلا وسلاطین کی ضرورت ہوتی تو بھلاا مورالہی وآخرت سے کیونکر عاجز نہوں گے۔ (یعنی اس میں سب عاجز ہیں تو وجی الہی کی ضرورت ہے)

شبہ پنجم شریعت میں چند چیزیں ایسی آئی ہیں جن سے ہماری عقل نفرت کرتی ہے جیسے جاندار کوئل کرنا تویہ شریعت کیسے مجھے ہوسکتی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک عقل اس سے منکر ہے کہ ایک حیوان دوسر سے حیوان کو دکھ دیا در جب خانق نے ایسا تھم دیا ہوتو عقل کواعتر اض کی جگہ نہیں رہی ۔اس جواب کا مشرح بیان بیہ ہے کہ عقل کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ خالق عزوجل تعلیم ہے اور جب بیمعرفت عقل کوئل گئی تو اس پر لازم ہے تعلیم ہے اور جب بیمعرفت عقل کوئل گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے خالق کی تعلیم کے خالق کر کے ۔اگر چہ بعض کی حکمت اس برخفی رہے اور اگر کسی شاخ کی کہ خالق کے کہ خالق کر کے۔اگر چہ بعض کی حکمت اس برخفی رہے اور اگر کسی شاخ کی

٠٠ المرابيس (بيس المرابيس المر تحكمت ہم يرمشنبه ہوتو يہ بھي جائز نہيں كہ ہم جڑ كے باطل ہونے كائتكم لگا ديں۔ پھر ہم كہتے ہيں کہ اس حکم کی حکمت بھی ظاہر ہوگئی ۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں جمادات پر حیوانات کو فضیلت ہے اور حیواتات میں غیر ناطق برناطق کو فضیلت ہے۔ کیوں کہ ناطق کوفہم وفطنت دی گئی اور نظری وعملی تو تیں عطاکی گئی ہیں اور ناطق کا باقی رہنا بہنست غیر ناطق کے زیادہ اہتمام کے قابل ہے۔ ناطق کی بیقو تیں باتی رہنے میں گوشت کے قائم مقام اور کوئی چیز نہیں ہے تو سیجھ مضا کقہ نہیں ہے کہ جس قشم کا فائدہ عظیم ہے وہ کم فائدہ والے کو کھالے اور کم زور کو توی تناول کرے۔ بہائم حیوان تو بزرگ حیوانات اشرف المخلوقات کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھراگر بہائم ذیج نہ کئے جائیں تو بہت کثرت ہے بڑھ جا کیں اور چرا گاہ بھیتی باڑی کی گنجائش نہ رہے اور مریں تو ان کے مردار کی بد ہو ہے اشرف المخلوقات کو بہت تکلیف ہو (بلکہ اس کے قوائے عقیلہ میں خلل ہو جائے ) تو بہائم کی ایجاد کا بچھ فائدہ بھی ندرہے اور یہ جوتم کہتے ہو کہ ذبح کرنے میں دکھ ہے تو بہت خفیف ہے۔ بعض حکماء نے کہا کہ در د بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ کیون کہ در د کامحسوس ہونا د ماغ کی جھلیوں کو ہوتا ہے۔اس لیے کہاس میں اعصاب حساسہ ہوتے ہیں۔اس وجہ سے جب خود د ماغ کو صرع یا سکتہ پہنچتا ہے تو انسان کو بچھ در دمحسوس نہیں ہوتا۔ ذرج میں جب تیزی سے شاہ رگیس کا ث دیں تحميس يتو دروا يسيحل مين نهيل بهنجاجس كوحس جوا ،اى ليه أتخضرت مَالْقَيْزُم في تحكم دياكمة میں ہے جب کوئی ذیج کر ہے تو حجھری تیز کر کینی جا ہے اور ذبیحہ کوآرام وینا جا ہے۔ 🗱 فائلا اوراگر حیوان کے غذا ہوجانے میں مصیبت ہوتی تو حکیم مطلق عز وجل درندہ جانوروں

کو خشکی وتری میں ایسی حقیقت پر بید اکرتا کہ ساگ بات کھاتے یا ان کے دانت و پنجے نہ ہوتے۔ کیوں کہ انسان میں اگر عقل ہے تو درندوں میں نہیں ہے۔ فافھ م ، موتے ۔ کیوں کہ انسان میں اگر عقل ہے تو درندوں میں نہیں ہے۔ فافھ م ، شبہ ششم نبوت کے منکروں نے کہا کہ شاید صاحبان شریعت کو بعض پھر ولکڑی کے پچھ

شبہ منبوت کے منگروں نے کہا کہ شاید صاحبان شریعت کو جنس مجھر ولکڑی کے پچھ خواص معلوم ہو گئے ہوں یعنی اس کے ذریعہ سے مجز ہ بنالیا۔ جواب یہ ہے کہ شبہ کرنے والوں کو

الله معيم مسلم: كتاب الصيد والذبائ، باب الامر باحسان الذرك والقتل من قم 2003 و ابوداؤد: كتاب الأضاحي: باب في النبي ان تصر البهائم والرفق بالذبيحة ، رقم ١٨١٣ - ترندي : كتاب الذيات، باب ماجاء في النبي عن المثلة ، رقم ١٣٠٩ - ثما في: كتاب الضحايا، باب الأمر باحداد الشفر ة، رقم ١١٧٣ - ابن ماجة : كتاب الذبائح، باب اذا فيحتم فاحسة الذركي، رقم ١٣١٠ -

کھو شرم کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ نباتات کے خواص و منافع مدت وراز سے بخوبی ظاہر ہو چھے اور ہید کھل چکا ہے۔ پھرا گرکسی شخص کوکوئی پھر یالکڑی ٹل جاتی اور وہ اس کی خاصیت ظاہر کرتا (مثلاً موکی غالیہ ایک کے عصامیں کوئی خاصیت ہوتی) تو ان چیزوں کے جانے والے اس وقت کہتے کہ یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے بلکہ لکڑی یا پھر کی خاصیت، ہے پھر معلوم ہے کہ معجزات پچھا کیک ہی فتم کے نہ تھے۔ بلکہ ان کی اقسام ہیں۔ جیسے پہاڑ سے ناقہ (او فنی کا) معجزہ کہا یہ بی قسم کے نہ تھے۔ بلکہ ان کی اقسام ہیں۔ جیسے پہاڑ سے ناقہ (او فنی کا) معجزہ کہا یہ کوئی ایک بدل کراڑ د باہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور یہ تر آن عظیم معجزہ کہا کی ہوئے۔ جب سے نازل ہوا ہے اور کان اس کو سنتے ہیں اوران کاراس میں غور کرتے ہیں اوراس سے تحدی کی گئی کہاس کی ایک سورۃ کے شل بنا کرلا دُاور یہ تحدی قیامت تک باقی ہے۔ پھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہا گیا۔ آ یہ بھی اس کے معاورہ کہیں ہے بنا کرلا دُاور یہ تحدی قیامت تک باقی ہے۔ پھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہا گیا۔ آ یہ بھی اس کے علاوہ کہیں ہے بنا کرلا دُاور یہ تحدی تھی ہیں۔ بھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہا گیا۔ آ یہ بھی اس کے علاوہ کہیں ہے بنا کرلا دُاور یہ تحدی تھا کہ باتی ہے۔ پھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہا گیا۔ آب ہے بنا کرلا دُاور یہ تحدی کی گئی کہا کہا تا۔

فائلان بلکہ اب توعقان محال ہوگیا۔اس لیے کہ عرب عرباء جو کامل نصیح اہل زبان تھے۔ جب لا کھوں نے عاجزی کا اقرار کیا تو اب جو کوئی مدعی ہو وہ قطعاً واہی و کا ذہب ہے خصوصاً جب کہ اہل زبان سے بھی نہ ہوا ورعرب میں یہود ونصاری سب موجود تھے اور عراق و نجران و بنی تغلب مدت تک اسلام نہ لائے اورلڑا کیال کرتے رہے۔

بهركهان بيمعجز ومعظيم اوركهان خاصيت وسحر وشعبده

شخ ابوالوفاء علی بن عقبل نے کہا کہ ملحدوں کی جبلت کاخمیر سے ہے کہ دل سے جاہتے ہیں کہ کسی طرح کلمہ حق حجیب جائے اور مخلوقات میں شریعت کا ثبوت ندر ہے اور لوگ اس کے احکام برعمل نہ کریں۔ انہیں ملحدوں میں سے ابن الراوندی فیلسوف وابوالعلاء المعری شاعراور ان کے مانند بہت ہیں (جیسے اکثر دیلمی روافض سے ) اور باوجوداس کوشش کے ان ملحدوں کواپی گفت کو مانند بہت ہیں (جیسے اکثر دیلمی روافض سے ) اور باوجوداس کوشش کے ان ملحدوں کواپی گفت گفت کی امید کے برخلاف گفت کی کھے قد رنہیں دکھائی و بی اور نہ جھائر پاتے ہیں۔ بلکہ ان خبیثوں کی امید کے برخلاف جامع مسجدیں کی کثریت واڑ دھام سے لبریز ہوتی ہیں اور پانچوں وقت عام مسجدوں میں بندگان جامع مسجد میں کی کثریت واڑ دھام سے لبریز ہوتی ہیں اور پانچوں وقت عام مسجدوں میں بندگان جامع مسجدیں کی اذائوں سے ان ملحدوں کے کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ کہ بندگان باری تعالیٰ ، اس

<sup>👣</sup> اوراب چوده سوستائيس برس گزر گئے۔

کے رسول سُٹائیڈیم کی شان والا کی تعظیم کرتے ہیں اور جونعت ہدیٰ آپ لائے صاف گواہی ہے اس کا قر ارکزتے ہیں اور جو ہیں اپنی جانیں و مال خرج کرتے ہیں۔ باوجودیہ کہ سفر میں ہرطرح کے خطرات ومشقت اور آل واولا دہے مفارقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔لیکن تھم شریعت کی تعظیم ایمانی تقید ہیں ہے سب پڑمل کرتے ہیں۔

طیدوں کے مرکود کھوکہ بعضے تو ہے کرتے ہیں کہ علائے قال کے یہاں کسی فاجرکو لالج دے کرجھوٹی اساد سے فسادی بات بنا کران کی کتابوں میں داخل کراتے ہیں اور آنخضرت منا ہوئی کے زمانہ کے حالات اور صحابہ ہوئی کئی کے واقعات میں جھوٹی خبریں بنا کرای طرح علائے نقل کے یہاں داخل کراتے ہیں اور بعضے طیدوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ مجزات کے مشابہ چیزیں نقل کرتے ہیں کہ بعضے ملکوں میں ایسا پھر ہوتا ہے جس کی بیخاصیت ہے یعنی اس سے خرق عادات ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں وہنجوں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں وہنجوں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں وہنجوں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور بہت کا ہنوں وہنجوں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور اس کے انداز میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان طحدوں نے بیان کیا طبح کا ہن کے اس کے احتمان کے لیکسی نے پچھیرے کے زوائل نے کہا کہ وہندی کیا داندر کے دیا تھا اور سطیح سے بو چھا کہ وہندی کے بیاں کے لیکسی نے پچھیرے کرتے ہیا کہ احتمان کے لیکسی نے پچھیرے کہا کہ جو پچھی کہا کہ جو پچھی کہا کہ جو پچھی کہا کہ دیا تھا اور سطیح سے بو پھا کہ جو پچھی کہا کہ دیا تھا اور سطیح سے بو پھا کہ جو پچھی ہم نے فنی کیا ہے وہ جنلا و تو اس نے کہا کہ

حَبَّةُ بُرٍّ فِي اِحْلِيْلِ مُهْرٍ

'' بعنی بچھیرے کے آلہ زو میں عہیوں کا دانہ ہے۔''

اسوئنسی حالت وعظ میں بعض بات جوہونے والی کے بل وجود ہے بتلا تا تھااور آج کل یہاں بہت عامل موجود ہیں جواس جنی سے با تیں کرتے ہیں جو مجنون کے پیٹ میں ہوتا ہو وہ ان کو بہت ہی ہونے والی با تیں بتلا تا ہے۔ شخ ابوالوفاء نے کہا کہ بیلوگ ای قسم کے خرافات بہت بیان کرتے ہیں اور جس نے بید دیکھا تو اپنی کم عقلی سے ان محمدوں کا اصلی فتنہ ہیں ہمجھتا۔ اور کہنے لگتا ہے کہ نبوت کے ذکر میں جواس قسم کی تحقی با تیں بتلانے کا حال آیا ہے تو کیا اس کے قریب نہیں پہنچتا ہے بلکہ نبوت میں فقط اس قدرتو آیا ہے۔

﴿ وَأُنَّبِنُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾

ُ'' مِنَ ثَمَ كُوآ كَاه كرتا ہوں جوتم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور جو چھپار کھتے ہو''

<sup>👣 🖒</sup> آل محران: ۲۹۹

کیااب اس کی کچھ وقعت دلوں میں باتی رہی اور بیام براہ عادت ہی تو ہوا کہ اب بھی وقع منع نہیں ہوا۔ شخ نے کہا کہ دیکھواس غی نے کیاا شارہ کیا ہے۔ واللہ ان لوگوں نے جو قصد کیا وہ ظاہر ہے اور جدھرا شارہ کیا وہ کھلا ہوا ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ آئے ہم تم کو بکشرت ملکوں وضح من وخواص کے حوالے بتلادیں اوراس کشرت سے خود ظاہر ہے کہ آخر کوئی ایک امرتو سے ہوگا اور جب ایک بات بچ مائی گئ تو پھر سب بچ مائی جا کیں کیوں کہ سب ہی مکساں ہیں تو پھر سب بچ مائی جا کیں کیوں کہ سب ہی مکساں ہیں تو پھر یہ دوگا کہ جو پچھا نہیا مجزات لائے تھے وہ خرق عادت تھا یہ دعوی باطل ہوگیا پھران فسادی محمد وں نے مکار صوفیہ میں ہے ایک بتاعت کو اپنے مگر میں ملا کر داخل کیا ہے جو بیان کرتے بھر تے ہیں کہ فلال بزرگ نے اپنے بیالہ سے دجلہ کی طرف جھکا کر سونے سے بھر لیا اور سے بھور کرامت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہوگئ اور نجموں کے حق میں بطور عادت کے بوا۔ اور طبیعی گروہ میں بطریق خواص اشیاء کے ہوا ، اور اہل منتر یعنی عاملوں و عرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ آو اب عیسی عالیہ اس کے قول

﴿ وَ أُنَبِّنُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾ الله كالحكم كيار با\_

اوراس میں خرق عادت کیا ہوئی۔ کیوں کہ بیتو برابراس کے مانند ہوتار ہااور عادت ای کو کہتے ہیں کہ وہ چیز برابر جاری رہے، اوراکٹر پائی جائے۔ پھر جب کسی عاقل دیندار نے ان کو ہوشیار کیا کہ اس میں بیفساد ہے تو صوفی مکار جھگڑ نے لگتا ہے کہ کیا اب اولیاء اللہ کی کرامت ہوشیار کیا کہ اس میں بیفساد ہے کہ کیا تم خواص سے منکر ہوکہ مقناطیس نو ہے کو کھینچتا ہے اور شتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں سے بھی سکوت کرتا ہے تو زمانہ ہے کہ اس میں حق کے معتقد کو ان ملحدوں سے پریشانی ہے اور ایک طرف باطنیہ مااحدہ ہیں اور ایک طرف باطنیہ مااحدہ ہیں اور ایک طرف آپ کی باتوں پر چلتے ہیں۔ وزر اوغیرہ جو طل وعقد کے مالک ہیں اور لوگ ان ہی کی باتوں پر چلتے ہیں۔

باوجوداس فتنعظیم کے پاک ہے حق سبحانہ د تعالیٰ جواس ملت حنیفہ کی حفاظت فر ما تا ہے اوراس کا کلمہ بلندر کھتا ہے بہاں تک کہ بیسب گروہ اس کے قبر کے بیٹچے مقبور ہیں کیوں کہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کے احکام کی جمہبانی رکھی اور ملاحدہ حیلہ باز وں کومردود اور نا بود کیا۔

ہند دستان کے برہمنوں میں ہے بعض قوم ہے جس پر شیطان نے بیر چایا کہ اپنی جان جلا کرخدا کے ہاں تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ جب کوئی آ مادہ ہوتا ہے تواس کے لیے گھڑا کھودا جاتا ہے بینی آگ بھری جاتی ہے اور لوگ بکٹرت جمع ہوتے ہیں۔ اس کوخلوق سے خوشبودار کرتے ہیں۔ ڈھول ونقارہ وجھانجھ بجاتے ہوئے لاتے ہیں کہ اس جیو (جان) کومبارک ہوکہ اب بیکنٹھ (جنت ) کے اونچے درجہ پر چڑھ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیقر بانی مقبول ہوا در میر اثواب جنت ہو۔ پھروہ اپنی مقبول ہوا در میر اثواب جنت ہو۔ پھروہ اپنی مقبول ہوا ور میں ڈال دیتا ہے اور جل کرخاک سیاہ ہوجا تا ہے اور اگر وہ آگ میں نہ کو دااور بھاگ کھڑا ہوا تو اس کو تھاکارتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ آخر وہ لاچار ہوکر پھر جلنا اختیار کرتا ہے۔

بعض کے لیے ایک پھر گرم کیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ پر لگایا جاتا ہے اس طرح دوبارہ کیا جاتا ہے۔ برابراس طرح اس کے پیٹ ہے گرم پھر لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پبیٹ بھٹ جاتا ہے اورآنتیں نکل پڑتی ہیں وہ مرجاتا ہے۔

کوئی اس قدر آگ ہے نز دیک گھڑا ہوتا ہے کہ اس کی چربی گل کربہتی ہے۔ تب گر کر جل جاتا ہے۔

اجنس کی پنڈلی اور ان ہے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کاٹ کرآگ میں ڈالے جاتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں اور اس کے مثل مرتبہ ما تکتے ہیں۔ آخروہ مرجا تا ہے۔ کوئی گائے کے گوہر میں (یعنی کنڈوں میں) ساق تک کھڑا ہوتا ہے اور اس میں آگ اگادی جاتی ہے اور وہ جل کر مرجا تا ہے۔

بعض ہنود پانی پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہای سے جاندار کی زندگی ہے۔ پس اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

بعض کے لیے پانی کے قریب خند قیس کھودی جاتی ہیں تو وہ خند قوں میں گر پڑتا ، یہاں تک کہ جب آگ مشتعل ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر پانی میں غوطہ مارتا ہے اور پھروہ پانی سے خند قول کی طرف لوٹنا ہے یہاں تک کہ مرجائے ۔ پھراگروہ پانی وخند ق کے درمیان میں مرگیا تو دئر تی کے قرم میں مرگیا تو اس کے آدمی ممگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت سے خروم رہا اوراگروہ پانی یا خند ق میں مرا

تو گوا بی دیتے ہیں کہ وہ جنت میں بہنچ گیا۔

کوئی ان میں بھوک پیاس ہے تؤپ کر جان دیتا ہے۔ پس پہلے تو چلنے سے عاجز ہو کر میٹھ جاتا ہے پھر بیٹھنے سے عاجز ہو کر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے پھر بات نہیں نگلتی ، پھر حواس میں خلل ہو کر تڑینے لگتا ہے۔ پھر تڑپنا بھی موقوف ہوکر مرجا تا ہے۔

ان میں سے کوئی زمین میں آ وارہ ہو کرمخبوط پھر تا ہے یہاں تک کدمر جاتا ہے۔ان میں کوئی اینے آپ کو دریامیں غرق کر کے مرجاتا ہے۔

بغض ان میں عورت کے پاس نہیں جاتا اور بالکل نزگا پھرتا ہے۔ فقط ایک چیٹ ی کنگوٹی باندھے پھرتا ہے۔

ہند میں ایک بلند پہاڑ ہے۔اس کے پنچا یک ورخت ہے، وہاں ایک شخص کتاب لیے پڑھتا اور کہتا ہے کہ مبارک ہواس کو جواس پہاڑ پر چڑھ کرا بنا پیٹ بھاڑ کرا پنے ہاتھ سے اپنی آنتیں نکال ڈالے۔

بعض ان میں ہے وہ ہے جو بڑا پھر لے کرا پنابدن کچل کر مرجا تا ہےاورلوگ اس کو مبارک باددیتے ہیں۔

ہند میں دو دریا ہیں (گنگا اور جمنا) اور جوفقیرلوگ غاروں وغیرہ میں بینھ رہے ہیں وہ عید کے روزنکل کر وہاں آتے ہیں اور پچھلوگ وہاں مقرر ہیں۔وہ ان جو گیوں اور عابدوں کے کپڑے وغیرہ اتار لینتے ہیں اوران کو پٹ لٹا کر دوٹکڑ ہے کاٹ ڈالتے ہیں۔ایک ٹکڑا ایک دریا میں اور دوسرائکڑا دوسرے دریا میں ڈال ویتے ہیں۔ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں دریا ہیں جاتے ہیں۔

بعض ان میں نکل کرآ فآب (یا چینیل میدان) میں جاتا ہے جہاں دھوپ کے سواسا یہ منیں ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ دعا و بے اور مبارک باد کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ تخرامیں جاتا ہے تو میٹھ جاتا ہے ، اور شکاری چڑیاں ہر طرف سے اسٹھی ہوتی ہیں۔ پھر ہونگا ہوکر لیٹ جاتا ہے اور و ساس کو دیکھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر جوم کر کے اس کو کھاتی جاتا ہے اور و ساس کو دیکھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر جوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب جلی جاتی ہیں تو لوگ آ کر اس کی ہڈیاں لے جاکر جلاتے ہیں اور اس کی را کھ بطور

يہود پرتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے یہود کو بھی طرح طرح کی تلمیس میں گمراہ کیا۔اس ڈھیری میں سے ایک مٹھی بھرنمونہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے باتی پر قیاس دوڑایا جاسکتا ہے۔ازانجملہ کہ یہ یہود نے خالق کو مخلوق سے مشابہ کیا اور میہ نہ سمجھ کہا گرتشیبہ حق ہوتی تو جو با تیں مخلوق پر جائز ہوتی وہ اس پر بھی جائز ہوتیں۔ شخ ابو عبداللہ بن جامہ نے ذکر کیا کہ یہود کا زعم ہے کہ اللہ معبودایک نور کا شخص ہے۔ وہ نور کی کری پر نور کا تاج رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور آدمیوں کے اللہ معبودایک نور کا حضاء ہیں۔

النال المال المال

﴿إِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ وَّنَحُنُ اَغُنِيَآءُ ﴾ اللهُ اللهُ فَقِيْرٌ وَّنَحُنُ اَغُنِيَآءُ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعُلُولَةً ﴾ الله الله مَعُلُولَةً ﴾ الله الله مَعُلُولَةً ﴾ الله

' ولعنی یہودکودیے ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔'

ازانجملہ بہود پراہلیس نے یہ تلمیس رچائی کہ اوگ یہ دعویٰ کروکہ شریعت منسوخ نہیں ہوسکتی ہے۔ باوجود یہ کہ بہودی خوب جانتے تھے کہ آ دم الیّلا کے دفت میں بہنوں سے اور محرمات عورتوں سے نکاح روا تھا اور سنچر کے روز سب مباح کام کرنے جائز تھے۔ پھر موک اَلیّلا کی شریعت میں یہ امر منسوخ ہوگیا۔لیکن یہودیوں نے اہلیس کی پیروی میں یہ دعویٰ کیا کہ جب خدا نے کسی چیز کا تھم دیا تو وہ تھمت ہے۔ پس تھمت کومنسوخ کر دینا جائز نہیں ہے۔ (غرض یہ کہ موکی اَلیّلا کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی) ہم ان کو جواب دیتے ہیں ہے۔ (غرض یہ کہ موکی آلیّلا کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی) ہم ان کو جواب دیتے ہیں

کیعض اوقات میں اس کو بدل دینا حکمت ہوتا ہے۔ چنانچہ آ دی کوصحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کر دینا سب حکمت ہے۔ اس طرح تم پر سنچر کے دن دنیاوی کام کرنا حرام کیا گیا۔ پھرانوار کے دن اختیار دیا گیا اور بیاس فتم کی بات ہے جس سے تم انکار کرتے ہواور بیمعلوم ہیا۔ پھرانوار کے دن اختیار دیا گیا اور بیاس فتم کی بات ہے جس سے تم انکار کرتے ہواور بیمعلوم ہیا۔ کیا انڈنتعالی نے ابرا جم علیہ ہیا کوایے فرزند کے ذکح کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھراس سے منع کر دیا۔ من نے ماری ک

ازانجملہ ابلیس نے بہود پریتلبیس کی کہ یہودیوں نے بیدعویٰ کیا کہ

﴿ لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّامًا مَّعُدُو دَقَّه ﴾

'' کیعنی ہم لوگوں کوآ گ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔''

اور یہ چند دن وہی ہیں جن ہیں ہم نے گوسالہ پوجا تھا۔ یہود یوں کی ناشائسۃ باتیں ہوت ہیں۔ پھراہلیس نے یہود یوں کو خالص عداوت پر آمادہ کیا۔ چنانچدان کی کتاب میں جو صفت ہمارے نبی منظیم کی ندکورتھی اس ہے جان بوجھ کرانکار کیا اوراس صفت کو بدل ڈالا۔ حالانکہ کتاب توریت میں ان کوتا کیدی تھم تھا کہ اس پیغیر آخر الزمال منظیم پڑا پرایمان لا کی لیکن حالانکہ کتاب توریت میں ان کوتا کیدی تھم تھا کہ اس پیغیر آخر الزمال منظیم پر کمریا ندھی یہ بد بخت آخرت کے عذاب پر راضی ہوگئے۔ پس ان کے پڑے کھوں نے وشمنی پر کمریا ندھی اور جاہلوں نے اپنے عالموں کی تقلید پر اصرار کیا۔ پھر تجب تو یہ ہے کہ جو پھوان کوتھم دیا گیا تھا تو وہ بگاڑ کے بدل ڈالا اور جو پھھان کے بی چاہتے تھاس کو دین بتایا تو بھلا ایسے محض کے حق میں خدا کی بندگی کہاں رہی جس نے تھم الہی چھوڑ دیا اورا پنے بی کی پیروی کر لی ۔ پھر واضح میں خدا کی بندگی کہاں رہی جس نے تھم الہی چھوڑ دیا اورا پنے بی کی پیروی کر لی ۔ پھر واضح میں خدا کی بندی کو حضرت مولی غالینیا ہے سے خالفت کرتے بلکہ ان کوعیب لگاتے ۔ چنا نچہ کہتے کہ ان کوشن کی اور ایم کی اور ایم کی اور عالی کہ انہوں نے ہارون کوتل کیا ہے اورائی طرح داؤر عالیم ایک کی دورو ہے آشنائی ہے۔

ابو ہریرہ طالبنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَّلَیْمُ ایک روز یبود کے مدرسہ میں تشریف لے "فرمایا کہ جوتم میں سب سے براعالم ہواس کو میر سے سامنے لاؤانہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ آنخضرت مَثَّلِیْمُ نے اس کو تنہا بلایا اورا لگ اس کواس کے دین کی شم دلائی کہ بعوض اس حق کہ اللہ تقالی نے بنی اسرائیل پر انعام کیا اور من وسلوکی کھانے کو دیا اور باول سے ان پر سامہ کیا۔ تو یچ بنلا کہ تو یہ جانتا ہے کہ میں رسول اللہ مَثَّلِیْمُ ہوں۔ عبداللہ بن صوریا نے

ا بن قوم سے خالفت کرنا گوارانہیں ہے۔ امید ہے کے عنقریب بیلوگ آپ کے اور میشک آپ اور میشک آپ کے میں اور میشک آپ کی ساف میں کے میں اور میشک آپ کی صفت و تعریف توریت میں صاف صاف مذکور رہے لیکن بیاوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ آنخضرت منا پینے کم نے ابن صوریا ہے کہا کہ مجھے اپن قوم سے خالفت کرنا گوارانہیں ہے امید ہے کے عنقریب بیلوگ آپ کے تالع ہوں گے اور

اسلام لائیں گے تب میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔'' 🗱

سلمہ بن سلامہ بن وش سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے بن عبدالاشبل کے محلّہ میں ہمارے بیڑوس میں ایک بیہودی رہتا تھا۔ایک دن وہ اپنے گھرے نکل کر ہمارے یاس آیا اور پیے واقعہاس وقت کا ہے کہ نبی مَنَّا ﷺ مبعوث نہیں ہوئے تنے ۔الغرض وہ یہودی بنی عبدالاشہل کی مجلس میں آئر کھڑا ہوا۔سلمہ بٹائٹیؤ نے کہا کہ وہاں کےلوگوں میں اس وقت میں جھوٹا تھاا ورمیں ا یک حیا در لیبٹےا بے لوگوں کے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ پس اس یہودی نے موت کے بعد زنده كركےاٹھاجانے كااور قيامت كااورميزان وجنت ودوزخ كاذكركيااور بيقوم اس ز مانه ميس اہل شرک وبت پرست تھی ۔موت کے بعد زندگی کی قائل نہھی ۔تو کہنے لگے کہا ہے فلاں! بھلا توسمجھتا ہے کہ بیہ بات ہونے والی ہے کہ موت کے بعدلوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور ایسے ملک میں جہاں جنت ودزخ ہے وہاں اپنے اپنے اعمال کے موافق بدلہ دیئے جائیں گے ۔اس یہودی نے کہا کہ ہاں!اورقشم ہے کہ جہنمی اس دن آرز وکرے گا کہ کاش اس جہنم کی آگ ہے ایک لحظہ نکال کرایک بہت بڑے تنور ہی میں ڈالا جائے ہم لوگ یہاں بڑے ہے بڑا تصور کروجس کوتم خوب آگ جلا کرگرم کرو۔ پھراس کواس میں ڈال کراوپر سے بند کر دوتو وہاں جہنم کی آگ ہے نیچ کراس تنور میں بند ہونے کی آرز وکرے گا۔قوم نے یہودی ہے کہا کہ ارے جو کچھتو کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔قوم نے کہا کہ تیرے نز دیک وہ کب تک مبعوث ہو گا۔ یہودی نے نظر دوڑا کر مجھے دیکھا کہ میں ان میں سے چھوٹا تھا۔تو کہا کہ اگر بیلڑ کا اپنی عمرتک نیچ گیا تواس پیغمبرمَنگانٹیئم کاز مانہ پائے گا۔سلمہ رنگانٹۂ نے کہا کہ واللہ کچھ دن نہیں گز رے

النبوة في تهذيب تاريخ دمثق الكبير: ٣٥٢/ ٣٥٢، باب اخبار الاحبار بنبؤته طبقات ابن سعد: الم ١٣٠٠ ـ ذكر علامات النبوة في رسول التُقبل ان يوحى اليه ـ الدراكمنثور في النفسير الما تُور ٢٣٥/٣٠ بفسير سورت الاعراف آيت ١٥٧ ـ

تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ منافیۃ ہُم کومبعوث فر مایا اوروہ یہودا بھی تک ہمارے محلّہ میں زندہ موجود تھا۔ہم لوگ تو آنخضرت منافیۃ ہُم رایمان لائے اوراس یہودی نے بعناوت وحسد سے انکار کیا ۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ ارب بر بخت کیا تو وہ نہیں جس نے ہم سے فلال روز اس پنجیبر منافیۃ ہُم کے بارے میں ایسا کہا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا کیاں یہوہ پنجیبر ہیں ہے۔ نصاری بر مبیس ابلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے نصاری پر بہت سی تنہیس کر دی ہے۔ از انجملہ اس نے نصاریٰ کے وہم میں یہ جمادیا کہ خالق سجانہ د تعالیٰ جو ہرہے۔ چنانچے نصاریٰ کے فرقہ یعقو ہیہ نے (جو یعقوب کے شاگرد ہیں )اور ملکیہ نے (جو بادشاہی دین پرکہلاتے تھے )اورنسطور ہینے (جونسطور کے تابع تھے )ان سب گمراہوں نے زعم کیا کہ اللہ تعالی جو ہر واحد ہے تین اقنوم والا کیس وہ جو ہر ہونے میں ایک ہے اور اقنوم میں سے ایک ہے اور اقنوم ہونے میں تین ہے۔اوران تین اقنوم میں ہے ایک باپ ہے اور دوسرا بیٹا اور تیسرار دح القدس ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ اقنوم خواص ہیں اور بعض نے کہا کہ صفات ہیں اور بعض نے کہا کہ اشخاص ہیں اور ان لوگوں کو پینبیں سوجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہر ہوتا تو جو چیزیں جواہر کے لوازم ہیں وہ اللہ پر جائز ہوتیں \_جیسے کسی مکان میں جگہ بکڑ نااور جنبش کرنا ،اورسا کن ہونااور کسی وقت وز مانہ میں ہونا۔ پھر ابلیس نے بعض نصرانیوں پریتلبیس کی کمسیح ہی اللہ ہے۔ شیخ اب**ومحمرنو بختی میشانی**ہ نے لکھا کہ ملکیہ اور یعقو ہےنے کہا کہ مریم نے جس کو جنا تھا وہی اللہ ہے اور بعض پر شیطان نے تلبیس کی کہ سیح خدا کا بیٹا ہے اوربعض نے کہا کہ سے میں دوجو ہر ہیں۔ ایک قدیم ہے اور دوسرا حادث ہے اور باوجود رید کہ بیلوگ مسیح کے بارے میں بیزعم بیان کرتے ہیں کہاس کو کھانے یانی کی ضرورت تھی اورسب کےسب پیہ کہتے ہیں کہ سے عالیہ آپا کوسولی دی گئی اور وہ قتل ہے اپنے آپ کو بچانہ سکا اوراس کا جواب بیدیتے ہیں کہ یہ ناسوت کے ساتھ کیا گیا۔ بعنی جوجز واس میں مخلوقیت کا تھاوہ سولی دیا گیا۔ یہ جواب رد کیا گیا کہ اس میں جولا ہوت کا جز وتھا اس نے ناسو**ت** سے میہ بلا کیول نہ د فع کی ۔ پھرانجیل میں ہمار ہے نبی مَثَالِیَّئِم کا ذکر صاف تھامگر شیطان نے ان برلمبیس کی ہو ہث دھرمی ہے انکار کرگئے۔

کنائس میں سے بعض لوگ ہمارے نی منافی آئے ہے بارے میں کہنے گئے کہ وہ نبی ہیں گر فقط عرب کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ اہلیس نے ان پر عجب تلبیس کی اور غفلت میں ڈبویا کیوں کہ جب معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں تو نبی جھوٹ نہیں بولٹا اور بیٹک آپ منافی ٹیٹے نے فر مایا'' میں تمام جہان کے سب لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں' ﷺ اور اس میں بھی شک نہیں کہ آپ منافی ٹیٹے نے قیصر وکسری ودیگر ملوک عجم سب کے نام ہدایت کے فر مان لکھے تھے۔

ابلیس نے یہودو نصاریٰ دونوں پر جوتلہیس کی اس میں سے ایک تلمیس یہ ہے کہ ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے خدا ہم کوعذاب نہیں کرےگا۔ کیوں کہ ہم میں بنی اسرائیل کے انبیا واولیا گزرے ہیں۔ چنانچے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا زعم قرآن میں فرمایا:

﴿ نَحُنُ آبُنَوُ اللهِ وَآحِبَّا زُهُ ﴾ 🗱

''لیعنی ہم تو خدا کے بیٹے اوراس سے محبوب ہیں۔''

مطلب بیکہ میں خدا کے بیٹے عزیم آپیا ہیں اور عیسیٰ علیا ہیں۔اس تلبیس کا پردہ اس مطلب بیکہ میں خدا کے بیٹے عزیم علیا ہے جن کا مطالبہ ہوتا ہے (جیسے نمازروزہ وغیرہ) تو کوئی قرابتی اس کے ذمے سے خدا کے جن کو دفع نہیں کرسکتا اور سیجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت ہوا ور اس کی وجہ سے غیر پر جائے جومحبوب کا قرابتی ہے تو عداوت و بغض بھی ای طرح متعدی ہوگا۔ یعنی جس کا فرسے بغض ہے وہ بغض بھی اس کے قرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن ہو۔ یعنی برح کا فرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن موسینی برح کے باطل ہے اور بیشک ہمارے نبی مثالی پی صاحبزاوی فاطمہ ڈوائٹھا سے فرمایا:

((لاَ أُغُنِي عَنُكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا))

السلاة: باب المساجد ومواضع السلاة ، باب تول النبي بعلت لى الارض مسجد اوطهوزا ، رقم ٣٣٨ مسلم: كتاب المساجد ومواضع السلاة : باب المساجد ومواضع السلاة ، باب العاجد ، رقم ١٩٥١ من الداري : كتاب السير ، باب العارض كلما طهور ، رقم ١٣٦١ من الداري : ١٣٣٨ كتاب السلاة ، باب الارض كلما طهور ، رقم ١٣٣١ مرد المسلام باب التيم بالصحيد ، رقم ١٣٣١ من الداري : ١٣٣٨ كتاب الوصايا ، باب الارض كلما طهور ، رقم ١٣١١ مرد ، رقم ١٣٠٠ مرد المرد في الأقارب ، رقم ١٣٠٠ مرد في المسلم والولد في الأقارب ، رقم ١٣٠٥ مرد في التساء والولد في الأقارب ، رقم ١٤٥٠ مرد في المسلم : كتاب الايمان ، باب قول تعالى وانذ رعشيرتك الاقربين ، رقم ١٥٥ مرد في ٢٠١٠ مرد من الداري : ومن سورة الشعراء ، رقم ١٨٥٧ مرد من الداري : ١١٠ مرد كتاب الرقاق ، باب وانذ رعشيرتك الاقربين ، رقم ١٣١٧ مرد المرادي : ١١٠ مرد كتاب الرقاق ، باب وانذ رعشيرتك الاقربين ، رقم ١٣٧٧ مرد الرقاق ، باب وانذ رعشيرتك الاقربين ، رقم ١٣٧٧ مرد المرد المرد

" بیں تجھے سے خدا تعالیٰ کاعذاب نہیں ہٹا سکتا ہوں۔"

(یعنی شفاعت کی اجازت توایمان پرموتوف ہے) اور محبوب کونصیلت تقویٰ پر ہے۔ (شرک وغیرہ سے بیچے) پس جو تقویٰ ہیں کرسکتا اس کے لیے محبت بھی نہیں۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندہ کے ساتھ جوش قلب سے نہیں ہوتی جیسے آ دمیوں کی محبت باہم ہوتی ہے کیوں کہ اگر محبت ایسی ہوتی توامر محتمل تھا۔

# صا بی فرقه پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ صابحین کی اصل اس محاورہ سے سے کہ صیات۔ بیاس وقت کہتے ہیں جب توایک چیز سے نکل کردوسری چیز میں چلاجائے۔" صَبَاًتِ النَّعُجُومُ " اس وقت بولتے بين جب تارے ظاہر موجائيں۔" صَبَأبِهِ" جب بجه كانت نكل آئيں۔" صَابعُونَ" وه لوگ جوا یک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جائیں ۔صابح ن کے غراہب کے بارے میں علما کے دس اقوال ہیں۔قول اول ریک مصابہ یہ ایک قوم ہے جومجوسی ونصاری کے درمیان میں ہے۔اس کوسالم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا اور لیٹ بن الی سلیم نے مجاہد ہے روایت کیا۔ قول دوم بیر کہ وہ یہود ومجوی کے درمیان توم ہے اس کوابن انی چیج نے مجاہد سے روایت کیا۔ قول سوم بیرکہ صابعہ یہود ونصاریٰ کے جے میں ہیں۔اس کو قاسم بن ابی بزہ نے مجاہدے روایت کیا۔ چہارم بیکہ دہ نصاریٰ میں ہے ایک قوم ہے جن کا قول بہنبت نصاریٰ کے نرم ہے۔اس کوابوصالح نے ابن عباس سے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشرکین میں سے ہان کے واسطے کوئی کماب نہیں۔اس کوبھی قاسم نے مجاہدے روایت کیا۔ششم بیک صابئیہ مثل مجوس کے ہیں۔ بی<sup>ح</sup>ن بھری کا قول ہے۔ ہفتم ہی کہ بیاہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جوز بور پڑھتے ہیں۔ بیابوانغالیہ کا قول ہے۔ بھتم یہ کہ صابئیہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی عبادت كرتے اور زبور پڑھتے ہيں بي قاده ومقاتل كا قول ہے۔ نہم بيك بيدال كتاب ميں سے ايك گروہ ہے۔ بیسدی کا قول ہے۔ دہم یہ کہ فرقہ فقط آلآ السبة إلّا الله م كہتا ہے اور نہ بچھ كام وعمل كرتے بين اور ندان كے واسطے كوئى كتاب ہے اور نہ پنجبرہے۔ فقط آلا إلله إلا الله تول ہے۔ بيابن زيد كاقول ہے۔

مصنف نے کہا کہ بیاتوال مفسرین مثل حضرت ابن عباس وقاسم وحسن وغیرہم سے مروی ہیں اور شکلمین نے کہا کہ صائبون کے نداہب مخلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیوٹی ہے وہی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہ گا۔ بنانے والا اس ہیوٹی سے عالم کو بناتا ہے۔ اکثر صابیہ کہتے ہیں کہ عالم قدیمی ہے۔ پیدائہیں ہوا ہے اور ستاروں کو ریوگ ملائکہ کہتے ہیں اور ان میں سے ایک قوم نے ستاروں کا نام اللہ رکھا ، اور ان کے لیے عباوت خانے بنائے ہیں اور وعوئی میں سے ایک قانہ جو زحل کا خانہ ہے وہی خدا کا بیت الحرام ہے۔ بعض نے زعم کیا کہ خدا کی صفت نفی سے بیان ہو سکتی ہے اثبات سے نہیں ہو سکتی ۔ چنا نچہ یوں کہ سکتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہے ہیں کہ وہ میں خواس نے کہا کہ وہ میں خواس نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ مشابہت اور نسبت نابت نہ ہو۔

انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے بنار کھے ہیں۔ از انجملہ کہتے ہیں کدان پر ہرروز تمین نمازیں ہیں۔ اول نماز آٹھ رکعات ہیں اور ہر رکعت میں تین سجدے ہیں۔ اس کا وقت طلوع آفقاب کے وقت ختم ہوتا ہے۔ دوم پانچ رکعتیں ہیں اور سوم بھی پانچ رکعات ہیں اور ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں اور ان کا شروع ماہ آذار کی آٹھ را تیں گزرے ہوتا ہے اور سات دن کے کروزے اس وقت ہیں جب کہ کانون اول کے سات روز باتی رہتے ہیں اور سات دن کے روزے اور ہیں جن کی ابتدا شاط کی آٹھ را تیں ہوتی ہیں۔ اپنے روز وں کے تم کرنے پر صدقہ ویت اور قبل کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت حرام رکھتے ہیں اور ای تم کے دیگر خرافات ہیں ویت اور تمین میں فتیج اوقات ہے۔

صابحیہ کا گمان یہ ہے کہ نیک رومیں تواب کی جانب چڑھ جاتی ہیں اور نور میں پہنچتی ہیں اور شریر رومیں زمین اور تاری کی طرف اتاری جاتی ہیں۔ بعض صابحیہ کہتے ہیں کہ یہ عالم فنا نہ ہو گااور تواب وعذاب بذریعہ تناسخ کے ملتا ہے۔ یعنی جسے ہندوآ وا گون کہتے ہیں اورا یسے نداہب کی تر دید میں ذیاوہ تکلف کی خرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ سب بلادلیل کے تحض وعوے ہیں۔

میں اور عالم بالا کی روحانیات میں بذریعہ طہارتوں کے مناسب عاصل ہواور چند توانین

ودعاؤں کا ورد کریں اور بہلوگ نجوم کی تعلیم وسخیر میں پڑھے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں کوئی درمیانی واسط ضرور ہونا چاہیے جومعارف کی شناخت کرائے اور خوبیوں کی طرف ہدایت کر لے کین شرط میہ ہے کہ بید درمیانی واسطہ کوئی جسمانی شخص نہ ہو بلکہ روحانی ہو۔ پس ہم اپنے واسطے اور خدا کے درمیان مناسبت قد سیہ تلاش وحاصل کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہوجائے اور اس تک پہنچائے۔ یہلوگ جسمانی حشر سے انکار کر تو ہیں۔

## مجوس يتلبيس ابليس كابيان

کیچیٰ بن بشرنهاوندی مِیشند نے کہا کہ مجوں کا پہلا بادشاہ کیومرث تھا۔اس نے ان کو بید مین بتلایا۔ پھران میں ہے در بے نبوت کے مرعی پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ آخر میں زراد شت مشہور ہوا۔ مجوی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 'معاذ اللہ''ایک شخص روحانی ہے۔وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ روحانی چیزیں بوری ظاہر ہوئیں۔ پھراس نے کہا کہ کوئی دوسرااس طرح ایجاد نہ کر سکے جیسے میں ایجاد کرتا ہوں پس اس نے اپنے فکر سے بیتار یکی پیدا کی۔ تا کہ غیر کی قدرت سے انکار ہوسکے۔ پھراس تاریکی نے اٹھ کراس پرغلبہ یا ناشروع کیا۔ مجملہ ان امور کے جوز رادشت نے مجوسیوں اور آتش پرستوں کے لیے نکالے ایک آگ کی بوجا ہے اور آفتاب کی جانب نماز ہے اور اس کی دلیل میربیان کرتے ہیں کہ آفاب اس عالم کا بادشاہ ہے۔ وہی دن کولاتا ہے اور رات کو لے جاتا ہے اور نباتات کوزندہ کرتا ہے اور حیوانات کو بردھا تا اور ان کے اجسام میں حرارت کو پھیرلاتا ہے اورمردون كقظيم زمين كى وجهساس مين وفن بين كرتے متصاور كہتے متے كداس سے حيوانات كى پیدائش ہوتی ہے۔ہم اس کو گندانہیں کریں گےاور پانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نہاتے نہ تھے اور كہتے تھے كداى سے ہر چيز كى زندگى ب، ليكن اگراس سے پہلے گائے وغيره كا بيثاب استعال كريلية توياني استعال كرت اوراس مين تفوكة نديته اورحيوانات كأقمل وذرع جائز ندر كهية تھے۔اپنامندگائے کے بیشاب سے تبرک کے طور پر دھوتے تھے اور جس قدر گائے کا بیشاپ پرانا ہوتاای قدراس میں زیادہ تبرک جھتے تھے۔اپنی ماؤں کی فرج اپنے لیے حلال سجھتے تھے اور کہتے کہ مال کی شہوت بجھانے کی کوشش کرنے کاحق میٹے پرزیادہ ہے اور جب شوہر مرجائے تو بیٹا اس

ور المرازيس المرازي عورت کا زیادہ مستحق ہےاوراگر بیٹانہ ہوا تو میت کے مال ہے کوئی مرد کرایہ پر کرلیا جاتا تھا۔مرد کے واسطے جائز رکھتے کہ وہ سوعور توں یا ہزارعور توں سے نکاح کرلے۔ جب حائصہ عورت عسل کرنا جا ہتی تھی تو موبذ ( داروغهُ آتش خانه ) کو ایک اشرفی دیتی ۔وہ اس کو آتش خانه میں لے جاتا اور جانوروں کی طرح جاریاؤں پراس کو کھڑا کر کے اپنی انگلی ہے اس کے اندام شرم میں آیدور فت کرتا۔ بیقاعدہ بادشاہ قباد کے وقت میں مزدک نے رائج کیا اورعور تیں اس نے ہرمرد کے واسطے مباح کردیں کہ جومردجس عورت سے جاہے وطی کرے۔ تبادی عورتوں سے خود وطی کی تا کہ باقی سب لوگ اس نعل میں اس کی افتدا کریں ۔ چنانچے عمومًا عورتوں کے ساتھ یہی طریقہ عمل میں آنے لگا یہاں تک کہ جب نوشیروال کی مال کا نمبرآیا تواس نے بادشاہ قیاد ہے کہا کہ نوشیروال کی ماں کومیرے یاس بھیج دے اگر تو انکار کرے گا اور میری شہوت پوری نہ ہونے دے گا تو تیراایمان درست نہ ہوگا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو بھیج دے جب یہ خبر نوشیر دال کو پینچی تو اس نے مزدک کے سامنے رونا شروع کیا اور باپ کے سامنے مزدک کے دونوں ہاتھوں اوریا وَل کو چومتار ہاا در درخواست کی کہ میری ماں کو مجھے بخش دے۔ تو قباد نے مزدک سے کہا: کیا آپ کا بی قول نہیں ہے کہ مؤمن کواس کی شہوت ہے روکنا نہ جا ہیے۔کہاں ہاں ہے ۔تو قباد نے کہا کہ پھرآپ کیوں نوشیروال کواس کی شہوت ہے رو کتے ہیں۔مزدک نے کہا کہ اچھامیں نے اس کی ماں اس کو ھب كردى \_ پھرمزدك نے لوگوں كومردار كھانے كى اجازت ديدى \_ جب قباد كے مرنے كے بعد نوشیرواں بادشاہ ہواتواس نے مزد کیوں کو یک قلم آل کر کے نیست کردیا۔

نہاوندی میں کے کھا ہے کہ مجوں کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی ہجھا نہا نیچ کی طرف نہیں ہے اور آسمان جونظر آتا ہے تو شیاطین کی کھال میں سے ایک کھال ہے اور گرج فقط ان عفر بیوں کے خرخرہ کی آواز ہے جو قید ہیں اور کڑا ئیوں میں قید ہوئے ہیں۔ یہاڑ ان کی ہڈیاں ہیں اور سمندران کے پیشاب وخون ہے جمع ہوا ہے۔

جب بن امیہ سے دولت اسلامی منتقل ہوکر بنی عباس کے ہاتھ میں آئی تواس زمانہ میں ایک مخص مجوں کے دین کا تابع پیدا ہوا۔ اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا اور اس سے متعلق بہت سے وقائع پیش آئے جن کا ذکر طویل ہے اور یہ آخن شخص ہے جس نے مجوں کا میں ظاہر کیا۔ بعض

علی نے بیان کیا کہ بحوں کے واسطے آسانی کتابیں تھیں جن کو تلاوت کرتے اور پڑھتے پڑھاتے

تنے پھرانہوں نے نیادین نکالا وہ کتا ہیں اٹھالی گئیں۔ منے پھرانہوں نے نیادین نکالا وہ کتا ہیں اٹھالی گئیں۔

منجملہ عجائب تلبیس کے جوابلیس نے مجوی پر ڈالیس ایک بیجی ہے کہ مجوس نے افعال میں نیک و بدد کیھے۔ پھراہلیس نے ان کوتلبیس میں ڈالا کہ نیکی پیدا کرنے والا برائی پیدانہیں کرتا ہے تو انہوں نے دوخدا ثابت کئے اور کہاان میں سے ایک نور ہے۔ وہ حکیم ہے وہ فقط خیر پیدا کرتا ہے،اور دوسرا شیطان ہے۔وہ تاریکی ہے۔وہ فقط بدی اور برائی بیدا کرسکتا ہے جیسے ہم نے منویہ کے فدہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔مصنف نے کہا کہ وہاں میں نے ان کے شبہات وجوابات ذکر کر دیئے ہیں۔ بعض مجوس نے کہا کہ باری تعالی قدیم ہے۔ اس سے سوائے بہتری کے بچھنیں ہوسکتا۔اور شیطان مخلوق ہےاوراس سے سوائے بدی کے پچھنیں ہو سكتا- جواب يد ہے كدان سے كبا جائے كد جبتم نے اقرار كيا كدنور (ايزو) نے شيطان (اہرمن) کو پیدا کیا تو اس نے بدی کا پتلامجسم پیدا کر دیا (یعنی اس سے زیادہ بدی کیا ہوگی) بعض مجوں نے کہا کہ خالق نور ہے وہ ردی فکرسوچہ ہے ۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی ایبا پیدا ہو جومیرا مخالف ہوجائے اوریپ فکراس کی ردی تھی اس ہے اہلیس بیدا ہوگیا، پھر بعد شریک ثابت ہونے کے اہلیس فقط اتنی بات پر راضی ہوگیا کہ وہ ردی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔ یکنخ نوبختی میں ہے فرکر کیا ہے کہ بعض مجوں نے کہا کہ خالق نے کسی بات میں شک کیا تھا تو اس شک ہے شیطان پیدا ہو گیا۔ اور کہا کہ بعض مجوس کا بیزعم ہے کہ اللہ وشیطان دوجسم قدیم ہیں۔ان دونوں میں موافقت تھی اور دنیا آفت سے یا کتھی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھر اہلیس نے حالا کی ہے تدبیر نکال کرآ سان پھاڑ ااور اپنے لشکروں کو لے کر چڑھ دوڑا تو اللہ ان کی قوت ہے خوف کھا کراینے فرشتوں کوساتھ لے کر بھا گا اور اہلیس نے اس کا پیچیا کر کےمحاصرہ کرلیا۔ تین ہزار برس تک لڑائی رہی ، نہ توابلیس ہی اللہ تک پہنچ سکااور نہ الدنے اس کو دفع کیا۔ پھرالدنے اس شرط پراہلیس سے سلح کرلی کہ سات ہزار برس تک اہلیس اوراس کے کشکر دنیا میں رہیں ۔اوراللہ نے اس میں بہتری دیکھی کہ اہلیس کے مکروہ (وجود ) کو برابر برداشت کرتارہے۔ یہاں تک کہ شرط کی میعاد بوری ہوجائے اور دنیا کےلوگ اس مدت

کے گزرنے تک آفتاب وبلامیں رہیں۔جب یہ مت گزر جائیگی تو پھرعیش میں ہو جائیں گے۔اہلیس نے اللہ سے بیشرط کر لی کہ اس کوردی چیزوں پر قابود ہے گا۔تو اس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھ دیں اور ریم بچوی کہتے ہیں کہ جب اللہ وشیطان ان شرا نظ سے فارغ ہوئے تو دو عا دلوں کواس برگواہ کر لیا اور دونوں نے اپنی تکواریں انہیں دونوں عادلوں کے حوالہ کیس اور انہوں نے کہددیا کہتم میں ہے جس کسی نے عہدتو ڑا ہم ای گفتل کر دیں سے۔اس قتم کی بیہودہ با تنیں بہت می ذکر کیس ۔جن کے لکھنے میں وقت رائیگاں ہوتا ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم اس خطبہ کوبھی بیان کرتے ،اگریدمفاونہ ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ کہاں تک ابلیس کی تنبیس کااثر ہوا ہے اور اس قوم احمق پر تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ خالق کو خیر و بہتر بتلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس سے فکرردی سرز دہوئی جس ہے شیطان پیدا ہو گیا۔ یعنی جو بدی کی جڑ ہے۔ان لوگوں کے قول پریہ جائز ہوتا ہے کہ اہلیس کے فکر ہے فرشتہ پیدا ہو جائے ۔ پھران لوگوں ہے کہا جائے کہ پھر ب اس کو باقی رکھنا حکمت ہے منافی ہے اور اگر کہیں کہ ہاں وفا کرے گاتو کہا جائے کہم نے اقرار کرلیا کہ عہد بورا کرنے کی اچھی خصلت اس شریحض سے صا در ہوگئی اس طرح ان لوگوں سے کہا جائے کہ جب شیطان نے اپنے ہی خدا کی نافر مانی کی تو پھران دونوں درمیانی عادلوں کی ا طاعت کیے کرے گا۔اور کہا جائے کہ اللہ پر غلبہ کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے اور پیرسب باتیں خرا فات ہیں۔ان کا ذکر کرنے کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں پر بیا ظاہر ہو كه شيطان نے كس طرح عقلوں پر تسلط كيا ہے۔

فلكيات والوں اور مبحموں يرتكبيس ابليس كابيان

شخ ابو محمد نو بختی بوشد نے کہا کہ ایک قوم کا فد ہم ہے کہ فلک قدیم ہے۔ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جالینوس نے ایک قوم سے نقل کیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ فقط فلک زماں قدیم ہے۔ ایک اور قوم کا ریم کمان ہے کہ فلک کی پانچویں طبیعت ہے۔ بینی نہ حرارت ہے نہ رطوبت ہے نہ سردی ہے نہ خشکی ہے۔ بلکہ ان چاروں کے علاوہ پانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ بلکا ہے۔ بعض کی بیرائے تھی کہ فلک ایک آتش جو ہر ہے اور قوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین سے بلکا ہے۔ بعض کی بیرائے تھی کہ فلک ایک آتش جو ہر ہے اور قوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین سے باولوں کے مشابہ ہم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ساارے باولوں کیا ہے اولوں کے مشابہ ہم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ساور اولوں کے ایک ہو اور اولی کے مشابہ ہم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا ہے باولوں کے ایک ہو اور اولی کے مشابہ ہم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا ہے باولوں

میں سے ہیں۔ ہرروز ون میں بچھ جاتے ہیں اور رات میں روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئلہ میں آگ لگنے سے شعلہ ہوجاتا ہے اور پھر بچھ جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ قمر کاجسم آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔دوسرول نے کہا کہ فلک یانی ہوا اورآگ سے بنا ہے اور وہ بمنزلہ گیند کے ہے۔ وہ ووحرکتیں کرتا ہے ایک مشرق ہے مغرب کی طرف اور دوسری مغرب ہے مشرق کی طرف ہے۔ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ تقریباً تمیں سال میں آسان کا دورختم کرتا ہے۔اورمشتری تقریباً ہارہ سال میں ختم کرتا ہے۔اور مریخ تقریباً دوسال کے دورہ پورا کرتا ہے ۔اورسورج وزہرہ وعطارد ایک سال میں دور کرتے ہیں۔اور جاند تمیں دن میں دور کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ کواکب کے سات افلاک ہیں۔ پس پی فلک جوہم سے نز دیک ہے جا ند کا فلک ہے۔ پھرفلک عطار د، پھرفلک زہرہ، پھرفلک<sup>ت</sup> نقاب، پھرفلک مری<sup>خ</sup>، پھرفلک مشتری، پھر فلك زحل ہے، پھران جڑے ہوئے (ثابت) ستاروں كافلك ہے۔ كواكب كى جسامت ميں بھى بیلوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلاسفہ نے کہا کہ آ فاب کاجرم سب سے برا ہے اورز مین سے قریب چورانوے گنازیادہ ہیں۔مریخ زمین سے قریب ڈیڑھ گنابرا ہے۔بیلوگ کہتے ہیں کہ اعلائے فلک کے ہرمقام ہے وہاں عود کرنے تک ایک لا کھالیک ہزار چونسٹھ فرسخ ہیں۔ بعض نے کہا کہ فلک زندہ ہے اور آسان جاندار ہیں اور ہرستارہ میں جان ہے۔ برانے فلاسفہ نے کہا کہ ستارے نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہرا یک ستارہ اپنی نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہرایک ستارہ اپنی نیک یامنحوں طبیعت کے موافق عطا کرتا ہے، یارو کتا ہے۔ جان وجسم میں ان کااثر ہوتا ہےاوروہ سب زندہ ہیں اپنا کام کیا کرتے ہیں۔

مردہ ہونے کے بعدد و بارہ زندہ ہونے سے مرنے کے بعد جی اٹھنے سے منکرلوگوں پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے بہت سے لوگوں پرتگمیس کی تو انہوں نے موت کے بعد زندگی سے انکار کیا اور سرگل جانے کے دوبارہ اعادہ کومحال تصور کیا۔ اہلیس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعیف ہوتا دکھا دیا۔ دوم یہ دکھایا کہ بدن کے اجزائے متفرقہ زمین کی تہہ میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھی ایک حیوان دوسرے حیوان کو کھا لیتا ہے تو کیے اعادہ ہوسکتا ہے۔ قرآن

#### « المنظمين المنظمين

شريف مين ان كوونون شب مذكوري - چنانچاول شبكى نسبت فرمايا:

﴿ اَيَعِدُكُمُ: اَنَّكُمُ إِذَا مِتُمُ وَكُنتُمُ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمُ مُخْرَجُونَ ٥ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴾ \*

''لینی کافروں نے آپس میں کہا کہ کیاتم کووہ پیغیبریہ وعدہ دیتا ہے کہ جبتم مرے اور خاک ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے پھرتم نکالے جاؤ گے جس کاتم وعدہ دیے جاتے ہو یہ بہت دور ہے''۔

اوردوسرے شبد کی نسبت سے فرمایا:

﴿ وَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْآرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدِ وَ ﴾ 4

'' بیعنی کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نی خلقت میں پیدا ہوں گئے'۔ یہی اکثر زمانہ جاہلیت والوں کا غد ہب تھا۔ اس میں جاہلیت والوں کے اشعار ہیں۔

یُخْبِرُنَا الرَّسُولُ بِاَنُ سَنُحٰیٰ وَکَیُفَ حَیَاةُ اَصُدَاءِ وَهَامِ ''ہم کورسول خبر دیتا ہے کہ ہم پھرزندہ کیے جائیں گے بھلاسڑی ہوئی پریثان چیز کیونکرزندہ ہوسکتی ہے۔''

دوسرے جابل (ابوالعلاء المعرى) كاشعرے:

حَياةً ثُمَّ مَوْتُ ثُمَّ بَعَتْ حَدِيْتُ خُدَرافَةِ يَا أُمَّ عَمْرِو وَ وَيَعْلَى كَابِت ہے، مُرموت ہے، مُرزندگی ہے۔ اے ام عمرویہ تو بعقلی کی بات ہے، ۔

اول شبرکا جواب یہ ہے کہ دوسری زندگی میں جس مادہ یعنی خاک کوتم ضعیف تھہراتے ہووہ غلط ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان نطف، بھر جما ہوا خون، بھرلوتھڑے سے بیدا ہوا تھا۔ پھر آ دمیوں کی جواصل ہے یعنی آ دم عَلَیْظِیا وہ تو خاک ہی سے بنائے گئے تھے۔ علاوہ بری اللہ تعالی نے آ دمی کونطفہ سے بنایا اور مورکو کول انڈ سے بنایا۔ اور سبزی کا تجھا ایک گندے سرے دانہ سے کونطفہ سے بنایا اور مورکو کول انڈ سے بنایا۔ اور سبزی کا تجھا ایک گندے سرے دانہ سے نکالا۔ پس چاہے کہ بیدا کرنے والے کی قوت وقد رت پر نظر کرنے سے دوسرے شبہ کا بھی کالا۔ پس چاہے کہ بیدا کرنے والے کی قوت وقد رت پر نظر کرنے سے دوسرے شبہ کا بھی

المجان ا

مصنف نے کہا کہ ہم نے فلاسفہ کی تر وید میں اس کی کافی توضیح بیان کی ہے۔ بعض اتوام نے خالق سجانہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ کی ۔پھران کو بیہ دونوں نہ کورہ شبہات عارض ہوئے۔ چنانجہان میں ہے ایک نے کہا:

'' یعنی ابطور شک کے کہا کہ کیا اگر میں اپنے رب کے یہاں لوٹایا گیا تو اس سے بہتر مرجع یا وَں گا۔''عاص بن وائل نے کہا: ﴿ لا وُ تَيَنَّ مَا لا ً وَ وَلَدًا ﴾ ع

'' بعنی طعنہ سے کہا کہ وہاں بھی میرے واسطے مال واولا دعنایت ہوں گے''۔

یدان کا قول بوجہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے ان پر اس معاملہ میں تنہیں ڈال دی
اور کہنے لگے کہ اگر وہاں دوہارہ زندگ ہوئی تو ہم الجھے رہیں گے۔ کیوں کہ جس نے ہم کو دنیا
میں رینعت مال واولا ددی ہے وہ آخرت میں بھی ہم کو کرم رکھے گے۔مصنف نے کہا کہ بیان
کی خلطی ہے۔ اس لیے کہ وولوگ یہ کیوں نہیں سجھتے کہ شاید دنیا میں ہم کو یہ چیزیں استدراج

تناسخ ( آوا گون )والوں يتلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے بعض اقوام پر تلمیس کی کہ وہ لوگ آوا گون کے قائل ہو گئے کہ نیکوں کی رومیں جب بدن سے نکلتی ہیں تو اجھے بدن میں داخل ہو جاتی ہیں ۔ پس مال ودولت سے میش کرتی ہیں ۔ اور بدکاروں کی رومیں جب نکلتی ہیں تو بر ے اجسام میں داخل ہوتی ہیں تو ان پر مشقت ڈالی جاتی ہے ۔ یہ ذرہب زمانہ فرعون وموی علیہ ایک خلا ہر ہوا ہے ۔ ابو القاسم المنی نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ فہ ہب اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں ودر ندوں و جانوروں کو دکھ حاصل ہوتا ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات کی طرح نہ آئی کہ ان کے دکھ سے غیروں کا امتحان کیا جائے ۔ یا ان کوثو اب وعوض و یا جائے ۔ یا کسی غیر معنی سے ہوسوائے اتنی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو انہوں نے اپنے زعم میں یہ جے سمجھا کہ اس حیات سے ہوسوائے اتنی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو انہوں نے اپنے زعم میں یہ صحیح سمجھا کہ اس حالت سے پہلے ان سے بچھ گناہ مرز د ہوئے ہیں جن کی یہ مزا ہے ۔

یکی بن بشر بن عمیر النہاوندی کہتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں۔ طبیعتیں چار ہیں مادہ مرکبہ بنس، عقل، مادہ مطلقہ پس مادہ مرکبہ چھوٹارب ہے۔ نفس مادہ اصغرہ عقل رب اکبر (بڑا) ہے۔ اور وہی مادہ اکبر بھی ہے۔ نفوس جب دنیا چھوڑتے ہیں تو چھوٹے رب کے پاس جاتے ہیں اور وہی مادہ مرکبہ ہے۔ پس اگرینفس نیک اور صاف ہووہ اس کو اپنی طبیعت میں قبول کرتا ہے پھراس کوصاف کر کے مادہ اصغرکے یہاں نکاتا ہے۔ اور وہ نفس ہے۔ یہاں تک کدوہ رب اکبر کے بہاں جاتا ہے۔ سب پھروہ اس کو مادہ اکبر کے ہاں بھیجتا ہے۔ پھراگروہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کے پاس رہتا ہے اور اگروہ نیکی میں پورا نہ ہواتو وہ بارہ رب اکبر کے پاس واپس کرتا ہے، پھررب اکبراس کو مادہ اصغراک پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس اکبر کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس کو رب کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس کو رب کے پاس بھیمردیتا ہے تو وہ اس کو نورا نہت سے خلوط نکاتا ہے۔ حتی کہ ایسا ساگ کر دیتا کو رب کے پاس بھیمردیتا ہے تو وہ اس کو نورا نہت سے خلوط نکاتا ہے۔ حتی کہ ایسا ساگ کر دیتا ہے۔ بس کو آدی کھاتے ہیں تو وہ انسان کی صورت میں بدل جاتا ہے اور دوبارہ اس عالم میں پیدا ہے۔ اور یہی حال اس کا ہر موت کے وقت ہوتا ہے، جب وہ یہاں مرتا ہے۔ رہ وہ لوگ

٠ ١٤٥٠ كالم المال المال

جو بدکردار ہیں تو ان کے نفوس جب مادہُ اصغر کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ تو الٹ کر گھاس ہو جاتے ہیں۔ کیکن الیک گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں۔ تو اس کی روح کسی جانور کی صورت میں جاتی ہے۔ پھراس جانور کے مرنے پر کسی دوسرے جانور کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمیشہ تنائخ سے صورتوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اور ہر ہزار برس کے بعد انسانی صورت میں پھر آجاتی ہے۔ پھراگراس نے انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو نیکوں میں ال جاتی ہے۔

مصنف نے کہا کہ دیکھوان گراہوں کے واسطے سی طرح ابلیس نے یہ تلیسات ترتیب و کران پر ڈالی ہیں کہ بغیر کی دلیل متند کے انہوں نے یہ تلیسات قبول کرلیں ۔ حالا نکہ عقلی و کی دلیلوں سے یہ نہ ہب باطل ہے۔ ابوالحن علی بن نقیف المحکم نے بیان کیا بغداد میں ہمارے پاس فرقہ امامیہ کا بیشوا جس کو ابو بکر بن الفلاس کہتے ہیں آ یا کرتا تھا جس کو میں شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تناتخ کا قائل ہوگیا۔ چنا نچدا یک روز میں نے دیکھا کہ وہ تناتخ کا قائل ہوگیا۔ چنا نچدا یک روز میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ بلی ہمٹھی ہے۔ وہ اس کو پیاد کرتا اور اس پر ہاتھ کھیرتا اور اس کا سروآ تکھیں سہلاتا ہے۔ اور بلی کی آئھوں میں آنسوں بھرے ہوئے ہیں جیسے عوابلیوں کی عادت اس کے سامنے کہا کہ آپ کھوں میں آنسوں بھر نے ہیں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ اس نے کہا کہ واہ ایکیا تھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر میں اس پر ہاتھ بھیرتا ہوں بیرون ہے یہ بلاشک میری ماں ہاور جھے دیکھر حرمت سے روتی ہے۔ بلی نے آہت آہت ہمیا وں میاؤں کرنا شروع کیا۔ ہیں نے کہا کہ تم جو بچھ کہتے ہو یہ جستی تھی ہو۔ کہا کہ تم ہو ایکیا کہ بوتی تھے میں نے کہا کہ تم ہو بھی سے نہا کہ پھر تو تچھ میں تائے ہوا اور وہ (بلی ) انسان ہے۔

جاری امت (مسلمه) پرعقائداور دیانات میں تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ البیس دوطریقوں سے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا (ایک) باپ دادوں کی تقلید ( دوم ) ایک بات میں خوض کرنا جس کہ تہہ نہیں مل سکتی ہے۔ یاغور کرنے والا اس کی بہرین پہنچ سکتا ہے۔ بس ابلیس نے دوسری قتم کے لوگوں کوطرح طرح کے خلط ملط میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول (باپ دادوں کی تقلید ) تو ابلیس نے ان مقلدوں پر بیر جایا کہ دلیلیں کی مشتر ہوتی ہیں اور راہ صواب مخفی ہوجاتی ہے تو تقلید کر لینا سلامت راہ ہے، اس راہ تقلید میں بکثر ت مخلوق کمراہ ہوئی اور عمو آئی ہے تو تقلید کر لینا سلامت راہ ہے، اس راہ تقلید میں بکثر ت مخلوق کمراہ ہوئی اور عمو آئی سے لوگوں پر تباہی آئی۔ بیشک یبود و نصاری نے اپنے باپ دادوں کی اور اپنے پادر یوں کی اور پوپوں کی تقلید کی ،اور اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت والے بھی ای متم کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے۔ واضح ہو کہ جس دلیل سے انہوں نے تقلید کی تعریف کی اس سے انہوں نے تقلید کی تعریف کی اس سے اس کی فدمت نوگئی ہے۔ کیوں کہ جب دلیلیں مشتبہ ہیں اور راہ صواب مخفی ہے تو ضرور تقلید کو چھوڑ دینا جا ہے تا کہ ضلالت میں نہ پڑ جاؤ ،اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فدمت فرمائی ہے جو اپنے باپ دادوں کی تقلید میں پڑے تھے۔

لقوله تعالى ﴿ بَلُ قَالُو إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ ﴾ \*

"لین کفارنے کہانہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا اور ہم ان بی کے قدم کی افتد اکرتے ہیں۔"

پیغیبرمُنا فیٹی نے کہا کیاتم تقلید ہی کیے جاؤ گے اگر چہ میں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پرتم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ۔ بینی کیا ایسی صورت میں بھی تم ان ہی گمرا ہوں کی پیروی کروگے۔

<sup>🐠</sup> ۱۳۳/ولزقرف:۲۲\_ 👙 ۲۲/انسافات:۲۹،۰۷۹\_

ر المراريس ا سو ہے سمجھے ماننے اوراس کی پیروی کرتے ہیں۔اور یہی عین گمراہی ہے۔ کیوں کہ نگاہ در حقیقت بات پر جانی جاہیں۔ بات کہنے والے پرنہیں۔ چنانچہ حارث ابن حوط نے حضرت علی والنیز ہے کہا تھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ طلحہ ہلاتنز وزبیر ہلاتنز باطل پر تھے تو حضرت علی ڈائٹیئے نے اس سے فرمایا کہا ہے حارث تجھ پر معاملہ مشتبہ ہے۔ حق کا بیجانتا لوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ تن کو پہچان لے توحق والے لوگوں کو بھی پہچان جائے گا۔ امام احمر صنبل میں یہ کہا کرتے تھے کہ آ دمی کی تنگی علم ہے یہ ہے کہا ہے اعتقاد میں سی مخص کی تقلید کرلے۔اوراس وجہ ہےامام احمد میں نیا نے'' میراث''جد کے سئلے میں ابو بکر الصدیق میں نیا نیو کا قول جھوڑ دیا اور زید بن ثابت دلانفظ کا قول لے لیا۔اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام تو دلائل نہیں جانتے ہیں تو كيونكر تقليدنه كريس من جواب بيكهاعقاد كي دليل بالكل ظاہر ہے جيسا كہم نے دھر بيفرقه كي تر دید میں اشارہ کیا ہے۔ اور ایس واضح دلیل کسی برمخفی نہیں ہوسکتی جس کوعقل دی گئی ہے۔ رہے مسائل فرعیہ تویہ چونکہ بکٹرت نئے نئے واقع ہوتے ہیں اورعوام پران کا بہچانیا دشوارہے، اور دھوکا کھانا قریب ہے۔اس لیےان مسائل میں عامی کوتقلید کرنا بہتر ہے ایسے تخص کی تقلید کر لے کہ جس کوعلم ونظر حاصل ہے۔علاوہ بریں عامی کا اختیاراس کے ہاتھ میں ہے کہ جا ہے گ ھخص عالم کی تقلید کرے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرا طریق قابل تفصیل ہیہ ہے کہ ابلیس نے جس طرح اہمقوں کو قابو میں لاکر محض تقلید کے گرداب ہیں ڈبویا اور جانوروں کی طرح ان کوان کے متبوع کے پیچھے ہا تک لے گیا۔ تو غجی لوگوں کے برخلاف جن لوگوں ہیں اس نے پچھے ذہن کی تیزی دیکھی ان کو بھی جتنا جس پر قابو پایا گراہ کیا۔ چنا نچ بعض کواس نے سمجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا فتیج ہوں ان کوارشاد کیا کہ عقائد اسلام ہیں غور کریں۔ پھر اس نے ان میں سے ہرا لیک کوالیک نہ ایک طریقہ سے گراہی ہیں ڈالا۔ چنا نچ بعض نے ویکھا کہ فلا ہر شریعت پر مخمرہ تا عاجزی ہے تو ابلیس ان لوگوں کو کھنچ کر فلاسفہ کے فہ بہ میں لے گیا اور برابران کے خیالات کو دوڑ اتا رہا۔ یہاں تک آخریہ لوگ اسلام سے نکل مجھے۔ فلاسفہ کے دو میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بعض کے خیال تک آخریہ لوگ اسلام سے نکل مجھے۔ فلاسفہ کے دو میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بعض کے خیال میں یہ دچایا کہ فقط ای پراعتقاد جماجو حواس کے ادراک ہیں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے میں یہ دچایا کہ فقط ای پراعتقاد جماجو حواس کے ادراک ہیں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے

در کی تا تم نے حواس سے اپنے قول کی صحت پہچانی ہے اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹے جھٹڑ الوہوں کے کیوں کہ ہمارے حواس نے تو اس کو صحح نہ جانا۔ جو وہ اپنے حواس سے ادراک بیان کرتے ہیں۔ کیوں کہ جواس سے جو چیز پہچانی جاتی ہے اس میں جس قدرلوگ یہ حواس رکھتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے۔ اورا گر کہیں کہ ہم نے ان کوحواس کے علاوہ دوسری چیز سے ادراک کیا تو خودانہوں نے اپنے قول کوتو ڑ دیا۔

بعض کواہلیں نے تقلید سے نفرت دلائی اور بدر چایا کہ تلم کلام میں خوض کریں اور فلاسفہ
کے اوضاع دیکھیں۔ اور وہ اس سے اپنے زعم میں جھتا ہے کہ میں عوام کے دل سے نکل آیا۔
فرقہ شکلمین کے حالات طرح طرح سے پکڑے اور اکثر وں کا انجام بیہ ہوا کہ کلام سے ان کو
دین تیں میں میکوک بیدا ہوگئے اور بعضے نکل کر طحد ہوگئے۔ واضح رہے کہ دین اسلام کے قدیم علا
نے جوعلم کلام سے سکوت کیا تو بچھ عاجزی کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ انہوں نے کمال عقل سے دکیے
نے جوعلم کلام سے سکوت کیا تو بچھ عاجزی کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ انہوں نے کمال عقل سے دکیے
لیا کہ اس سے بیار کوصحت نہیں ہوتی اور نہ بیا سے کی بیاس بھجتی ہے۔ لہٰذا خوداس سے بازر ہے
اور سب کواس میں خوض کرنے سے منع کردیا۔ امام شافعی ٹیا اندیا کہ اگر آدمی سواشرک کے
باقی ہرگناہ میں جتلا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کہا کہ جب تو کسی خوض شخص
ہاتی ہرگناہ میں جو اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کہا کہ والوں میں سے
ہاور اس کو کو گی دین نہیں ہے اور اہل کلام کے حق میں نقل کیا کہ چیئر یوں سے پیٹے جا کیں
اور ان کو کو گذا دور قبیلہ قبیلہ میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن ضبل ٹرینے نے کہا کہ کلام والا
میں میں جس نے کہا کہ کلام میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن ضبل ٹرینے نے کہا کہ کلام والا

مصنف نے کہا کہ کیونکرعلم الکلام کی مذمت نہ کی جائے۔تم دیکھتے ہو کہاں نے معتزلہ کی نوبت یہاں تک پہنچائی کہان کا بیقول ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز دل کو مجمل جانتا ہے اور تفصیل ہے نہیں جانتا ہے اور تفصیل ہے نہیں جانتا ہے ہیں ہابو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم وقد رت وحیات سب پیدا ہوئی ہیں۔ ابو محمد نو بختی مرتبط نے جم کا بیقول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ بچھ چیز نہیں ہے ابوعلی الجبائی اور ابو ہاشم اور ان کے تابعین معتزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے ہے ذات ونفس وجو ہر میں اور سفیدی

المرخی وزردی عرض میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ ذات کو ذات بنادے یا عرض کوعرض بنادے۔ یا عرض کوعرض بنادے۔ یاجو ہر کوجو جربنادے۔ بلکہ یہ قدرت ہے کہ فقط ذات کوعدم سے وجود میں کردے۔ قاضی ابویعلیٰ نے کتاب المقتبس میں نقل کیا کہ مجھ سے علا ف المعتزیٰ نے کتاب المقتبس میں نقل کیا کہ مجھ سے علا ف المعتزیٰ نے کہا کہ جنت والوں کے عذاب کا آخر خاتمہ ہے۔ اللہ کا وصف نہیں ہوسکتا کہ وہ اس کو دفع کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسی صورت میں اس کی جانب رغبت صحیح نہیں ہے اور نہ اس سے خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی خوف کرنا جا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی جھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی جو الے کہ دورت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی جو اللہ کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی جو اللہ کیا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی جو اللہ کیا ہونہ کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی یا برائی برقدرت نہیں رکھتا ہوں کیا ہونے کا در بھلی کیا ہونے کی بھلائی یا برائی برقد کی بھلائی یا برائی ہونے کی بھلائی یا برائی ہونے کی بھلائی یا برائی ہونے کیا گیا ہونے کی بھلائی بیا ہونے کی بھلائی برائی ہونے کی بھلائی برائی ہونے کی بھلائی برائی ہونے کی بھلائی برقد ہونے کی بھلائی برائی ہونے کی بھلائی ہونے کی بھلائی ہونے کی بھلائی ہونے کی بھلائی برائی ہونے کی بھلائی ہونے کی بھلائی

نفع یا ضرر پر قادر ہے۔اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے۔نہ کوئی کلمہ رہے کا مصر حزید میں میں کا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے۔نہ کوئی کلمہ

بول سکیس گے۔نہ جنبش کریں گے۔نہ کسی پر قادر ہوں گے۔اور نہ ان کا رب ان میں ہے کسی

بات پر قادر ہوگا اس لیے کہ سب حادث کی آخر انتہا ضرر ہے کہ وہاں تک پہنچ کرختم ہو

جائے۔ پھراس کے بعد کھے نہو۔

مصنف نے کہا کہ ابوالقا ہم عبداللہ بن احمد بن مجمد البخی نے کتاب المقالات میں اکھا ہے کہ ابوالہذیل محمد بن ہذیل علق ف نے جواہل بھرہ میں سے قوم عبدالقیس کا غلام تھا اور فرقہ معتزلہ میں سے تھا۔ اس نے تہا بی قول نکالا کہ اہل جنت کے حرکات ختم ہوجا کیں گے تو آخروہ ماکن ہوکر بمیشہ کے لیے بت کی طرح سکوت میں پڑے دہیں گے اور اگر اس کی نہایت مقدر نہ ہوتو بالفعل قدرت سے فارج ہوگی اور یہیں ہوسکتا تو غیر متابی پر قدرت بھی محال ہے اور یہ شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے ابو ہاشم معتزلی نے کہا کہ مخص کہا کرتا تھا کہ اللہ کاعلم خود اللہ ہے اور اس کی قدرت خود اللہ ہے۔ ابو ہاشم معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی برائی پر پچھ بحص نے ہرگناہ سے تو بہ کی لیکن اس نے ایک گھونٹ شراب پی تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کا فروں کی طرح عذا ب میں پڑا رہے گا۔ نظام معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی برائی پر پچھ قدرت نہیں ہو کہا کہ فدا سے جموث سر زد ہونا جائز وصف نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے عام ہے۔ بعض معتزلہ نے کہا کہ فدا سے جموث سر زد ہونا جائز وہ جائیں یہ بلکہ وہ جائے اس کے واقع نہیں ہوئی۔ فرقہ مجبرہ نے کہا کہ قدا سے جموث سر زد ہونا جائز وہ جائے اس کے اور تبیں ہوئی۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ وہ عرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ وہ میں بیا

# ﴿ بَيْنِ إِنِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَا مُنَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاشْهَدُانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

زبان ہے کہا پھروہ سب قسم کے معاصی (گناہ) کرتار ہاتو وہ ہرگزجہتم میں داخل نہیں ہو
سکتا۔ان لوگوں نے سیجے احادیث ہے انکار کیا جن میں مذکور ہے کہ اہل تو حید جہتم ہے نکالے
جائیں گے۔امام ابن عقیل نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مرجیہ مذہب نکالا وہ کوئی
زند لین تھا۔اس لیے کہ عام کی صلاحیت اسی پرموتوف ہے کہ عذاب کی آیات ہے ڈریں اور
تواب کے امید وار ہوں۔پس جب مرجیہ نے دیکھا کہ صانع عز وجل ہے انکار کرناممکن نہیں
ہے اس لیے کہلوگ میسب سُن کرنفرت کرتے ہیں اور عقل کے بھی مخالف ہے تو صانع عز وجل
کے ثابت کرنے سے جوفائدہ تھا اس کومٹا دیا۔ یعنی اس سے خوف کرنے اور گناہ کے وقت اس کو حاضر جاننا۔انہوں نے شرعی سیاست کومٹا دیا۔ پس بیلوگ اسلام میں سب سے بُراگروہ ہے۔
حاضر جاننا۔انہوں نے شرعی سیاست کومٹا دیا۔ پس بیلوگ اسلام میں سب سے بُراگروہ ہے۔

مصنف نے کہا کہ ابوعبداللہ بن کرام نے تقلید کی توسب ندا ہب میں ہے روی ند ہب لیا اور احادیث میں سب سے ضعیف احادیث لیں ،اور خالت کی مشابہت جائز رکھی۔ بلکہ ذات باری تعالیٰ میں حوادث کا حلول جائز رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اجسام وجوا ہر کو دوبارہ بیدا کر سے ایک نقط ابتدا میں ان کو بیدا کر سکتا ہے۔ سالمیہ فرقہ کا قول ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر فرقہ و ہر چیز کے لیے اس کے معنی میں مجلی ہوگا۔ چنا نچہ آ دمی تو اس کو آری کے اس کے معنی میں مجلی ہوگا۔ چنا نچہ آ دمی تو اس کو خون و کھے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ اگر اس کو ظاہر کرد ہے تو تد بیرمث جائے۔

مصنف کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ایسے علم سے پناہ ما نگتا ہوں جوا یسے فتیج ندا ہب کی طرف لے جائے ۔ متکلمین نے اپنے زعم میں بیہ مقرر کیا کہ ایمان ہی پورانہیں ہوتا جب تک اسے ان کے مرتب کئے ہوئے قواعد سے نہ جانے ۔ بیلوگ بالکل غلطی پر ہیں ۔ اس لیے کہ رسول اللہ مَثَّا اللهُ عَلَیْ نے صحابہ کو ایمان کا تھم دیا اور متکلمین کی ان بحثوں کا تھم نہیں دیا۔ اور صحابہ ٹو اُلٹی آئے ای پر تھے جن کا ورجہ مطابق شہادت اللہ ورسول مَثَّا اللهُ عَلَیْ کے سب اولین وآخرین سے افضل ہے۔ اور کلام کی فدمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم او پراشارہ کر چکے ہیں۔ اور ہم سے افسل ہے۔ اور کلام کی فدمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم او پراشارہ کر چکے ہیں۔ اور ہم سے افسل ہے۔ اور کلام کی فدمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم او پراشارہ کر چکے ہیں۔ اور ہالکل الگ

٠ ﴿ الْمِيسُ ہوئے کیوں کہانہوں نے اس قبیج فساد کا انجام دیکھ لیا۔ چنانچہ ہم سے ابن الاشعث نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن سنان ہے سناوہ کہتے تھے کہ ولید بن ابان الکرابیسی میرا ماموں تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تواس نے اپنے ہیٹوں ہے کہا کہ کیاتم لوگ علم کلام میں مجھ ہے بڑھ کر سسی کو جانتے ہو،انہوں نے کہانہیں ۔تو اس نے کہا کہ کیاتم مجھےاپنے حق میں دروغ گوئی وغیرہ ہے متبم سمجھتے ہو،انہوں نے کہا کہ ہاں تو فر مایا کہتم پر فرض ہے کہاس طریقہ کواختیار کرو جس پر حدیث جاننے والے علما ہیں ۔ کیوں کہ میں نے حق انہیں کے ساتھ ویکھا۔ابوالمعالی جوین (امام غزالی کے استاد) میہ کہتے تھے کہ افسوس میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو حجھوڑ ا ہے اور بڑے سمندر میں چلا ۔اور وہاں غوطہ مارا جہاں مجھے منع کیا جاتا تتھے ۔ بیسب اس قصد ہے کیا کہ حق تلاش کروں اور تقلید ہے بھا گوں ۔اوراب میں نے ہر چیز ہے منہ پھیر کر کلمہ حق کو لیااورتم پر واجب ہے کہ بوڑھی عورتوں کے یقین پر جم جاؤ اور اگر حق تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان سے مجھے سرفراز کیا کہ میں بوڑھیوں کے دین پر مروں اورموت کے وقت کلمہ اخلاص پر میراخاتمہ بخیر ہوتو جو بن کے حق میں ہلاکت ہے اورایے شاگر دوں سے فرماتے تھے کہتم لوگ علم کلام میں مشغول ندہو۔ کیول کدا گرمیں بہ جانتا کہ کلام سے یہاں تک نوبت مینیے گی۔ جہال تک یہنچی تو میں بھی اس میں مشغول نہ ہونا۔ شیخ ابوالوفاا بن عقیل نے اپنے بعض شاگر دوں سے فر مایا کہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رٹنا کُٹٹن نے انتقال کیا اور نہ جانا کہ جو ہر کیا چیز ہے اور عرض کیا چیز ہے۔ پھرا گر بچھے یہ منظور ہو کہان کی مثل ہو جائے تو وہی طریقہ اختیار کرا ورا گر تیری رائے میں بيهائ كمتكلمين كاطريقه سے حضرت ابو بكر وعمر بِلْقَفْئا كے طريقه ہے بہتر ہے تو تيرے خيال ناقص میں بہت بری بات سائی ۔ ابن عقبل نے کہا کہ میں نے خواب و یکھا کہ علم کلام ہے آخر متنکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے اور مکثر ت ان میں سے محد ہو گئے ۔ پھرانہوں نے اس حدیر قناعت نہ کی جہاں ان کوشریعت نے تھبرایا اور بڑھ کر حقائق کوایئے حواس سے طلب كرنے ملكے والانكدان كى عقل ميں يہ قوت نہيں ہے كداللد تعالى كے نزد كي جو حكمت ہےاس کو دریا فٹ کرلیں کہ وہ تھکست فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منفر د ہےاور جوحقائق امور وہ

٠٠٠٠ المراوليس جانتا ہے اس نے مخلوق کے لیے اس کے دریافت کا طریقہ پیدائبیں کیا ہے۔ ابن عقیل نے کہا كه ابتدامين بهت مدت تك مين نے كلام مين مبالغه كيا۔ بھرالٹے يا وَل لوث كر كمّا بول كے ند بب پرآ گیااوریه جوکها گیا که بوژهی عورتول کا دین بهت سالم ہےتواس لیے که جب متعکمین ا ين نظري بحث من انتها وقد تيق كو مينج تو انهول نے تعليلات و تاويلات ميں ايس چيز نه ياكي جس كوعقل نكالتى ہے۔ پس شرع كے مراسم يركفهر كئے اور تعليل كى تفتكو سے ركے عقل نے یقین کرلیا کہاں ہے برتر حکمت الہیہ ہے تو انہوں نے گردن جھکا دی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ قول نے نیکی کوتو جا ہا کہ مذکور ہوتو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا نفع پہنچانے کا شوق شدید تیرے ول میں پیدا ہوا تھا یا کوئی امردیگر داعی ہوا کہ تو احسان پھیلا دے۔ بیمعلوم ہے کہ شوق و داعی تو ذات کے عوارض ہیں اورنفس کی خواہشات ہیں اور بیہ بات بھی عقل میں نہیں آتی سو ایسی ذات کے جس میں شوق الیمی چیز حاصل کرنے کا ساجائے جواس کو حاصل نتھی۔اوراب اس ذات کو اس چیز کی احتیاج ہے۔ پھر جب بیغرض حاصل ہو جائے تو اس کا شوق کھم جائے گا اورخواہش ست ہوجائے گی۔اورایسے حاصل کوغنی کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ قدیم ہے موصوف ہے کہ وہ غن ہے اور مستقل بالذات ہے۔اس کو سی مزید کی یا عارض کی سیجھ حاجت نبیں ہے۔ پھرجب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یباں نقیری اور د کھا ورایذ ائے حیوانات مری پڑی ہیں۔ بس اگر عقل نے جا ہا کہ خلق پیدا کرنے کی علت اس کا انعام بنادے تو سختیق کی نگاہ نے آکر دیکھا کہ فاعل قا درہے کہ بالکل صافی انعام دے جس ہے بڑھ کرصافی امکان من نہیں ہے۔اوروہ فاعل قطعی دلیل عقل سے بخیلی سے یاک ہے۔اور یہی بخیلی ایسی چیز تھی کہ جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس ہے منع کرے۔ اور وہ عاجزی ہے یاک ہے کہ جوفساد وخرابی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے ،اس کو دفع نہ کر سکے تو اب یہال عقل عاجز ہوئی کے مخلوقات کو پیدا کرنے میں محض انعام کی علت نہیں نکال سکتی ہے۔ پس عقل نے عاجز ہو کر اس علت کو **حجوز ااوراس پر واجب ہوا کہ گردن جھکا دے۔اوران لوگوں میں فساداس وجہ ہے داخل ہوا کہ** انہوں نے فوائد کا پیدا کرنا اورمصرتوں کا دور کرنا صرف اس کی قدرت کے مقتضا پر رکھا۔ اور

# ہ اگراس کے ساتھ ریجی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل تکیم ہے توان کے نفس گردن جھکا کراس کے اگراس کے ساتھ ریجی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل تکیم ہے توان کے نفس گردن جھکا کراس کے لیے حکمت کا صلاتنگیم کرتے اور بغیر اعتراض کے وسیع باغ تفویض میں اچھی طرح زندگی بسرکرتے۔

کی اوران کواپنے ظاہری آیات واحادیث پروقف کیااوران کواپنے ظاہر حواس کے مقتصیٰ برحمول کیا۔ چنا نچ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہاوریہ ہشام بن الحکم وعلم بن منصور وجمہ بن الخلیل ویونس بن عبدالرحمٰن کا نہ ہب ہے۔ پھر ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ وہ جسم مانند دیگر اجسام کے مانند ہیں ہے۔ پھر اگران اجسام کے مانند ہیں ہے۔ پھر اگران اجسام کے مانند ہیں ہے تو کس متم کا جسم ہے۔ اس میں انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ ہم ہے۔ اس میں انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ نور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے۔ یہی ہشام بن الحکم کہا کرتا نے کہا کہ وہ نور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے۔ یہی ہشام بن الحکم کہا کرتا تھا اور کہتا ہے کہ اللہ اپنی بالشت سے سات بالشت ہے اور اس کی آئھ سے شعاع نورانی نکل کر تحت الحرک تک بہنچ کر ہر چیز ہے شعل ہوتی ہے تو وہ اس کود کھتا ہے۔

ابو محرنو بختی برای نے جاحظ سے اس نے نظام سے نقل کیا کہ ہشام بن افکم نے ایک بی سال میں پانچ اقوال نکالے۔ آخری قول جس پراس نے یقین کرلیاوہ یہ ہے کہ خداا پنی بالشت سے سات بالشت ہے کیوں کہ ایک قوم نے کہا تھا کہ وہ گداختہ چاندی کے شل ڈھلا ہوا ہے۔ اور فریق دیگر نے کہا تھا کہ وہ صاف بلور کے مانندگول ہے۔ جدھر سے دیکھو ایک بی صورت ہے۔ ہشام نے کہا کہاں کی ذات محدود ہے یہاں تک کہا کہ گھوڑ ااس سے بڑا ہے۔ اور کہا کہ اس کی ماہیت کو وہ بی جانتا ہے مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کہتے سے لازم آتا ہے کہ اس کی ماہیت ہو جی بواور جب اس کے قائل ہوں تو ان کی تو حید کا قول مناجا تا ہے۔ اور بیات فابت ہو چی کہ بہیت اس کی ہوتی ہے جو جس کے تحت میں ہواور اس کے نظائر ہوں تو وہ فصل فابت ہو جو کہ کہا ہے اور نہاں کا مشل ہے اور نہ اس کا وہ نہ اس کے اور نہ اس کا مشل ہے اور نہ اس کا وہ نہ اس کے اور نہ اس کا وہ نہ الازم ہوتی ہے۔ بہانتہا چلا گیا ہے بلکہ بیمراد ہے کہ وہ جسم نہیں اور نہ جو ہر ہے جس کو انتہا لازم ہوتی ہے۔ بہانتہا چلا گیا ہے بلکہ بیمراد ہے کہ وہ جسم نہیں اور نہ جو ہر ہے جس کو انتہا لازم ہوتی ہے۔ نظر کہنے نظر کیا کہ مقاتل بن سلیمان وقعم بن تھا داور داؤہ الحواری بھی کہتے تھے کہ نہ بختی بی اللہ نہ کیا کہ مقاتل بن سلیمان وقعم بن تھا داور داؤہ الحواری بھی کہتے تھے کہ نہتے تھے کہ نہ بختی بی نہ تا داور داؤہ داؤور کے دور کی کہتے تھے کہ نہ بختی بی نہا دی کہ کہ کہتے تھے کہ نہ بختی بی نہا داور داؤہ داؤور کی کھوں کہتے تھے کہ نہ بختی بی نہا دور داؤہ داؤور کی کہتے تھے کہ نہ بختی بھوں کہ کہ کہ کہتے تھے کہ نہ بھی بی نہ بیت داخل کی کہتا تھے کہ دور بھی بی نہا داور داؤہ داؤور کی کہتے تھے کہ نہ بختی بھی کہ دور بھی بین تھا داکھ دور کو ان کو داخور کی کھوٹ کے تھے کہ دور بھی بین تھا دور داؤہ داؤور داؤہ داؤور کی کھوٹ کے تھے کے دور بھی بین تھا دا دور داؤہ داؤور کی کھوٹ کے تھے کہ دور بھی بین تھا دور داؤہ داؤور کو داؤور کی کھوٹ کے تھے کہ دور بھی بھی کہ دور بھی کھوٹ کے دور بھی بین تھا دور کی کھوٹ کے کھوٹ کے دور بھی کھوٹ کے کھوٹ کے دور بھی بین تھا دور کی کھوٹ کے کھوٹ کے دور بھی کھوٹ کی کھوٹ کے دور بھی کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے دور بھی کھوٹ کی کھوٹ کے دور بھی کھوٹ کے دور ب

الله كرواسط صورت اوراعضاء بن-

مصنف میزاند نے کہا ہم ویکھتے ہوکہ بیلوگ کس طرح اس کے لیے قدیم ہونا ٹابت کرتے ہیں اور آ دمیوں کے لیے جائز کرتے۔مرض وتلف وغیرہ جو آ دمیوں کے لیے جائز ہوہ اپنے فداکے لیے کیوں نہیں جائز رکھتے۔ پھر ہرایک شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیااس سے کہا جائے کہ تو نے کس دلیل ہے اجسام کا حادث ہونا ٹابت کیا تو اس کا انجام بیہوگا کہ آخر پیتا ملے جس معبود کو اس نے جسم ٹابت کیا ہے وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے۔

مجسمہ فرقہ کے اقوال میں ہے رہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوٹٹول کے جھو سکتے ہیں تو ان ہے کہا جائے کہ پھراس سے لازم آتا ہے کہ اس سے معانقتہ بھی کیا جائے ۔مجسمہ نے کہا کہ وہ جسم ایک فضائی (لیعنی خالی جیسے آسان وز مین کے درمیان نظر آتا ہے) اور جمیع اجسام اس کے درمیان میں \_ بیان ابن سمعان بن عمران کہتا تھا کہاس کا معبود بالکل نور ہے \_اور دہ ایک مرد کی صورت پر ہے۔اوروہ اینے سب اعضاء کا ہالک ہی سوائے چبرے کے۔اس مخص کو خالد بن عبداللہ نے قمل کر دیا ۔مغیرہ بن سعدانعجلی کہتا تھا کہاس کامعبو دنو رکا ایک مرد ہے۔جس کےسریرنور کا تاج ہے۔اوراس کےاعضاء میں ہیں۔اوراس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمہ ہے اس بات کا بھی قائل تھا کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن امام ہیں۔زراہ بن اعین کوفی کہا کرتا تھا کہ ازل میں باری تعالیٰ کوعلم وقدرت وحیات کی صفتیں نتھیں۔پھراس نے ا ہے لیے بیہ فتیں پیدا کرلیں ۔ داؤ دالحواری نے کہا کہ وہ جسم ہے،اس میں گوشت وخون ہے اوراس کے جوارح واعضاء ہیں اور مند سے سینۃ تک جوف و در (خول ) ہی اور باتی تھوس ہے۔ منجملہ ان لوگوں کے جوحواس بر مظہر سکتے سمجھ لوگ ہیں جن کا بیقول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خوداس سے ملا ہوا ہیضا ہے۔ پھر جب وہاں سے اتر تا ہے تو عرش کوجھوڑ کے اتر آتا ہے اور متحرک ہوتا ہے ۔ان لوگوں نے اس کی ذات کوایک محدود متنا ہی قرار دیا اور بیلا زم کیا كدوه ناب من آسكتا باورى مقدار محدود بدان كى دليل يدب كدرسول الله من الله عن الله من ال فرمایا'' کہ انٹد تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے۔' 🏶 ان لوگوں نے کہا کہ اتر نااس

الله بخارى: كتاب المحيد ، باب الدعاء والصلاة من آخرالليل، رقم ١٨٥٥ مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعا والذكر في آخرالليل، رقم ١٣٥٥ ـ (بقيد آھے)

کوت میں کہتے ہیں جواو پر چر ھاہو۔اورانہوں نے اتر نے کومسوں چیز پررکھا جس ہے اجسام کو وصف بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قوم مشہد وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی صفات کومسوں کے موافق قرار ویتے ہیں۔ ہم نے ان کا اکثر کلام اپن کتاب "منہاج الوصول الی علم الاصول" میں ذکر کیا ہے۔ بعض مشبد اپنے خیال میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح جماتے ہیں جیسے ہے۔ بعض مشبد اپنے خیال میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح جماتے ہیں جیسے اشخاص کود کھتے ہیں کہ ایک محض سامنے نظر آئے گاجس اشخاص کود کھتے ہیں کہ سامنے ہوا۔ لبندایہ تصور باند سے ہیں کہ ایک محض سامنے نظر آئے گاجس کا حسن سب حسوں سے بڑھا ہوا ،وگا۔ لبنداتم دیکھو کہ میخض اس کے شوق میں شندی سانسیں کو تیاد ور ہونے کو تصور کرتا ہو زیادہ قبل تک نوبت ہیں تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندہ مومن کو اپنے قریب بلاے گا۔ یس یہن کر ہے ، تو زیادہ بی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آ دی سے ہوتی ہے۔ اس کی سے جہالت اس لیے خیالی نزد تھائی کا چبرہ ہے اور دیال

﴿وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ﴾ 🐞

باس کے واسطے ہاتھ انگلیاں بھی ثابت کرتے ہیں۔

كيول كه حديث من رسول الله منوانية م في مايا:

((يَضَعُ السَّمَوَ اتِ عَلَى اِصْبَعِ)) 🗱 ''يعنى وه آسانوں كوايك انگل يررڪھ گا۔''

اور کہتے ہیں کہ اس کے واسطے قدم بھی ہے اور ای طرح اور چیزیں بھی ثابت کرتے ہیں

- القيرحاشيد) ترندى: كماب الصلاق، باب ما جاء في نزول المرّبّ عزّو جلّ الى السماء الدنيا كل ليلة ، رقم ٢٣٣٦ ابن ماجة: كماب اقامة الصلوات، باب ماجا ، في الى ساعات الليل افضل، رقم ٢٣٦١ ـ

معلم: كتاب صفات المنافقين واحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ٢٣٠ عدر ندى: كتاب تغيير القرآن باب مسلم: كتاب صفات المنافقين واحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ٢٣١ عدر ندى: كتاب تغيير القرآن باب ومنا ودة الزمر، رقم ٣٣٨ منائى في الكهرى: ٢/ ٣٣١ منائى في الكهرى: ٢ / ٣٣١ منائى في الكهرى: ١ / ٣٤١ منائى في الكهرى: ٢ / ٢ / ٣٤١ منائى في الكهرى: ٢ / ٢ / ٣٤١ منائى في

جن کا ذکر حدیثوں میں وار دہوا ہے۔ یعنی ان کواپنے خیالی محسوں پرمحمول کرتے ہیں۔ بیسب انہوں نے حواس کے فہم سے نکالا ہے۔ جی وصواب طریقہ بیتھا کہ وہ آیات کواور احادیث کو پڑھتے اور ان کی تفسیر نہ کرتے نہ ان میں اپنے حواس ہے کچھ کلام کرتے۔ آخران لوگوں کوکس نے منع کیا کہ بیمعنی لیتے کہ وجہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے نہ بیہ کہ وہ صفت ذائدہ ہے۔ اور ای بنیاد پر اہل تحقیق نے آیت کی تفسیر بیان فر مائی ہے چنا نچہ و جُھے کہ رَبِّک کے بیمعنی کے کہ یعنی فقط تیرے رب کی ذات باقی رہے گیا۔

قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ الله يعنى يُرِيدُونَهُ يعنى الى كوچا ہے ہيں۔

اور بدلوگ کیول نہیں سیجھتے کہ ((فُسلُسوُ بُ الْعِبَسَادِ بَیُسَ اِصُبَعَیُسِ مِنُ اَصَابِعِ الْسِعِسَادِ بَیُسَ اِصُبَعَیْسِ مِنُ اَصَابِعِ السَّرِ حُمْنِ) ﴿ وَانْگُلُول مِیں بندوں کے دل سے بیمراد ہو کہ انگی چونکہ کسی چیز کی بلیٹ دینے والی ہے اور جو چیز دوانگلیوں کے درمیان ہوتو انگلیوں والا جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے اس لیے بیلفظ ذکر کیا۔ نہ بیکہ صفت زائد ہے۔

مصنف و المينالية نے كہا كەمىر ئے كم ميں اس تفيير ہے بھى سكوت كرنا چاہے۔ اگر چەبيہ وسكتا ہے كہ يہى تفيير مراد ہواور بيجا كزنبيں ہے كہ وہاں ايك ذات ہوجس كے اجزاء دوكلائے ہو سكتے ہيں۔

خلا ہو يہ كہ سب سے جيب حالات ميں سے بيہ كہ سالميہ فرقہ نے كہا كہ قبر ميں مردہ كھا تا پيتا اور ذكاح كرتا ہے۔ اس كا باعث بيہ ہوا كہ ان لوگوں نے سنا كہ نيك بخت ميت كے واسطے وہاں نعمت ہے اور عمدہ عيش سوائے اس كے ظاہر نہ ہوا تو بيا عتقاد جمايا۔ اور اگر بيہ لوگ فقط اسى قدر پراكتفا كرتے جواحادیث ميں وارد ہے كہ "مومنوں كى روحيں پر ندوں كے لوگ فقط اسى قدر پراكتفا كرتے جواحادیث ميں وارد ہے كہ" مومنوں كى روحيں پر ندوں كے پوٹوں ميں ركھی جاتی ہيں اور جنت كے درختوں ہے كھاتی ہيں " اواس خراب اعتقاد ہے ہے جاتے ۔ ليكن انہوں نے اس كے ساتھ ميں جسم كو بھى ملاليا۔ ابن عقبل و اس خراب اعتقاد ہے ہے جاتے ۔ ليكن انہوں نے اس كے ساتھ ميں جسم كو بھى ملاليا۔ ابن عقبل و اس خراب اعتقاد ہے ہے جاتے ۔ ليكن انہوں نے اس كے ساتھ ميں جسم كو بھى ملاليا۔ ابن عقبل و اسلام کے اس کے ساتھ ميں جسم كو بھى ملاليا۔ ابن عقبل و سی کھا كہ بيہ فرب

١٩٤١ - الانعام : ٥٢ - الله مسلم : كتاب القدر ، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ، رقم ١٤٥٠ - احمد : ١٩٨١ - ابن حبان مع الاحسان : ١٨٣/٣ كتاب الرقاق : باب الادعمية ، رقم ١٠٠٢ - نسائى فى الكبرى : ١٨٣/٣ ، كتاب النعوت ، رقم ١٠٠٩ - نسائى فى الكبرى : ١٥٩٣/٣ ، كتاب النعوت ، رقم ١٢٥٩ - كتاب الشريعة : ١٥٦ / ١١٥ ، باب الايمان بأنَّ قلوب الخلائق بين اصبعين ...... رقم ١٢٥ - من النعوت ، رقم ١٢٥ - كتاب البحث أنز ، باب ما جاء فيما يقال عند المريض اذا حضر ، رقم ١٣٣٩ - الطمر انى فى الكبير : ١٩٥ / ١٩٥ ، رقم ١٢٠ - بحمع الزوائد ٢٢ / ٢٢٩ كتاب البحائز : باب فى الارواح -

وہ مرض ہے جو خیالات جا ہلیت کے مشابہ ہے۔ جس کو جا ہلیت والے ہام وصدا کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے طور پر مدارات کرنی چاہیے جس سے جا ہلیت کے خیالات کو بجھ کرراہ حق کی طرف آ جا کیں گے۔ اوران سے ضد با ندھ کر مخالفت ندگی جائے۔ کیوں کداس طریقہ سے بہلوگ بگڑ جا کیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تلمیس اس لیے وُالی کہا نہوں نے ایسے دلاکل سے بحث چھوڑ دی جو شرع و عقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کہ این نوجا ہے گے۔ لیے نوا کے جب میت کر کے بیان فقط اس لیے ہے کہ میت کی بہجیان ہو جائے۔ گویا یہ قرمایا کہ اس قبر میں وفن ہونے والا اور وہ روح جو اس جسم میں خی وہ جنت کی نعمتوں سے عیش میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف روح جو اس جسم میں خی وہ جنت کی نعمتوں سے عیش میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف

#### 🍇 نصل 🏇

مصنف نے کہا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تم نے اعتقادات کے بارے میں تقلید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا اور بے جاخوش کرنے والے متکلمین پر بھی لگایا۔ اب بتلا وَوہ طریقہ کیا ہے جس پر الجیس سے بچا جائے۔ جواب یہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ منا بھی اور آپ کے صحابی اور ان کے تابعین بالاحسان متھے۔ یعنی یہ ایمان لائے کہ حق سجانہ تعالی برحق ہے۔ اور اس کی وہ سب صفات برحق ہیں جوآیات واحادیث میں وار دہو میں بدون اس کے کہ ہم ان صفات کے معنی بگاڑی ، یا بے جابحث کر کے ایمی تقسیر وعلم کا دعوی کریں جوقوت بشری سے باہر ہے اور یہ کہ میں دار دہو گئی کریں جوقوت بشری سے باہر ہے اور یہ کہ کر آن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت علی بڑی تھئی نے فرما یا کہ واللہ میں نے کسی مخلوق کو کہ ایسے اور معاویہ بڑی تھئی ہے ورمیان تھم نہیں تھہرایا بلکہ میں نے تو قرآن کو تھم تھہرایا ہے (وہ مخلوق نہیں ہے) اور یہ ایمان لائے کہ اس کے باوجود قرآن سنے میں آتا ہے بدلیل

﴿ حَتَّى يَسُمَعَ كَلاَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

'' نیعنی اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تواس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سنے بڑے'' اور پیکلام اللہ مصاحف میں سے ہے۔ بدلیل قولہ تعالیٰ ﴿فِیْ رَقِ مَّنْشُودِ ﴾ 🗗 اور بیاکہ اور بیاکہ اور بیاکہ است

🍎 ٩/التوبة: ١٠ 👂 ٢٥/الطور:٣\_

٠ المناس مضمون آیات ادانہیں ہوسکتا۔ (لعنی بے شل ہے) اوراس کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام نہیں ہوسکتا۔امام احمد بن عنبل مُبِیاللہ اس امر ہے منع کیا کرتے تھے کہ کوئی کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا بولنا مخلوق نے یا غیرمخلوق ہے تا کہ سلف صالحین کی پیروی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑ جائے ۔اوراب تو ایسے **لوگو**ل پرتعجب ہے جواس امام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ا یسے مسائل بدعید میں گفتگو کرتے ہیں ۔عمرو بن دینار میں یہ روایت ہے کہ میں نے نو اصحاب رسول الله منَّا ﷺ كويايا جوفر ماتے تھے كه جوكوئی كہے كه قر آن مخلوق ہے وہ كافر ہے۔ امام ما لک بن انس نے کہا کہ جوکوئی قرآن کومخلوق کیجاس سے تو بہ کرائی جائے۔اگر تو بہ کرے تو بہتر ورنہ وقبل کیا جائے۔جعفر بن برقان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتائیا ہے کسی نے بدعتوں کا یو چھا تو فرمایا کہ جھ پرواجب ہے کہ اس طرح عقیدہ پرجم جاجیسے کمتب میں لڑ کے اور دیبات میں اعراب ہوتے ہیں ۔اوران دنوں کے سواسب سے غافل ہوجا۔عمر بن عبدالعزیز مین اللہ سے ر دایت ہے کہ جب تم کسی گروہ کو دیکھو کہ علانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر دین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان لو کہ میگروہ کسی صلالت کی بنیاد قائم کرنے کی فکر میں ہے۔سفیان توری مینیا نے کہا کہ مجھے حضرت عمر پڑائٹن سے بیروایت پینجی کہانہوں نے اینے بعض عاملوں کو لكها كه مين تخصے وصيت كرتا ہوں كه الله تعالى كا تقوى ركھ اور سنت رسول الله مَثَالِثَيْزَم كى اتباع كر، وہ بدعتیں جھوڑے رہنا جو بعد کو بدعتیوں نے نکالی ہیں جن کی محنت سےان کی کفایت کی گئی تھی۔ اور تو جان رکھ کہ جس کسی کوعلم سنن سے واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ طریقہ ئسنت سے مخالفت، اس میں کرید کرنے میں کیسی علطی اور لغزشیں ہیں۔ چنانچہ اگلے ہزرگوں نے با وجود علم معرفت کے توقف کیا اور باوجود پر کھنے والی نگاہ کے رک گئے ۔ دوسری روایت میں (عمر بن عبدالعزیز ممینیہ )نے کہا کہ سلف سابقین ان امور کے طاہر کرنے میں زیادہ قدرت رکھتے تھے۔جس نے کوئی بدعت نکالی ہے و بی شخص ہو گا جس نے ان کی راہ جھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اورخو دان کی راہ ہے بے رغبت ہو گیا۔ پچھالوگوں نے ان کے طریقہ سے کوتا ہی کی تو اپنے او پرظلم کیا اور پچھ لوگوں نے ان کی حدے زیادہ بڑھ جانے میں غلوکیا (توبیگراہ ہوئے) سفیان توری میں اللہ نے کہا کہتم لوگوں پر لا زم ہے کہ اس عقیدہ ویقین پر رہوجس پر کا شتکاراور گھروں کی عورتیں اور

مر بھی (بلیس کے بیاں (بلیس کے بیاں کا قرار کرتے اور عمل کئے جاتے ہیں۔ منتب کے لڑے رہتے ہیں کدا میمان کا قرار کرتے اور عمل کئے جاتے ہیں۔

مسنف بینی کہتا ہے کہ کوئی کے کہ بیاتو کم عقل وعاجز کا کام ہے اور مردوں کا مقام نہیں ہے۔ (جواب )ہم نے پہلے ہی لکھ دیا اور کہد دیا کہ ٹس پر تھبر جانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جن مشکلمین نے سمندروں میں غوط ماراوہ ہرگز ایس چیز تک نہیں پہنچ سکے۔ جس سے پیا ہے کہ جن شکلمین نے سمندروں میں غوط ماراوہ ہرگز ایس چیز تک نہیں پہنچ سکے۔ جس سے پیا ہے کی پیاس بچھ جائے۔ اس لئے انہوں نے سب کونھیجت کی کہ کنار سے پر تھہر سے رہو۔ چنا نچ ہیں۔ ہم نے ان کے اقوال ذکر کر دیئے ہیں۔

خوارج يرتكبيسِ ابليس كابيان

مصنف بہالیہ کہتا ہے کہ خوارج میں سب سے اول اورسب سے بدتر مخص کا نام ذ والخویصر و تھا۔ ابوسعید خدری بلائٹنڈ سے روایت ہے کہ علی بٹائٹنڈ نے یمن سے کمائے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں کافی سونا بھیجا۔ بیسونا خاک میں مخلوط تھا۔اس سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ اس کوآنخضرت ملاَثِیْز نے زیدالخیل ،اقرع بن حابس ،عیبینه بن حصن اورعلقمه بن علاثه بإعامر بن الطفیل حیارآ دمیوں میں تقسیم کیا۔عمارہ راوی کوشک ہے کہ علقمہ بن علاثہ کا نام لیا تھا یا عامر بن الطفيل ، كاس وجه ہے بعض صحابہ جِي أَنتُمُ اورانصار وغيره كو پچھآ زردگي ہوئي تو آنخضرت مَنْ يَنْيَمُ نے فرمایا:'' کیاتم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں آسان والے کا امین ہوں۔ مجھیے ہرضج وشام آسان سے خبر پہنچی ہے۔ پھر آپ سونٹیام کے پاس ایک شخص آیاجس کی آمکھیں اندر کھسی ہوئی ، بیشانی ا بھری ہوئی ،گالوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا ،داڑھی کے بال بہت گھنے تھے۔ ینذلیوں براونجی ازار (لنگی ) باندھے اور سرگھٹائے (منڈائے ہوئے) تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ پارسول اللّٰہ مَنَا لَیٰتِنامِ خدا ہے ڈرو(انصاف کرو) آنخضرت مَنَّ لِیُنِمْ نے اس کی طرف سرا ثما کر فرمایا کہ کیا میں خدا تعالیٰ ہے تقویٰ کرنے میں سب سے بڑھ کر لائق نہیں ہوں۔ پھروہ تشخص پینے پھیرکر جانے لگا تو خالد بن ولید دخالفنزنے کہا کہ یا رسول اللہ مَا لَیْکُوم ! کیا میں اس کی گرون نه ماردوں -آنخصرت مَنْالِثَيْئِلِم نے **فرمایا ک**هشایدوه نمازیر هتا ہو**نو خالد دلیائٹیڈ نے عرض کیا** کہ یا حضرت مَنْ نَیْنَا بعضے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہوہ منہ سے وہ کہتے ہیں جوان کے دل میں ُ ثن ہوتا ، تو آنخضرت مَنَّالِيَّنِمُ نے فرمايا كه پھر مجھے تو پيتھم نہيں ديا گيا كه لوگوں كے دل چير كي

رکھوں اور ندان کے بیٹ پھاڑ وں۔ پھر آنخضرت منگائی نے اس شخص کی طرف نگاہ کی اور وہ بیٹے پھیرے جارہا تھا تو فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ اس کے جتھے ہے ایک قوم نکلے گی جو قرآن بیٹے پھیرے جارہا تھا تو فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ اس کے جتھے ہے ایک قوم نکلے گی جو قرآن بیڑھیں گے وہ ان کے حلق سے نیچ نیس اترے گا اور وین سے ایسے نکل جا کمیں گے جیسے نشانہ سے تیرنکل جاتا ہے۔ " مصنف نے کہا کہ پیشخص جس نے اس طرح باد بی سے کلام کیا تھا اس کا نام ذوالخویھر ہ تیمی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آکر کہا کہ عدل کر وہ تھا اس کا نام ذوالخویھر ہ تیمی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آکر کہا کہ عدل کر وہ تو کون شخص عدل کر سے آخضرت منگائی تیم کے نام کہ دین اسلام میں بیسب سے پہلا خارجی تھا۔ اس کم بخت پر آفت کی رائے سے نام کہ دین اسلام میں بیسب سے پہلا خارجی تھا۔ اس کم بخت پر آفت سے پر کی کہ وہ اپنے نام کی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خارجی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خارجی شخص کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی بڑائی ہوا۔ اگر وہ ذرا صرحی خارجی کی تھی۔

اس کا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ ڈائٹینا کے در میان لڑائی بہت مدت تک قائم رہی تو معاویہ ڈائٹینئ کے اصحاب نے مصاحف بلند کئے اور اصحاب علی کو دعوت کی کہ جو پچھ مصاحف مجید میں ہاں پرہم اور تم راضی ہوجا کیں اور کہا کہ ایک شخص تم اپنے لوگوں ہے بھیجو اور ایک شخص تم اپنی طرف سے بھیجیں اور ان سے عہد لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب برعمل کریں۔سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چنا نچہ اہل شام نے عمرو بن العاص ڈائٹین کو بھیجے۔

کو بھیجا۔ اور ادھر اہل عراق نے حضرت علی بڑائٹین سے کہا کہ آپ ابوموی اشعری بڑائٹین کو بھیجوں جوسادہ دل مصرت علی بڑائٹین نے فرمایا کہ میری رائے ہیں ہے کہ ابوموی اشعری بڑائٹین کو بھیجوں جوسادہ دل

الزكاة ، باب ذكرالخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥٢ - ابوداؤد: كتاب النة باب في قال الخوارج ، رقم ٣٣٣٣ مسلم: كتاب الزكاة ، باب ذكرالخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥٢ - ابوداؤد: كتاب النة باب في قال الخوارج ، رقم ٣٤٧٣ - نسائي: كتاب الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ، رقم ٢٥٥٩ - ابمن حبان مع الاحسان: ٢٠٥١ - المقدمة : باب الاعتسام بالنة ، رقم ٢٥٠ - الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ، رقم ٢٩٣٣ - مسلم: كتاب بخارى: كتاب استتابة المرقد بن والمعاندين وقالهم ، باب من ترك قال الخوارج ، رقم ١٩٣٣ - مسلم: كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج ، وقم ٢٩٢١ - ابن ماجة : كتاب النة ، باب في ذكر الخوارج ، رقم ٢٥١ - المنائي في الكبرى: ٢ من ٢٥٥٠ ، كتاب النقير ، باقولة تعالى ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْهِوْ كَ فِي المصدَّقاتِ ، رقم ١٩٢٧ - ابر ٢٥٥٠ ، كتاب النة الابن بابي عاصم : ٢ من ١٩٣٤ - ١٩٣٨ م ، وقم ١٩٥٤ م من من منافعة المنافعة المنافعة

سے ابن عباس النائی موجود ہان کو کیوں نہ جیجوں لوگوں نے کہا کہ ان کوہم نہیں چاہیے کیوں کہ وہ تو آپ کی ذات کے ماندآپ کے قرابتی ہیں ۔آخرآپ نے ابوموی اشعری ڈائٹی کو کیوں کہ وہ تو آپ کی ذات کے ماندآپ کے قرابتی ہیں ۔آخرآپ نے ابوموی اشعری ڈاٹٹی کو بھیجا۔اور جھم فیصلہ میں رمضان تک تاخیر ہوئی۔ پس عروہ بن افرینہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالی کے حکم میں لوگوں کو حاکم بناتے ہو۔اللہ تعالی تو فرما تا ہے۔ ﴿إِنِ الْمُحْکُمُ إِلَّا لِللّٰهِ ﴾ الله حکم میں لوگوں کو حاکم بناتے ہو۔اللہ تعالی تو فرما تا ہے۔ ﴿إِنِ الْمُحْکُمُ إِلَّا لِللّٰهِ ﴾ الله حکم میں لوگوں کو حاکم میں لوگوں کو حال ہوئے تو خوارج ہوگیا)۔ جب معرض حال نہ ہوئے اللہ تو خوارج آپ کے ساتھ کو فہ میں واغل نہ ہوئے تو خوارج آپ کے ساتھ کو فہ میں واغل نہ ہوئے بگلہ انہوں نے موضع حرورا (کوفہ کے قریب مقام ) میں اپنا جھا جمایا حتی کہ میں وہاں بارہ ہزار خوارج جمع ہوگئے اور کہنے لگے کہ لا محکم آلا للہ اور یہی خوارج کے ظاہر ہونے کی ابتدا ہے۔خوارج کے فلا ہر ہونے کی میردار ہے۔خوارج کے فلائٹوئو سے بن ربعی تمیں مردار ہے اور خوارج کے فلائٹوئو سے بن ربعی تمیں عبادت کیا کرتے تھے۔گران کی حماقت کا بیا عقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب بڑا تیون سے بروے کر کے عادت کیا کرتے تھے۔گران کی حماقت کا بیا عقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب بڑا تیون سے بروے کر کر عالم ہیں اور یہی ان کا سخت مہلک مرض تھا۔

ابن عباس ڈالٹھنڈ نے روایت کیا کہ جب خوارج الگ ہوئے توایک اصاطہ میں جمع ہوئے اوروہ یہاں چھ ہزار تھے۔سب نے اتفاق کیا کہ حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب ڈالٹھنڈ پر خروج کریں ۔لوگ ایک ایک دود و برابرآتے اور خبر دیتے کہ اے امیر الموشین یہ گروہ آپ پر خروج کرنے والا ہے ۔ تو حضرت امیر الموشین فرماتے کہ ان کو چھوڑ و ۔ میں ان سے قال نہیں کرتا جب تک وہ مجھ سے قال نہ کریں ۔ یہ وقت قریب ہے کہ جب وہ لوگ خود ایسا کریں گئے۔ پھرایک روز نماز ظہر سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہاا ہے امیر الموشین فرا دادہ ہے کہ جا کہ وہ خوارج میں جا کر ان خراطہر کی نماز میں خونہ ہے وقت تک تا خیر سیجھے ۔ میر اارادہ ہے کہ اس گروہ خوارج میں جا کر ان سے گفتگو کروں ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی طرف ہے آپ کی ذات پرخوف ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں آپ مجھ برخوف نہ سیجھے۔اور میں ایک نیک خلق ملنسار خص تھا ۔ سی کو ایذ الموشین و بہن ایک نیک خلق ملنسار خص تھا ۔ سی کو ایذ المیس و یہنا اور دوانہ ہو کر کمت میں و یہنا اور دوانہ ہو کر کمت میں نے بہتر بیش قیمت حلہ پہنا اور دوانہ ہو کر کمت میں نے دہاں ایسی قوم کود یکھا جن سے بڑھ کر

۴/الانعام: ۱۵۷

المرابيس يبراريس يبرا عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے ندویمھی تھی ۔ان کی پیشانیوں پرسجدے کی کثرت ے زخم پڑ مجئے تھے۔ان کے ہاتھ کو مااونٹ کے دست تھے۔ (جوز مین پر سکنے سے غبار آلود ہو جاتے ہیں )ان کے بدن پرحقیر قمیص تھیں ۔ان کی ازاریں مخنوں سے بہت او نجی تھیں ۔اور را توں کوعبادت میں جا گئے ہے ان کے چبرے خٹک ہور ہے تتھے۔ میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے کہا کہ مرحبا اے ابن عباس دلائفنڈ آپ اس وقت کس غرض ہے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے یاس مہاجرین وانصاریٰ کے باس ہے آیا ہوں اور رسول الله مَثَافِیْتِم کے داماد کے پاس سے آیا ہول۔ انہیں لوگوں پر قرآن نازل ہواہے اور بےلوگ قرآن کے معنے تم سے زیادہ سمجھتے ہیں ۔میری گفتگوین کران میں سے ایک قوم نے کہا کہ (پیقریش میں سے ہاں کم قریش ہمناظرہ مت کرو کیوں کہ اللہ تعالی نے قریش کے حق میں فرمایا کہ ﴿ بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ الله يعني بدلوگ جُمَّرُ الو (جمت باز) قوم بين \_ پھران ميں سے دوتين آ دمیوں نے کہا کہ بیں بلکہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے۔ تب میں نے کہا کہتم لوگ وہ الزامات بیان کرو جوتم نے رسول الله مَثَاثِیَّتِم کے داماد اور مہاجرین وانصار پر نگائے ہیں۔ حالانکہ انہی لوگوں برقر آن نازل ہوا ہے اور کوئی بھی ان میں سے شامل نہیں ہے اور وہ لوگ قرآن کے معانی ومطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں۔خوارج نے کہا کہوہ تین باتیں ہیں۔میں نے کہا کہ اچھاان کو بیان کرو۔ کہنے گئے کہ ایک بیہ ہے کیلی نے خدا کےمعاملہ میں لوگوں کو ثالثی (فیصلہ) كرنة والا) بنايا حالاتك الله تعالى قرماتا ب: ﴿إِن الْمُحَكَّمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ لله الله عن عم والع نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے "تواس قول اللی سے بعد آ دمی کو تھم سے کیا تعلق رہا۔ میں نے کہا کہ بیہ توایک ہوااور کیا ہے۔ کہنے لگے کہ دوسرااعتراض بیر کیلی نے لوگوں سے قبال کیا مگرنہ مخالفوں کو لونڈی غلام بنایا اور ندان کامال لے کرغنیمت جہادی تھہرایا۔تو ہم یو جھتے ہیں کہ جن سے قال کیا اگروہ موشین تنصقو ہم کوان سے حلال نہیں اور نہان لونڈی غلام بنانا حلال ہے۔ تیسرااعتراض پیہ ہے کیلی نے ثالثی فیصلہ کا عہد نامر ککھواتے وقت امیر الموشین کا لقب اپنے نام سے مٹادیا۔ پس وہ اگر امیر المونین نہیں ہیں تو امیر الکافرین ہوئے تعنی کافروں کے سردار ہیں۔ میں نے یو چھا کہ کیا کچھاس کے سوابھی کوئی اعتراض باقی ہے۔خوارج نے کہا کہ بس یہی (اعتراضات) 🐠 ۱۹۳/الزفرف:۵۸\_ 🐧 ۲/الانعام:۵۵\_

افی ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلاقول تمہارایہ کہ امرالی میں علی نے لوگوں کو حاکم بنایا ہے۔ بھلااگر میں تم پر کتاب الہی سے ایسی آیات تلاوت کروں جن سے تمہارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے قول سے قول سے قبہ کرلوگے۔ کہنے گئے کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملہ میں جس کی قیمت چوتھائی درہم ہوتی ہے دومردوں کے تعم پراس کا فیصلہ راج کردیا۔ اور میں نے یہ آیت پردھی:

﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُمٌ ﴾

یعنی احرام کی حالت میں شکار کے آل سے ممانعت فر مائی۔

اورا گرکسی نے جرم کیامثلُ ایک خرگوش مارا تو فرمایا کہتم میں دوعادل مرداس موقع پر جہاں جانور مارا ہےاس کی قیمت کا فیصلہ کریں۔اوراللہ تعالیٰ نے عورت اوراس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا:

﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا ﴾ ﴿ وَ اللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اب میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم ولاتا ہوں کہ بھلا مردوں کا تھم لگانا پی درمیانی اصلاح حال میں اورخون ریزی رو کئے میں افضل ہے یا کہ ایک خرگوش میں ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے ۔خوارج نے کہا کہ ہاں جیٹک اصلاح ذاتی میں افضل ہے (کہ اس سے بڑی خون ریزی کا سد باب ہوا) میں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے باہر ہوا (یعنی تم کو جواب می گئے کہ ہاں ۔ میں نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی جائے گئے کہ ہاں ۔ میں نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہ علی جائے گئے نے قال کیا اور قیدی وغیمت حاصل نہ کی ۔ تو میں تم سے بوچھتا ہوں کہ تم اپنی ماں ام الموشین عائشہ بی گؤی کو اللہ اگر تم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو تم اسلام سے خارج ہو گئے ۔ تم ایری ملوکہ بنا دیں گئے یا ان سے بھی وہ بات حلال کریں گے جو دیگر عورتوں سے حلال ہوا کرتی ہے تو واللہ تم اسلام سے خارج ہو گئے ۔ تم

## 

ووگمراہیوں کے چیمیں گھرے ہو۔اوراللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَازُواجُهُ أُمَّهَاتُهُم ﴾ 🗱

' دنیعتی مومنوں کے حق میں پیغیبران کی جان سے زیادہ پیارااور حقدار ہے اوراس کی از واج مطہرات ان کی مائیں ہیں''۔

بھرا گرتم کہوکہ ہماری مال نہیں ہے

توتم اسلام ہے خارج ہو۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض کے جواب ہے بھی باہر ہوا کہ ہیں، کہنے گئے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا کہ رہا تمہارا یہ تیسرا قول کہ علی بٹائنڈ نے امیر المومنین کا لفظ اینے نام ہے مٹا دیا تو میں تمہارے پاس ایسے عادل گواہ لا تا ہوں جن کوتم مانتے ہو کہ جب حدیدیہ میں رسول اللّٰد مَنَّ اللّٰهُ بِنَا مُعْدَر کول کے ساتھ کھہرائی تو مشرکوں کے ساتھ کھہرائی تو مشرکوں کے سردار ابوسفیان صحربن حرب و سہیل بن عمرو وغیرہ کے ساتھ عہدنا مہ کھوایا اور علی و اللّٰہُ مُنَّا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ و کہ مالی کہ کہھو

((هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌرَّسُوُلُ الله))

د ایعنی بیروه سلح نامه ہے جو محدر سول الله اور .....الخ

تو مشركوں نے كہا كه دالله! ميهم نہيں جانتے كهم رسول الله ہو۔

اوراگرہم بھی جانے کہ م رسول اللہ ہوتو ہم تم سے قبال نہ کرتے ۔ تو آنخضرت منائیڈنی کے فرمایا کہ ((اَلْلَهُ مَّ اِنْکَ تَعُلَمُ اَنِّی رَسُولُ اللهِ )) پھرفر مایا کہ اسطی اس کومٹا دواور یوں کھو کہ بیسلی نامہ جو محمد بن عبداللہ اوراہل مکہ نے لکھا اسباح ویک اب تم دیکھو کہ واللہ رسول اللہ منائیڈنی علی ہے بہتر ہیں رسول اللہ کا لفظ اپنے نام ہے محوکرا دیا۔ حالا نکہ اس سے وہ رسول اللہ منائیڈ بیان کرتے تھے (اس مکالمہ کے نتیج اللہ ہوئے۔ ابن عباس ڈالٹیڈ بیان کرتے تھے (اس مکالمہ کے نتیج میں سے دو ہزار آ دمی تو بہر کے واپس آئے اور باقی اپنی گراہی پرمقتول ہوئے۔ میں خوارج میں سے دو ہزار آ دمی تو بہر کے واپس آئے اور باقی اپنی گراہی پرمقتول ہوئے۔

سنداحمه: ۱۱ سنداحمه: ۱۱ سنداحمه: ۳۳۳ سنن الکبری کلیبه بقی: ۱۹۸۸ کتاب قال اهل انبغی: یاب میساند. پید اُلخوارج پالقتال به

٠٠ ١٥٥ كَانِين (بيس (بيس ) ١٥٥ كَانِين (بيس ) المنظم المنظ آتی تھیں جیسے شہد کی تکھیوں کی بھنبھنا ہٹ ہوتی ہے ۔مصنف عمینیا سے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب علی وٹائٹنڈ نے ثالثی فیصلہ تھہرایا تو خوارج میں سے زرعہ بن البرج الطائی اور حرقوص بن زہیرالسعدی دونوں حضرت علی رٹائٹنڈ کے باس آئے اور کہا کہ لا محتیکم اِلّا لِلّٰہِ۔ حضرت على طلطفة نے فرمایا كه ہاں۔ لا مُحكّم إلاّ لِلّهِ - تو حرقوص نے كہا كه آب اسے گناہ سے توبہ سیجئے۔اس ثالثی نامہ ہے رجوع سیجئے اور ہم کو لے کردشمنوں پر چلیے ۔ہم ان ہے قبال کریں گے۔ یہاں تک کداییے رب تعالیٰ ہے ل جا کیں۔اوراگرآپ بیلوگوں کا فیصلہ نہ چھوڑیں گے كەكتاب البي ميں تھم لگائيں تو ہم خالص رضائے البي كے واسطے آپ سے قمال كريں گے۔ پھرخوارج عبداللہ بن وہب الراسی کے گھر میں جمع ہوئے۔اس نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کی پھر کہا کہ جوقوم اللہ تعالیٰ برایمان رکھتی ہواور حکم قرآن پر عامل ہواس کونہیں جا ہے کہ اس دنیا کے واسطے امرمعروف اور نہی منکر اور حق بات کہنا حچھوڑے ۔اب ہم تم سب چلونکل کھڑے ہوں۔ پھر (بعد فیصلہ )حضرت علی ڈاٹٹنڈ نے ان کولکھا کہ اُمّا بعد بید دونوں آ دمی جو باہمی رضا مندی ہے تھم بنائے گئے تھے۔انہوں نے کتاب الہی کے خلاف کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی۔اوراب اول حالت ہر ہیں۔خوارج نے جواب دیا کہ آپ کوایے ربعز وجل کے واسطے کچھ غیظ نہیں آیا بلکہ بیا ہے نفس کے واسطے آپ کا غصہ ہے۔اب اگر آپ اپنے نفس پر گواہی دیں کہ آپ کا فرہو گئے تھے اور نے سرے سے توبہ کریں تو البتہ ہم اپنے اور آپ کے معاملہ میںغورکریں درنہ ہم اعلان ہےتم کواطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان لڑائی وقتال ہے۔

ایک روز خوارج راستہ میں جانے تھے تو عبداللہ بن خباب میں اللہ علاقات ہوئی۔
انہوں نے عبداللہ کو گرفتار کر لیااور کہا کہ تم نے اپنے باپ سے کوئی حدیث می جو وہ رسول اللہ منالیۃ کِنم سے روایت کرتا ہووہ ہم سے بیان کرو۔عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ رسول اللہ منالیۃ کِنم سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ منالیۃ کُم نے ایسے فتنہ کا ذکر کیا جس میں بیٹے جانے والا کھڑے سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ منالیۃ کے بہتر ہوگا اور چلنے جس میں بیٹے جانے والے کے بہتر ہوگا اور چلنے والا بہنست دوڑ نے والے کے بہتر ہوگا ۔ اگر بچھ کو بید فتنہ پہنچے تو بچھ کو جا ہے کہ مقتول بندہ ہو والا بہنست دوڑ نے والے کے بہتر ہوگا ۔ اگر بچھ کو بید فتنہ پہنچے تو بچھ کو جا ہے کہ مقتول بندہ ہو

جائے۔ 🏶 خوارج نے کہا کہ کیا تو نے بیرحدیث اپنے باپ سے سی جورسول اللہ منگا ﷺ سے روایت کرتا تھا۔عبداللہ نے کہا ہاں تو خوارج نے ان کونہر کے کنارے کھڑا کر کے گردن مار دی۔ چنانچہان کا خون نہر میں اس طرح رواں ہوا جیسے جوتی کا تسمہ ہوتا ہے۔ان کی بیؤی حاملہ تھیں ان کا پہیٹ بھاڑ دیا۔اورآ گے بڑھ کرایک ذمی کے باغ میں اترے۔اس کے درخت سے مچل گرا۔اس کوایک نے اپنے منہ میں ڈال لیا تو دوسرے نے کہا کہ بے حلت اور بغیر داموں کے اس کو کھا تا ہے۔اس نے فوراً منہ سے نکال پھینکا۔ ( یعنی ان جاہلوں کی میم بختی تھی کہ ایک پھل کا بیلی ظاور عبداللہ بن خباب کا خون بہانے میں اس قدر بیبا کی ) پھران میں سے ایک نے تلوار نکال کر ہلائی اور ذمی نصرانیوں کے سُور وہاں جاتے تنے اس نے ایک سور پرتلوار آ ز مائی ۔ تو دوسروں نے کہا کہ بیدملک میں فساد کرنا ہوا ۔ یعنی حرام ہے تو اس نے جا کر سُوروں ے مالک کو تلاش کر کے اس کوجس طرح ہو سکاراضی کرلیا۔ (نَعُو ذُ بِاللهِ مِنْ جَهَالَتِهمُ) حضرت امیر المومنین علی طالتن نے ان کے یاس بھیجا کہ جس شخص نے عبداللہ بن خباب کوئل کیا ہے اس کو قصاص کے لیے ہارے حوالہ کرو۔خوارج نے جواب بھیجا کہ ہم سب نے اس کولل کیا ہے۔حضرت امیرالمومنین نے ان کوتین مرتبداس طرح آواز دی اور ہر بارخوارج نے یہی جواب دیا۔ تب حضرت امیر المومنین نے اینے لشکر ہے فر مایا کہ اب اس قوم کی خبر لو۔ پس ذرا سی دہر میں سب خوارج مارے گئے ۔ (بیروا تعد نہروان ہے ) خوارج لڑائی شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو وعظ کرتے تھے کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے آ راستہ ہوا ور چلو جنت کو جلو \_ پھران خوارج کے مقتول ہونے کے بعدایک جماعت اور خارج ہوئی \_حضرت علی طالتیا نے ایک سردارکواس کے قبال کے واسطےروانہ کیا۔ پھرعبدالرحمان بن سمجم (خارجی) اوراس کے ساتھی جمع ہوئے۔اوراپنے بھائیوں پرجونہروان میں مارے گئے تھے۔رحمت بھیجی اور کہنے لگے کہ ہم کواب و نیا کی زندگی کا کیا لطف ہے جب کہ ہمارے بھائی مارے گئے جواللہ تعالیٰ کے

المرازيس (يس المرازيس المرازي

الم مسنداحه (۱۱۰/۱۰-مسندانی یعلی الموسلی: ۳/۳/۱۰، رقم ۱۸۰۰-مصنف عبدالرزاق: ۱۱۹/۱۹باب قبال الحروراء، رقم ۱۸۵۷ - کتاب الشریعة للآجری: ۱/۳۸۸، باب فضل القعود فی الفتنة عن الخوض فیبها، رقم ۲۹،۷۵-مجمع الزوائد: ۳۰۳، ۳۰۲، کتاب الفتن ، باب ما یفعل فی الفتن ـ والطهر انی فی الکبیر:۴/ ۲۹،۲۸ - رقم ۳۲۲۹،

\_ 4751,4754

معاملہ میں کسی ملامتی سے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو چا ہے کہ خدا سے اپنی جانمیں جنت کے معاملہ میں کسی ملامتی سے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو چا ہے کہ خدا سے اپنی جانمیں جنت کے بدلے خریدیں اور موقع تلاش کرتے رہیں، جب ان گراہ سرداروں (حضرت علی ومعاویہ ہوگا جنا جانہ کی وغیرہ ) کو غافل یا ئیں تو اپنے بھائیوں کے عوض ان کو قبل کر کے بندگان خدا کو راحت پہنچا ئیں۔

محربن سعدنے اینے مشائخ ہے روابت کی کہ خوارج کے تین سرواروں نے ویہات میں رہناا ختیار کیا تھا۔ان کا نام عبدالرحمٰن بن تجم ،برک بن عبداللّٰداور عمرو بن بکرامیمی تھا۔ بیہ لوگ مکہ میں (ایام حج میں ) جمع ہوئے اور باہم عبد ویثاق با ندھا کہ جس طرح ہو سکے تین آ دمیوں بعنی علی ،معاویہ اور عمرو بن العاص توثل کریں اور مخلوق کوان سے راحت پہنچا دیں۔ان میں ہے عمرونے کہا کہ میں عمروبن العاص شائنڈ کے قبل کا ضامن ہوں برک نے کہا کہ میں معاویہ طالبنی کے قل کا ضامن ہوں ،اوراین عجم نے کہا کہ میں حضرت علی طالبنی کے آل کا ضامن ہوں۔ پس سب نے عہد کیا کہ جس نے جس کا ذ مدلیا ہے اس میں عہد شکنی ندکر ریگا۔ ابن سمجم کوف میں آیا اور جب وہ رات آئی جس میں ابن سمجم نے حصرت علی بٹائٹنڈ کے شہید کرنے کاعزم مصمم کر لیا تھا تو حضرت علی طالٹیز صبح کی نماز کے واسطے مسجد کی طرف نکلے اور ابن سمجم مردود نے آپ کو تلوار ماری جوآپ کی بیبیثانی پر پڑی اور د ماغ تک پہنچ گئی۔ آپ نے آواز دی کہ بیخض بچنے نہ یائے۔ پس وہ پکڑا گیا۔ام کلثوم ( آپ کی صاحبزادی ) نے فرمایا کہا ہے دیمن خدا تو نے امیر المومنین کوئل کیا۔اس مردود نے کہا کہ میں نے فقط تیرے باپ کو مارا ہے۔ام کلثوم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کواس زخم ہے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ابن سمجم بولا کہ پھرتو کیول روتی ہے پھر بولا کہ واللہ! میں نے اس تلوار کوایک مہینہ تک زہر میں بجھایا ہے۔ اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو خدااس کا برا کرے۔ جب حضرت علی ڈاٹٹیڈ نے انتقال کیا تو ابن سمجم قید خانہ ہے نکالا گیا تا کہ فل کیا جائے ۔عبداللہ بن جعفرنے اس کے باتھ اور یا دال کاف دیئے تو اس نے پچھ جزع ( آہ وفریاد ) نہ کیااور نہ بولا۔ پھر گرم یخ ہے اس کی آتھوں میں سلائی پھیری تو بھی جزع نه كيااور ﴿إِقُورَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ 🗱 پر هتار بايبال تك كرُّتم كردى اوراس حالت میں اس کی آنکھوں ہے مواد جاری تھا۔ پھراس کی زبان کا شنے کا قصد کیا گیا تو وہ 🕹 ۱/۹۷ لعلق:ا..

کر انتان تھا۔ گھبرانے لگا۔ اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے یہ گوارانہیں ہوتا کہ دنیا میں کچھ دریجی ایسی حالت میں رہوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔ ابن مجم ایک شخص گندم گوں تھا جس کے چہرہ بر مجمدہ کا گہرانشان تھا۔

مصنف میند نے کہا کہ حضرت حسن بن علی اُٹاٹھٹنا نے جاہا کہ حضرت معاویہ سے صلح کرلیں تو حضرت حسن ہے گائے۔ اور نیز ہارا جوآپ کرلیں تو حضرت حسن ہے گائے۔ اور نیز ہارا جوآپ کی رائیں مبارک کی جڑ میں لگا۔ خارجی نے کہا کہتم نے بھی اپنے باپ کی طرح شرک اختیار کی ران مبارک کی جڑ میں لگا۔خارجی نے کہا کہتم نے بھی اپنے باپ کی طرح شرک اختیار کیا۔الغرض خوارج برابرامرائے اسلام پرخروج کرتے رہے اوران کے مختلف ندا ہب ہیں۔

نافع بن الازرق خارجی کے ساتھی یا عقادر کھتے ہے کہ جب تک ہم لوگ شرک کے ملک میں رہیں جب تک ہم لوگ شرک کے ملک میں رہیں جب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک ہے نگل جا کیں تو مومن ہیں۔ اور کہتے ہے کہ جوکوئی ہمارے ذہب سے خالف ہو وہ مشرک ہے اور جس کسی ہے کیے رہ گوان کر افزائی میں ہمار ہے ساتھ نہ ہو وہ کا فر ہے اور اس فرقہ خوارج نے مسلمان بچوں وعورتوں کا قتل بھی جائز رکھا اور ان کومشرک قرار دیا۔ اس گروہ میں سے نجدہ بن عامر التفی تھا۔ اس نے نافع بن الازرق سے صرف اس قدراختلاف کیا کہ سلمانوں کی جان و مال حرام ہیں۔ اور دعویٰ کیا کہ اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو گنہکار ہوگا وہ جہنم کی آگ کے سوا دوسری آگ سے عذاب کیا جا اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو گنہکار ہوگا وہ جہنم کی آگ کے سوا دوسری آگ سے عذاب کیا جا سے گا اور جہنم میں صرف وہی جا کیں گے جواس کے خراب سے خالف ہیں۔

ابراہیم الخارجی نے کہا کہ (دیگر مسلمان) قوم کفار ہیں اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ نکاح بیاہ کرنا اور میراث کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے جیسے ابتدائے اسلام ہیں جائز تھا۔ بعض خوارج کا قول تھا کہ اگر کسی نے بیٹیم کے مال سے دو بیسے کھا لیے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہوگئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس پر (بیٹیم کا مال کھانے پر) آتش جہنم کی وعید فرمائی ہے واجب ہوگئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس پر (بیٹیم کا مال کھانے پر) آتش جہنم کی وعید فرمائی ہے (اور اگر بیٹیم کو آل کرے بااس کے ہاتھ کا نے با بیدے بھاڑ ہے تو اس پر جہنم واجب نہیں ہے مصنف میں نے کہا کہ خارجیوں کے قصص طویل ہیں او ران کے عجیب عجیب ندا ہب ہیں۔ میں نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط ای قدر ہے کہ المبیس نے کس میں۔ میں نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط ای قدر ہے کہ المبیس نے کس

طرح اپنے جیلے تلمیس ان احمقوں پر ذالے جس کے باعث اتی لڑائیاں لڑے۔ اور بیاعتقاد رکھا کے علی بن ابی طالب رٹائٹؤ غلطی پر ہیں ، اور بیاحق خوارج راہ صواب پر ہیں۔ انہوں نے بچوں کا خون بہا نا تو حلال سمجھا اور ایک پھل بغیر داموں کے کھا نا حلال نہیں جا نا۔ اور را توں کی عبادت اور بیداری میں تعب و تکلیف اٹھائی۔ ابن سمجم مردود کو اس کی زبان کا نے جانے کے موقت اس لیے گھبراہٹ ہوئی کہ ذکر کرنا جاتا رہے گا اور اس نے حضرت علی رٹائٹؤ کا ممل کرنا حاتا رہے گا اور اس نے حضرت علی رٹائٹؤ کا ممل کرنا حلال سمجھا تھا۔ پھرانہوں نے مسلمانوں پر تلوار تھینچی۔ اگر ان خوارج نے اپنے علم واعتقاد پرغرور کیا کہ وہ حضرت علی رٹائٹؤ سے بڑھے ہیں تو عجب ہان سے بڑھ کران کا پیشواذ والخو بھر ہ تھا۔ جس نے رسول اللہ مثل ٹیٹؤ ہے عرض کیا تھا کہم نے عدل نہیں کیا ہانصاف کرو۔ الملیس کو کہاں جس نے رسول اللہ مثل ٹیٹو کھیں۔ اللہ مثل ٹیٹو کہاں بہت ہم کو بناہ دے۔

#### 🏟 نصل 🚱

مصنف نے کہا کہ خوارج کی رائے (عقیدہ) بیجمی ہے کہ امام ہونا ایک شخص میں

على بخارى: كتاب استتابة المرتدين، باب قبال الخوارج والملحدين .....قم ۵۰۵۸ مسلم: كتاب الزكاق، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، قم ۲۳۵۵ ابن ماجه: المقدمة ، باب في ذكر الخوارج، قم ۱۲۹ مؤطا امام ما لك: ۲۰۳۱ متاب الغوارج وصفاتهم، قم ۲۳۸ مقرق القرآن باب ماجاء في القرآن باب ماجاء في القرآن باب ماجاء في القرآن باب ماجاء في القرآن باب ماجه المحترد المحترد باب في ذكر الخوارج، قم ۲۳۳ ۱۳۳ مرقم ۲۲۳ ماسات لا بن الي منداحد ۲۲۳ مراسم ۱۲۳ مراسم والمحترد باب في ذكر الخوارج، قم ۲۳۳ مراسم المرسمة المرسمة المحترد باب المنارق والحرورية، قم ۲۳۳ مرسم الموادة والمحرورية ، قم ۲۳۳ مرسم المحترد المحترك الحاكم به منارخ المحترد المحترد

٥٩ ينرارليس آيا (المِس آيا ) هن هن المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى الم مخصوص نہیں ہوسکتا ۔ مگر جب کہ اس میں علم وزید جمع ہوتب وہ البتۃ امام ہوگا۔ اگر چہ وہ عجم کے کسانوں میں ہے ہو۔انہیں خوارج کی رائے ہے معتز لدنے بیقول نکالا کہ خوبی و برائی کا تھم لگاناعقل کے اختیار میں ہے اور عدل وہ ہے جس کوعقل مقتضی ہو پھریپے فرقہ نکالا۔اس وقت صحابہ منی کُنٹی موجود تھے۔معبد انجہنی غیلان دمشقی وجعد بن درہم نے قدر بیر کا قول کہا (لیعنی بندہ سب امور کا خود مختار ہے جیسا کرے وییا ہو جائے )معبدالجبنی کی بناوٹ پر واصل بن عطاء نے تانا تنا اور عمر و بن عبید بھی ان میں مل گیا۔اسی زمانہ میں مرجیہ فرقہ نکلا جن کا بیقول ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضررنہیں کرتا۔ جیسے کفر کی حالت میں کوئی بندگی مفیدنہیں ہوتی \_ پھر مامون عبای کے زمانہ میں معتزلہ میں ہے ابوالہذیل علاف ونظام ومعمراور جاحظ وغیرہ نے فلاسفد کی کتابیں مطالعہ کر کے اس میں ہے ما نندلفظ جو ہر دعرض وزیان و مکان وکون وغیرہ نکال کران کوشرعی مسائل میں ملایا پہلامسئلہ جو ظاہر کیا گیاوہ قر آن مخلوق ہونے کا مسئلہ ہے۔اورای وقت سے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا۔ان مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل صفات بھی نکالے مجئے، جیسے علم وقدرت وحیات وسننااور دیکھنا۔ چنانجدایک گروہ نے کہا کہ بیسب ذات کے اوپر زائدمعانی ہیں۔معتزلہنے اس ہے انکار کیا اور کہا کہوہ اپنی ذات سے عالم ہے اوراپنی ذات ہے قادر ہے۔ ابوالحن الاشعرى بہلے بُمبائى معتزلى كے مذہب پریتھے۔ پھراس سے جدا ہوكران لوگوں میں آگئے جوصفات ثابت کرتے ہیں۔ پھر بعضے صفات ثابت کرنے والوں نے شے ہونے کا اعتقاد نکالنا شروع کیااورانقال ونزول کےمسئلہ میں مرکز فرض کر کے اس ہے زائد ہونے کا اعتقاد نکالا ۔

## روافض يتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف بمینید نے کہ کے البیس نے خوارج پرتلمیس کی توانہوں نے حضرت علی والفنڈ سے قال کیا۔ اس طرح ان کے برعکس ایک قوم کوتلمیس میں ڈالا۔ جنہوں نے حضرت علی والفنڈ کی محبت میں یہاں تک نملوکیا کہ حد سے بڑھادیا۔ چنانچ بعض روافض نے کہا کہ علی اللہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انبیا سے افضل ہیں۔ بعض روافض کو شیطان نے ابھارا تو وہ حضرت ابو بکر وغمر وافض کو شیطان نے ابھارا تو وہ حضرت ابو بکر وغمر وافض برا کہنے گئے۔ بلکہ بعض نے ان دونوں کو کا فرکہا اور اسی تشم کے بیہودہ ندا ہب باطلہ ان روافض

(166 ) 166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (166 ) (16

مصنف بُرِیَاتُنَۃ کہتا ہے کہ روافض میں سے ایک فرقہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ابو بکر وعمر تُلُیُّنا کا فر تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بعدرسول اللہ مُلِیَّیْ کے مرتد ہوگئے۔ اور بعض روافض کا یہ قول ہے کہ سوائے علی ڈالٹوئ کے سب سے تہراو بیزاری کرتے ہیں۔ ہم کوشچے روایت بینی کہ شیعہ نے زید بن علی ہے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں سے تبراکریں جنہوں نے علی کی امامت میں مخالفت کی۔ ورنہ ہم آپ کو رفض (ترک) کریں گے۔ آپ نے اس بات سے انکار کیا تو ان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس لیا س فرقہ کا نام رافضہ ہوا۔ روافض میں سے ایک جماعت کا سیقول ہے کہ امامت موگ بن جعفر میں تھی۔ پھرآپ کے فرزندعلی میں آئی۔ پھران کے بیٹے محمد میں ان بیر حسن بن مجمد العسکری میں ، پھران کے بیٹے محمد میں آئی۔ بیران کے بیٹے محمد میں آئی۔ انظار ہے ۔ اور دعوئ کرتا ہے کہ بی ظیفہ ہیں اور ان کو بالفعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں ناظار ہے۔ اور دعوئ کرتا ہے کہ بی ظیفہ ہیں اور ان کو بالفعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں بیروردگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھرااور قرآن میں جوآسان سے پھر کشف میں السّم آغی روردگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھرااور قرآن میں جوآسان سے پھر کشف مِن السّم آغی سے بیروردگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھرااور قرآن میں جوآسان سے پر کسف مِن السّم آغیت ہیں۔ وہاں کے دوردگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھرااور قرآن میں جوآسان سے پھر کشف مِن السّم آغیت ہیں۔ وہاں کے دوردگار نے ان کے سر پر ہاتھ بھرااور قرآن میں جوآسان سے پھر کشف مِن السّم آغیت ہیں۔ وہ بیں ہیں۔

روافض میں ہے ایک فرقہ جناحیہ کہلاتا ہے جوعبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ذی

<sup>🐠</sup> ۵۲/العلور:۲۳۸\_

م البيل البيل من المنظم الجناحين كے مريدين تھے۔ان كاپيقول تھا كہالہ كى روح نے انبيا عَلِيْظِلم كى پشت ميں دورہ کیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ مذکور کی نوبت پنجی ۔اور پیخص مرانہیں بلکہاسی مہدی کا انتظار ہے۔ انہیں میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے۔جواس کے حق میں نبوت کی شرکت ظاہر کرتے ہیں۔ایک گروہ مفوضہ کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے محمد سُٹالِٹینِ کو پیدا کر کے باقی عالم کا پیدا کرناان کے اختیار میں سپر دکیا۔ایک گروہ کوذ میہ( زمامیہ ) کہتے ہیں۔ بیلوگ حضرت جبرائیل عَالِیَّلاً کی مذمت کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ حضرت علی رہائٹی کو وحی پہنچا ئیں ۔انہوں نے محمد کو پہنچائی۔ان میں ہے بعضے کہتے ہیں کہ ابو بکر رہائٹنڈ نے فاطمہ ڈاٹٹٹٹا برظلم کیا کہ ان کی میراث نہ دی۔ روایت ہے کہ سفاح عبای نے ایک روز خطبہ شروع کیا تو ایک شخص نے جوایئے آپ کو آل علی میں ہے کہلا تا تھا عرض کیا کہ یا امیر المومنین! جس نے مجھ پرظلم کیا وہ مظلمہ مجھے واپس کرا و یجیے۔سفاح نے کہا کہس نے تبچھ پرظلم کیا ہے۔اس نے کہا کہ میں اولا دعلی میں سے ہوں اور مجھ يرظلم بيك ابوبكرنے فاطمه ولائن كا كوفدك نہيں ديا۔'' خلاصه بيك فندك مجھے دلوا دو''۔سفاح نے كہا كه پھر ابو بکر کے بعد کون مخص ہوا اس نے کہا کہ عمر طالتین ۔ سفاح نے کہا، وہ بھی برابرظلم بررہے؟ کہاں کہ ہاں۔سفاح نے کہا کہ پھرکون شخص خلیفہ ہوا؟ کہا کہ عثمان رٹنائٹنڈ۔سفاح نے کہا کہ وہ بھی بدستور ظلم بررہے؟ کہا کہ ہاں سفاح نے کہا کہ پھرعثان کے بعد کون سخص ہوا؟ راوی نے کہا کہاب اس رافضی کو ہوش آیا تو اس نے جواب جھوڑ کر ادھرادھر دیکھنا شروع کیا کہ میں کس طرف بھا گوں۔(سفاح نے کہا کہ اگریہ پہلا خطبہ نہ ہوتا تو میں تیراسراڑا دیتا جس میں تیری دونوں آنگھیں ہیں)

ابن عقیل بین اسلام میں اور دراصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مٹادے۔ اس لیے کہ رسول غرض بیھی کہ دین اسلام میں اور دراصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مٹادے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈی جواعتقادی لائے وہ ہماری نظر سے غائب چیز ہے۔ (اور ہم نے آپ کی زبان سے کھے سنا بھی نہیں ہے) بلکہ ہمارا بھر وسہ فقط سلف صالحین یعنی صحابہ شی گئی ہم والوں کی جودت نظر پر ہے ۔ یعنی ان بزرگوں نے اپنی خوبی نظر سے ان کو بزرگ پیغیبر بیایا تھا تو ان کی جودت نظر پر بھی ہمارا بھر وسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمارا بھر وسے ہمارا ہم وسے ہمارا بھر وسے ہمارا ہم وسے ہمارا ہم وسے ہمارا ہماری ہمارا ہمارا ہمار ہمارا ہما

حال ہے کہ گویا ہم خود و کیھتے ہیں جب کہ ہمارے لیےایسے اکابرنے و مکھ لیا تھا جن کی بزرگئ دین و کمال عقل وجودت ِنظر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پس رافضی مذہب کے بانی نے بہرکایا کہ جن برتم میدونو ق واعتماد کرتے ہوانہوں نے پیغمبر منگاٹیئے کی وفات کے بعد پہلا کام پیکیا کہان کے خاندان پرخلافت کاظلم کیا۔اوران کی بیٹی پرمیراث کاظلم کیا۔توبیہ بات جب ہوسکتی ہے کہ جس کے حین حیات میں اس کی نبوت کا اعتقاد تھا وہ ان کی نظر میں ٹھیک شخص نہ تھا۔اس لیے کہ جن کے حق میں سچااعتقاد ہوتا ہے خصوصاً انبیا پینٹا کے حق میں توبیدواجب کرتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعدان کے قوانین مقررہ کی حفاظت لازم مجھی جائے ۔خصوصاً اس کے اہل وعیال واولا د کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احترام ضروری ہوتا ہے۔ پس جب فرقۂ رافضہ نے کہا کہ انہوں نے بعد نبی مَثَاثِیَّا کے بیر ہاتیں حلال مجھیں تو اس فرقہ نے گویا صاف صاف بیر بہکایا کہ جوشر بعت تم کو پہنی ہے اس کا بچھا متبار نہیں ہے۔اس لیے کہ نبی سُلَا فیزام سے ہم کو پہنینے میں سوائے منقول طریقہ کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی صحابہ بٹی اُنٹیز نے ہم سے نقل کیا اور ہم نے ان کے بیان پراعتاد کیا۔پھر جب رافضی کے اعتقاد پر بیلوگ جس کو پیغمبر بیان کرتے ہیں ،اس کی موت کے بعدان کے فعل کامحصول میٹھہرا ۔ تو ان کے منقول اعتقادات وشریعت پر اعتبار نہ ر ہا۔اور جن عقلاء کے اتباع پر اعتماد کر کے شریعت پر جزم کیا گیا تھا اس ہے بداعتقادی ہو جائے اوریقین جاتار ہے گااور بیدغدغہ پیدا ہوگا کہ جن کے اعتماد پرشریعت کا انحصار ہے شاید انہوں نے ایسی کوئی بات نہ دیکھی جس سے اتباع وایمان فرض ہو ہمیکن میصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی۔اوراس کے مرتے ہی اس کی شریعت سے منحرف ہو گئے اور ان بے شار لوگول میں سے کوئی تابع ندر ہا۔ سوائے دوحیار کے جواس شخص کے گھر والے تصفو لامحالہ رافضی کے مکر کا یہی نتیجہ ہے کہ اعتقادات مٹ جائمیں اوراصل ایمان کی روایات قبول کرنے ہے سب کے جی ست ہو جا کیں اور معجزات کی روایات نہ مانیں ۔ ابن عقبل میں نے فر مایا کہ اس مکار فرقہ کا فتنہ بھی اسلام میں بخت مصیبت ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ابن عقیل نے جس امر کا اشارہ کیا بہت قوی خیال ہے کہ فرقہ را فضہ کا بانی اس طرح شیطان کے پنجے میں احمق ہے کہا ً مہ (الميس يَلِي المِيس يَلِي المِنْ المِيس يَلِي المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الم

اس نے دین اسلام مٹانے کا قصد نہ کیا تو حماقت ہے اس نے بیکام کیا۔ کیول کہ اعتقاد حق بدون تطعی روایت کے جبوت نہیں ہوسکتا ہے اور جب معدود ہے چنداہل بیت میں سے بیان کرتے ہیں توان کے بیان سے پھے جبوت نہیں ہوسکتا کیول کہ افراد ہیں اور خود بنجیم کواللہ تعالی معجزات سے قوت دیتا ہے ۔ اور رافضی توان کے معارضہ میں باقیول کے منحرف ہوجانے کا معجزات ہوجانے کا دعوی کرتا ہے مدی ہو اور اس برطرہ ہیہ ہے کہ قرآن بھی امام مبدی کے ساتھ غائب ہوجانے کا دعوی کرتا ہے تو بالکل وین سے بولسلام ہورہ کیا۔ رہایہ دعوی کہ اہلیت بھی آئی ہیں سے جواسلام پر رہ سے سے معصوم تھاس بیہودہ دعوے ہے اس نے یہود ونصاری وغیرہ اہل شرک پر کیا جوت کیا؟ کیول کہ اگر وہ لوگ دعوی مان لیں تو پہلا دعوی نبوت ہی مان لیں ۔ پس اس فرقہ سے زیادہ احتی وہ خشرہ اسلام ظاہر نہیں ہوا۔ (نکوک کہ باللہ جن شرکھ)

مصنف مینالد نے کہا کہ فرقہ رافضہ نے حضرت علی ڈائٹون کے ساتھ دوئی کا دعویٰ کا جذبہ یہاں تک بوھایا کہ آپ کے فضائل میں اپی طرف ہے بہت ی روایتیں گھڑ لیں۔ جن میں ان کی نادانی ہے بکٹر ت ایسی جین جن سے حضرت علی ڈائٹوئو کی ندمت واید انگلی ہے۔ میں نے کتاب الموضوعات میں اس قسم کی موضوعات بہت ی لکھ دی میں ۔ مجملہ ان کی موضوعات میں اس قسم کی موضوعات بہت ی لکھ دی میں ۔ مجملہ ان کی موضوعات میں ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا اور حضرت علی ڈائٹوئو کی نماز عصر جاتی رہی۔ پھران کے لیے دوبارہ پھیرویا گیا۔ اور بیمن حیث العقل ایسی عالت میں ہے کہ کسی تقدراوی نے اس کونہیں روایت کیا ، اور من حیث المعنی بھی باطل ہے اس لیے جب پہلے آفتاب ذوب گیا تو وقت عصر جاتا رہا۔ پھراگروہ دوبارہ طلوع کردیا تو ہے جدیدوقت پیدا کیا گیا۔ از انجملہ یہ کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ ذائٹوئوئوئوئوئی نے خووشل کیا۔ پھرانتال کا وقت آیا تو وصیت کی کہ میرے لیے اس فرقہ کی جمافت ہے۔ یہ موضوع من حیث العقل تو جھوٹ ظاہر ہے اور من جیث المعنے اس فرقہ کی جمافت ہونے سے شمل لازم آتا ہے تو بحلا موت ہونے سے شمل لازم آتا ہے تو بحلا موت سے پہلے شمل ہے کیا فائدہ ہوگا۔ پھراس کے علاوہ ان کے خرافات بہت کثر ت سے بہلے خسند نہیں ہے۔

فقة مين بھى ان كے نداہب بدعة يا مجيب بين جواجهاع كے خلاف بين - چنانچيا بن عقيل مجينات

کے خط میں نقل کئے جاتے ہیں۔ این عقبل نے کہا کہ میں نے مرتعنی کی کتاب ہے ان کوفقل کیا۔جس نے متفردات امامیہ کے بیان میں لکھا ہے از انجملہ یہ کہ جو چیز زمین ونباتات نہ ہو اس پر تجدہ جائز نہیں ہے۔ ذھیلے ہے استنجاء فقط پائخا نہ میں جائز ہے بیشاپ میں جائز نہیں ہے۔سرکامنے جائز نہیں ہے مگرای تری ہے جو ہاتھ میں رہ گئی ہےاورا گرجدیدیانی لے کر ہاتھ تر کیا تو اس سے سر کامسح جائز نہیں ہے ۔ حتیٰ کہ اگر تری باقی نہ رہی تو دوبارہ وضو شروع کرے۔اورکہا کہا گرکسی مرد نے ایک عورت جس کا خاوندموجود ہے زنا کیا تو بیعورت زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی اگر اس کا خاونداس کوطلاق دیدے تو بھی زانی اس ہے نکاح نہیں کر سکتا۔اس فرقہ نے کتابیات کوحرام تھہرایا ۔ کہا کہ اگر طلاق کسی شرط پر رکھی اور وہ شرط یائی گئی تو طلاق نبیں پڑے گی۔ کہا کہ جب تک دو گواہ عادل موجود نہ ہوں تب تک طلاق نہیں پڑتی۔ کہا کہ جو خص آ دھی رات تک بغیرعشاء پڑھے سوتار ہے تو اس پر قضا واجب ہوگی ۔ جب جاگے تو اس قصور کے داسطے مبح کوروز ہے اٹھے تا کہ کفارہ ہو۔عورت نے اگرا ہے بال کا نے تو اس پر خطا کا کفارہ لازم ہے۔اگرکسی نے اپنی بیٹی یا زوجہ یا شو ہر کے مرگ میں کپڑے بھاڑے تو اس پر فتم کا کفارہ ہے۔جس نے کسی عورت سے نکاح کرامیا حالانکہ اس کا شوہرموجود تھا مگروہ نہ جانتا تھا تو اس پریانج درم کفار ہ لازم ہوگا۔شراب خوراگر دومر تبدحد مارا گیا تو تیسری مرتبہ ل کر دیا جائے۔جو کو کی فقاع پینے تواس پرشراب کی طرح حد ماری جائے۔ چور کا ہاتھ انگلیوں کی جڑوں ے کا ٹا جائے ،اور تھیلی باتی رکھی جائے۔اوراگر دوبارہ چوری کرے تواس کا بایاں یاؤں کا ٹا جائے اگر تبسری بارچوری کرے تو ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں وال دیا جائے حتی کہ مر جائے۔روافض نے بام مچھلی کواور اہل کتاب کے ذبائع کوحرام رکھا۔اور ذبح کرنے میں انہوں نے بیشرط رکھی کہ قبلہ کی طرف منہ کرےاور بہت ہے قیوولگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہے اور سب مخالف اجماع ہیں۔ شیطان نے ان کولمبیس میں لیا کہ بغیر سند کے اور بدون اٹر وقیاس کے انہوں نے یہ احکام بنائے ہیں۔ روافض کی فتیج باتیں شار سے باہر ہیں۔ (مصنف نے تو انہی مسائل پر تعجب کیا اور مابعد کے روافض کے مسائل اگر کوئی ہے تو ان کی نه ات میں شک کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے پناہ مائے )۔مصنف نے تکھا کہ روافض نماز ہے محروم

الم المعرف المع

سوید بن غفلہ والنی نے کہا کہ میرا گزرایک جماعت کی طرف (کوفہ میں) ہوا۔ جو ابو بکر وعمر والنی کا ذکر کرتے اور ان کی شان میں پچرنقص ظاہر کرتے ہتھ ۔ پس میں حضرت علی والنی کی خدمت میں گیا اور میں نے بیان کیا کہ یا امیر الموسین! آپ کے چندالشکریوں کی طرف میر اگز رہوا تو وہ ابو بکر وعمر والنی کی ایسی باتیں بیان کر رہے ہتھے جوان دونوں کی شان کے لائق نہیں ہیں اور شایدان کو بہ جرائت اس گمان پر ہے کہ آپ کے دل میں بھی ان بزرگوں کی طرف سے بہی خیال ہے ورنہ علانے اس طرح کیوں کر بیان کرتے ۔ حضرت بزرگوں کی طرف سے بہی خیال ہے ورنہ علانے اس طرح کیوں کر بیان کرتے ۔ حضرت

السحابة ، بابتحریم سب السحابة ، باب قول النبی ، آو نخفتُ مُتَجِداً خَلِنلا مَلَم ٣٩٤٣ مسلم ، کتاب فضائل السحابة ، باب فی النبی عن سب اصحاب رسول الله ، السحابة ، باب فی النبی عن سب اصحاب رسول الله ، قم ٢٩٥٨ مرزی کتاب السناقب ، باب بین سب اصحاب النبی ، وقم ٢١ ٣٨ مرا ، بن اجة : المقدمة ، باب نضل احل بر ، وقم ١١١ مرا منداحد : المقدمة ، باب نضل احل بدر ، وقم ١١١ مرا منداحد : المقدمة ، باب نضل احل بدر ، وقم ١١١ مرا واقعد کی طرف که دهنرت طحه والنفی و غیره نے بدر ، وقم ١١١ مرد واقعد کی طرف که دهنرت طحه والنفی و وغیره نے معنرت ابو بکر وافعی مرد کراتے ہیں وہ بہت بخت مزاج ہیں - حضرت علی واقعی مردک میں وہ بہت بخت مزاج ہیں - حضرت علی واقعی مردک میں وہ بہت بخت مزاج ہیں - حضرت علی واقعی مردک میں وہ بہت بخت مزاج ہیں - حضرت علی واقعی مردک میں وہی جمارا بہند یدہ ہے ۔

الكير: ١٣٢/١، رقم ٣٣٩- كتاب معرفة الصحابة ، رقم ١٦٥٥ و مجمع الزوائد: ١٠ / ١٥ ، كتاب المناقب الطمر انى فى الكير: ١٣٤/١، رقم ١٣٣- كتاب المنة لا بن الى عاصم : ١٨٣/٢، باب فى ذكر الرافضة ، رقم ١٩٣٩- صلية الاولياء: الكبير: ١٣٤/١، رقم ١٣٣- وفي ترجمة عويم بن ساعدة الانصارى) اورد يكيئض عيف الجامع الصغير: ١٨٨/٢، رقم ١٩٣١- ١٥٦١

٠ ١٦٤ ١٦٤ ١٦٤ ١٦٤ ١٦٤ ١٦٤ عَلَى رَثَالِنَهُ فَيْ مِنْ إِلَيْهِ مَا مِنْ فَعُودُ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِناه الله اللهِ عَلَى رَثَالُهُ اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ اللهِ عَلَى مِناه الللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مُناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِنام اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلَى مِناه اللهِ عَلْ ہے کہ میں ان کی طرف ہے دل میں کوئی برائی مضمر کروں ، بلکہ میں توان کی طرف ہے دل میں وہی محبت رکھتا ہوں جو نبی مَنَا اللّٰہِ کی طرف سے ہے۔اور جو کوئی ان کی طرف سے سوائے بہتر وخوبی کے کوئی بات ول میں مضمر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ۔وہ دونوں تو رسول اللَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مَا وراور وزير تنص اللَّهُ تعالَى ان يررحمت فرمائ \_ پھراسي طرح آبديده روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کرمسجد میں داخل ہو کرمنبر پر چڑھے اور اچھی طرح تمكن ہے اس پر بیٹھ گئے ۔اس وقت اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اس ( داڑھی ) کی طرف نگاہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ آ کر آپ کے گر دجمع ہوئے ۔ پھر کھڑے ہو کرمختصر موجز بلیغ خطبہ ہے اللہ ورسول اللہ مثلی ٹیؤلم کی حمد و ثنا کی ۔ پھر فر ما یا کہ بعض اقوام کی بیر کہیا حرکت ہے کہ ابو بمروعمر ڈاٹائٹنا کو جو قریش (مہاجرین) کے سرداراورمسلمانوں کے باپ ہیں ایسے نقص ہے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس ہے بری و بیزار ہوں۔اوران لوگوں کی الیم گفتگو برسز ا دوں گا۔ خبر دار ہوجا وجتم اس پاک عزوجل کی اجس نے دانداُ گایااورانسان پیدا کیا ہے ابو بکر وعمر ڈاٹھٹنا ہے وہی محبت کرے گا جومومن متقی ہے۔اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو فاجرر دی ہے۔ ان دونوں نے کامل صدق وو فا کے ساتھ رسول اللہ منافظیم کاحق صحبت ادا کیا ، پھر مبھی رسول الله مَنْ يَنْيَلِم كي رائے وَحَكُم ہے تنجاوز نه كيا۔ورحاليكه امر بالمعروف كرتے رہے اورمنكر ہے منع کرتے رہے اور غصے بھی ہوتے اور سزابھی دیتے تھے۔ مگر رسول الله مثلاثیلِم کی رائے ہے تجاوز نہ کرتے اور رسول اللہ مَثَلِ عُنْجُمُ ان دونوں ہے جیسے محبت کرتے ویسی کسی سے نہیں رکھتے تھے۔ بھررسول اللّٰد مَنَا لِثَيْنَا لِم نَے اس حالت میں سفراختیار فرمایا کہان دونوں سے بہت راضی تھے، پھران وونوں نے سفرآ خرت اختیار کیااس حالت میں کہ سب مونین ان سے بہت راضی تھے۔ جب رسول الله مَنْ يَنْظِيم بِهَارِ ہوئے۔(لیعنی مرض وفات میں ) تو ابو بکر طالبنیڈ کو حکم دیا کہ مومنوں کونماز پڑھا کیں۔ پس آنخضرت مناللیّنام کی زندگی میں نو ون تک ابو بکر راللیّنا نے مومنوں کو نماز پڑھائی ۔ پھر جب اللّٰد تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مَثَاثِیْزِ کم اٹھا لیا اور اپنے یہاں کی نعمت آپ کے لیے پسند فرمائی تو مومنوں نے ابو بکر مٹاکٹنڈ کواپنا متولی وخلیفہ رسول اللہ بنالیااور (مثل رسول اللہ مٹائٹیڈم کے )ابو

(173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) (173 ) بمر والفئ کوز کو قاسپردی اورخوش کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی،جس میں کسی شم کی زبردیتی نتھی۔اور میں بی عبدالمطلب میں سے پہلا محض ہوں جس نے ابو بکر طالعہ کے ہاتھ پر بیعت کا طريقة شروع كيا-باوجوديه كهابو بكر والفيظ كوخوداس خلافت كي خوشي نتقى ـ وه جائية تنظي كهم ميس ے کوئی شخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بکر رہائفن کی شان بیھی کہرسول اللہ مناہ ہے بعد جو لوگ باقی رہے تھے واللہ ابو بکر رہ اللیم سب سے بہتر تھے۔رحمت کی صفت میں سب سے بڑھ کر رجیم تھے۔ اور بعدرسول اللہ منگافیوم کے سن میں بھی باقیوں سے بڑے تھے اور ایمان لانے میں بھی سب سے مقدم تھے۔ اور راُفت ورحمت میں ابو بکر شائنیا ایس فضیلت رکھتے تھے کہ رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ چلتے رہے۔ یہاں تک کہ ای طریقہ پرمنزل مقصود کو چلے گئے۔اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، پھران کے بعدعمر بن انخطاب طالٹیڈ متولی وخلیفہ ہوئے اور میں ان لوگوں میں سے تھا جوان کے خلیفہ ہونے پر (ابتدا ہے)راضی ہوئے تھے۔پس عمر دالٹنے نے اس معاملہ کو حضرت رسول اللهُ مَنَا لِيُنْا أُم اوران کے بار غار کے طریقہ پر بہت ٹھیک قائم رکھا کہ ہر معاملہ میں انہیں دونوں سابقین کے نشان قدم پر چلتے رہے۔جیسے اونٹی کے پیچھے اس کا بچہ قدم بقدم چلتا ہے۔ بے شك والله عمر والتنفظ كي بيشان تقى كه مومنين وضعفاء پرنري ورحمت ركھنے والے اور ظالموں پر سخت وشدید تصاورانلد تعالی کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے نہ ڈرتے ہتھے۔ الله تعالیٰ نے حق ان کی زبان پررواں کیا تھا۔صدق ان کی ہرشان سے ظاہر فر مایا تھا۔ یہاں تک کہ واللہ ہم لوگ گمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشتہ عمر شائٹی کی زبان سے بولتا ہے۔جب وہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کوعزت ویدی اور ان کی ہجرت مدینہ ہے وین کا قوام ایسامضبوط ہوا کہ مدینہ کے منافقوں کے دلوں میں ان کی طرف ہے خوف سا گیا اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت بھرگئی اور رسول الله منافظیم نے ان کو جبرا سُل عَلَیْمیا سے تشبیہ دی که دشمنان خدا ورسول بر بهت سخت وشدید تنصه الله تعالی آن دونوں اصحاب بر رحمت فرمائے۔ اور ہم کوان ہی کے طریقے پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جانا نصیب کرے۔ اب ان دونول کی مثل تمہارے واسطے کون ہے۔ آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو وہ ضروران دونوں سے مجبت کرے۔ اور جوکوئی ان وونوں سے مجبت ندکر ہے تو واللہ اس نے مجھے ہے بغض ورشنی کی اور میں بھی اس سے بیزار ہوں۔ اگر میں نے پہلے سے یہ بات تم سے کہہ وی ہوتی تو اس وقت جب میں نے بعض اس وقت جب میں نے بعض لوگوں کی بدگوئی سی تھی تو بدگو کو بخت سزاد بتا۔ اب خبر وار رہو کداگر آئے تندہ میں نے کسی بدگو کا حال سنا اور وہ ٹابت ہوگیا تو اس پر سزائے شدید قائم کروں گا جو آئندہ میں نے کسی بدگو کا حال سنا اور وہ ٹابت ہوگیا تو اس پر سزائے شدید قائم کروں گا جو مفتری کی حد ہے۔ (یعنی پاک و پا کیزہ مرد عورت کو بہتان لگانے والے کی سزااس کوڑے) آگاہ رہوکہ اس امت میں بعد نبی مؤلین کے سب سے بہتر ابو بکر وعمر بڑی تیں۔ پھران کے بعد اللہ جانے کہ بہتری کہاں ہے۔

اَقُولُ قَوْلِي هَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ

ابوسلیمان ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی بٹائٹنڈ ہے روایت ہے کہ آخرز مانہ میں ایک تو م ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست دار ہونا ظاہر کریں گے ۔بدگوئی کریں گے۔وہ رافضہ کہلائیں گے۔وہ لوگ ہرگز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پہچان میہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر وعمر زراتی ہیں۔ کو براکہیں گے۔ان کوتم جہاں کہیں یا وقتل کرنا کیوں کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔

# باطنيةفرقه يرتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا، اور رفض کی طرف جھے، ان کے عقا کدوا عمال سب اسلام ہے بالکل مخالف ہیں۔ چنا نچہ ان کے قول کا خلاصہ بیہ کہ صافع ہے کا رہے، نبوت باطل ہے ۔عبادات بے فائدہ ہیں اور بعث وحشر دھوکا ہے، کین وہ لوگ ابتدا میں بیسب با تیں کس سے ظاہر نہیں کرتے ۔ بلکہ ظاہر بیہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور محدرسول مَنْ اللّٰهِ ہِیں اور دین سے جے کیکن باطن میں خفیدان سب سے منکر ہیں ۔ان کو اپنامسخرہ بنایا ہے اور پورامسخرہ کرلیا اور عجب طرح کے وائی فدا ہم بیں ان پردھا کے ہیں ۔ ان کے آٹھ نام ہیں ۔

اول باطنیہ: بیام اس لیے پڑا کہ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن وحدیث کے باطنی معنی بھی ہیں اور وہ مغز ہیں ۔اور ظاہری معنی چھلکا ہیں اور قرآن نے اپنی ظاہری صورت سے جاہلوں کو ان مسائل میں بھانسا ہے اور وہ عاقلوں کے نز دیک رموز واشارات بحقائق خفیہ ہیں اور جس شخص کی عقل ان تک نہ پنچے تو وہ ظاہری تکلیفات شرع میں گرفتارر ہے گا اور جوکوئی علم باطن تک پہنچ گیااس سے تکلیفات شرع ساقط ہوجاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول

﴿ وَيَضَعُ عَنُهُم إِصْرَهُمْ ﴾ الله " "ميل يهى لوك مرادين"

اس گمراہ فرقد کا مطلب ہیہ ہے کہ اس ذریعہ سے جب ظاہری احکام کا موجب نہ رہا تو شریعت کومٹانے پر قابوحاصل ہوگا۔

ووم اساعیلیہ: بینام اس لیے پڑا کہ ان کا بیزعم ہے کہ محمد بن اساعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہیں۔ (صحیح نام اسلحیل بن جعفر بن محمد الباقر ہے )اور بیلوگ مدمی ہیں کہ امامت کا دورہ ای بزرگ پرمنتهی ہوا ہے۔ کیوں کہ میخص ساتواں ہےاورساتویں پرخاتمہ ہوتا ہے۔اس لیے آسان سمات ہیں اور زمین سمات اور ہفتہ کے سات دن ہیں تو امامت کا دور ہ بھی سما تؤیں یر تمام ہوا۔ اسی طرح منصور عباس ہے اسی معاملہ کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھران کے فرزند عبدالله طالتُغَيِّنا ، پهرعلی بن عبدالله ، پهرمحمه بن علی ، پهرابراهیم بن محمه ، پهرسفاح ، پهرمنصور به بعنی منصورسا تواں پڑتا ہے۔ابوجعفرطبری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ علی بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رادند ہے میں ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور زعم کیا کہ تو ہی وہ روح ہے جو عیسیٰ عَلَیْنَا اِسے متعلق ہوئی تھی اوراس شخص کوابلق کہا کرتے تھے۔ کیوں کہ جا بجااس پر برص کے داغ تنھے، پھر پیخص گیا اور راوند ہے کواس گمراہی کی طرف بلایا، اور بیان کیا کہ جوروح عیسیٰ بن مریم میں تھی وہ علی بن اپی طالب میں آئی۔ پھر کے بعد دیگر ہےاماموں میں آتی رہی۔ یہاں تک کہ ابراہیم بن محمد میں پینچی ۔اس فرقہ نے محرمہ عورتوں وغیرہ کو حلال کرلیا ۔حتیٰ کہ ان میں ہے بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لیےا ہے بیہاں بلاتاا وران کو کھانا کھلا کرشراب پلا کراپنی عورتوں کے باس پہنچا دیتا۔ بیخبراسد بن عبداللہ کو پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو تا کر کے سولی د نے دی لیکن اب تک ان میں جولوگ باقی ہیں ان کا یہ ہی طریقتہ ہے اور ابوجعفر (منصور ) کی

<sup>🖚</sup> اوروه (رسول)ان پرے بوجھا تارتا ہے۔ 2/ الأعراف: ۱۵۷۔

المراق المرت بيس البيس في خطراء پر چڑھ کروہاں سے ہاتھ پھٹیسٹائے، جیسے چڑیاں (اڑنے بندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے خطراء پر چڑھ کروہاں سے ہاتھ پھٹیسٹائے، جیسے چڑیاں (اڑنے کے لیے) بازو پھڑکاتی ہیں گویا یہ لوگ اڑتے تصاورا پے آپ کو ینچ گرایااور ہنوز زمین تک نہ پہنچ ہے کہ مر گئے۔ ان کی جماعت ہتھیار بند ہوکرلوگوں پرنگلی اور چلانے گئی کہا ہے ایوجعفرتم ہوہتم ہو۔

تیسرانام سبعیہ ہے: بیلقب دووجہ ہے دیا گیا (ایک) بیرکہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کا دورہ سات سات ہے جیسا کہ ہم نے سابق میں بیان کیا اور ساتویں پرانتہا ہوتی ہے اور دیآ خری دورہ ہے۔ قیامت سے بہی مراد ہے۔ اور دور ہے ای طرح بے انتہا چلے جائیں گے، اور قیامتیں ہر سات کے ختم پر ہوتی رہیں گی۔ کہیں خاتمہ نہ ہوگا۔ وجہ (دوم) بیہ کہ ان کا بیا عقاد ہے کہ عالم ارضی کی تدبیر سات ستاروں کے حوالے ہے۔ یعنی زخل ومشتری ومریخ وآفقاب وزہر ہ وعطار دوقمراور بیاسی ترشیب ہے ہیں۔

مرائی ہے۔ ہیں ارسیس کے گئے ، گردن ماری گئی اور آگ میں جلادیا گیا۔ اس کے بھائی کا بھی یہی چاروں ہاتھ پاؤں کا نے گئے ، گردن ماری گئی اور آگ میں جلادیا گیا۔ اس کے بھائی کا بھی یہی انجام ہوا اور ہاو جوداس تنی کے ان میں ہے کسی کے مندسے چیخ کی آ واز نہیں نکل مصنف نے کہا کہ با بکید میں سے ایک جماعت باتی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی ایک رات خوشی کی مقرر ہے۔ اس میں عور تیں اور مردسب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں آخر چراغوں کوگل کر کے متی ہوتے ہیں آخر چراغوں کوگل کر دیتے ہیں۔ اور ہرایک مرددوڑ کرایک عورت کوگر فقار کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تاویل یہ کرتا ہے۔ تاویل یہ کرتا ہے۔ تاویل یہ کرتا ہے۔ کول کہ شکار مہاح ہے۔

پانچواں نام محمرہ ہے۔اس لیے کہ انہوں نے با بک کے زمانہ میں اپنے کپڑے سرخ رینگے تھے۔

چھٹانام قرامطہ ہے۔اس نام کی وجہ تسمیہ مورضین کے نز دیک دو ہیں۔ایک کہ خراسان کا ایک شخص سوادِ کوف میں گیا۔وہاں عابد زاہدین گیااورلوگوں کواہل بیت کے امام کی طرف بلایا،اورایک مخصمتی کرمتیہ کے یہاں اترا تھا۔جس کی آنکھ کی سرخی کی وجہ ہے کرمتیہ کہتے تحاس کیے کہ دیہات کی زبان میں اس کے بہی معنی ہیں۔ پھراس نواح کے سردار نے اس کو مرفآر کر کے قید خانہ میں ڈالااور تفل کی تنجی اینے تکیہ کے پنچے رکھ لی۔سردار کی لونڈی نے ترس کھا کر منجی نکال کر قید خانہ کھلوا کراس کو بھگا دیا اور دروا زہ بند کر کے منجی بدستورا پنی جگہ رکھ دی۔ صبح کو جب بیامرمشہور ہوا تو لوگ زیادہ معتقد ہو کرفتنہ میں پڑے۔ مخف ندکورشام میں پہنچا اور وہاں اینے میزبان کرمتیہ کے نام ہے منسوب ہوا۔ (تا کہ سواد کو فہ والے اس نام ہے وہاں پہنچ جائیں ) رفتہ رفتہ مخفف ہوکر کرمتہ اور معرب ہوکر قر امطہ ہو گیا۔اس کے بعد اس کی اولا دوا قارب وہاں ہاتی رہے ۔ تول دوم میہ کہ بینسبت ایک شخص کی طرف ہے جس کو حمدان قرمط کہتے ہتھے وہ ابتدامیں باطنیہ کا ایک داعی تھا۔ اس کا کہنا ایک جماعت نے مان لیا تووہ قرمطی کہلائے۔ بیخص پہلے تو زید دفقر کی طرف مائل تھا لیکن جاہل تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اتفا قاوہاں سے ایک گاؤں کو جاتا تھا اور گاؤں کا گلہ اپنے ساتھ لیے جاتا تھا۔ راہ میں اس کو با طنیہ فرقد کا ایک مختص مل گیا وہ بھی اس گاؤں کا قصد رکھتا تھا تو حمدان نے اس باطنی ہے جو باطنیہ فرقہ کی طرف لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا، یو جیما کہ آپ کہیں جا ئیں سے۔اوراس کو یہ

مركاني البيان (بيس 178 ميكاني 178 ميكاني البيان (بيس البيس البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان ال تہیں معلوم تھا کہ بیہ باطنبیر کا داعی ہے۔ داعی نے اس گا وَں کا نام لیا جس میں حمدان جاتا تھا۔ حمدان نے کہا کہ آپ ان گایوں میں سے ایک گائے پرسوار ہولیں تا کہ تھک نہ جائیں۔ داعی نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ویا گیا ہے۔حمدان نے کہا کہ آپ کوئی کام بغیر حکم کے نہیں كرتے۔ پھرآپ كس كے تھم پرعمل كرتے ہيں۔ داعی نے كہا كہ ميں اپنے مالك اور تيرے ما لک اور دنیا وآخرت کے مالک کے تھم پڑھل کرتا ہوں۔ حمدان نے کہا کہ پھرتو ہے اللہ دب العالمین ہے۔ باطنی کذاب منافق نے کہا کہ ہاں تونے سیج کہا۔ حمدان نے بوچھا کہ جس گاؤں میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے داعی نے کہا کہ لوگوں کو جہالت سے علم کی جانب اور گراہی سے ہدایت کی جانب اور شقاوت سے سعادت کی جانب لاؤں ۔اوران کو ذلت وفقیری کے گرداب ہے نکالوں اور ان کو اس قدر دیدوں جس کی وجہ ہے گدا گری ہے تو گھر ہو جائیں ۔حمدان نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے ، مجھے بھی اس گر داب جہالت سے نکال لیجئے ۔اورایسے علم کا فیضان مجھ پر فر مائے۔واعی مکارنے کہا کہ مجھے بیتھم نہیں ہے کہ حقیقت کا بھید ہر محض ہے ظاہر کروں جب تک اس پر بھروسہ نہ کرلوں ،اوراس ہے عہد نہ لےلوں ۔حمدان نے کہا کہ آپ اپنا عہد ذکر شیجے میں دل وجان ہے اس کو لا زم کرلوں گا۔ داعی نے کہا کہ تومیرے لیے اور اور امام وقت کے لیے اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق رکھ کرتوامام کا بھید جو میں جھے سے ظاہر کروں وہ کسی ہے بیان نہ کرا ورمیرا بھید بھی کسی ہے مت کہہ۔حمدان نے اسی طرح عہد و میثاق دیا ، پھر داعی نے اس کو ضلالت کے فنون ہے تعلیم دینا شروع کیا ۔ یہاں تک کہاس کوراہ ہے گمراہ کرلیا۔ پھر بیخص حمدان خوداس گمراہی کا ایک جاہل پیشوا بن گیا اور اس بدعت کا سرغنہ ہو گیا۔اس کے تابعین ای کے نام سے قرمطیہ یا قرامطہ کہلانے لگے اوراس کے بعد برابراس کی اولا دونسل سے قائم مقام ہوتے رہے۔ان میں سے بخت جنگی مکارایک شخص ابوسعید قرمطی تھا جو ۲۸۱ھ میں ظاہر ہوا۔اس نے بڑا غلبہ حاصل کیا۔ بے شار آ دمی قبل کیے۔ بہت سی مسجدیں منہدم کیس ۔صدیا قر آن مجید جلا دیئے۔ حاجیوں کے بہت ہے قافلے لوٹ لیے۔اپنے لوگوں کے لیے نئے نئے طریقے نکالے اور بہت سی محال ہا توں کوان کے ذہن نشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ مجھے اسی دم فتح وظفر کا

وعدہ دیا گیا ہے۔ جب وہ مراتو لوگوں نے اس کی قبر پرقبہ بنایا اوراس پر کج کی ایک جڑیا بنائی اور لوگوں کو بہکایا کہ جب یہ پڑیا اڑے گی تو اس زمانہ میں ابوسعیدا پنی قبر سے نکلے گا۔ ان گراہوں نے اس کی قبر کے پاس گھوڑا وجوڑا وہتھیار رکھے تھے۔ ابلیس نے اس گمراہ فرقے کے خیال میں یہ بات جمائی کہ جومرا اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا بندھا تو وہ جب الحے گا تو سوار ہوگا اور گھوڑا نہ باندھا گیا تو بیادہ ٹھوکریں کھا نے گا۔ ابوسعید ندکور کے تابعین گمراہ جب سوار ہوگا اور کھوڑا نہ باندھا گیا تو بیادہ ٹھوکریں کھا نے گا۔ ابوسعید ندکور کے تابعین گمراہ جب اس کا نام آتا تو درود پڑھتے اور رسول اللہ مان اللہ مان کی خرمبارک پردرود نہ رہتے اور کہتے کہ ہم رزق ابوسعید کا کھا نمیں تو کیوں ابوالقاسم (محمد من اللہ کے کرمبارک پردرود پڑھیں۔ اس کے بعداس کا بیٹا ابوطا ہر قائم مقام ہوا اور اس کے مانند بدکاریاں کرنے لگا۔ یہاں تک کداچا تک اس نے بیٹا ابوطا ہر قائم مقام ہوا اور اس کے وہوں اللہ ماند بدکاریاں کرنے لگا۔ یہاں تک کداچا تک اس نے کھیہ پرجوم کیا اور وہاں جو پچھ چڑھا وا تھا سب لوٹ لیا۔ ججرا سودکو اکھاڑ کر ایے شہر میں لے گیا اور لوگوں کے ذہن میں جمایا کہ وہ خود اللہ ہے۔

سانواں نام خرمیہ ہے: خرم بھی لفظ ہے جس کے معنی لذیذ عیش کی چیز جس کے واسطے
آدمی کانفس راغب ہوتا ہے۔ اس نام سے قصد یہ تھا کہ لوگ ہر شم کی لذت وشہوت حاصل
کریں جس طرح ان کو حاصل ہو سکے اور شرع میں جس پر ہیزگاری و پاکیزگی کے لیے انسان
مہذب کیا گیا ہے یہ سب ترک کردیا اور ہندوں سے شرقی خلعت اتار ڈالے۔ اصل میں یہ لفظ
مجوی مزد کیہ فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے مجوس کے ہر شم کے فواحش مباح کردی تھے۔ یہ لوگ قباد
ہوری مزدکیہ فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے مجوس کے ہر شم کے فواحش مباح کردی تھیں۔ اور ہر ممنوع
ہور طال کردی تھی تو آنہیں کی مشابہت سے اس فرقہ باطنیہ کانام رکھا گیا کیوں کہ اگر چا بتدائی تصور
میں باطنیہ ومزد کیہ میں اختلاف ہو ایکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔

آ مخوال نام تعلیمیہ ہے: بیلقب اس لیے دیا گیا کدان کے فدہب کی بنیادای پرہے کہ عقل کو بالائے طارق رکھیں اور پرکھ بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔ جو پرکھا مام معصوم کے ای کو تبول کریں۔ای کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں ،اور یہ کہ ای کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔

#### الم الم الم

اس بات كابيان كه بهت سے لوگ اس بدعت وضلالت ميں كيوں واخل ہوئے \_ يعني اس

٥٠٠ ينوارنيس ينوارن صلالت کوا یجاد کرنے میں باطنوں کا کیا مقصد تھا۔مصنف میشند نے کہا کہاس قوم نے دین وشريعت سے جدا ہوجانے كا قصد كيا تواس كے ليے مجوس اور مزدكيدو معوبيوملا حدہ فلاسفہ كے لوگوں سے ل کرمشورہ کیا کہ ایس کوئی تدبیرنکالیس کہ اس پریشانی سے نجات ہو، جواہل اسلام کے استیلا سے ان پرطاری ہوئی ہے۔ کیوں کہ اہل اسلام نے عمدہ دلائل سے انکار خداوندوا نکار رسالت وحشر میں ان کی زبان گونگی کردی تھی۔ان گمراہوں نے دیکھا کہ نبوت وشریعت محمدی کا آوازہ جاردا تگ عالم میں شائع ہے۔اور بیگراہ کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے توسب نے مل کریہ تدبیر نکالی کہ اہل اسلام میں سے ایسے فرقہ کو چھانٹو جوعقل سے بدنصیب،رائے میں بودا،اورمحالات کو قبول کرتا ہوا در بغیر سند کے جھوٹی ہاتوں کے قبول کرنے میں مشہور ہو۔ایسا فرقہ ان کو بیدروافض کل گیا،تو بیہ تدبیرنکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں تا کہ ختلِ عام سے محفوظ ہوجا کیں پھر اس فرقهٔ روافض ہے دوستی وحیابلوی پیدا کریں ۔اورغم وگریہ وماتم ان واقعات مصیبت میں خلاہر كريں جوآل محمد مَثَاثِیَّ لِمِ مِنْ الْمُول كے ہاتھ آئے گا۔جن ہے شریعت نقل ہوكران كوحاصل ہوئی ہے۔اورجن انہیں پرلعن طعن کرنا اس فرقۂ روافض کے کانوں پر آسان ہوجائے گا ہتو جو پچھامر شریعت وقرآن انہوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احمق فرقہ کے دل ہے کم ہو جائے گی۔تب بہت آسانی سے بیموقع ملے گا کدان کوشریعت سے نکال کر باہر کیا جائے۔اورا کر باوجود اس کے بھی ان میں کوئی ایسارہے گا جو ظاہر قرآن کا پابند ہے تو اس پر پیجال ڈال کر بہکا کیں گے كهان ظواہر كےاسرار وباطن ہيں اور فقط ظاہر پر فريفتہ ہونا حمافت ہے اور دانا كی ہے كہ حكمت وفلسفہ کے موافق ان کے اسرار براعتقاد ہو۔ پھر ہم اینے عقائدان میں داخل کردیں گے اور کہیں گے کہ ظاہرے مرادیمی اسرار ہیں اوراس ذریعے ہے باقی قرآن ہے منحرف کرنا آسان ہوگا، پھرانہوں نے عملدار آمدے واسطے ایسے خص کو تلاش کیا جواہے آپ کواہل بیت میں سے قرار دے اور اس طريقه دفض ميں ان كاموافق ہو۔اور دعوىٰ عام بدر كھاجائے كه تمام امت براس كى متابعت واجب ہے کیوں کہ وہ خلیفہ رسول اللہ ہے۔ اور خطا ولغزش سے معصوم ہاللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی طرح اس کومعصوم کر دیا ہے اور ان لوگوں نے بیمھی تجویز کیا کہ اس گھڑے ہوئے معصوم خلیفہ کے قرب وجوار میں اس کی فرمانبرداری کی دعوت ظاہرنہ کی جائے کیوں کہ جس قندرگھر نز دیک ہواسی قندر

الدو پردہ چاک ہوتا ہے۔ اور جب مسافت دراز ہوگی اور تکیف شدیدلازم آئے گی تو جو تخص اس کی وجوت کرنے وہاں گیا ہے کب کسی کو خیال ہوگا کہ دائی کے ساتھ جا کر معصوم امام کا حال دریافت کرے۔ یااس کی حقیقت حال ہے مطلع ہو (بلکہ فلسفی دائی پراکتفا کریں گے) ان سب باتوں ہے اس طحد فرقد کا مطلب بیتھا کہ لوگوں کے مال وملک پرمتولی ہو جا کیں۔ اور جیسے قدمائے اسلام نے ان ممالک کوفتح کر کے اموال غنیمت ان اقوام سے حاصل کئے۔ اور جہادوں میں ان کے باپ داد ق ل کئے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سیمس ان کے باپ داد ق ل کئے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سیمس ان کے باپ داد ق ل کئے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں نے برہ میں بعض فرقہ کی ابتدا اور ان کے مقصود کی انتہا ہے (متر جم کہتا کے کہ ممالکِ ایران وغیرہ میں بعض فرقہ دوافض نے اس فرقہ اساعیلیہ باطنیہ کے بہت سے مسائل وعقا کدو فرافات لیکرا پنے یہاں داخل کے جین مَعُونُ ذُ بِاللَّهِ مِنُ ذَلِکَ.

### 🚳 نصل 🎡

الناس كے مراتب سے بڑھ جانے اورافزوں رتبہ ہونے كی خواہش ہوتی ہے اوروہ اپنے خيال ميں صالات پر مطلع ہونے كا قصد كرتا ہے ياوہ رافضى ہے كداس كے زو كي اصحاب پنجيبر مثل پنجيم مثل بينج مثل اللہ يعلى مثل اللہ بين مثل معلوم ہوتی ہے۔ اور فضائد دين ميں متحر ہے ، ياوہ فضی ہے جس پر شرى بابندى بوجسل معلوم ہوتی ہے۔ اور فخش لذات كی چائ ركھتا ہے (تو فض ہے جس پر شرى بابندى بوجسل معلوم ہوتی ہے۔ اور فخش لذات كی چائ ركھتا ہے (تو السے لوگ ان باطنيہ ملاحدہ كے دام فريب ميں گرفتار وخوار ہوجاتے ہيں)

# ملاحده بإطنيه كيعض مذهبى اعتقادات كاذكر

شیخ ابوحا مدطوی نے کہا کہ باطنیہا یک قوم ہے جومنہ سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عقائد واعمال بالکل اسلام سے مخالف ومبائن ہیں اور خلاہر میں رفض کی طرف مائل ہیں۔ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدائے قدیم دو ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے ان کے وجود کی ابتدا نہیں ہے۔لیکن باوجوداس کے ایک علت ہے دوسرے کے داسطے۔اور کہتے ہیں جوسابق ہے اس کو بیبیں کہدیکتے کہ وجود ہے یاعدم ہےنہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ اور نہ مجبول ہے نہ معلوم ہے اور ندموصوف ہے نہ غیر موصوف ہے اور اس سابق سے دوسرا پیدا ہوا۔ اور بیاول موجود ہے پھرنفس کلیہ کا وجود ہوا۔ان کے نز دیک نبی ایک ایسا شخص ہے جس پر خدائے اول سے بواسطہ خدائے دوم کے قوت قدسید صافیہ فائض ہوئی 🗱 ۔اور کہتے ہیں کہ جبرائیل اس عقل کو کہتے ہیں جو نبی ہر فائض ہوئی۔وہ کوئی ذات نہیں ہےاور کہتے ہیں کہ ہرزمانہ میں اس نبی کے مثل امام معصوم ہونا جاہیے جوحن کے ساتھ قائم ہواور وہی ظاہر کی تاویل بتلایا کرے۔اور کہتے ہیں آخرت وقیامت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیزاین اصل کی طرف عود کرے اورنفس بھی اصل کی طرف عود کرتا ہے اور رہا شرع سے مکلف ہونا تو کہتے ہیں کہ ہر چیزمطلقاً مباح ہےاور جو چیزیں حرام کہی جاتی ہیں سب مباحات ( جائز ) ہے کیکن جب موقع یاتے ہیں تواس (قول) سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ جاراقول یہ ہے کہ انسان کے واسطے مكلّف ہونا ضروري ہے۔ مگر جب وہ حقائق اشياء سے ماہر ہوا جوان ظاہر نصوص كے باطني معنى ہیں ، تب اس پر کوئی تکلیف نبیں رہتی ہے۔ چونکہ وہ لوگوں کو قرآن وحدیث ہے منحرف کرنے

**<sup>4</sup>** اسی قول کی بنیادی برید کون نے اینا فدر براش خود محمراہ ہوئے اور مخلوق خدا کو محمراہی میں جہتا کیا۔

میں عاجز تھاس لیے یہ کرگا نھا کہ اپنی معمی کی ہوئی ہاتوں میں پھنما کرانہیں قرآن وحدیث میں عاجز تھاس لیے یہ کرگا نھا کہ اپنی معی کی ہوئی ہاتوں میں پھنما کرانہیں قرآن وحدیث سے پھیردیں۔ اس لیے کہ اگر پہلے ہی ہے قرآن وحدیث سے انکار کی تصریح کرتے تو عوام الناس قبول نہ کرتے ۔ کہتے ہیں کہ جنابت جس سے شمل لازم آتا ہاس کے یہ معنی ہیں کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے اور شمل سے مرادیہ کہ از مرنواس خطا سے تو بہ کرکے عبد کرے عبد کرے دنا کے معنی یہ کہ ماطفہ ایشے خص کے پیٹ ہیں ڈالے جس سے مابق میں عہدلیا گیا ہے، اور صوم (روزہ) کے یہ معنی ہیں کہ بھید کھولئے سے جی روک رکھے۔ کعبہ بی منافیق میں اور باب علی ہیں۔ طوفان سے مراد طوفان علم ہے، جس میں شبہ کے ماتھ تمسک کرنے والے غرق کیے باب علی ہیں۔ طوفان سے مراد طوفان غلم ہے، جس میں شبہ کے ماتھ تمسک کرنے والے خصور ہوئے تھے۔ بی منافیق ایسی النہ منافیق ایسی کے ۔ سفینہ وہ جزیرہ ہے جس میں نور تھائی ہی کا وہ ت تھا۔ اس کے مراد نہیں ہے۔ اسحاق عائی ہیں کو ذیح کرنے سے یہ مراد مراد کہ کہ اس سے عہد جدید لیا گیا۔ عصاء مویٰ سے مراد مویٰ عائی ہیں کو ذیح کرنے سے یہ مراد ہوئے و ماجوج و ماجوج ہے مراد علی ہی خواہر ہیں۔

واضح ہوکہ سوائے ابو محد کے دوسروں نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب ارواح کو پیدا کیا تو خود بھی انہیں میں ظاہر ہوا اور انہیں کی صورت میں ظاہر ہوا تو کسی نے شک نہ کیا کہ یہ بھی ان میں کا ایک ہے اور سب سے پہلے سلمان فاری ، مقداد اور ابوذر نے پہچانا، اور سب سے پہلے عربی خطاب فائوڈ نے انکار کیا۔ چنا نچاس کا نام ابلیس ہوا (نعوذ باللہ)۔ ای قسم سے خرافات اس نا پاک فرقہ میں بہت ہیں ، جن کے ذکر میں کہاں تک تصبیح اوقات کی جائے۔ اور ان جیسے لوگوں نے دلیل جھوڑ کر کسی شہر کہتے ہیں ، جن کے ذکر میں کہاں تک تصبیح اوقات کی جائے۔ اور ان جیسے لوگوں نے دلیل جھوڑ کر کسی شہر کیا ہتا کہ دق بات فاہر کر نے کے لیے ان سے گفتاگو ہو بلکہ ان لوگوں نے تو اپنے ذبین میں ایک مضمون با تدھ کر اس کے موافق سب واقعات گھڑ کے بنا لیے ہیں۔ ( یعنی شریعت کے اصول قرآن وصدیت اصلی ہیں، تو ان کے بچھنے میں جس فرقہ کو فلطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہوسکتا ہے۔ اور اس فرقہ نے خود روایتیں بنا کیں کہ مثل خدا نے ایک قرآن فاظمی بھیجا تھا۔ اس میں صاف کھا تھا اور اس قرآن میں موجود ہے۔ پھوٹ آن فاظمی بھیجا تھا۔ اس میں صاف کھا تھا اور اس قرآن میں موجود ہے۔ پھوٹ آن فاظمی بھیجا تھا۔ اس میں صاف کھا تھا اور اس قرآن جرائیل وم محد مثالی خالی کے گائی ہوئی ان کے بیا ہو گائی ہوئی ان کے بیا کہ مناظرہ میں اور ظلم وذلت برداشت جرائیل وم محد مثالی خالی کی گوائی سے علی پرعہد لیا تھا کہ آئندہ قلوار نہ مینچیں اور ظلم وذلت برداشت جرائیل وم محد مثالی خالی کی گوائی سے علی پرعہد لیا تھا کہ آئندہ قلوار نہ مینچیں اور ظلم وذلت برداشت

كرير \_الغرض الح قتم كے واہيات بنا ليے تو ان كو قرآن وحديث ہے پچھ مطلب نہيں ہے \_ بلکہ جو باتیں اینے علم باطنی میں بیان کرتے ہیں وہ دین ہیں تو اس فرقہ ہے کیا مناظرہ ہوسکتا ہے)اوراگراتفا قامم می اس فرقہ ہے بحث ہوتو کہے کہتم نے یہ چیزیں کہاں ہے یا ئیں۔ آیاتم کوبدیمی ال گئیں یا نظر کرنے سے یاکسی امام معصوم سے اگر کہیں کہ بدیمی ہیں تو باطل ہے کیوں ك عقل سليم واليان كے معتقدات كے خالف ہيں اور بديهي ميں كوئى عقل والا خلاف نبيس كرتا جیسے آفتاب۔اورا گرخالی دعوے ہے بچھ ثبوت ہوتو تمہارے برعکس جوبھی دعویٰ کرے جائز ہو جائے۔اوراگرتم نے نظری دلیل سے ثابت کیا تواس کوتم باطل کہتے ہو۔ کیوں کہ وہ عقلی تصرف ہے۔ اور عقلی قضایا تمہارے اصول میں وثوق کے قابل نہیں ہوتے اورا گر کہیں کہ ہم نے امام معصوم سے حاصل کیے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد منز تیزیم کا قول شریف چھوڑا۔ جو معجزات متواتر کے ساتھ تھا اور اپنے اس امام معصوم کا قول لے لیا جو بغیر معجز ہ ہے اور با وجو داس کے جو سمجھا مام معصوم نے بیان کیا شایداس کے باطنی معنی ظاہر کے خلاف ہوں۔ پھران سے کہا جائے کہ بیہ باطن واسرار جوتم کہتے ہوان کا چھیا نالازم ہے یا ظاہر کرنا۔اگر کہیں کہ ظاہر واجب ہے تو کہنا جا ہے کہ پھرمحمد مُنَّاثِیْنِ نے انہیں کیوں چھیایا اور اگر کہیں کہ چھیانا واجب ہے تو کہنا جا ہے کہ رسول الله مَثَلَ تُعْتِيمُ بِرجس كا اخفا واجب تصانوتم يرافشا كيونكر جائز موا\_

ابن عقیل بیشانی نے کہا کہ اسلام میں باطنیہ وظاہریہ یہ دونوں فرقوں سے خرابی پیش آئی۔ چنانچہ فرقہ باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کرشرع کو متر دک کیا اور اپنی باطل تغییریں (خبط بے ربط) کے مدعی ہوئے ، جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان دشمنوں نے شرع کی کوئی چیز نہیں باقی رکھی ، جس کے مقابلہ میں باطنی معنی نہ بنائے ہوں۔ یہاں تک کہ واجب کا ایجاب وممنوع کی ممانعت بھی ساقط کردی۔ ربافرقہ ظاہریہ توانہوں نے ہرجگہ ظاہر کو لے لیا حالانکہ اس کی تاویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ نے اسا، وصفات میں بھی دومعنی لیے جوحوال حال نکہ اس کی تاویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ نے اسا، وصفات میں بھی دومعنی لیے جوحوال حال کی سمجھ میں آئے۔ حق نہ ہدونوں میں دائر ہے یعنی ظاہر کو لے کے جب تک کوئی دلیل اس سے پھیر نے والی نہ ہواور رہا باطن تو جس پر کوئی دلیل شرکی نہ ہواس کو ترک کر دے۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے پیشوا سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ علمی دے۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے پیشوا سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ علمی

طریقه کی گفتگونه کرتا به بلکهاس کی سمجھ براوراس کی تابعین کی سمجھ برلعنت ملامت کرتا۔(لیعنی اس حیلہ ہے بادشاہ بن جانے کا خیال تمہاری حماقت ہے) مثلاً اس طرح کہتا کہ بادشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیر ہیں جن ہے وہ مقصود پر پہنچتے ہیں اورتم جوان چندآ دمیوں پرامید سلطنت لگائے بیٹے ہو یہ تمہاری حماقت ہے۔ تم جان لوید کہ متیں جنہوں نے زمین کو تعرایا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شریعت اسلام ہے جس کے نام سے تم قوت یاتے ہو اوراین حافت سے ای کوبگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کواللہ تعالی نے کامل غلبہ دیا ہے۔ اس کے بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے بھلا زائل کرنا تو دور رہا۔ چنانچہ ہرسال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہوتا ہے۔ توتم اینے نفوس خبیثہ میں بینصو بے کہاں سے باند ہتے ہوکہ اس سمندر عظیم کو گدالا کرو گےاور کیسےاس امر ظاہر کا نور دھندا کرو گے جو جہاں میں ظاہر ہے ہرروز ہزاروں مناروں پرید اذان وى جاتى ہےكه أشهدُأنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اورر باتبارا حال تو تمهارى انتبابيہ ك سمی خلوت خاصہ میں اپنا سکھ منصوبہ بیان کر دیا یا کسی قلعہ میں چندلوگوں کے پیشوا بن جاؤ۔اگر تمہارے مردہ دلوں سے کوئی کلمہ باہر نکلے تو تمہارا سراڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مار ڈالے جاؤ۔ تو کب سی عاقل کو بیرخیال ہوگا کہ جومنصوبہتم نے باندھاہے وہ اس امرکلی پرجس نے آفاق كوكھيرليا ہے غالب آئے گا۔ پس مجھے توتم سے زيادہ كوئى احمق نہيں معلوم ہوا۔ بالجملہ میں پہلے اس ہےا بیے کلمات کہتا یہاں تک کہ براہین عقلیہ سے مناظرہ کی نوبت آئے۔

مصنف برید نے کہا کہ پچھلے باطنیہ کے فساد کی چنگاری ۱۹۳۳ ہے میں کھڑ کی تو سلطان برکیا رُق نے ان میں سے بہت سے لوگول کوئل کیا۔ جن میں باطنیہ کا فرہب ثابت ہوتا تھا پس مفتولوں کی تعداد تین سوسے او پر تک پیچی اور ان کے اموال لوٹ لیے گئے تو ان میں بعض کے قصنہ سے بسندہی موتوں کے ستر گھر برآ مد ہوئے ۔ اس بارے میں خلیفہ کو ایک عرضی کھی گئی۔ خلیفہ نے تھے کہ ویا کہ جن پراس فرہب کا گمان بھی کیا جائے ان کوفورا گرفتار کر لیا جائے۔

چنانچ گرفآریاں ہونے لگیں اور کسی کو بہ جرائت نہ ہوئی کہ کسی کے واسطے سفارش کرے۔اس خوف سے کہ سفارٹی پرشہ نہ ہوان کے نہ ہب کی طرف مائل ہے۔عوام نے جس کو چاہا اور جس سے جس کے دل میں کچھ رنجش تھی ،اس کی مخبری کر دی کہ اسی نہ ہب میں ہے تو ريس المراس ا فور اقتل کیا جاتاا دراس کا گھر بارلوٹ لیاجا تا۔سب سے پہلے سلطان جلال الدولہ ملک شاہ کے ز ما نے میں باطنبیاکا حال کھلا کہ انہوں نے مجتمع ہوکر ساوہ میں عید کی نماز پڑھی اور شہر کے کوتو ال کو اس ہے آگا ہی ہوئی۔اس نے ان کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ پھراس کے بعدان کور ہا کر دیا ۔انہوں نے ساوہ کے ایک مؤذن کو دھوکا دیا اور اسے اینے مذہب میں شامل کرنے کی بحد کوشش کی ۔اس نے انکار کیا تو ڈ رے کہ شایدوہ ان کی چغلی کھائے لہٰذااس کو دھو کے ہے تملّ کردیا۔ پینجبر نظام الملک وزیر کوئینجی تو اس نے ان لوگوں کے لل کرنے میں پیش قدمی کی جو اس ندہب کے ساتھ متہم تھے۔ چنانچہ متہم لوگ قتل کیے گئے ۔ایک بڑھئی متہم تھا وہ مارا گیا۔ بجرانبول نے ایک مدت بعد نظام الملک کودھو کے سے مارااور کہنے لگے کہتم نے ہم میں سے بڑھئی مارا ہم نے اس کے عوض میں نظام الملک ماراجب ملک شاہ نے انتقال کیا تواصفہان میں اس فرقہ کا ز در بزه گیااور بیبال تک نوبت پینجی که آ دمی کواغوا کر کے آل کرڈ النے اور کھتے میں ڈال دیتے پھرتو یہ تبلکہ پڑا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آ دمی عصر تک نہ آگیا تو اس سے مایوں ہوجاتے۔لوگوں نے وہ مقامات تلاش کیے جہاں اس متم کی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں تو انہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کو یا یا جو ہمیشدا یک بور ئے میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہاں سے نہیں ٹلتی تھی۔ لوگوں نے اس کو گھسیٹ لاکرالگ کیااور بوریااٹھایا تواس کے نیچے کھتے میں جالیس مفتول یائے۔ چنانچہ اسعورت کو مارکر گھر اورمحلّہ جلا دیا گیا اور اس احاطہ کے کویے کے دروازے پر ایک اندھا جیٹھا بھیک مانگا کرتا۔ جب ادھرکوئی مسلمان مخص گزرتا تو اس سے درخواست کرتا کہ اللہ کے لیے مجھے چند قدم ہاتھ بکڑ کر اس احاطہ تک پہنچا دے۔ وہ مسلمان اس اندھے ہے ایمان کو لے جلبًا۔ جیسے ہی احاطہ تک پہنچا کہ احاطہ میں تھینچ لیا گیا اور احاطہ والے اس پر غالب آ گئے۔ آخر مسلمانوں نے بڑی کوشش سے ان لوگوں کو تلاش کیا اور اصفہان میں ایک برا ہنگامہ اور قتل عام ہوا۔ پہلا قلعہ جو باطنیہ کے قبضہ میں آیاوہ قلعہ روز بادتھا، جونواح دیلم میں ہے۔ بیقلعہ ملک شاہ کے مصاحب تماجکے قبضہ میں تھا۔ وہ اس کواس قوم تماح کے مذہب کی حفاظت واتمام کے لیے محفوظ رکھتا تھا آخراس نے ملک شاہ کے زمانہ میں ایک ہزار دوسواشرفیاں لے کر۴۸س ھیں ية قلعداس قوم كيسيروكرويا \_ان كاسروارحسن بن الصباح تفاجواصل مين مروكار بن والا

تھا۔ابتدامیں جب وہ لڑکا تھا تو رئیس بن عبدالرزاق بن بہرام کامنٹی تھا پھرمصر گیااور وہاں داعی اساعیلیہ سے بیہ ند ہب سیکھ کرواپس آیا اس قوم کا سردار بن گیا اور آخریہ قلعہ حاصل کیا۔اس کا طریقه به تفاکه ہرایک احمق جاہل کوجس کو دائیں بائیں کا شعور نہیں ہوتا اور امور دنیا ہے بالکل بےخبر ہوتا ،اس کواییے دام فریب میں لیتا ، با دام اور شہدا ورکلونجی کھلاتا۔ جب اس کا د ماغ گرم ہوجا تا تواس سے بیان کرتا کہ حضرت محمصطفیٰ مَثَاثِیَّتِم کے اہل بیت پراییاظلم وعدوان ہواہے اورروز بروزاس فتم کا جھوٹ ویچے بیان کرتاحتیٰ کہاس کے ذہن میں آ جاتا۔ پھر کہتا کہ ازار قبہ وخوارج نے بن امیہ کے قال میں اپنی جانیں فداکیں ۔ تو کیا سبب ہے کہم حق پر ہوکراپنی جان دینے میں بخل کرتے اورامام کی مدونہیں کرتے ہو۔غرض کہاس حیلہے اس کو درندوں کا لقمہ بنا تاتھا۔ملک شاہ سلحوتی نے اس مخص حسن بن الصباح کے پاس ایٹجی بھیجاتھا کہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بدانجام ہے ڈرایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو امرا، علما کے تل کے واسطے ملک میں نہ پھیلائے۔ جب ایٹجی پہنچا تو اس نے کہا کہاس کا جواب یہ ہے جوتم آنکھوں ہے دیکھو۔ پھراس نے آیئے بچھ معتقدوں ہے جواس کے سامنے کھڑے تھے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم کوتمہارےمولی کے پاس روانہ کروں ہتم میں سے کون شخص اس کام کے لیے افضا ہے،ان لوگوں میں ہے ہرایک جلدی ہے اٹھ کھڑا ہوا۔سلطانی البیجی سمجھتا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ بیغام چاہتا ہے۔ پھراس نے ان میں سے ایک جوان سے کہا کہ اسے کوٹل کر۔اس جوان نے فورا چھری نکال کرا ہے قلب پر ماری اور مردہ ہوکر گریڑا۔ پھراس نے دوسرے سے کہا کہ اینے آپ کو قلعہ سے ینچ گرادے۔وہ فورا پہاڑی قلعہ سے ینچے کود پڑا اور یاش یاش ہو گیا۔ پھراس نے سلطانی اپلی ہے کہا کہ اس قتم کے لوگ میرے یاس ہیں ہزار ہیں اور ان کی فر ما نبرداری میرے حق میں الی ہے اور تیرے پیغام کا بھی یہی جواب ہے۔ ایمجی نے آگر سلطان ہے بیرحال بیان کیا تو بادشاہ متعجب ہوا اور ان لوگوں ہے تعرض نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس قوم کے ہاتھ بہت سے قلع آ گئے۔ پھرانہوں نے بہت سے امرااور وزرا کوٹل کیا۔مصنف میسند کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں اس قوم کے حالات عجیبے نقل کیے ہیں یہاں بے فائدہ تطویل

ے اجتناب کیا۔

#### 🕸 نصل 🎡

بہت ہے زندیق جن کے دل میں اسلام ہے وشمنی تھی وہ نکل کر اس قوم میں شامل ہوئے اور بہت مبالغہ وکوشش ہے جس کو پایا ایسے دعوے بتلائے جو تھن ہے بنیاد ہے اور انتہائے مقصودان کا بہی تھا کہ دین اسلام کی قید ہے گردن چیٹرا ئیں اور ہرطرح کی لذات ہے مخطوظ ہوں۔ زنا وفجور وغیرہ محرمات کو مباح کریں۔ پس ان زندیقوں میں ہے ایک تو بابق خرمی تھا۔ جس نے بہت پچھلذات حاصل کیں اور اسے اس کا مقصود مل گیا۔ لیکن بعد کواس نے بہت کا فتی خدا کو آل کیا اور لوگوں کے ایذاد ہے میں صدے ہڑھ گیا۔ از ال بعد قرم مطی اور زنجی بہت کی فلاموں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہتم کو بادشا ہت حاصل ہوگا۔ پھراس نے (بھرہ جس نے زنگی غلاموں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہتم کو بادشا ہت حاصل ہوگا۔ پھراس نے (بھرہ وغیرہ) میں بہت پچھلوٹ ماراور آل وتاراح کیا اور ان میں ہے بعض فقط اپنے برشتہ اعتقاد پر وغیرہ) میں بہت پچھلوٹ ماراور آل وتاراح کیا اور ان میں سے بعض فقط اپنے برشتہ اعتقاد پر قائم رہاور کہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی دنیا وآخر ہے دونوں پر باد ہو کیں۔ جسے ابن الراوندی اور معری گزرے جیں۔

می ایس الیمی الیمی الیمی کا ایس الیمی کا ایس الیمی کا ایس الیمی کا جائے ہے کہ کا جائے آخرای خواری میں مرگیا ۔ کوئی زماندان دونوں فریقوں کی ذریات سے خالی نہیں رہا کہ کا جائے ہوئی جھالئے۔ اب کوئی ظاہر نہیں رہا ۔ سواتے اس کے کہ یا تو باطنی چھپا ہوا ہے یا فلسفی پوشیدہ ہے او وہ سب سے زیادہ خوار ہے اور وہ سب سے زیادہ مصیبت کی زندگی بسر کرتا ہے اور ہم نے دونوں فریق باطنیہ کی جماعت کا حال تاریخ تھیں مفصل کھا ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں سوائے علا واکٹر عوام کے امراوسلاطین ولئکری سب عیش وشراب خوری وغیرہ میں گرفتار تھے۔ تو ملا حدہ وباطنیہ کا زور ہوگیا۔ مسلمان سلاطین ملک گیری کے لیے باہم شخت جدال وقال کرتے تھے۔ شام میں نصاری نے زور با ندھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تا تاری غارت گروں کومسلط کیا۔ ہلاکو نے سب قلعات رود باروغیرہ چھین کر مسمار کرد یئے اورسلطنت اسلامی کی بخ و بنیا دمنہدم کردی۔ بلکہ ۲۵۲ھ میں خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا ۔ پھرایک صدی کے بعد تا تاری نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ انہیں میں بڑے خاتمہ کر دیا ۔ پھرایک صدی کے بعد تا تاری نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ انہیں میں بڑے بین سازک موقعوں پراسلام کی پاسبانی کافرض بھی انجام دیا۔



لنحتظم في <del>تاريخ</del> الملوك والام \_

#### باب ششم

# عالموں برفنون علم میں تلبیسِ ابلیس کا بیان

مصنف بُرِیناتی نے کہا کہ البیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں ہے آتا ہے۔ان میں ہے بہت سے ظاہر ہیں لیکن غالب جب ہی ہوتا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی بیروی کر ہے تو اس کا بیر حال ہوتا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لغزش کرتا اور تھوکریں کھا تا ہے۔ بہت سے باریک فریب ہیں جوا کثر علما پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقسام تلبیس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جن سے باتی مخفی کا پیتہ لگ جائے۔ کیوں کہ تمام را ہوں کو بیان میں لانا دشوار ہے۔ اللہ تعالی بی بحانے والا ہے۔

# قار يوں يركنبس

اذان جملہ یہ کہ بعض قاری جوقراءات حاصل کرتے ہیں تو ان کی تحصیل میں یہاں تک غلو

کرتے ہیں کہ شاذ قراء تیں حاصل کرتے ہیں اور ان کی عمر کا بڑا حصہ جمع قصنیف ہیں ضائع ہوجاتا

ہے پھران شاذ قراء توں کو پڑھتے ہیں اور اس سان کو فرائض وواجبات پہچانے کی فرصت نہیں لمتی۔
چنا نچہتم دیکھو گے کہ اکثر ایک شخص مجد کا امام ہا ور لوگ دور دور دیے قرائت کے واسطیاس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چندا دکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہا اور بسااوقات میں عالم بن سفر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چندا دکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہا اور بسااوقات میں عالم بن کرفتوئی دے دیتا ہے۔ اگر چد (اس طرح فتوئی ویٹا) ندھباً جائر نہیں ہوتا لیکن اس کو جہالت کی آتکھ کے فتو کی دے دیتا ہے۔ اگر چد (اس طرح فتوئی ویٹا) ندھباً جائر نہیں ہوتا لیکن اس کو جہالت کی آتکھ کہ قرآن مجید حفظ کرنے تھی کرتے ہے۔ اگر میلوگ فور کرتے تو جان لیتے کہ قرآت سے مقصود میہ کہ قرآن مجید حفظ کرنے تھی کرتے ہے ہو اس کے اخلاق کو پاک کرتے۔ پھر شرع کے جو معاد فی قرآن میں سے اس کے نفس کی اصلاح اور اس کے اخلاق کو پاک کرتے۔ پھر شرع کے دیم مامور کی طرف متوجہ ہواور کھلا خسارہ بھی ہے کہ جس امرکو ذیادہ اس میا کہ جو ڈ کر ایس کی جمال کے جو اس کی جاتر اتھا کہ اس پھل کہ یا جو ڈ دیا۔ کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئے تیے لؤگر آن اس لیے اثر اتھا کہ اس پھل کہ یا جھوڑ دیا۔ کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئے تھی لوگ فتھا تلاوت کے ہور ہوادس کی خلاف کو کو میا ہے کو گور نے نے اس کی خلاف کو کو کر نے کیکور ہوں اس کی خلاف کو کو کہ میں اس کی خلاف کو کو کر خات کے دور ہو اور اس کی خلاف کو کو کر نے تو کو کو کر نے نے کور نے اور اس کی خلاف کو کو کر کر تا جو کور دیا۔

ازاں جملہ یہ کہ قاری محراب میں شاذ قر اُت پڑھتا ہے اور مشہور جھوڑ دیتا ہے۔ حالا نکہ علما کے نز دیک سیحے بید کہ اس شاذ قر اُت سے نماز سیحے نہیں ہوتی ۔اس قاری کامقصوداس سے بیر تھا کہ ایس بیر فاہر کرے تا کہ لوگ اس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اوراس پر متوجہ ہوں اوروہ اینے زعم میں مغرور ہے کہ میں قرآن میں منشاغل ہوں ۔

ازاں جملہ بعض قاری قرائت کوجمع کرتے ہیں، کہتے ہیں:

مَلِک، مَالِک مَلَّاکِ

حالانکہ بیہ جائز نہیں ہے کیوں کہ اس سے نظم قرآن میں خلل پڑتا ہے اور بعض سجدات وتہلیلات وتکبیرات کوجمع کرتے ہیں اور بیکروہ ہے۔

ازانجملہ قاربوں نے بید دستور کرلیا ہے کہ ختم (قرآن) کی رات کثرت سے روشی
کرتے ہیں۔ گویا مال کی ہربادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے علاوہ رات میں مردوں وعورتوں
کوفقنہ کے لیے جمع کرنے کا سبب نکا لتے ہیں۔ ابلیس ان کوئجھا تا ہے کہ اس ہے دین کی روئق
وعزت ہے اور یہ مرعظیم بہت جگہ پھیلا تا ہے حالانکہ دین کی عزت تو ایسے امور کوممل میں لانے
ہوتی ہے جوشرع کی روسے جائز ہیں۔

ازانجملہ بعض قاری ایسے خفس پرقر اُت کا دعویٰ کرنے میں دلیری کرتا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھااور بھی اس کوا جازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اخب سر سا حالا نکہ بیتدلیس ( ملمع کاری ) ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس فعل میں اس نے نیک کام کیا۔ اس لیے کہ وہ قر اُت روایت کرتا ہے اور اس کو کار خیر جانتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بیقول در وغ ہے تو اس پر جھوٹوں کا گناہ لکھا جائے گا۔

ازانجملہ بیکہ مقری دویا تین (شیوخ) سے حاصل کرتا ہے اور جوکوئی آتا ہے اس سے
بیان کرتا ہے اور قلب اس کے حفظ کی برداشت نہیں رکھتا تو اپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے
فلاں شخص نے فلاں کی قرائت سے پڑھایا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دویا تین کوجمع کرنا جا ہے
کہ ایک سے اخذ کریں۔

ازاں جملہ یہ کہ قرّ اء میں ایسے لوگ ہیں جو کثرت قر اُت سے متاز ہیں۔ میں نے ان حافظوں کے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جمع کرتے اور ایک جیدشا گر د کومنتخب کرتے وہ

٩ ( المراس ) يول المراس ( المراس ) يول المر تمام دن گری میں تین ختم پڑ ہتا۔ پھرا گراس نے پورے کر لیے تو ہر طرف سے واہ واہ ہوتی عوام وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اگر تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تو اس برعیب لگاتے ہیں اہلیس کو دکھلا تا ہے کہ یہ کنڑت ِقر آن بڑے تواب کی بات ہے اور یہی اس کی تلبیس ہے۔اس لیے کہ قراُت تو خاص اللہ کے واسطے جا ہیے نہ کہ لوگوں کی تعریف کے

لياوروه بهي أبهتكى سے موراللدتعالى فرمايا: ﴿لِتَقُرَاءَ ةَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍّ ﴾ '' تا کہا ہے محمد منا تینیم تو اس کولوگوں پر تھم رکھ ہر کے پڑھے اور قرمایا: ﴿وَرَتِل الْقُرُانَ تَرُتِيلًا ﴾ ''قرآن کوتر تیل ہے تلاوت کرو۔''

ازاں جملہ قراء کی ایک جماعت نے الحان (راگنی) ہے قراً ت نکالی ہے جو حدی کے قریب ہےاورا گرحدی کے قریب ہوتواس میں اختلاف ہے۔احمد بن حتبل عمینیا وغیرہ نے اس کو مکروہ رکھاا درشافعی عینید نے کراہت نہ کی۔ چنانچ ایک روایت میں جس کی سندا مام شاقعی عینید تک پینچی ہے فرمایا کہ حدی سننا اور اعراب کے ہا تک سننا تو مضا نقہ نہیں۔الحان کی قرائت میں اورخوب آواز بنانے میں مضا کقت ہیں ہے۔مصنف نے کہا کہ شافعی میشند نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جوان کے زمانے میں تھی اور اس وقت لوگ خفیف کحن کرتے تھے اور اب ہمارے زمانے میں تو اس کوراگنی کے اصول وموسیقی قواعد پر لائے ہیں اور جہاں تک راگنی ہے قریب ہوای قدر کراہت زیادہ ہوگی۔اس کئے کہ قرآن کواسینے حدوضع سے نکالناحرام ہے۔ ازاں جملہ بیہ ہے کہ بہت ہے قراء (حفاظ) گناہوں پر جرأت کرتے ہیں۔جیسے غیبت کرنااورنظر بدیے دیکھنا بلکہ اکثر اس ہے بھی زیادہ گنہگاری میں بڑھ جاتے ہیں اوراس اعتقاد کی بنایر که حفظ قرآن ان سے عذاب دور کھتا ہے اس حدیث سے ججت لاتے ہیں'' قرآن اگر چمڑے میں ہوتو وہ نہ جلے گا۔' 🗱 یہ بھی ان جاہلوں پر اہلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانبے والے

<sup>🛊</sup> ما/الاسراء:١٠٩١ 🐞 عم/الموثل:٣٠

<sup>😝</sup> احمه: ١٥١/ ١٥١، ١٥٥ ـ سنن الداري :٢/ ٨٨٨ ، كتاب فضائل القرآن : باب فضل من قر أ القرآن ، رقم : ٣١٩٣ ـ الطبر اني في الكبير: ١٤/٤-١٥، ١٥، رقم ٢٩٥٠، ٩٥ مجمع الزوائد: ١٥٨/٥١ كتاب النّغيير، باب نصل القرآن شعب اله نيان: ۵۵۴/۲، مناب في تعظيم القرآن ٢٦٩٩ \_مشكلوة الالباقي: ١٦٠٠، رقم ١٦٣٠ \_

# المراقع المرا

﴿ اَفَمَنُ يُعُلُّمُ اَنَّمَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الآية #

کیعنی جس مخف کومعلوم ہے کہ جو تجھ پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی مثل ہے۔ یعنی جس مخف کومعلوم ہے کہ جو تجھ پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا وہ اندھے کی مثل ہے۔ یعنی جانبے والا انصل ہے اور انکار میں عذاب شدید ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت منگا ہی گئی کے از واج مطہرات کے حق میں فرمایا کہ

﴿ مَنُ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ اللهِ ﴿

'' بیعنی تم میں جس عورت نے کوئی گناہ کیا تو اس پرعذاب دو چند کیا جائیگا''

معروف کری سے دوارخ ہر ہوایت ہے کہ بکر بن جیش نے کہا کہ جہنم میں ایک بیابان ہے جس سے دوزخ ہرروزسات مرتبہ بناہ مانگی ہے اوراس بیابان میں ایک غارہے جس ہے جہنم وبیابان وغار ہر روزسات مرتبہ بناہ مانگتے ہیں اوراس غارمیں ایک سانپ جس ہے جہنم وبیابان وغار ہر روزسات مرتبہ بناہ مانگتے ہیں۔ تو حاملان قرآن میں سے جولوگ فاسق تھے بیسانپ ان کے واسطے نظے گا اورانہیں سے ابتدا کرے گا تو یلوگ کہیں گے کہا ہے دب! تو نے بت پرستوں سے بہلے ہمارے واسطے ابتدا کی تو ان سے کہا جا ہے گا کہ جو جانتا ہووہ جانے والے کے مثل نہ ہوگا۔ مصنف نے کہا کہ ہم قرات کے متعلق اس قدر نمونے پراکتفا کرتے ہیں۔

محدثين يرتلبيس ابليس كابيان

ازاں جملہ ہیہ کہ بہت ہے لوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سننے میں اور سفر میں اور طرق کثیرہ جمع کرنے میں اور اسمانید عالیہ کی خواہش میں اور متون غریب جمع کرنے میں صرف کرڈالیں۔ بیلوگ دونتم کے ہیں۔

(قتم اول) وہ لوگ جنہوں نے حفاظت شریعت کا قصد کیا۔اس طریقہ سے کہ ضعیف اور باطل روایتوں سے صحیح حدیثیں بہچانی جائیں تو بیلوگ اس نیت پرشکر گزاری کا ثواب پائیں گے،لیکن اس زمانہ میں بیہ بات ضرور ہے کہ اہلیس نے ان پر مشتبہ کر دیا تو وہ اس کام میں فرض

🛊 ۱۹/الرعد:۱۹ 👙 ۲۳۰/الاحزاب:۳۰۰

ہ جو بیری البیس کے بیری البیس کے بیری ہے ہے۔ اور اس الازم میں اجتہاد نہ کیا اور نہ صدیث میں اجتہاد نہ کیا اور نہ صدیث

سے فقہ ومعرفت حاصل کی۔اگر کہو کہ اگلوں میں بہت مخلوق ایسی ہوگزری ہے جنہوں نے اسی طرح سفر کیااورطرق جمع کرنے میں کوشش کی جیسے یجیٰ بن معین اورا مام بخاری ومسلم بھارتیج وغیرہ (جواب) یہ کہ نہیں بلکہ ان لوگوں نے حدیث وطرق اسانید وغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین وفقہ کوبھی جمع کیا اور آسانی اس وقت ریھی کہ اسانید دو جار راویوں سے بوری ہوتی تھیں اور حدیث تھوڑی تھیں تو ان کی عمر نے دونوں کا موں کے واسطے کفایت کی اوراب ہمارے زیانے میں اسنا دطول طویل ہوگئی اور تصانیف وسیع و کثرت کے ساتھ ہوگئیں جوحدیثیں کسی ایک کتاب میں ہیں وہ دوسری میں نہیں ہیں اور اسانید مختلف ہیں تو بہت ہی مشکل ہو کہ کوئی دونوں باتیں جمع كرلے۔ چنانچةم ديکھتے ہوكەمحدث پچاس برس تك دور درازسفر ہے لکھتاسنتااور جمع كرتار ہتا ہےاور پنہیں جانتا کہان میں کیاا حکام ہیں۔اگراس کی نماز میں کوئی حادثہ پیش آیا تواہیے بعضے نو جوان شاگر دوں ہے جوفقہ پڑھ کراس کے پاس حدیث سننے جاتے تھےان ہے یو چھتا ہے کہ کیا تھم ہے اور اسی شم کے محدثوں ہے لوگوں کو بیا تنجائش ملی کہ محدثین پرطعن کرتے ہیں کہ وہ تحض کتابوں کے ڈھیر ہیں نہیں جانتے کہان کے پاس کیا ہےاورا گران میں ہے کسی نے زیادہ جراًت کر کے ممل کرنے کا قصد کیا تو بسااوقات حدیث منسوخ پرعمل کرنے لگتا ہے اور مجھی حدیث کے و معنی مجھ کراس پڑمل کرنے لگتا ہے جو عامی اور جاال سمجھتا ہے۔ حالانکہ و معنی ہرگز حدیث میں مراونہیں ہیں مثلا ہم کو روایت بینچی کہ اس زمانے کے بعض محدثین نے رسول الله منظ الله عنظ الله عنه الل سینچ۔ 🏕 تواس کے شاگر دحاضرین وسامعین نے کہا کہ ہم لوگ تواییے باغات ہے ہے ہوئے یانی کواییے پڑوسیوں کے باغات وکھیت میں روال کر دیتے تھے اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ كرتے بيں كدابياندكريں كے۔ گوياندمحدث صاحب سمجھاورندشا گردسننے والے سمجھے۔ سمجھ معنی

ابوداؤد: كتاب النكاح، باب وطدُ السبايا، رقم ٢١٥٨ ـ ترفدى: كتاب النكاح، باب ماجاء في الرجل يَشْتَرِى الجارية وصي حامل، رقم ١١١١ ـ احمد: ١٣٨٥ / ١٠١٠ / ٣٨٥ ـ سنن الكبير في ١٤٠١ / ٣٨٩ ، كتاب العدد، باب استبراء مَسنن مَسلَكَ وصي حامل، رقم ١١١١ ـ احمد: ١٠٠ / ٢٨٥ ـ سنن الكبير العدد، باب استبراء مَسنن مَسلَكَ الإحمة تبذيب تاريخ وشق لا بن عساكر: ١٠ / ٢٠٠ في ترجمة حبيب بن الشبيد الطهر اني في الكبير: ١٨١٥ / ١٢ ، رقم ٢٨٨٢ . وارواء الغليل: ١/ ٢٠١، رقم ١٨٥ -

ہ ہے۔ یہ میں کہ جہاد میں قیدی عورتوں ہے جو حاملہ ہوں ان سے وطی نہ کی جائے ۔ یہ معنی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔

خطابی نے کہا کہ ہمارے بعض مشائخ نے حضرت منالیّنیّن کی بیصدیث روایت کی

((نَهِي عَنِ التحلق قَبُلَ الصَّلْوِةِيَوُمَ الْجُمُعَة)) اللهُ الصَّلْوةِيَوُمَ الْجُمُعَة)

شیخ نے اس کو حکق بسکون لام پڑھا بہ معنی سرمنڈ انا، اور مجھے خبر دی کہ میں نے تو جالیس سال ہے بھی جمعہ کی نماز سے پہلے سرنہیں منڈ ایا ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ بیتو حلق بالکسر وفتح لام جمع حلقہ ہے اور مطلب بیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ندا کرہ وعلم کے واسطے مسجد میں حلقے نہ بنائیں بلکہ خطبہ ونماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے مجھے آسانی دی اور بیشنخ مردصالے تھے۔

مصنف میند نے کہا کہ ابن شاہین میند نے صدیت میں بہت ی کتابیں تصنیف مصنف میند نے کہا کہ ابن شاہین میند نے صدیت می کیس میچوٹی سے چھوٹی ایک جزوکی اور بڑی سے بڑی ایک تفسیر ہے جوایک ہزار جزء پرمشمل ہے، کین وہ علم فقہ سے ناوانف تھے۔ بعض محدثین کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرأت کر

ا يوداؤد: كتاب المسلاة ، باب التحلق يوم الجمعة قبل العسلاة ، برقم 2-1- ترقدى: كتاب العسلاة ، باب ماجاء في كراهمية المحيح والشراء ، وقم ٣٢٣ نسائى: كتاب المساجد ، باب النبى عن البيع والشراء في المسجد ..... وقم 20 - احد: ٣/٩ حدا محيح ابن خزيمه: ٢/٩ حدا من البيع والشراء في المساجد، وقم ٣٠١ له نسائى في المساجد، وقم ٣٠١ له نسائى في المسجد ، والشراء في المساجد، وقم ٣٠١ له نسائى في الكبرى: ١٣٦١، كتاب المساجد ، باب النبى عن الشراء والبيع في المسجد، وقم ٣٠ عدا بن ماجة: كتاب القامة العسلوات ، والبياء في الحميد قبل العملاة ، وقم ١١٣٠٠ المساجد ، العملاة ، وقم ١١٣٠٠ المساحد في الحميد المسلولة والبيع في المسجد ، وقم ١١٠٠٠ المساجد ، كتاب العملاة ، وقم ١١٣٠٠ المسلولة والبيع في المسجد ، وقم ١١٠٠٠ المسلولة والمسلولة والمسل

جی کے جھوٹ سے فتویٰ دے دیا تا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو فقہ سے ناوان سیجھنے لگیں۔ تو ان میں سے بعض کا انجام یہ ہوا کہ ان کا فتویٰ لوگوں کا مشکہ ہوگیا۔ چنا نچہ بعض کے پاس میراث کا ایک فتویٰ بیش کیا گیا یعنی مثلاً فلاں میت کے اس قدر وارث میں (کس طرح تقسیم کی جائے) تو محدث صاحب نے اس کے جواب میں یہ عبارت کھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے موافق تقسیم کرلیں۔

ابراہیم الحربی عینیا نے کہا کہ مجھے خبر پیچی کہ علی بن داؤد ظاہری کے باس ایک عورت آئی۔ وہ اس وفت حدیث روایت کرتے تھے اور مجلس میں قریب ہزار آ دمیوں کے جمع تھے۔ اس عورت سنے پوچھا کہ میں نے اپنے از ارکوصد قہ کرنے کی متم کھائی ہے۔ شیخ نے فر مایا کہ تو نے کتنے کوخریدی ہے۔اس نے کہا کہ بائیس درم کوتو فر مایا کہ بائیس روزے رکھ لے۔ جب وہ واپس ہو گئی تو کہنے لگے۔ آہ آہ منم خداک اس کو جواب دینے میں ہم سے علطی ہوئی۔ ہم نے اس کو کفارہ ظہار کا حکم دے دیا ۔مصنف میٹائیے نے کہا کہ ان فضیحتوں کو دیکھوایک تو فضیحت جہالت ہےاورد وسری فتوٰ ی دینے کی جراًت وہ بھی خلط ملط کے ساتھ۔ واضح ہو کہ عمو ما محدثین نے ان الفاظ کو جوصفات باری تعالی کے متعلق وارد ہوئے ہیں اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشتبہ بن مجئے ۔اس کی وجہ میہ ہوئی کہ انہوں نے فقہا سے میل نہیں رکھا تا کہ ان کومعلوم ہوتا کہ كيونكر محكم برمشابه كومحلول كرنا جا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے محدثین و كھے جو مکثرت کتب جمع کرتے اور بہت ہنے ہیں (ان کو کثرت ساع حاصل ہے) کیکن ماحصل سچھ نہیں سبھتے ہیں ۔ بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یا دنہیں رکھتے اور نماز کے ارکان تک نہیں جانتے۔ پس ان کے حق میں تلہیں اہلیس یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کراینے زعم کے موافق فرض کفایہ میںمشغول ہوتے ہیں اور جو امرمہم تھا اس کو چھوڑ کر غیرمہم (غیراہم ) کو اختیارکرتے ہیں۔

(مشم دوم) ایسے محدث ہیں جو بہت کثرت سے مشائخ سے حدیث ساعت کرتے ہیں لیکن ان کا قصد ٹھیک نہیں تھا اور نہ ان کی بیغرض تھی کہ طرق جمع کر کے سیج کوغیر سیجے سے اختیار کر سکیں، بلکہ بیمقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کریں اور غرائب روایات جمع کریں اور ملک در ملک پھریں۔ تا کہان کو یہ کہنے کا فخر یہ موقع ملے کہ میں فلاں شیخ سے ملاتھااور جومیری اسانید ہیں وہ سمسی کی نہیں ہیں اور جوعجیب وغریب حدیثیں میرے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔

بغدادین ایک طالب حدیث داخل ہوا۔ وہ شیخ کو لے جاکررقہ بیس بھلاتا تھا لین اس جو میل جو جلہ کے دونوں کنارے چلا گیا ہے اور شیخ کو حدیث سنا تا تھا۔ پھراپ مجموعہ بیں بول کھتا کہ مجموعہ میں فلال فلال شیخ نے حدیث بیان فر مائی۔ اس سے وہ لوگوں کوہم میں ڈالٹا کہ دقہ سے وہ شہر مراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے۔ تاکہ لوگ یہ مجمعیں کہ اس محدث نے طلب حدیث میں وود و ہزار سفر کیے ہیں ، اسی طرح اپ شیخ کو لے جاکر نہر عیسیٰی وفرات کے درمیان بھلا کر حدیث سنا تا اور مجموعہ میں لکھتا کہ مجھ سے فلال شیخ نے ماوراء النہر میں بیر حدیث میں کہ تاکہ لوگ وہ ہم میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کے پار ہوکر ماوراء النہر میں بیر میں کہ تاکہ لوگ وہ ہم میں پڑیں کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کے پار ہوکر ماوراء النہر میں بیرے سفر میں حدیث میں اور فلال نے میرے سفر میں حدیث میں اور فلال نے میرے سفر سوم میں حدیث فرمائی۔ تاکہ لوگ جانیں کے طلب علم میں اس نے سن قدر تعصب اٹھایا ہے لیکن سوم میں حدیث فرمائی۔ تاکہ لوگ جانیں کے طلب علم میں اس نے سن قدر تعصب اٹھایا ہے لیکن اس طالب علم کو برکت حاصل نہ ہوئی بلکہ طالب علم میں اس نے میں مرگیا۔

مصنف مینید نے کہا کہ بیسب باتیں خالص نیت سے بہت دور ہیں بلکہان لوگوں کی خرص فقط سرداری (شھیلد اری) اور فخر عالمانہ ہے۔ اس وجہ سے شاذ اور خریب حدیثوں کی جبتجو کرتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جزوان کے ہاتھ لگ گیا جس میں ان کے مسلمان بھائی نے اپناساع ورج کیا تو اس کو چھپا ڈ الناہے تا کہ میں ہی اس کی روایت میں متفرد ہو جاؤں۔ حالانکہ دہ مرجا تا ہے اور پچھ بھی روایت نہیں کرنے پاتا تو دونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے اور بھی ان میں سے بعض فقط اس لیے دور در از سفر کر کے کسی ایسے خص کے پاس جاتا ہے جس کے اول میں واؤیا کاف ہے تا کہ اپنے مشائخ کے ذکر میں اس حرف کے نام کو بھی ذکر کرے اور سوائے اس کے بچھ غرض نہیں۔

منجملة تلميسِ ابليس كے جواصحاب الحديث پر ہے به كدا ہے جی كوشفی و ہے كے ليے ایک دوسر ہے پر قدح وطعن كرتے ہیں اور اس كو بجائے اس جرح وتعدیل کے قرار دیتے ہیں جواس امت کے قد مانے استعمال كيا تھا۔ تا كەشرىيعت ہے جھوٹوں كی تخليط كودوركریں ليكن اللہ تعمالیٰ كوہر ٠٠٠ المرابس ال ایک نیک کا حال خوب معلوم ہے ان کی بدنیتی اس سے ظاہر ہے کہ جس سے ان کوخوش بیندی ہے اس سے سکوت کرتے ہیں ۔قد ما کا بیرحال نہیں تھا۔ چنانچے علی بن المدینی اینے باپ سے حدیث روایت کرتے ہیں پھر کہہ دیتے کہ شنخ کی حدیث کی جو حالت ہے وہ ( ظاہر ) ہے۔ ( بلکہ صاف کہہ دیتے کہ وہ ضعیف ہیں ) پوسف بن الحسین میں یہ ہیں کہ میں نے حارث محاسی سے نیبت کو یو چھا۔ تو فر مایا کہ خبر دار! اس سے بہت بچنا۔ یہ نہایت بری کمائی ہے توالی چیز سے کیاا میدرکھتا ہے جس کی شامت ہے تیری نیکیاں چھین کر تیرے مدعی دشمن اس سے راضی کئے جائیں کیوں کہ وہاں نہ درم ہیں نہ دینار ہیں تو اس سے پر ہیز رکھ اور اسکامنبع بہجان لے اس طرح کہ غیب کامنبع جومغرور وجاہل لوگ ہیں تو وہ اپنے کو اور جاہلانہ حمیت کوتسکین دیتے ہیں اور حسد و بد گمانی سے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائی سچھ چھپی نہیں ہے۔رہے علما تو ان میں غیبت کامنبع ان کے نفس کا دھوکا ہے کہتم جو فلال کی برائی کرتے ہوتو اظہار نصیحت ہے اورا یک روایت براعتماد کرتے ہیں اگر اس کے معنی جو بیلوگ بمجھتے ہیں یہ ہوتے تو مجھی ان کے لیے غیبت پر مدد گار نہ ہوتے اور وہ روایت بیرے کہ''تم ایسے محض کے ذکر سے کیوں منہ موڑتے ہوجس میں فساد ہے۔اس سے اوراس کی برائی بیان کرنے سے باز ندہو<del>تا</del> کہ لوگ اس ہے احتر از کریں ۔'' 🗱 بیر دایت اگر صحیح محفوظ ہوتی تو مجھی اس کے ذریعے ہے ہے یو چھرکسی مسلمان بھائی پرتشنیع عائد نہ ہوتی اور اگر تاویل ہوتو یہی کہ جب تجھے سے مثلاً کوئی نیک صلاح یو جھنے آیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اپنی لڑکی فلاں شخص سے بیاہ دوں ،اور بچھے معلوم ہوئے کہ وہ تخص بدعتی یہ بابدکار فاجر ہے جس پرمسلمانوں کی حرمت پر بے خوفی نہیں ہے۔تو تخھے جا ہے کمسی حسن تدبیرے اس کواس ارادہ ہے روک دے پاکسی حیلہ ہے اس معاملہ کو ملتوی کر وے۔ای طرح دوسرا آیا اور کہا کہ میراارادہ ہے کہ میں سفر کو جاؤں اورا پنامال فلاں شخص کے

المسوضوع عصب الايمان: ١٠٩/١٠٠١ باب في السرعلى اصحاب القروف، رقم ٩٦٦٧، ٩٦٦ والخطيب في السرعلى اصحاب القروف ، رقم ٩٦٦٧، ١٨٨ / ٩٦٦ والخطيب في علم الرواية ص ٣٢، باب وجوب تعريف المزكى ما عنده ..... منن الكبرى لبهتى: ١٠١/١٥٠ كما بالشها وات، باب الرجل من أهل الفقد يسأل من أهل الحديث ..... وسلسلة الاحاويث الفعدية، والموضوعة: ٥٢/٢، رقم ٥٨٣ -

م البيل البيل على المحالية الم یاس امانت رکھ دوں اور بختجے معلوم ہے کہ میخص امانت رکھنے کے قابل نہیں ہے تو جا ہیے کہ اس کواچھی تدبیرے اس ارادے ہے روک دے۔ای طرح اگر کسی نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ فلاں شخص کوامام بناؤں یا کسی علم میں اپنااستاد بناؤں اور وہ امامت بااستادی کے قابل نہیں ہے تو اچھی تدبیروحیلہ ہے اس کواس خیال سے پھیردے۔ پنہیں ہونا جا ہے کہاس کی غیبت کر کے اپنا دل مصندا کرے۔رہا جا فطوں وعابدوں میں غیبت کامنبع تو ازراہ خود پسندی ہوا کرتا ہے کہ پہلے ایے مسلمان بھائی کے عیب کھولتا ہے پھر پیٹھے ہیجھے اس کے واسطے دعا کرتا ہے تا کہ اس بناوٹ ہے غیبت معلوم نہ ہوتو گویا پہلے اس کا گوشت نوچ کھایا پھراس کی جگہ ظاہری دعا ہے پیوند لگایا۔ رہاروساء واستاد وزیاد میں غیبت کامنبع تو وہ براہ اظہار شفقت وترحم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ فلاں امر میں مبتلا ہوں اور فلاں امتحان میں ڈالا گیا ۔اللہ تعالیٰ ہم کوخواری ہے بچائے۔ پس پہلے تو بناوٹ ہے اس پر ترحم شفقت ظاہر کرتا ہے۔ پھر بھائیوں کے سامنے اس کے لیے بناوٹ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کوتمہارے سامنے اس لیے ظاہر کیا کہتم اس کے واسطے بہت دعا کیا کرو۔ہم پناہ ما نگتے ہیں کہ غیبت کسی حیلہ ہے ہویا صرح ہو پس غیبت سے پر ہیز کر کیوں کفص قرآن سے حرام ہے۔ لقولہ تعالی :

﴿ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمُ اَنُ يَّأْكُلَ لَحُمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُونُ ﴾ 4 حضرت محمد مَثَلًا فَكر هُتُمُونُ ﴾ 4 حضرت محمد مَثَلَاثِينَ إلى الله على ا

منجملہ تلمبیسِ اہلیس کے علائے محدثین پر بیہ ہے کہ موضوع حدیث روایت کرتے ہیں بدون اس کے کہ اس کوموضوع خلا ہر کریں اور بیان کی طرف سے شرع کا جرم ہے۔اس سے ان کی غرض بیر ہے کہ ان کی حدیثیں رائج ہوں اور بیمشہور ہے کہ بیہ محدث کثیر الروایہ ہیں۔ حالا نکہ حضرت محد مثل اللیظم نے فرمایا کہ''جس نے مجھ سے ایسی بات روایت کی کہ جس کو جھوٹ جانتا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔'' علی اسی قشم سے

المحرات ۱۲. الحجرات ۱۲. المقدمة ، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ، رقم ارتر ندى : كتاب العلم ، باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهوري انه كذب ، رقم ۲۶۲۲ - ابن ماجة : المقدمة ، باب من حدّث عن رسول الله حديثاً وهوري انه كذب ، رقم ۲۵۵ - ۲۵۵ ، ۱۵ ارمندا بي داودالطيالسي ۲۹/۳ ، رقم ۲۵۵ - ۲۵۵ ، ۱۵ ارمندا بي داودالطيالسي ۲۹/۳ ، رقم ۲۵۵ - ۲۵۵ ، ۱۵ ارمندا بي داودالطيالسي ۲۹/۳ ، رقم ۲۵۵ -

٠ كالمرابس ما المرابس من المرابس

روایت میں ان کی تدلیس ہے۔ چنانچان میں ایک بیکہتا ہے کہ:

حَدَّثَنِي فُلاَنٌ عَنُ فُلان

لعنی مجھے فلال شخص نے فلال بزرگ سے اور اس نے فلاں بزرگ سے روایت کی یعنی اس نے فلال ہزرگ کوتو یا یا نہیں لیکن اس طرح ہیان کیا جس سے شبہ ہوتا ہے کہ میں نے فلال بزرگ کو یایا۔ یا بول کہا کہ فلاں سے نقل کیا۔اس سے وہم دلایا کہ مجھ سے فلاں نے روایت کی ہے۔ حالانکہ اس سے سنانہیں ہے اور بیر کت فہیج ہے۔ اس لیے کہ اس نے منقطع کو متصل بنا دیا۔ بعض محدث کود نیمھو کہ ضعیف و کذاب سے روایت کرتا ہے تو چھیانے کے لیے اس کا نام نہیں لیتا بلکہ بھی تو اس کا دوسرا نام بدل دیتا ہے اور بھی اس کی وہ کنیت بیان کرتا ہے جومعروف نہیں ہےاور مبھی خوداس کی کنیت (مثلاً ابوزید ) گھڑلیتا ہےاور مبھی اس کے باپ کا نام جھوڑ کر اس کے دادا کا نام بجائے باپ کے بیان کرتا ہے اور اس سے غرض پیرکہ وہ کذاب بہجانا نہ جائے۔ بی بھی شرع مطہرہ کا جرم ہے۔اس لیے کہ ایسے ذریعدے ثابت کیا کہ جس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پیخص ثقہ ہواوراس کو دا دا کی طرف منسوب کر دیا (جیسے محمد بن یحیٰ بن فارس کہایا فقط ابویکی کنیت بیان کی ) تا کہ بظاہر بیمعلوم نہ ہو کہ اس نے اس سے مل کرروایت کی ہے۔ یا جس سے روایت کرتا ہے وہ راوی کے مرتبہ میں ہوتو اس کے نام سے روایت میں شرم کر کے ایسا کرلے تو یہ بھی طریقہ صواب ہے دور ہے لیکن فقط مکروہ ہے بشر طیکہ جس ہے روایت کہوہ تقہ ہو ( یعنی بینہ ہو کہ جس ہے روایت کہ وہ ضعیف ہوا دراس تلبیس سے دوسرے ثقہ را دی کے نام سے مشتبہ کردیا کیوں کہ بیرام ہے۔) فقها يتكبيس ابليس كابيان

قدیم زمانۂ اسلام میں فقہاان لوگوں کو کہتے تھے جو قر آن وحدیث کے عالم ہوتے (لیعنی اس میں ان کوطریقۂ اجتہاد کی سمجھ ہوتی تھی۔) پھر برابر گھٹتے گھٹتے متاخرین تک پہنچ کریہ رہ گیا کہ متاخرین نے کہا کہ ہم کوقر آن میں سے خالی وہ آیتیں کافی ہیں جن سے کوئی تھم نکلتا ہے اور حدیث میں سے فقط مشہور کتا ہیں ما نندسنن ابوداؤ دوغیرہ کے کافی ہیں۔ پھراس میں بھی زیادہ سستی کردی جتی کہ بعض شخص فقیہ بن کرالیں آیت سے استدلال کرتا ہے جس کے معنی خود

مرک ایس تبیم (بلیدی کی استدلال لا تا ہے جس کوآ پ نہیں جانتا سے ہے یا نہیں اور اکثر یہ کرتا ہے کہ معدیث ہے معارضہ میں قیاس لا تا ہے اوراس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نص حدیث ہے معارضہ میں قیاس لا تا ہے اوراس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نص حدیث ہے معارضہ کرتا ہوں کیوں کہ وہ علم نقل کو کمتر پہچانتا ہے۔ فقہ کا مدار تو یہ تھا کہ قرآن

وحدیث سے استنباط کرے۔ پھریہ کیونکر فقیہ ہوگا جس کونگم قرآن وحدیث میں تمیز ہی نہیں ہے۔

من جملہ قبائے کے بیہ ہے کہ ایک تھم کو ایک حدیث کے حوالے پر ثابت کرتا ہے اور سے نہیں جانتا کہ وہ حدیث تھے ہے کہ نہیں اور بے شک اس امر کے بہچا نے میں آ دمی کو مشقت شدید دسفر طویل کی ضرورت تھی ۔ لہٰذا اس بارہ میں کتا ہیں تصنیف ہو گئیں اور حدیثیں سب اسخا برکردی گئیں اور حدیثیں سب اسخا برکردی گئیں اور حجے وسقیم کو علیحدہ کر دیا گیا پھر بھی متاخرین کو یبال تک سل سوار ہوا کہ تم حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا ۔ چنانچہ میں نے بعضے اکا برفقہاء کی تصنیف میں دیکھا ہے کہ وہ حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا ۔ چنانچہ میں وارد ہوئے ہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ممکن نہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمائے ہوں اور دیکھا کہ وہ کسی مسلہ میں ججت لاتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری ولیل وہ حدیث ہے جو ہمار بعض فقہا نے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ نے کہا اور حصم کی ولیل حدیث ہے جو ہمار بعض فقہا نے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ کہ یہ ہماری کے کہ بیا حدیث کی ولیل حدیث ہے جو ہمار سے بعض فقہا نے روایت کی کہ دیات ہے کہ ہماس کے جواب میں بیکہیں گے کہ بیا حدیث کی ولیل حدیث ہے۔ بیسب اسلام پرظلم اور شریعت کی خیانت ہے۔

من جملة لميس ابليس كے جونقها پر ہے ايك بيہ كدان كا پورااعتا ولم جدال (مناظره) كے حاصل كرنے پر ہے۔ اپنے زعم ميں وہ اس فن سے تعم پردليل كي تقيح نكالتے اور شرع كے وقائق و هونڈتے اور مذہب كي علتيں تلاش كرتے ہيں اور اگران كابيہ و و كي تقيح موت توسب مسائل ميں اسى طرح مشغول ہوتے تا كدان ميں كلام كرنے كى گنجائش وسيع حاصل ہو۔ ان ميں مناظره كرنے والالوگوں كے نزويك نظرى خصومت ميں پيشوا گناجائے۔ پس ان ميں سے ہرايك كى كوشش بيكہ جدال و جھڑ ہے اور تفقيش كوم تب كرے اور نفس كو آماده كرتا رہے گا كدوہ خصم كى ہر بات ميں نقيض نكالے۔ اور اس كى غرض فقط دنياوى فخر ونامورى ہے۔ حالا نكدان ميں ہے بہت ايسے ہيں جوايك خفيف اور چھونے سے مسئلہ ميں وہ تھم نہيں جانے جس كى عام ميں ہر بین خرص فروں ہے۔ حالا نكدان ميں سے بہت ایسے ہيں جوايک خفيف اور چھونے سے مسئلہ ميں وہ تھم نہيں جانے جس كى عام لوگوں ميں ضرورت ہے۔

من جملة تنہیںِ اہلیس فقہا پر بیہ ہے کہ جدل کے فن میں فلاسفہ کے قواعد داخل کرتے اور ان پراعتماد کرتے ہیں۔ یعنی جس وضع پرلز وم عکس و تناقض وغیرہ انہوں نے قطعی بتائے ہیں ان کو یہاں جزئیات شرع میں لاتے ہیں۔

ازال جملہ بیہ کہ حدیث پر قیاس کوتر جیج دیتے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث صرح کے دلیل موجود ہے اور بیاس لیے کرتے ہیں کہ ان کو باہم جدال وگفتگو کرنے میں خیالی گھوڑے دوڑانے کی وسیع مجال حاصل ہوا وراگران کے مقابلہ میں کسی نے حدیث سے استدلال کیا تو حقیر و قابل مجیب خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اوب بیقا کہ حدیث کو بالکلیہ مقدم کر کے اس سے دلیل لاتے۔

ان فقہا کی ایک کمزوری میہ ہے کہ ان کا سارا انہاک اسی غور وفکر میں ہے ، انہوں نے اینے فن میں ان چیز وں کوشامل نہیں کیا جن سے قلوب میں رفت پیدا ہوتی ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت ،حدیث وسیرت کی ساعت ،اورصحابه کرام شِیَاتُنتُمْ کے حالات کا مطالعہ و بیان ۔سب جانتے ہیں کمحض ازالہ ُنجاست اور ماء متغیر سے مسائل کے بار بارد ہرانے سے قلوب میں نرمی اورخشیت پیدانہیں ہوسکتی ،قلوب کو تذ کیرومواعظ کی ضرورت ہے تا کہ آخرت طلی کی ہمت اور شوق بیدا ہو۔اختلافی مسائل اگر چہ علوم شرعیہ سے خارج نہیں مگر حصول مقصد کے لیے کافی نہیں ہیں۔جوسلف کے حالات اوران کے حقائق واسرار سے واقف نہیں اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے ،ان کے حالات سے باخبرنہیں وہ ان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔ یاد رکھنا جا ہے کہ طبیعت چورہے۔اگراس کواسی ز مانے کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ ویا جائے گا تو وہ اہل ز مانے کے طبائع سے اخذ کرے گی اوران ہی کی طرح ہو جائے گی اوراگر متفذمین کے حالات اورطریقوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہول گے ۔سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے میرے دل میں رفت پیدا ہوقاضی شریح کے سوفیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب نے۔ یہاس کیے فرمایا کہ ول کی نرمی مقصود ہے اور اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ازاں جملہ بیکہان فقہانے فقطعلم مناظرہ پراقتصار کیا۔ مٰدہبی مسائل یا در کھنے سے منہ

مراز الله المرباقي علوم شرعي نہيں جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہتم فقیہ مفتی کود کیھتے ہو کہ اگراس سے کسی آیت یا حدیث کی بابت دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کھتے ہیں جانتا اور یہ بین تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے۔ پھراس تا ہے

ازال جملہ یہ کہ مباحثہ فقطاس کیے موضوع ہوا کہ جوبات ٹھیک ہے وہ ظاہر ہوجائے اور سلف کی نیت یہ ہوتی تھی کہتن ظاہر ہوجس سے اسلام میں خیرخواہی ہے۔ وہ لوگ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف چلے جاتے تھے اور اگر کسی سے کوئی بات رہ گئی تو دوسرااس کو بتلا دیتا۔ کیوں کہ ان کی نیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ دیتا۔ کیوں کہ ان کی نیت یہتی کہ اگر کسی فقیہ نے کسی واقعہ کوکسی اصل شرعی پر قیاس کیا اور اس کی علت ہمجھ گیا۔ جیسا کہ اس کے خیال میں ہے۔ پھر دوسر سے نے اس سے کہا کہ بھلا یہ کیونکر معلوم ہوا کہ اصل میں تھم بوجہ اس علت کے ہوا ہے تو وہ جواب دیتا کہ مجھے ایسا ظاہر ہوا ہے اور اگر تم اس سے بہتر کوئی بات لاؤ تو اس کو پیش کے دو۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ مجھے پر اس کا بیان کر نالازم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ تو پی کہتے تھے پر واجب ہے جیسے تو نے حلے کہتے پر واجب ہے جیسے تو نے حل کو نکالا۔

ازاں جملہان فقہا کی ہے کیفیت ہے کہ فریق مخالف سے مناظرہ کرنے میں بعض پرتی ظاہر ہوجا تا ہے لیکن وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ تنگ ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ظاہر ہوا۔ اور بسااوقات اس کے ساتھ حکم حق جان لینے کے بعد بھی بحث کرتا ہے کہ کی طرح اس کورد کر دے اور بیسب سے بدر فتیج حالت ہے۔ اس لیے کہ مناظرہ ای لیے نکالا گیا تھا کہ حق ظاہر ہو جائے۔ امام شافعی بھیا ہے فرمایا کہ اگر اس نے جت حق کو قبول کرلیا تو مجھے اس کی طرف سے بیت معلوم ہوتی ہے اور جس کی سے میں نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر میں نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر میں نے مقابل کے یاس دلیل حق یا بی تو میں بھی اس کے ساتھ ہوگیا۔

ازاں جملہ یہ کہ وہ مناظرہ سے سرداری جا ہتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تونفس میں جو سرداری کا جا ہے۔ اس کے سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آتی ہے اور جب ان میں سے کسی نے دیکھا کہ اس کے کلام میں ایساضعف ہے کہ اس کا مقابل غالب ہوا چلا جاتا ہے تو مکابرہ وجھگڑ اکرنے لگتا ہے تو

مرائی تیں تیں (بلیدیں کے ایک کے ایک کا اس کے جمھے پر بدز بانی کی تواس کی حمیت بھی جوش میں آجاتی جب اس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے جمھے پر بدز بانی کی تواس کی حمیت بھی جوش میں آجاتی ہے وہ بھی جواب ترکی ویتا ہے، تو مناظرہ بدل کرگالی گلوچ وجھڑا ہوجا تا ہے (ہمارے زمانے میں یہ باتیں صاف ظاہر ہیں۔ واٹا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کَ

ازانجملہ مناظرہ نقل کرنے کے حیلہ سے غیبت کا جواز نکالتے ہیں۔ چنانچے بعض کہتے ہے ۔ ہے کہ میں نے اس کوجواب دیا تو وہ بند ہو گیا ،اور پچھ جواب نہ دے سکااورالی بات کہتا ہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس جحت سے حاصل کرے۔

اذانجملہ یہ کہ اہلیس نے ان پر تلمیس ڈالی ہے جس کوا پی اصلاح میں فقہ کہتے ہیں پس یہ علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے ہیں ہے پھراگران ہے کی محدث کا ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ بیج ہیں کہ ان ہے کہ کام ہیں۔
ان ہے وہ کلام ذکر کیا گیا جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لیکے کہ یہ واعظوں کے کلام ہیں۔
ازانجملہ یہ لوگ اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر فتو کی دینے پر جرات کرتے ہیں اورا کشر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ استفاہیں منصوص کے خلاف فتو کی دیدیتے ہیں اورا گر مشکلات میں ذرا تو قف کرتے تو ان کے لیے اولی وانسب ہوتا عبدالرحمٰن بن ابی لیکی نے فر مایا کہ ہیں نے ایک سوہیں سحابہ بڑی گئی کے بیا کہ جب ان میں سے کی سے کوئی حدیث دریا فت کی جاتی تو وہ یہ آواز کرتے کہ کاش میراکوئی بھائی اس حدیث کا متکفل ہوجا تا اور جب کس سے فتو کی پوچھا اول پر ٹالنا عبدالرحمٰن بن ابی لیکی انصاری سے یہ بھی روایت ہے کہ ہیں نے اس مجد میں اصحاب انصار میں سے ایک سوہیں سحابہ بڑی گئی کو پایا کہ جب ان میں سے کسے سے حدیث کی اصحاب انصار میں سے ایک سوہیں سحابہ بڑی گئی کو پایا کہ جب ان میں سے کسے سے حدیث کی درخواست کی جاتی تو وہ بھی آرز وکرتا کہ کاش میراکوئی بھائی مشکفل ہوجا تا اور جب کوئی فتو کی سے حدیث کی درخواست کی جاتی تو وہ بھی آرز وکرتا کہ کاش میراکوئی بھائی مشکفل ہوجا تا اور جب کوئی فتو کی سے حدیث کی بیچ چھاجا تا تو بھی آرز وکرتا کہ کاش میراکوئی بھائی اس اس میں کفایت کرتا۔

مصنف عن کہا کہ ہم کوابراہیم نخعی عبلیہ ہے روایت پہنچی کہ ایک مرتبہ کسی نے ان ہے مسئلہ بوجھا تو فرمایا کہ اے عزیز ! میرے سوائے تخفے کوئی دوسرانہیں ملاتھا۔امام مالک بن اس عبلیہ نے فرمایا کہ میں نے فتو کی دینا شروع نہیں کیا جب تک کہ میں نے ستر مشائخ ہے

دریافت نہ کیا کہ کیا آپ کے نزدیک مجھ میں فتوئی دینے کی لیافت ہے توسب نے فرمایا کہ ہاں تب میں نے فتوئی دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے جناب اگر دہ ہزرگوار مشائخ آپ کواس امر سے منع کر دیتے ، تو مالک نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں بازر ہتا۔ امام احمد بن صنبل مرازی ہے۔ ایک فتحض نے کہا، میں نے تسم کھائی ہے اور یہ یا دنیوں کہیں تشم کھائی ہے، تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جا در یہ یا دنیوں کہیں تشم کھائی ہے، تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جا دتا کہ میں تجھے کیونکر فتوئی دوں گا۔

مصنف عمیلید نے کہا کہ سلف صالحین کی بیٹھسلت فقط اس وجہ سے تھی کہان کواللہ عزوجل سے خوف ودہشت تھی اور جوکوئی ان کے حالات پڑھے وہ ادب سیکھ جائے۔

من جملة تعييں ابليس كے جوفقها پر ڈالى بيہ كہ بيلوگ اميروں بادشاہوں سے ملتے اور
ان كے پاس گھے رہتے ہيں۔ ان كے ساتھ مداہت كرتے اور ان كى بدا فعالى پر باوجود قدرت
كريمى ان كى خوشامد كے ليے الكار نہيں كرتے ۔ بلكہ بعض اوقات ان كے واسطے ايسے اموركى
اجازت ديتے جو ان كوجائز نہيں ہوسكتے ہيں، تا كہ ان كے مال دنياوى ہے پچھ يہ بھى حاصل كر
ليس ۔ اس فتج حركت ہے تين خصوں كے ليے فسادكى راہيں كھل جاتى ہيں ۔ (اول) راہ تو خوداس
امير كے تن ميں ہے كہ دہ زعم كرتا ہے كہ اگر ميں راہ صواب پر نہ ہوتا تو فقيہ مير ہے طريقہ پر ضرورا نكار
کرتا اور ميں كيونكر مصيب نہ ہوتا، حالا نكہ فقيہ ميرامال كھا تا ہے۔ (دوم) عوام پر فسادكى راہ يہ ہے كہ
اس رئيس كونت ميں كہتے ہيں كہ يہ بہت اچھا امير ہے ۔ اس كامال بھى پاكيزہ ہے اور خود بھى بزرگ
ہاس كے افعال بھى اچھے ہيں۔ ديھو فلال فقيہ اس كہ پاس ہميشہ گھسا رہتا ہے۔ (سوم) اس
فقيہ پر فقت قليم ميہ وتا ہے كہ اس نے اپنے دين كو دنيا كے واسطے بگاڑ ديا۔ (متر ہم كہتا ہے كہ سب
سے برفافت قادل ہي ہوا كہ ملم ذيل ہوا اور دنيا وى دولت كى عزت سب عوام كى نگا ہوں ہيں پھر گئى
اس دليل ہے كہ خرت وہم ہورنے فقيہ كول دنيا كاطالب ہوتا (اللّه مُ غُفَرَ انك) .

اہلیں نے ان فقہا پر بیٹمبیس بھی ڈالی کہتم لوگ سلطان کے یہاں جایا کر داوران کوحیلہ بنادیا کہ (دریافت کرنے پر فقیہ بیر کہتا ہے) کہ میں تواس لیے سلطان کے یہاں جاتا ہوں کہ کسی مسلمان کی سفارش کروں۔ بیٹمبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہا گر بجائے اس کے کوئی دوسراجا کر سلمان کی سفارش کرے تواس فقیہ کو گوارانہیں ہوتا (بلکہ گوار ہوتا ہے) بلکہ اس سلطان سے کسی مسلمان کی سفارش کرے تواس فقیہ کو گوارانہیں ہوتا (بلکہ گوار ہوتا ہے) بلکہ اس

کے حق میں کوئی بھانجی مارویتا ہے اور عیب لگادیتا ہے، تا کہ سلطان اس کو ہا تک دے۔

ای طرح فقیہ پر البیس تلمیس ڈالتا ہے کہ وہ ان امراوسلطین کے مال سے بذر یعہ انعام ونذر وغیرہ کے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیرائق ٹابت ہے۔ حالانکہ یہ بات خوب معلوم ہے کہ اگر یہ اموال بطریقہ حرام جمع ہوئے ہیں تو اس میں سے پچھ بھی لینا حلال نہیں ہے اوراگران میں شبہ ہے تو بھی ترک کرنا اولی ہے اوراگر یہ اموال بطریق مباح جمع ہوئے ہیں تو اس میں فقیہ کو فقط ای قدر لینا جائز تھا جس قدر دین میں اس کا مرتبہ ہے۔ تو بیت المال سے اس کو بطور ضدمت کاردین کے بقدر ضرورت ملے گا۔ اکثر اوقات اس فقیہ کود کھے کر عوام المال سے اس کو بطور ضدمت کاردین کے بقدر ضرورت ملے گا۔ اکثر اوقات اس فقیہ کود کھے کر عوام المال سے بے تکلف اس طرح لینا مباح کر لیتے ہیں جو کسی طرح مباح نہیں ہے۔ المال ساموال سے بے تکلف اس طرح لینا مباح کر لیتے ہیں جو کہی طرح مباح نہیں ہے۔ ابلیس نے علما کی ایک جماعت پر بیٹلیس ڈائی کہ وہ علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ابنیس نے علما کی ایک جماعت پر بیٹلیس ڈائی کہ وہ علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور سلطان سے الگ ہوجاتے ہیں ، تو ان کوشیطان رچا تا ہے کہ جو علاسلطان کے بیاں آئے جاتے ہیں ان کی فیبت کریں۔ تو ان کے حق میں دوآ فقیں جمع ہوجاتی ہیں ، ایک تو لوگوں کی فیبت کرنا اور دوم اپنائس کی مدرح کرنا۔ بالجملہ سلطان کے بیاں آئے جانے میں ان کے اندا میں نیت درست ہوتی ہے ، پھران کے انعام و بی خطر عظیم ہے۔ اس لیے کہ بیہ وتا ہے کہ ابتدا میں نیت درست ہوتی ہے ، پھران کے انعام و بی خطر عظیم ہے۔ اس لیے کہ بیہ وتا ہے کہ ابتدا میں نیت درست ہوتی ہے ، پھران کے انعام و بی خطر عظیم ہے ۔ اس لیے کہ بیہ وتا ہے کہ ابتدا میں نیت درست ہوتی ہے ، پھران کے انعام

دین خطره عظیم ہے۔اس کیے کہ بیہ وتا ہے کہ ابتدا میں نبیت درست ہوتی ہے، پھران کے انعام واکرام اور طمع سے وہ نبیت بدل جاتی ہے اور پہلے جوقصد تھا کہ مداہنت نہ کرے گا اور بری باتوں

منع كرے كا اس بر ثابت قدم نبيس رہتا۔

حفرت سفیان الثوری بینید کیا کرتے کہ جھے اس امر کا کچھ ڈرنبیں ہے کہ سلاطین میری اہانت کریں گے۔ بلکہ خوف اس امر ہے ہے کہ وہ میری تکریم کریں تو میر اول ان کی طرف ماکل ہو جائے۔ ذمانۂ سلف کے علااپنے زمانے کے امراہ بوجدان کے ظلم کے دور رہتے تھے۔ تو رہتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خلاف شریعت کام کرتے تو بیصالحین ان سے دور رہتے تھے۔ تو امراان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ کیوں کہ ان کوعلما کے فتوے وولایت وقضاء وغیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے بعد ایک تو م پیدا ہوئی جن کی دنیا دی رغبت غالب ہوگئی ، تو انہوں نے ایسے علوم سکھے جن کی ضرورت امراکور ہتی ہے (جیسے حساب کتاب وغیرہ) اور ان علوم کوامراک ایسے خود لے گئے تا کہ ان کی دنیا ہے حصہ حاصل کریں۔ اور بیات آپ کواس دلیل سے معلوم پاس خود لے گئے تا کہ ان کی دنیا ہے حصہ حاصل کریں۔ اور بیات آپ کواس دلیل سے معلوم پاس خود لے گئے تا کہ ان کی دنیا ہے حصہ حاصل کریں۔ اور بیات آپ کواس دلیل سے معلوم

موگی کہ پہلے زمانہ میں امراکواصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم کلام ظاہر کیا۔ پھر بعضے ہوگی کہ پہلے زمانہ میں امراکواصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم کلام ظاہر کیا۔ پھر بعضے امراکو فقہ میں مناظرہ کرنے کا میلان ہوااور بعض لوگ جدل کی طرف مائل ہوئے اور بعض امراکو مواعظ کا شوق ہوا تو بکثر ت طلبانے مواعظ کا طریقہ حاصل کیا۔ پھر چونکہ اکثر عوام کو وعظ وقصص سننے کا شوق زیادہ ہے ای وجہ سے واعظ دنیا میں بہت ہوگئے اور فقیہ عالم بہت کم رہ گئے۔

منجملة تلميس ابليس كے فقہا پريہ ہے كہ بعض فقيہ مدرسہ كے وقف ميں سے جو فقط وہاں كے پڑھنے پڑھانے اور كام كرنے والوں كے مشروط ہے كھايا كرتا ہے اور اسى ميں مدت تك رہتا ہے۔ حالانكہ وہ بچھ شغل نہيں كرتا اور جو پڑھ چكا ہے اسى پر قناعت كرتا ہے يا پڑھ كرمنتهى ہو جاتا ہے كہ وقف ميں سے اس كا حصہ نہيں رہتا۔ كيوں كہ وہ تو فقط طلبا كے واسطے مشروط ہے جوعلم حاصل كرتا ہوں ہاں اگر وہ مدرس يا كار پر دراز ہوتا تو اس كور واتھا۔ كيوں كہ وہ بميشہ اس كام ميں مشغول رہتا ہے۔

ازاں جملہ وہ تلہیں ہے جو بعضے نو جوان فقہ پڑھنے والوں اور فقیہ بن جانے والوں سے سنا جاتا ہے کہ اس نے بعضے منہیات کی طرف پاؤں پھیلا دیئے۔ چنانچ بعض نے لباس رہتی پہننا شروع کیا اور بعض نے چنگی وصولی کی اور ای قسم کے دیگر معاصی میں قدم بڑھایا۔ پھران لوگوں کی اس بیبا کی کے اسباب مختلف ہیں۔ چنانچ بعض کو اصل دین ہی میں عقیدہ نہیں تھا لیکن اس نے اپنے الحاد کو چھپانے کے لیے فقہ میں پھر شخل کر لیا۔ یا بیغرض رکھی کہ اس بہانے سے اس کو وقف سے حصہ ملے گایا وہ سرواری کا تمغہ پائے گا، یا مناظرہ کے نام سے دوسروں کو بہا کے گا۔ (شاید بید دیا لمہ روافض ملا حدہ کا خفیہ ساختہ پر داختہ ہو ) ان میں سے بعض کا عقیدہ تو دین کی اسلام میں صحیح ہے لیکن اس پرخواہش نفس نے غلبہ کیا اور اس کے پاس ایساعلم ندھا جو اس کواس حرکت سے رو کے ۔ کیوں کہ جدل و مناظرہ نفس میں تکبر وغرور بڑھا تا ہے اور جوش میں لاتا ہے ۔ انسانیت جب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب آ دمی بزرگان سلف کی خصلت وخو بی مطالعہ کر سے دور جا اور ریاضت سے نفس کومغلوب کرے اور اکثر زمانہ والوں کی حلات یہ ہے کہ وہ اس سے دور جا لاے الہ خواہش بے روک ٹوک کے اس کے دل میں رواں ہوتی ہے۔

بعض کے خیال میں اہلیس نے بہتلیس ڈائی کہتم عالم فقیہ ومفتی ہواورعلم ضرور عالموں سے عذاب الہی دور کرے گا۔ جالا کہ یہ خیال باطل ہے اور یہ منصوبہ بعید ہے۔ بلکہ ایسانہ ہوکہ علم کے ساتھ بدکاری کرنے میں عذاب دوگنا ہوجائے۔ چنانچے ہم نے قاری لوگوں کے تق میں اس کو بیان کردیا ہے۔ حسن بھری میں ایشانہ نے فر مایا کہ فقیہ وہی شخص ہے جواللہ عز وجل سے خوف رکھتا ہے۔

شخ ابن عقیل عبد نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کود یکھا، جس پرریشی لباس تھا اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ سلطان کی خلعت اور شمنوں کی جلن ہے۔ میں نے کہا کہ بیں اگر تو مسلمان ہے تو تیرے شمنوں کی خوشی ہے، اس لیے البیس تیراحقیقی وٹمن ہے اور جب اس نے تجھ پر قابو پالیا، تو تجھے ایسی چیز پہنائی جس کوشر کا مبارک نا خوش رکھتی ہے۔ پس تو نے اپنی تو نے اپنی تو فیا سیال نے وقتی وہ منافی میں ہونے کا موقع دیا اور چھنے میں کوشر کی مبارک نا خوش رکھتی ہے۔ پس تو نے اپنی تو کے اسلطان نے مخصے وہ ضلعت بہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتارہ یا اور لائق بیتھا کہ تیرے ذریعہ سلطان فسق کا ضلعت اتارہ اور تو اس کوتھو گا کا خلعت اتارہ یا اور لائق بیتھا کہ تیرے ذریعہ سلطان فسق کا ضلعت اتارہ اور تو اس کوتھو گا کا خلاص ابنا تو کہتا کہ میرا میلباس فیلس بہنا تالیکن خدا نے تم پر پھٹکارڈ الی کہ اس طرح کام تمام کیا۔ کاش تو کہتا کہ میرا میلباس فقط میری طبیعت کی حمافت سے ہاور اب تو تیراامتحان پورا ہوا۔ اس لیے کہ اس حالت سے تیراعدول کرنا تیر نے فیاد باطن کی دلیل ہے۔

منجملة تلبيس البليس كے فقہا پر ہہ ہے كہ جولوگ وعظ كہتے ہيں ان كو بيلوگ حقارت كى نگاہ سے د كيھتے ہيں اور البليس ان كوروكتا ہے كہ ان كے وعظ ميں حاضر نہ ہوں جہال دل زم ہوتے ہيں اور خشوع وخضوع كے ساتھ جناب بارى تعالى ميں جھكتے ہيں۔ واعظين جو انبيا واوليا كے فقص بيان كريں اس نام ہے ندموم نہيں ہو سكتے كيول كہ اللہ تعالى فرما تا ہے:

﴿نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحُسَنَ الْقَصَصِ ﴾ ا

" يعنی اے محمد مَنَا يُنْيَامَ ہم تخفے بہترين قصد سناتے ہيں ( يعنی قصد يوسف عَالِيَالِا) اور فر مايا: ﴿ فَاقْتُ صُبِ مِنِ الْقَصَصَ ﴾ ﴿ يعنی اے محمد مَنَا يَنْيَامُ توقصص انبيا اوران کی نافر مان امتوں کا

الاعراف:۲۲ 🏕 🕹 الاعراف:۲۵۱ 🗱

005 TO 100 TO 10

انجام ہلاکت بیان کردے شاید بیلوگ رجوع کریں۔ تصص بیان کرنے والوں کی ندمت فقط اس جہت سے ہوتی ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط قصے بیان کرتے ہیں مفیدعلمی باتیں بیان نہیں کرتے۔ پھر تصص ہیں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بارمحال باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور بارمحال باتوں پر اعتماد کرتے ہیں (یعنی جیسے شداد نے بہشت ارم وغیرہ بنائی) اورا گرفقص سے ہوں جن سے نصیحت حاصل ہو وہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمر صنبل برندانی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو سے قصے بیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔

واعظوں اور قصے بیان کرنے والوں برابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ قدیم زمانے میں وعظ کہنے والے علاوفقہا ہوتے تھے۔ عبید بن عمیر مینید تابعی کی مجلس وعظ میں عبداللہ بن عمر بیاتی اس واضر ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز مینید واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر یہ پیشرایسا ذکیل ہوگیا کہ جاہلوں نے اختیار کرلیا تو تمیز وارلوگ ان کی مجلس سے الگ ہوگئے اورعوام مر داورعورتوں نے ان پر جموم کیا۔ تو ایسے لوگوں نے علم کاشغل جھوڑ کرقصہ کوئی وغیرہ جن چیزوں کو جاہل عوام پند کرتے ہیں سیکھنا شروع کیا اور اس پیشر میں طرح کی بدعتیں پھیل گئیں۔ (مترجم کہتا ہے کہ اس دیار میں پورافتند کیا اور اس چینے میں ان میں سے بچھ بیان کی آفات کو کتاب قضاص و فد کرین میں مفصل بیان کیا لیکن یہاں بھی ان میں سے بچھ بیان کریں گے۔

منجملد آفات کے بیہ کہ ان میں ایک قوم (ہندوستان میں سوائے شاذ و ناور کے عمو ما سب) دلیجی اور رغبت دلانے کے لیے اور خوف و دہشت دلانے کی غرض سے حدیثیں بناتی ہے۔ ابلیس نے ان پربید جادیا گئی تو حدیثیں اس لیے بناتے ہوکہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کر واور بدی سے روکواور شیطان نے ان جابلوں پر شبہ ڈالا کہ شریعت ناقص ہے۔ تمہاری اس جھوٹی کا رستانی کی تھان ہے پھر یہ بھول می کہ حضرت من این کی تھان ہو جھ کر جھوٹ برجھوٹ باند ھے وہ دوز خ میں ابنا ٹھکا نابنائے۔ "

الله بخاری: كتاب العلم، باب اثم من كذب على النبى، رقم عه ١٠٠١ مسلم: المقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم سم ابوداؤد: كتاب العلم، باب في التنفديد في الكذب على رسول الله، رقم ٣٦٥١ ـ ترندى: كتاب العلم، باب ما جاء في تنظيم الكذب على رسول الله ، رقم ٣٦٥٩ ـ (بقيدها شيرا كل صفحه بر)

ازال جملہ یہ لوگ اپنے سر یلے کام میں وہ چیزیں ملاتے ہیں جونفس کا جوش ابھاریں اور دلوں میں سرورلا کیں تو اپنی ہاتوں کو نگین کرتے ہیں۔ چنانچیتم دیکھتے ہو کہ اس میں عشقیہ اشعار اور غزلیس پزھتے ہیں۔ ابلیس نے ان پریہ تلبیس رعائی کہتم القدتعالی کی محبت کا اشارہ کرتے ہو اور یہاں یہ خوب معلوم ہے کہ عوام جوان کی مجلس میں بھرے پڑے ہیں ان کے دلوں میں جوش شہوت بھراہوا ہے۔ جواس تازید نہ ابل پڑتا ہے تو یہ واعظ خود گراہ اور گراہ اور گراہ کرنے والا ہے۔ از ال جملہ بعضے داعظ بناوٹ سے وجد اور خشوع ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کچھ دل میں بھی ہوتو اس سے بہت زیادہ بتائے ہیں اور جس قدر جماعت کی کشت ہوائی قدر بناوٹ نیادہ ہوتی نیادہ نے ہیں اور جس قدر جماعت کی کشت ہوائی کرد ہے میں بخل نہیں ہوتی ہوتی نے وجد و درونا موجود ہوتا ہے وہ اس کورائیگاں کرد ہے میں بخل نہیں ہوتی ہوتی ہوتا ہو داور خراب ہوا اور جو سچا ہوتی ہوتا ہے وہ اس کورائیگاں کرد ہے میں بخل نہیں کرتا۔ پس ان میں جس نے یہ جھوٹ بناوٹ کی وہ آخرت میں خوار اور خراب ہوا اور جو سچا ہے دور یا کاری کی میل ہے نہ بجا۔

کرانسی طرح بیان کرتا ہے کہ عورتیں دھاڑیں مار مار کررو نے لگتی ہیں اورمجلس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل آخرت کے واسطے صرف ای قدر لائق ہے کہ پیارے بزرگوں کی شہادت ووفات پرصبروثبات کریں اور بیدلائق نہیں کہ ایسی با تمیں کریں جن ہے جزع وفزع پیدا ہو(مترجم کہتا ہے کہ بیرمنافقین دنیا کے سوائے آخرت کو اپنا گھرنہیں جانتے ہیں تو لامحالہ یبال سے مرنا ان کے لیے نامراد ، بیکس اور بے ار مان مر جانا کھبرا اور شہادت اور مصیبت کا تواب جویہاں ہے کما کرآخرت میں بلند درجات کا حصہ ہے اس کا خیال بھی نہیں آتا تو بھلا یقین کا کیا ذکر ہے اور یہ بلاء جزع وفزع اور خیالات عام طور پران ملکوں میں پھیل گئے ہیں ، (إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ) بعض واعظين مغرور ممبرير بينْ كرز مدكه د قائق اور محبت حق سجانہ تعالیٰ کے رموز واسرار بیان کرنے پر زبانی جمع خرج کرتے ہیں ،تو اہلیس ان پریتلییس ڈ التا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیوں کہا گر آپ ایسے عارف کامل نہ ہوتے تو بھلا کیسے ان مقامات کو کھول کر بیان کرتے اور سلوک کی راہ چلتے ۔ اس مرعظیم کو میں صاف کئے دیتا ہوں کہ سی مقام کوز بانی بیان کر دینا۔ دوسروں کے بیانات کاعلم ہے اورسلوک ان مقامات میں وہ مملی مجاہدہ ہے جوعلم اور زبانی بیان کے علاوہ ہے ( یعنی جیسے گھڑی بنانے کی تر کیب کتاب میں لکھی ہےوہ بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کا بنانا بنانے والے دستکار ہی جانتے ہیں )

بعض واعظوں کا میرحال ہے کہ شرع سے خارج شطحیات بیان کرتے ہیں اور اس پر شاعروں کے عاشقانہ اشعار سندلاتے ہیں اور ان کی غرض میہوتی ہے کہ مجلس میں شور ہو، جا ہے بیہودہ گوئی ہے یہ مقصد حاصل ہو۔

بعضے واعظوں کا بیمال ہے کہ بڑی آ راستہ اور بڑی پر تکلف عبارت ہو لئے ہیں۔ جواکش ہمتی ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں مواعظ کا بڑا حصہ، حضرت موکی علینیاً ا، کوہ طور، یوسف وزلیخا کے قصوں سے متعلق ہوتا ہے۔ فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے۔ ای طرح گناہ سے بیختے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواعظ سے ایک زانی ، ایک سود خور اور ریا کا رکوتو بہرنے کی ترغیب اور تو بیتی ہوسکتی ہے اور کب عورت کوشو ہر کے حقوق ادا کرنے اور ایپ تعلقات درست کرنے کا خیال پیدا ہوسکتا ہوتے ہیں ، ان

« <u>المنال المنال المنا</u>

واعظوں نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے اس لیے ان کا باز ارخوب گرم ہے۔اس لیے حق ہمیشہ طبیعتوں پر بھاری ہوتا ہے اور باطل ہلکااورخوشگوار۔

بعضے واعظ صوفی بن کرلوگوں کو زہد وعبادت سکھاتے ہیں اورعوام کو اصلی مقصود نہیں بتلاتے تو بتیجہ یہ ہوتا کہ بعضے لوگ ہیچارے ان کے کہنے ہیں آ کر کسی جنگل یا پہاڑ کے گوشہ میں رہنے ہیں۔ اوراس کی آل واولا د بھیک ما نگنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ان ہی لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذبن میں جیشاد یا کہ پر بیز گاری ودین تو جب ہوسکتا لوگوں کے جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب یہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم و نیا داری میں دیا رہ بی ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب یہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم و نیا داری میں دیا ہو ہیں ہوسکتا تو ہم و نیا داری میں دیا ہو ہی گئے ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب یہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم و نیا داری میں دیا ہو ہم و نیا داری میں دیا ہو ہم دیا ہو گئے ہیں دیا ہو ہم دیا ہو گئے ہم گئے ہو گ

بعضے واعظ ہیں کہ لوگوں کوعظمت وشان الہی سے بہلا کرامید وطمع کے کلمات سے دلیر کرتے ہیں، بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلائیں۔ چنا نچہ وہ لوگ گنا ہوں پر دلیرانہ جرائت کرتے ہیں اور دنیا کی چیزیں، عمدہ غذا، پوشاک وسواری کی جانب واعظ کے میل کرنے سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے، تو ایسے واعظ کے قول وفعل سے عوام کے دلوں میں بڑی خرابی بیدا ہوگئی۔

#### 🍇 نصل 🎡

مجھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ واعظ سچا اور خیر خواہ ہوتا ہے لیکن جاہ طلبی اس کے دل میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے ،اوراس کی علامت ہہہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے ،اوراس کی علامت ہہہے کہ اگر دوسرا واعظ اس کی قائم مقامی کر ہے یا اصلاح کے کام میں اس کی مدد کرنا چاہے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے حالانکہ اگر بیٹلص ہوتا تو اس کواس ہے بھی ناگوار کی نہ ہوتی۔

بعضے واعظوں کی مجلس میں مرداور عورتیں کی جاجے ہوتی ہیں، اوران لوگوں کے زعم میں عورتیں وجد میں آکرزور سے چلاتی ہیں اور واعظ فدکوراس سے اپنی نالبند یدگی کا اظہار کرتا تا کہ سب کے دل اس کی طرف طے رہیں۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے واعظ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جن کو تلمیس کی قیسم میں لینے کی ضرورت نہیں کہ یعنی ان پر پچھ شبدا بلیس نے نہیں ڈالا بلکہ وہ صرح ایسی حالت میں جی کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش بنائی ہے اور امرا وظالموں کے صرح ایسی حالت میں جی کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش بنائی ہے اور امرا وظالموں ک

رہے ہیں (الیس کی دلچیں فلا ہر کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور بہاں جا کر وعظ میں ان کی دلچیں فلا ہر کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور شہر جا کر وعظ سے کمائی کر لاتے ہیں اور بعض مقابر میں جا کر مصیبت وفراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عورتیں کھوٹ کھوٹ کر روتی ہیں اور پیٹن کی ان کو عبر کی تا کیونیس کرتا۔

بعضا المحققین کے تق میں الجیس یہ تبیس و خطرہ ول میں ڈالنا ہے کہ تجھ جیسا آ دی وعظ کہنے کے لاکق نہیں ہے، بلکہ وعظ کہنا ایسے عالم کا کام ہے جو ہوشیار بیدار ہو ۔ تو اس کو ابلیس آمادہ کرتا ہے کہ الگ ہو کر خاموش ہو جائے اور بیا بلیس کا وسوسہ ہے کوں کہ وہ اسے نیک سے روکتا ہے اور کہمی اس سے کہتا ہے کہ تو جو بچھ بیان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بسااوقات ریا پیدا ہونے کا گمان غالب ہے اور الگ رہنا سب سے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود یہی ہے کہ نیکی کا دروازہ بند ہوجائے ۔ ٹابت البنانی بیزائی ہے دوایت ہے کہا بلیس کا مقصود یہی ہے کہ نیکی کا دروازہ بند ہوجائے ۔ ٹابت البنانی بیزائی ہے دوایت ہے کہا گیا کہ تم تصحت کے واسطے کہا گیا کہ تم تھے جس کہ بھی ہوں ۔ پھر کلام کروتو کہا کہ کیا میں بھی اس مرتبہ میں ہوں ۔ پھر کلام اور اس کی حالت اور اس کا انجام بیان کیا تو ٹابت بڑیا تھے جس کہ بھی بہت پہند آیا ۔ پھر حسن بھری بُریا ہے نے کلام کیا تو کہا کہ ایک ہوگئی بنالائی اور نس بارنی ہے کہ تو گوں نے علاء بڑیا تھے سے سے سے کہ ہوگی کہ نداس نے کئی شخص کو نیکی بنلائی اور نس برائی ہے منع کیا ۔ اور نس برائی ہے منع کیا ۔ اور دلس بیرائی ہے منع کیا ۔

اہل لغت وا دب کے عالم وضعلم پرتلبیس ابلیس کا بیان

البیس نے سبنحی اور لغوی لوگوں پر اپنی یہ تیلیس ڈالی کدان کونحو دلعت میں یہاں تک پھنسایا کہ جوعلوم ان پرفرض عین تھے جیسے عبادات و معارف و تو حید، ان ہے باز رکھا اور اصلاح نفس و صلاحیت قلب کے علوم ہے اور افضل علوم تفسیر و صدیث و فقہ ہے روک دیا۔ پس اس کر میں ان لوگوں نے اپنی تمام عمر ایسے فنون میں کھوئی جو بذاب خود مقصود نہیں جیں بلکہ اس لیے سیکھے جاتے ہیں کہ علم دین حاصل ہو۔ پس جب انسان نے کوئی کلمہ مجھ لیا تو اس کے ذریعہ عمل کی جانب ترتی کرتا ہے کیوں کہ یہی بذات خود مقصود ہے اور اس کے واسطے زبان عربی

حاصل کی جاتی ہے۔ تم دیکھتے ہوکہ ان نحوی لغوی لوگوں نے عمر کھوئی۔ اور بعض کو دیکھو کہ وہ آداب شریعت سے پچھ بھی نہیں جانتا سوائے قدر تلیل کے اور ندوہ فقہ ہے واقف ہے اور ندا پی ذات کی پاکیزگی واصلاح قلب کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور باوجوداس جہالت کے ان میں ہڑا تکر بھرا ہوا ہے اور شیطان نے ان کے خیال میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ اسلام کے خلا ہواس لیے تکہر بھرا ہوا ہے اور شیطان نے ان کے خیال میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ اسلام کے خلا ہواس لیے کہ یہ تا ہوں کہ اسلامی علوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہ یہ تا ہوں کہ اس ہے کہ اس زبان کا حاصل کرنا اسلام میں ضرور ہے۔ کہتا ہوں کہ اس ہے کہ ان زبان کا حاصل کرنا اسلام میں ضرور ہے۔ لیکن جس قدر صرف ونحو و لغت واسطے تفییر و تر آن و فقہ کے لازم ہے وہ قریب بالحصول ہے اور ماسوائے اس کے جھوٹر نا اور ان ہیں اور نہیں اور انہیں اور کہتے ہیں وہ زاکہ فاضل ہے۔ اس کی پچھوٹر نا اور اس کے بیچھوٹر نا اور اس کے بیچھوٹر و قفہ وحدیث جو اصلی و اعلیٰ مرتبہ ہیں ان سے عافل رہنا سخت خسارہ و غبن ہے۔ اس کا سرح تحدیث جو اصلی و اعلیٰ مرتبہ ہیں ان سے عافل رہنا سخت خسارہ و غبن ہے۔ ہیں ان گرعم در از ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو سب سے بال اگر عمر در از ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو سب سے نار دوری کو ضرور یات پر مقدم کرنا درجہ بدرجہ لازم ہے۔

من جملہ ان امور کے جن کو بینحوی ٹھیک سمجھے حالا تکہ غلط یہ ہے کہ ابوانحسین ابن فارس نے کہا کہ ایک فقیدالعرب ہے یو چھا گیا کہ

((هَلُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَشُهَدَ الْوُضُوءُ قَالَ: نَعَمُ))

"اور بیان کیا کہ اشہاد کے کہ ندی نکل آئے (اشہاد کے معروف معنی ہیں گواہ کر اور بیان کیا کہ اشہاد ہے ہے کہ ندی نکل آئے (اشہاد کے معروف معنی ہیں گواہ کر لین) مصنف بیالتہ نے کہا کہ ای قتم کے بہت ہے مسائل ذکر کیے۔ حالانکہ یہ انتہا درجہ کی غلطی ہاں لیے کہ جب ایک نام دو چیز وں کامشترک ہوتو فتوئی میں ایک معنی پررکھ کر جواب دے دینا بڑی غلطی ہے۔ مثلاً کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مردا بنی زوجہ سے حالت قرء میں وطی کرے یا نہ کرے تو واضح ہوکہ قر، کا لفظ اہل لغت کے نزدیک چیف پر بھی بولا جاتا ہے اور پاکیز گی طہر پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو فقید مفتی کا حیف کے معنی لے کریہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ یا فقط طہر کامعنی لے کریہ کہنا کہ ہاں جائز ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح آگریہ پوچھا جائے۔ کیاروزہ رکھنے والاطلاع فجر کے بعد کھا سکتا ہے تو بھی مطلقاً ہاں یانہیں کہنا جا تزنہیں ہے۔ پس جو پچھ فقید العرب کا جواب نقل کیا گیا اس میں ووطرح سے فلطی ہے۔ (ایک) یہ کہا شہاد کا لفظ دومعنی کو محتل ہے تو اس نے ہرایک معنی کی راہ ہے جواب میں پچھ تنصیل نہ کی (دوم) یہ کہاں نے تھم کواس اختال کی طرف پھیرا جوسب سے بعید ترہا ور جومعنی زیادہ ظاہر تھے (یعنی گواہ کر لینا) وہ چھوڑ کر دوسرے معنی قلیل الاستعال غریب کے لیے اور عجب یہ کہ ان نحویوں نے فقہ

العرب كاجواب بهت مناسب تفهرا ياليكن فقدنه جاننے سے بيسب غلطي اٹھائي۔

### الله فصل الله

چونکہ عمو ما ان لوگوں کا بہی شغل رہتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے شاعروں کے اشعار یاد

کرتے اور سکھتے ہیں ۔ یعنی طبیعت ای قتم کی اجذہو گئی اور طبیعت کواس جہالت طبعی ہے رو کئے
والی کوئی چیز ندملی ۔ یعنی ندتو احاد بیث شریف کا مطالعہ کیا اور ندسلف صالحین کی عادت وخصلت

سکھیں ، تو ان کی خودرو طبیعت ایسی ہی ہوائے نفسانی کی طرف آگئی اور ناکارہ خیالات کی شرح

سے بطالت انجر آئی ۔ لہذا بہت کمتر بلکہ شاذ و نادران لوگوں میں کوئی پر ہیزگاری کے شغل میں نظر

آئے گا اور ندا پی خوراک کا حلال وحرام و کیھنے والا ملے گا۔ اس لیے کے فن نحو کے طالب سلاطین

ہوتے ہیں تو نحوی انہیں کے حرام مال کھاتے ہیں ، جیسے ابوعلی الفاری زیرسایہ عضدالد ولہ وغیرہ

زندگی بسر کرتے شے اور اکثر یہ لوگ بہت سے امور کو جائز جانے ہیں حالا نکہ وہ حرام ہوتے

ہیں کیوں کہ ان کوعلم شرع وفقہ بہت کم ہوتا ہے۔

چنانچے ابراہیم بن السری ابواسحاق الزجاج نے خودلکھا ہے کہ میں قاسم بن عبداللہ کوعلم ادب سکھلا یا کرتا تھا اوراس ہے کہا کرتا تھا کہ امیر زاد ہے! اگرتم اپنے باپ کے مرتبۂ وزارت کو پنچے تو میر ہے ساتھ کیا سلوک کرو گے تو وہ کہتا کہ جوتم چاہوتو میں کہتا کہ جمحے ہیں ہزار دینار دینار دینا اور بیہ مقدار میری ہمت کے نزد یک گویا انتہائی درجتھی۔ پھر چندہی روز گزرے تھے کہ قاسم فرکور مرتبۂ وزارت سے سرفراز ہوا۔ اور میں ہنوزاس کی ملازمت میں تھا، اوراب اس کا ندیم ہو گیا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ اس کو وعدہ یا دولاؤں ۔ لیکن مجھے اس سے ہیبت معلوم ہوئی مگر وزاست کے تیسر سے روزاس نے خود مجھے ہے کہا کہ اے ابواسحاق تم نے جمھے نذریا ذہیں وال کی۔

میں نے کہا کہ میں نے جانب وزارت کا ادب کیا۔اللہ تعالیٰ آپ کواپنی حفظ وحمایت میں رکھے اور میں جانتا ہوں کہآ پ کوایئے خادم کے حق واجب کے بارہ میں نذریا د دلانے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے فرمایا کہ خلیفہ اس وقت معتضد ہے۔اگر بیانہ ہوتا تو مجھے یک مشت تخھے ہیں ہزار دینار دینا کچھ دشوار نہ تھالیکن مجھے خوف ہے کہابیا نہ ہو کہاس کوخفیہ خبر پہنچے اور اس کا ایک قصہ ہوجائے۔ابتم کومناسب ہے، کہ یہ مال مجھ سے متفرق لینے پر راضی ہوجاؤ۔ میں نے کہا کہ بہت خوب! یہی کروں گاتو مجھے ہے کہا کہ میری بچہری کے درواز ہیر بیٹھ جانااورلوگوں کی درخواشیں ورقعہ لینا ہرا یک ہے کار براری کی اجرت تھہرالینااور ہرقتم کی درخواست خواہ ممکن ہو یا محال ہو جو بچھ ہے کہی جائے اس کومیرے سامنے پیش کرنے سے نہ رکنا۔ یہاں تک کہ تخھے اس قدر مال حاصل ہو جائے۔ میں نے اس پرعمل کیا۔ ہرروز میں درخواستوں کے رقعے ان کے حضور میں پیش کرتا اور وہ ہررقعہ پرنو قیع لکھا کرتے اور بار ہامجھے سے بوچھتے کہ اس رقعہ پرتیرے لیے سائل نے کیا ضانت کرلی ہے یعنی تھے کس قدردیے کو کہاہے۔ میں بیان کرتا کہ اس قدروعدہ کیا ہے تو مجھ سے فرماتے کہ تو نے خسارہ اٹھایا۔ بیر قعہ تو اس قدر کے لائق تھا تو جا کر ان لوگوں ہے اپناحق بڑھوالے ۔ پس میں لوٹ کرمتعلقہ لوگوں ہے کہتا کہ مجھے زیادہ وینے کا وعدہ کروتو میں پیش کر کے اجازت ککھوادوں \_ پس وہ لوگ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بڑھاتے اور میں برابرا نکارکرتار ہتا یہاں تک کہاس حد تک پہنچ جاتے جو دزیر نے مجھ ہے کہی تھی۔ز جاج نے کہا کہ پھرایک مرتبہ میں نے وزیرِموصوف کے سامنے مال عظیم کا رقعہ پیش کیا ۔ یعنی کسی چیز کے ٹھیکہ وغیرہ کی درخواست تھی۔جس کی مقدار بہت زیادہ تھی ۔تو اس ایک درخواست میں مجھے ہیں ہزار دینارمل گئے ۔اوراس ہے زیادہ دولت چند ہی روز میں مجھ کو حاصل ہوگئی \_ پھر چند ماہ کے بعد مجھ سے یو چھا کہا ہے ابواسحاق مال نذر پورا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہیں ۔ پس وہ خاموش رہا اور برابراس کے سامنے رفعات پیش کیا کرتا۔ پھر مہینے میں ہیں دن کے بعد مجھ ہے یو چھتا کہ وہ مال نذر بورا ہو چکا اور میں کہتا کئیبیں ،اس خوف ہے کہ میری کمائی جاتی رہے گی ۔ یہاں تک کہ میرے پاس دو چند مال حالیس ہزار دینارے زائد حاصل ہوگیا۔ پھر جواس نے ایک روز یو حیصا تو مجھے برابر جھوٹ بولنے سے شرم آئی۔ میں نے کہددیا کہ جی ہاں حضرت! وزیر کی برکت سے

یہ مال حاصل ہوگیا۔وزیرِموصوف نے کہا کہ واللّٰہ تم نے میرابوجھ ملکا کردیا۔ کیوں کہ جب تم کو یہ مال حاصل نہ ہوتا تب تک میرا دل لگار ہتا۔ پھر وزیر نے دوات اٹھا کرمیرے لیے تین ہزار وینار کی ایک چیٹھی اینے خزانجی کوبطورصلہ کےلکھ دی ، وہ بھی میں نے لیے لی اور آئندہ میں ان کے سامنے رقعات پیش کرنے ہے ہاز رہااور بہ جانا کہاب کیونکر مجھےان سے پچھے وصول ہوگا۔ پھر جب دومرے روز میں حسب معمول وزیر کی خدمت میں حاضر ہوکر ہیٹھا تو مجھےا شارہ کیا کہ جو پچھتمہارے پاس ہولا ؤ ۔ یعنی مجھ سے رقعات ودرخواشیں طلب کیس ، جیسے پہلے دستورتھا ۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کسی ہے رقعہ نہیں لیا۔ کیوں کہ نذر پوری ہو چکی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اب میں کیونکر جناب وزارت ہے تو قیع لکھوا وَل گا۔ تو فر مایا کہ سجان اللہ! کیا تم سمجھتے تھے کہ جوتمہاری عادت پڑ گئی ہےاورلوگوں کواس کا حال معلوم ہو چکا ،اورجس ہےان کے نز دیکے تمہارامر تبہ کھل گیاوہ ہرضبح وشام تمہارے در دازے پر حاضر ہوتے رہتے ہیں وہ میں تم ہے منقطع کرووں گا۔لوگوں میں منقطع کرنے کی وجہ بھی ظاہر نہیں ہے تو وہ لوگ یہی گمان کریں گے کہ میرے نز ویک تمہاری وجاہت نہیں رہی ۔ یا تمہار ارتبہ گھٹ گیا ہے ۔للندائم برستور درخواستیں لیتے رہا کر واور پیش کیا کرو۔اوراب کسی حساب تک (محدود )نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کران کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دوسرے مبیح ہی لوگوں کی درخواشیں لیے ہوئے ان کے حضور میں حاضر ہوااور ہرروزان کے حضور میں پیش کرتار ہا۔ یہاں تک کہ دز برموصوف

نے انتقال فر مایا اور میں اس دولت سے آسودہ ہو چکاتھا۔
مصنف نے کہا کہ دیکھو فقہ سے ناوانی کا انجام کہاں تک ہوتا ہے۔ اور دیکھو میخص
ز جاج جونحو دفت میں بڑے درجہ کا آ دمی تھا ،اگر ہے جانتا کہ بید معاملہ جو وزیراوراس کے درمیان
جاری ہوا اور کیونکر اس نے لوگوں سے ہرتئم کی درخواستوں پر مال تھہرالیا تھا بیسب کسی طرح
شرع میں حلال نہ تھا۔ تو وہ اس سب قصہ کو بیان نہ کرنا بلکہ سب کونٹی کر دیتا اور وجہ ہے کہ ہرتئم کے
حقوق کو صاحبان حق تک پہنچا و بینا شرعاً دکام پر واجب ہے اور اس پر رشوت لینا جائز نہیں ہے
اور نہ کوئی امر جو وزیر نے اس کے لیے خلافت کے امور سے مقرر کیا تھا جائز ہے۔ اس سے خابہ ہوا کہام فقہ کا مرتبہ طبح ہے۔

#### هر اور میس ابلیس کا بیان شعراء پر کبیس ابلیس کا بیان

شاعروں پراہلیس نے بیلسیس ڈ الی کہاہیے جی میںمغرور ہوئے کہتم لوگ اہل ادب ہواورتم کوخدانے الیی دانائی عطا کی جس ہے دیگرلوگ محروم ہیں۔ تو تم کوایک خاص امتیاز عطا ہوا ہے اور جس نے تم کو بید دانائی دی وہی تمہاری خطا ولغزش بھی عفو فرمائے گا، اگر شاید تم ے ( کوئی خطا ) سرز دہو ۔لہٰذاتم و کیھتے ہو کہ شاعر لوگ کیونکر ہر جنگل میں سرگر داں پھرتے ہیں،جھوٹ بولتے، بہتان لگاتے ، ہجوکرتے ، آبر دریزی کرتے اور اپنے اوپر فخش وبد کاری کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ان کے حالات میں ہے کمتریہ ہے کہ شاعری کسی آ دمی کی مدح کرتا ہے تو اس آ دمی کو بیرخوف ہوتا ہے کہ ایسانہ ہویہ ناخوش ہو کرمیری ہجو کرے تو چارونا چار اس کو وے کرراضی کرتا ہے تا کہاس کی شرارت ہے بچار ہے۔ یا شاعر بے حیا مجمع عام میں ایک شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ لامحالیہ دوسروں ہے شرم کر کے اس کو پچھے دیتا ہے اور بیسب زبروسی کرنے کے معنی ہیں۔ بکٹرت شعراءکودیکھاہے کہاہیے آپ کوادیب سمجھتے اور ریشم کالباس پہن کر حد سے زیادہ حجموث بولتے ہیں اورنقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسۂ شراب میں ساقی گل اندام کے ہاتھوں سے مےنوشی کرتے رہےاور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس مجمع اور فجو رمیں بہت سے اہل ادب جمع تھے۔ مَسعَاذَ اللهِ بيہ باد بي اور بيدعويٰ ادب به حالانکه ادب تواللہ کی جناب میں تقوی وطہارت کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور جوکوئی امور دنیامیں بڑا ہوشیار ہو، و محض ہے قدر ہے۔ کیوں کہ یہ سب دنیا اور اس کی چیزیں فنا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالی عبارت آ رائی کچھ کا منہیں کرسکتی جب کے تقویٰ نہ کیا ہو۔ شاعروں کی عمو ما یہی خصلت ہے کہ بھیک مانگتے ہیں۔گردش چرخ اور تقدیر کی مذمت کرتے اور کفر کے کلمات ہیں۔ چنانچے بعض کا قول ہے:

> إِنْ سَسَمَسَتُ هِسَمَّتِ فِسَى الْسَفَصُ لِ عَسَالِيَة فَسَانَ حَسَظِّسَى بِبَسطُ نِ الْآرُضِ مُسلَّتَ حِسقٌ "اگر چفضیلت میں میری ہمت درجۂ عالیہ پر پیچی ، کین میری قسمت زیرز مین چئی : وَلْ ہے۔"

## 

کے پہنے کے السدہ ہے۔ مسالا اَسُسرہ ہے مسالا اَسُسرہ ہے۔ وکے پہنے پہنے ذَمَسانٌ جَسائِس حَسَنَق "'زمانہ کب تک میرے ساتھ میری ، مرضی کے خلاف برتاؤ کرے گا ،اور زمانہ ظالم ، بے دحم کب تک برائی کرے گا۔"

یہ شاعر نوگ یہ بھول گئے کہ ایسے ہی گنا ہوں نے ان کارزق تنگ کر دیا اور اپنے آپ کو مستحق نعمت ولائق عیش وسلامت جانے اور بلا ومحنت کو دور سمجھتے ہیں اور بھی ان کو نہ سوجھا کہ ان پر شرع کے احکام کی فر ما نبر داری واجب ہے ۔ تو کہاں وہ دعویٰ دانائی اور کہاں یہ خفلت و بے حیائی ۔

## علائے کاملین پراہلیس کی تلبیس کا ذکر

مصنف براید نے کہا کہ پچھ لوگوں کی ہمت بلند ہوئی تو انہوں نے شرعی علوم قرآن وحدیث فقدوا دب وغیرہ حاصل کیے۔ پھرابلیس نے خفیدان میں خطرات ڈالےاورخود بنی میں بھنسایا کہا ہے آپ کوعظمت کی آ نکھ ہے و کیھنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک عظیم القدر ہیں کہاں مرتبطمی کو پینچنے اور دوسروں کوفیض پہنچایا۔ پھر بعض کو بیٹنش دی کہ کہاں تک بیٹ نکلیف الله ان کے ابتم راحت حاصل کرواور بیلذات لطیفہ ہیں ،ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھراگر تم لغزش میں پڑگئے تو علم تم سے عذاب دور کھے گا اور ابلیس نے ان کے سامنے علی کی فضیلت پیش کی ،اگراس نے بربختی سے قبول کر کے اپنے آپ کوان میں تصور کر لیا تو ہر باد ہوا اور اگر تو فیق کی ،اگراس نے بربختی سے قبول کر کے اپنے آپ کوان میں تصور کر لیا تو ہر باد ہوا اور اگر تو فیق الہی یائی تواس کو تین طرح سے جواب دینا جا ہے۔

راول) یہ کہ علما کی فضیلت اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے علم کے موافق عمل کیا اور اگر عمل نہ ہوتا تو ہے معنی تھا۔ جیسے کسی نے علم زبانی رث لیا اور مقصود نہ سمجھا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے طعام بہت جمع کیا اور بھوکوں کو کھلا یا اور خود پچھ نہ کھایا۔ تو اس ہے اس کی بھوک کو پچھ نہ ہوگا۔

(دوم) بیکہ وہ احادیث لائے جن میں ایسے عالموں کی ندمت آئی ہے جو مقتضائے علم کے موافق عمل نہ کریں۔ جیسے حضرت محمد مثل ٹیٹیٹم نے فر مایا کہ (سب لویوں سے بڑھ کرعذاب 220 منوس المياس المي المياس المياس

قیامت کے روز ایسے عالم کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا' ، اور جیسے رسول اللہ من اللہ علی اللہ اللہ من اللہ علیہ کے اس کے اس کی آئیز اللہ اللہ من اللہ علیہ کے اس کی آئیز اللہ علیہ کے گا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور کیے گا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود عمل کیا کہ جس نے نہ جانا اس پر ایک مرتبہ خود عمل کیا کہ جس نے نہ جانا اس پر ایک مرتبہ تف رافسوں ) ہے اور جس نے جانا اور عمل نہ کیا اس پر سات مرتبہ تف ہے۔

(سوم) ایسے عالموں کو یاد دلائے جوعمل نہ کرے سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔جیسے ابلیس اور بلعام باعور وغیرہ اور علم کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا قول کا فی ہے۔

#### الله فصل ا

جوعلاعلم عمل میں بورے تنھان پر دوسری راہ سے تلبیس ڈالی کہان کوعلم کا تکبر دکھلایا اور جوان کے برابر تنھان سے حسد پرابھارااورسر داری کے لیےریا کاری پرآ مادہ کیا۔

پی بھی تو ان کو یہ دکھلایا کہ سرداری تمہارے لیے حق واجب ہے اور بھی ان میں سرداری کی محبت الیمی جمائی کہ اس کوخطائے بیبودہ جان کراس سے باز نہیں آتے ہیں۔اس کا علاج ایسے شخص کے واسطے جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو یہ ہے کہ ہمیشہ تکبر وحسد وریا کاری کی ندمت بیش نظرر کھے اورنفس کو آگاہ کرتار ہے کہ ان بدکاریوں کا عذاب دورنہ ہوگا بلکہ علم کے ساتھ دوگنا ہوجائے گا۔ جس نے سلف وصالحین دعلائے کا ملین کے حالات پرنظرر کھی تو ہر حالت میں اپنفس کو حقیر دیکھیے گا تو تکبرنہ کرے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو بہجانا وہ ریا کاری

الرجال لا بن عدى : ۵/ ۱۸۰ (تر جمد عثان بن مقسم ) مجمع الزوائد: ا/ ۱۸۵ ، کنی المقدمة - الکامل فی ضعفاء الرجال لا بن عدی : ۵/ ۱۸۰ (تر جمد عثان بن مقسم ) مجمع الزوائد: ا/ ۱۸۵ ، کتاب العلم ، با ب مین لم پنتفع بعلم الرجال لا بن عدی : ۵/ ۱۹۲ ، قر ۱۳۷ ، قر ۱۳۵ ، تر ۱۳۵ ، قر ۱۳۵ ، آم ۱۳ ۱۳ ، آم ۱۳ ۱ ، آم ۱

#### مرک اور جس نے جان لیا کہ مقدرات الہی حسب ارادہ از کی جاری ہوتے ہیں تو وہ حسد نہ کرے گا اور جس نے جان لیا کہ مقدرات الہی حسب ارادہ از کی جاری ہوتے ہیں تو وہ حسد نہیں کرے گا۔

مجھی اہلیس ان لوگوں پر عجیب شہبے ڈالتا ہے کہتا ہے کہتمہار اسرداری جا ہنا سچھ تکبرنہیں ہے کیوں کہتم لوگ شرع کے نائب ہو۔ کیوں کہتم شرع کے اعز از کے طلب گار ہوا ورتم ہی ہے بدعت کی بنیادست ہوتی ہے اور حاسدوں پرتمہاری زبان درازی حقیقت میں شرع کے واسطے غصہ ہوتا ہے کیوں کہ شرع نے حاسدوں کی ندمت فر مائی ہےاور جس کوتم ریا سیجھتے ہووہ ریا نہیں ہے کیوں کہ اگرتم نے خشوع کیا اور بناوٹ ہے روئے تو لوگ اصل میں تمہاری اقتد اکریں گے جیے طبیب جب خود پر ہیزخوب کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے ۔ بیکبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگران ہی میں سے ایک نے دوسروں پر تکبر کیا اور بلندمجلس میں بیٹھایا کسی حاسد نے اس كى طرف ہے چھ كھا تواس عالم كووہ غصہ بين آتا جيسے اپنے واسطے اس كوغصه آگيا تھا۔ اگر چه وہ عالم بھی شرع کا نواب تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اینے واسطے تھا شرع کے واسطے نہیں تھا۔ رہا ر یا کاری کرنا تو اس میں کسی سے واسطے بچھ عذر نہیں ہے اور لوگوں سے واسطے کسی کوریا کاری کرنا حلال نہیں رکھا گیا ہے۔ ایوب السختیانی بیٹیٹیر یر جب کسی حدیث کی روایت میں رفت طاری ہوتی تو چہرہ یو نچھنے لگتے اور کہتے کہ زکام بہت بخت ہوتا ہے۔ بیسب پچھ ذکر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا مدار تو نیت پر ہے او پرر کھنے والا خود دیکھتا ہے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خودمسلمانوں کی نمیبت کرتے لیکن جب ان کے پاس کسی کی نمیبت کی جائے تو خوش ہوجاتے ہیں اور بیتین وجہ ہے گناہ ہے ( اول ) خوشی کیوں کہ ای کی وجہ سے غیبت کرنے والے سے معصیت صادر ہوئی ہے ( دوم )وہ ایک مسلمان کی آبرور بزی سے خوش ہوا۔ (سوم)اس نے غیبت کرنے والے پرا نکارنبیں کیا۔

#### 🏇 نصل 🎡

ابلیس نے علوم میں کامل لوگوں پرتلمیس ڈالی کہ را توں کو جاگتے ہیں اور دن میں جان کھلاتے ہیں، لیعنی تصنیفات کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ابلیس ان کے ذہن میں ڈالٹا ہے کہ تم لوگ دین کو بھیلاتے ہواورول میں ان کا بیر خیال ہوتا ہے کہ نام مشہور ہو۔ آواز بلند ہومسلمانوں و المعلى الم

میں نامور ہوں اور لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کی خدمت میں آئیں ۔ بیٹ ہیں اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر اس کی تصانیف سے لوگ نفع اٹھا ئیں، بدون اس کے کہ اس کے باس آئیں یا جوعلا اس کے مثل ہوں ان کے حضور میں طلبا یہ تصانیف پڑھیں تو وہ خوش ہوجائے، تو ایس صورت میں بیشک وہ علم بھیلا نا چاہتا تھا (اور اگروہ نا خوش ہوا در مہی چاہے کہ طلبائس کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ ناموری چاہتا تھا)۔ بعض سلف نے بیفر مایا کہ جس علم میں نے کوئی تصنیف کی تو یہی چاہا کہ لوگ اس سے نفع اٹھا ئیں بدون اس کے کہ یہ کتاب میرے نام سے منسوب ہو۔

ان علامیں سے بعض ایسے ہیں کہ اگراس کے پاس آنے والے طلبا بہت ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ابلیس اس پر تلبیس ڈالتا ہے کہ ہماری خوشی اسی وجہ سے ہے کہ ملے سیخے والے بہت ہیں۔ حالا نکہ نفس میں بیخوشی ہے کہ اس کے شاگر دبہت ہیں اور نام بلند ہے اور اس قبیل سے یہ کہ ان کی باتوں اور علم سے دل میں مغرور ہوتا ہے اور بیت ہیں اس وقت کھل جاتی ہے کہ اگران میں سے پچھ طلبا کسی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جوعلم میں اس سے فائق ہے تو اس عالم کواس سے بڑی گرانی ہوتی ہے می شان نہیں ہے، اس لیے کہ مخلص علما اور مدرسین کی عالم کواس سے بڑی گرانی ہوتی ہے بیخلص کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ مخلص علما اور مدرسین کی مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب کے ہاتھ سے شفا ہوجا ئے تو دوسر اخوش ہوتا ہے۔

ہم سابق میں ابن ابی لیلی کی حدیث لکھ بیکے ہیں اور اب دوسری اسنادے اعادہ کرتے ہیں۔ ابن ابی لیلی میڈ اللہ منگا ہے اس کے ایک سے کوئی بات پوچھی گئی تو وہ یہی جا ہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کا م کی کفایت کرتا اور جب کسی ہے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو وہ یہی جا ہتا کہ اس کا بھائی بیحدیث روایت کردیتا۔

#### 🍇 فصل 🗞

بہت سے علمائے کاملین اہلیس کے ظاہری مکروفریب سے پچ جاتے ہیں تو ان پروہ مخفی تلمیس کے داؤ پیچ وآ مد

#### 

ورفت کا خوب پہچاننے والا بھے ہے بڑھ کرنہیں ہے پس اگروہ اس جانب تھم اتو خود بنی میں تباہ ہوا۔اگر اس نے خیال کیا کہ یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے اور اللہ تعالی بنی اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہتا ہے شیطان کے مکر سے بچا تا ہے اور اس کے خفیہ مکہ دکھا تا ہے تو البتہ فضل الہی ہے نچے گیا۔

سری مقطی جُوانید نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک باغ میں داخل ہوا جس میں ہر شم کے درخت ہیں، جواللہ تعالی نے و نیامیں پیدا کئے ہیں اور وہاں ہر شم کے پرندے ہیں جواللہ تعالی نے دنیامیں پیدا کئے ہیں اور وہاں ہر شم کے پرندے ہیں جواللہ تعالی نے دنیامیں پیدا کئے ہیں ۔ پس ہر پرندے نے اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے کلام کیا ۔ کہ السلام علیک یا ولی اللہ تعنی اللہ تعالی کے ولی تجھ پرسلامتی ہو، پس بی شکر اس کا ول تھمراتو ہے خص اس کے پنجہ میں گرفتار ہے۔





#### بأب بفتم

والبيان مُلك وسلاطين يرتلبيسِ ابليس كابيان

ابلیس نے اس فرقہ پر بکثر ت وجوہ سے تلمیس کر دی۔ان میں ہے اصلی تلمیسوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔

(وجہاول) ان لوگوں کے ول میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰتم کو مجبوب رکھتا ہے۔ اگر مینہ ہوتا تو کیوں تم کوسلطان بنا تا اور کیوں بندوں پرنا ئب کرتا۔ یہ تلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر میلوگ حقیقت میں اس کے نائب ہیں ، تو اس کے قانون شریعت پر تھم کریں اور اس کی مرضی علاش کریں ، تو البتہ وہ ان کو پسند فرمائے گا۔ رہا ظاہری سلطان ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت بکشرت ایسے لوگوں کو وہ قطعاً مبغوض وہ شمن رکھتا تھا اور بکشرت ایسے لوگوں کو دنیا میں سلطنت وہ معت دی جن کی طرف رحت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ (جیسے نمرود اور فرعون دنیا میں سلطنت ووسعت دی جن کی طرف رحت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ (جیسے نمرود اور فرعون وغیرہ) اور ان میں سے بہتوں کو انبیاصالحین پر کردیا۔ حق کہ انہوں نے انبیا نیکی اس کی حقال کو غیرہ) اور ان میں سے بہتوں کو انبیا صالحین پر کردیا۔ حق کہ انہوں نے وہ التقالی کر ڈالا ، اور مغلوب کر کے پریشان کیا۔ تو یہ سلطنت جو ان کو عطا کی تھی ان پر وہال تھی۔ کچھان کے واسطے بہتری نہتی ۔ دولت بھی اس تھی میں ہے۔ ایسے ہی بدکاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُوا اِثُمَّا ﴾ 4

''لعنی ہم نے ان کوای لیے ڈھیل دے دی تا کہ گناہ بڑھا کیں''

(وجہ دوم) ہے کہ اہلیس ان لوگوں سے کہنا ہے کہ سلطان اور والی ملک ہونے کے واسطے ہیں تہا ہے درکار ہے۔ تو اس کا بیطریقہ نکالے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں حقارت سمجھ کر تکبر کرتے ہیں عالموں کی صحبت کو اپنی شان کے خلاف دیکھتے ہیں اور اس کا بقیجہ بین کلتا ہے کہ ابنی جہالت کی رائے پڑمل کرتے ہیں تو دین ہر باد ہوتا ہے۔ بیتو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی صحبت ہردم ہوان ہی کی خصلت طبیعت میں آجاتی ہے۔ پس جب دنیا جا ہوں کی صحبت ہردم رہی تو طبیعت میں خود دنیا جا ہوں کی خصلت رہی تو طبیعت میں خود دنیا جا ہے کی خصلت رہی تو طبیعت میں خود دنیا جا ہے کی خصلت

م جوزتھی اورا کیں کوئی چیز آڑے نہ آئی جواس بدخصلت کوروکتی ، یا طبیعت کواس بدخصلت سے جوزگتی۔ اس بہی بربادی کا سبب ہے۔

(وجہوم) یہ کہ ابلیس ان کو (جانی) دشمنوں سے خوف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر طرف
بہت مضبوط پہرے رکھو، تو بچارے مظلوم لوگ ان تک پہنچ نہیں سکتے اور جولوگ ان کی طرف
مظالم دور کرنے پر مقرر ہیں وہ اپنے کام میں ست ہوتے ہیں عمرو بن مرة الجہنی ڈائٹنڈ نے
رسول اللہ مُنا اللہ منا اللہ

(وجہ چہارم) یہ کے سلاطین وامراا پے لوگوں کوکار پردازمقررکرتے ہیں جواس کام کے لائن نہیں ہونے کہ ان کوعلم ہے اور نہ دیانت وتقویٰ ہے پس بیکار پرداز سخت بدی و محصیت کے انباران کے پاس ہیجج رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں پرظلم کرتے ہیں تو ان کی آہ و بدعات کے ذخیرے ان سلاطین پر بھی جمع ہوتے ہیں اور بہ جانل کار پرداز سب لوگوں کو ہوع فاسدہ سے ترام کھلاتے ہیں اور جس شخص پر شرق سزامعین نہیں لازم آتی اس کوحد مارتے ہیں تو ماسدہ سے تاہ ان والیان صوبہ کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعہ سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سلطان جالل میں ہمتا ہے کہ ہم تو والی صوبہ کے ذریعہ سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سلطان جالل ہے ہم تو والی صوبہ کے ذریعہ سے سلطان ہوائی میں ہوئے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ مسئلہ بھی نہیں جانے کہ اگر والی ذکو ہے نے لوگوں سے ذکو ہ نے کرا کہ فاس کو مقرر کیا کہ اس تو م کے فقراء میں تقسیم کرے ، اس فاس نے خیانت کی تو والی خودضا میں ہوگا۔

ا بودا وُد: كتاب الخراج والامارة ، باب في ما يلزم الامام من امر الرعية ، رقم ٩٣٨ ـ ترفدى: كتاب الاحكام ، باب ما جاء في امام المرام المام من امر الرعية ، رقم ١٠٥/٣ ـ ترفيري العام ، رقم مام المرعية ، رقم ١٠٥/٣ ـ وقم ١٠٥٠ ـ من المرعية ، رقم ١٠٥٠ ـ وقم مندالشاميين ٢٨٦ ، منتدرك الحام ، من المربع الم

م المنظم المنظم

(وجه پنجم) مید که شیطان ان سلاطین کو دکھلاتا ہے کہ امور سیاست میں واغل ہو کرتم این رائے برعمل کرنے میں اچھی تدبیر کرو گے ۔ لہذا بیشریعت کے مقابلہ میں اپنی رائے برعمل کرتے ہیں بہمی اس شخص کا ہاتھ کا شتے ہیں جس کا ہاتھ کا ثنا جا ئزنہیں اور بھی اس کوقل کرتے ہیں جس کافکل حلال نہیں ۔ان کا بیددھو کہ ہے کہ بیسیاست ہے۔جس کا دوسرا مطلب بیہ ہے کہ شریعت ناقص ہے،اس کو تکملہ اورضمیمہ کی ضرورت ہے،اورہم اپنی آراء کی تحمیل کررہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے۔اس لیے کہ شریعت سیاست الہی ہے اور محال ہے کہ خدائی سیاست میں کوئی خلل ما کمی ہوجس کی وجہ سے اس کومخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ مَافَرُ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الله (بم نے كتاب يس كوئى چيز بيس حِيورُى)اورارشادى:﴿ لا مُعَقِبَ لِمُحكِّمِهِ ﴾ ﴿ اس كَتَكُم كُوكُونَى مثانے والأنبيس) توجو اس سیاست کامدی ہے وہ دراصل شریعت میں خلل اور کمی کا دعویٰ کرتا ہے، اور بیکفر کی بات ہے۔ ہم کوخبر ملی ہے کہ عضد الدولہ دیلمی ایک لونڈی ہے میلان رکھتا تھا جس کی طرف اس کا ول لگار ہتا تھا۔اس رافضی نے تھم دیا کہ اس لونڈی کو دریائے وجلہ میں غرق کر دیا جائے تا کہ ول

کاتعلق جا تارہے،اور تدبیرمکی میں اس کی وجہ سے خلل واقع ندہو۔مصنف بھتاتہ کہتا ہے کہ بیہ محض جنون و جہالت ہے۔ کیوں کہ بے جرم اس مسلمہ کاقتل کرناکسی طرح حلال نہ تھاا وراس کو جائز سمجھنا کفرے اور اگر جائزنہ جانے کیکن مصلحت ہے سیاست قرار دے ہتو بھی شرع کے مقابله میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے (بلکہ مترجم کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق

﴿لاَ تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ اِصَّلاَ حِهَا ﴾ 🗗

''اس کوصلحت سجھنا بھی کفر کے قریب ہے۔ کیوں کہ اگر اصلاح شریعت ہے تو اس کےخلاف فساد کواصلاح تھہرا نامخالفت ہے۔''

(وجهشم )ابلیس ان لوگوں کوئیما تا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح جا ہوا ہے تھم سے خرج کرو، کیوں کہ بہتمہار ہے تھم میں داخل ہے۔ بیلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ جو مخص اینے مال میں مُسرِ ف ہواس پرشرع کے تھم میں حجر ہے ۔ بعنی قاضی تھم وے کہاس کے

🥸 🕹 اللاتراف:٥٦ 🚓

🛊 ۱/الاتعام: ۳۸ 👙 ۱۳۸/الرعد: M

المراق ا

ابن عقیل میٹ نے فر مایا کہ ہم کوخبر مپنچی کہ حما د نے ولید بن پزیدالاموی خلیفہ کی **م**رح میں سمجھا شعار سنائے تو اس نے خوش ہوکر بیت المال میں سے پیچاس ہزارر و پیداور دولونڈیاں انعام طور پرویں اور فرمایا کہ عجیب بات سے کہ عوام الناس سے بات اس کی تعریف میں بیان كرتے ہیں۔حالانكەرباس كےحق میں انتہاكى ملامت ہے كيوں كەاس نےمسلمانوں كے بیت المال میں اس طرح بے جاتصرف سے اسراف کیا گویا اخوان الشیاطین سے بڑھ گیا۔ مصنف میشد نے کہا کہ بعضوں کو بیرجایا ہے کہ فلا ل قشم کے لوگوں کو نہ وینا جا ہے۔ حالانکہ بدلوگ حقیقت میں یانے کے متحق تھے۔توبداسراف کے ساتھ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ پینے نے شاعروں کی ندمت میں یہ وجہ فر مائی کہ اس بے حیا فرقہ نے اسلام میں شیطان کی اصلی قباحت پھیلانے کا بیڑا اٹھایا ،اور بادشاہوں کا د ماغ تکبر سے بھر دیا۔ مثلًا اس نے بادشاہ کی تعریف کی کہ حق تعالی فارغ ہے کہ اس نے اپنی ذات کا سابیطل اللہ ا پنی خلق پر ڈال دیا۔تو سامیہ میں راحت ہے بسر کرتے ہیں جب تک ذات یاک باقی ہے یہ ساریجھی باقی رہے گالہٰذاہم یا وَل پھیلاتے سوتے ہیں اورا گرایسے سایہ میں ہم کوراحت نہ ہوتو ہم ناشکرے ہوں گے۔ کیوں کہ سابید درخت سے نیندآتی ہے تو ہم عذاب آخرت اور نکال دنیا سب سے بےخوف ہوئے۔ایس مدح سے شاہ کا دماغ تکبر سے بھر گیا۔جس تکبر سے شیطان ملعون ہوا وہ بلائے تکبرامرامیں عام ہوگئی ۔علماذلیل کیے گئے اورشریعت کا لباس وخوراک وغیرہ سب حقارت ہے دیکھا گیا اور دنیاوی آرائش اصل مقصود ہوگئی۔ حتیٰ کے سلطنت ایک نعمت عظمی سمجھی گئی اور بادشاہ کی اولا دہی اس کی جان کی خواہاں ہوگئی بادشاہ اور جمہوری سلطنت طریقه کا جاتار ہا۔ کہاں تک اس کی خرابیاں بیان ہوں۔ ذراغور سے سب ظاہر ہوجاتی ہیں، إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ٠ (المنابي المنابي ال

(وجب مقتم ) الجيس نے امراوسلاطين پر رجايا كه في الجمله معاصى وحظ نفس تمہارے واسط چندال معزنہيں جب كه تمہارى قوت سے ملك ميں امن و امان ہے اور راہوں كى حفاظت ہے۔ يہى تو تم سے عذاب دفع كرے گا۔ (جواب) يہ ہے كہ جائل سلطان سے كہا جائے كه تم تو اس واسطے مقرر ہوئے تھے اور تمہارى طاعت سب پر لازم كى گئى تقى كه مما لك اسلام كى حفاظت ركھواور راہوں كى حفاظت كروتو تم پر حق واجب تھا پھر تم نے كيا ايسا كام زائد كيا ہے۔ جس سے عذاب دور ہونے كے اميد وار ہو۔ گنا ہوں سے تم كونع كرديا كيا تھا تو جو پچھ تم پر واجب تھا وہ تو كونا ادانہ ہواور جس ہے منع كيا گيا تھا اس ميں بڑھ كر مان ہوئے تو عذاب كيوں دفع ہوگا۔ سے پوراا دانہ ہواور جس ہے منع كيا گيا تھا اس ميں بڑھ كر مان ہوئے تو عذاب كيوں دفع ہوگا۔ (وجب شتم ) الجيس ان ميں اكثر امر اوسلاطين پر يہ تعبيس و التا ہے كہ تم نے خوب ٹھيك انتظام كيا ہے۔ ديكھوتو معلوم ہوجائے انتظام كيا ہے۔ ديكھوتو معلوم ہوجائے كر بكثر سے خلل وخرا بي موجود ہے۔

قاسم بن طلحہ بن محمد الشاہد سے روایت ہے کہ میں نے علی بن عینی وزیر کو و یکھا کہ ایک شخص کو انگور فروخت کرنے کے واسطے مقرر کیا تھا۔ وہ انگور فروشوں کے یہاں بیچیا تھا جب کوئی شخص ایک ٹوکر انگور فریدتا تو وے دیتا اور جب دویا زیادہ فریدتا تو اس پرنمک چیڑک دیتا کہ اس سے شراب ندبن سکے۔ قاسم نے ریجی بیان کیا کہ میں نے سلاطین کو پایا کہ نجموں کو را ہوں پر بیٹھنے سے روکتے تا کہ نجوم پڑمل کرنا لوگوں میں نہ چیل جائے اور ہم نے لشکر کو اس صفت کے ساتھ پایا کہ کس کے ساتھ ہو، یہاں تک کے عجمیوں کا میل جول بڑھا تو انہوں نے ریجش ریجا کیا۔

(وجہم) ابلیس نے ان کی نظر میں رچایا کہ خت مار پیٹ سے لوگوں کے مال تھینے لیں لین مال گراری وخراج وغیرہ بہت تخق سے وصول کرتے ہیں اورا گرکسی عامل وغیرہ نے خیانت کی تو اس کا مال صبط کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اختیار فقط اس قدر ہے کہ خائن پر گواہ قائم کریں یا اس سے شم لیس ہم کوروایت پہنچی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز و النے کا کیا سے اس نے لکھا کہ ایک تو م نے خداوندی مال میں خیانت کی ہے اور بدون عذاب و مزا کے ان سے وصول کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ تو جواب میں کھا کہ اگروہ لوگ این اس خیانت کے ساتھ خدا سے ملیں تو

### ٥ المرابس المر

مجھے زیادہ پسندہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے خون کا مظلمہ لائے ہوئے خداہے ملوں۔

(وجہ دہم ) اہلیس نے ان کور چایا کہ اول تو کمزور مایا ہے مال چھین لیتے ہیں پھراس مال کو خیرات کرتے ہیں۔ اس زعم پر کہ اس سے گناہ من جائے گا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا ایک درم ہمارے دی درم ہمارے دی درم ہمارے کا اور یہ باطل ومحال ہے۔ کیوں کہ زبردی چھین لینے کا گناہ باقی ہے اور رہاصد قہ کا درم تو وہ اگر اس خصب کے مال سے تھا، تو قبول نہ ہوگا اوراگر لینے کا گناہ باقی ہے اور رہاصد قہ کا درم تو وہ اگر اس خصب کے مال سے تھا، تو قبول نہ ہوگا اوراگر مال حلال سے تھا تو بھی وہ غصب کا جرم معافی نہیں کر اسکتا اس لیے کہ فقیر کو دینا کچھ دوسر سے مظلوم کا حق باقی رہے کو نہیں رو کتا (مترجم کہتا ہے کہ فقیما کی جماعت کثیر نے کہا کہ خصب وغیرہ مال سے صدقہ دے کر ثواب کی امیدر کھنا کفر میں داخل ہے)

(وجہ یاز دہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ وہ معاصی پراصرار کے ساتھ ساتھ کا کہ اتات
کا بھی بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے تن میں دعا کیں کراتے ہیں۔ شیطان ان کو سجھا تا
ہے کہ اس سے گنا ہوں کا بلڑ اہلکا ہو جائے گا۔ حالا نکہ اس خیر سے اس شرکا دفعیہ نہیں ہوسکا۔ ایک
مرتبہ ایک تاجرایک محصول وصول کر نیوالے کے پاس سے گزرا۔ اس چنگی والے نے اس کی کشتی
روک لی۔ وہ تاجراپ نے زمانے کے مشہور صالح مالک بن وینار بڑوائیڈ کے پاس آیا اور ان سے
واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار بڑوائیڈ اس سے چنگی والے کے پاس گئے اور اس تاجر کی سفارش
کی۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں سے کہلوا ویا ہوتا
کی۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں سے کہلوا ویا ہوتا
مرکے (جس میں وہ چنگی کا ناجا کزرو پیوصول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن ہے کہوکہ وہ
تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے تن میں دعا کیا کروں جب کہ ہزار آ دی
تمہارے لیے بدعا کرتے ہیں۔ کیاا یک آ وی کی من کی جائے گی اور ہزار کی نہی جائے گی۔

(وجددواز دہم) بعضے ممال اپنے بالا دست حاکموں کے داسطے کام کرتے ہیں اور دہ ممال کوظلم کا تھکم کرتا ہے تو یہ تحق کوظلم کا تھکم کرتا ہے تو یہ تحقی تنظم کرنے لگتا ہے۔ ابلیس اس کو بہکا تا ہے کہ اس کا گناہ اس سردار پر ہے جس نے بیٹھم دیا ہے۔ بچھ پرنہیں ہے کیوں کہ تو اس کے تھم وقانون کے موافق عمل کرتا ہے حالانکہ بیٹھن باطل ہے اس لیے کہ بیٹھس اس کے تظلم میں اور ظالمانہ قانون کے عمل درآ مدمیں ہ کا بدرگار ہے اور جو کو کی ظلم و گناہ میں دوسر بے کا مددگار ہو وہ عاصی ہے۔ جنانچہ رسول

اس کا مددگار ہے اور جو کوئی ظلم و گناہ میں دوسرے کا مددگار ہو وہ عاصی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ منافیۃ نظم نے خمر (شراب) کے بارہ میں دس آ دمیوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور کھنے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ای تشم میں سے سے کہ مال مملکت بالا دست کے پاس غصب وظلم وغیرہ سے جمع کرکے لے جاتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ وہ خض اسراف و بے جاحر کات میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر بین سلیمان میں نے کہا کہ میں نے مالک بن وینار میں نہ سے سنا ، وہ فرماتے تھے کہ آ دمی کی خیانت کے واسطے یہ کافی ہے کہ بیت المال میں خیانت کرنے والوں کا معین ہو۔



اليوداؤد: كماب الاشربة ، باب العنب بعصر خمز ا، رقم ٢٢٧٠ ـ ترندي : كماب الهيوع، باب النبي ان- تخذ الخر خلّ ، رقم ١٢٩٥ ـ ابن باجه: كماب الاشربة ، باب لعنت الخريلي عشرة اوجه ، رقم ٢٣٨٠ ـ مستدرك الحاكم ٢٢٠/٣٠ كماب الهيوع ، رقم ٢٢٣٥ ـ احمد: ٢٠/٣٠ ـ الحكم مسلم : كماب الهيوع ، باب لعن آكل الرباء وموكله ، رقم ٩٣ ٢٠ ـ الهواء وداؤد: كماب الهيوع ، باب لعن آكل الرباء وموكله ، رقم ٣٣٣٣ ـ انن باجة : كماب التجارات ، باب التغليظ في الرباء ، رقم ١٢٧٤ ـ ترندى: كماب الهيوع ، باب ما جاء في أكل الرباء ، رقم ٢٠٢١ ـ سنن الكبري لليهم هي : ١٤٥٥ م كام كماب الهيوع ، باب ما جاء في التبيدع التبيد يدني تحريم الزباء واحمد: المهري المهري التبيد عن الكبري التبيرة من الكبري التيم المراب المهري المهري التبيرة المهري المهري التبيري المهري المهري

#### ٠ (٢٤) يَعُن الرابِي اللهِ اللهِ

#### باب بشتم

### عابدوں برعبادت میں تلبیسِ اہلیس کا بیان

مصنف نے کہا، واضح ہوکہ سب سے بڑا دروازہ جس سے ابلیس لوگوں کے پاس آتا ہے، وہ جہالت کا دروازہ ہے۔ پس ابلیس جاہلوں کے یہاں بے کھنگے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے یہاں سے کھنگے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے یہاں سے کیمیاں سوائے چوری کے سی طرح نہیں آسکنا ہے۔ ابلیس نے بہت سے عابدوں پر تیلیس اس لیے بھیلائی کہان کوعلم شریعت بہت کم تھا کیوں کہ عابدوں میں اکثر بہی حالت ہوتی ہے کہ بدون علم پڑھے عبادت کے لیے گوشد شین ہوجاتے ہیں۔ رہیج بن خیشم میرین اللہ فیرایا کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشد شین ہو۔ فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشد شین ہو۔

ابلیس نے عابدوں پراول یہ تبیس ڈالی کدانہوں نے علم پرعبادت کوتر جیجے دی حالانکہ نوافل سے علم افضل ہے۔ پس ابلیس نے ان کی رائے میں یہ جمایا کہ علم سے عمل مقصود ہاور عمل سے بہی مل سے بہی علی سے کہ جو جوارح سے حاصل ہوتا ہاور بینہ جانا کہ علم بھی قبلی عمل ہوتا ہے اور اینہ جوارح کا کوئی عمل بدون قبلی عمل بہنست فلا ہری اعضاء کے اعمال کے افضل ہوتا ہے (بلکہ جوارح کا کوئی عمل بدون قبلی عمل نیت کے درست ہی نہیں ہوتا ) مطرف بن عبداللہ میں نیا کہ کہا کہ ذا کہ علم ذا کہ عبادت سے بہتر ہے۔ یوسف بن اسباط میں نیا کہا کہ علم کا ایک باب حاصل کرنا سر غزوات سے افضل ہے۔ معافی بن عمران میں نیا کہا کہ ایک حدیث کامنا جمعے تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ معافی بن عمران میں نیا کہا کہ ایک حدیث کامنا جمعے تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

مصنف نے کہا کہ جب ابلیس کی میں ان لوگوں پر چل گئی اورعلم چھوڑ کرانہوں نے عبادت کواختیار کیا تو ابلیس نے عبادت کی ہرشاخ میں ان پرتلمیس ڈالی، چنانچیذ مل میں بیان ہوتا ہے۔

#### قضائے حاجت اور حدث میں تلبیس ابلیس کا ذکر

ابلیس نے بعض پررچایا تو بہت دیرتک پائخاند میں بیٹے رہتے ہیں۔اس ہے جگرضعیف ہوجا تا ہے۔ جاہیے کہ انداز ہے بیٹے ۔ بعض کودیکھو کہ (پیٹناب کرنے کے بعد) کھڑا ہوکرٹہلتا و ( المراب المر

اور بناوٹ سے کھانستا (بلکہ ہنہنا تاہے) اور ایک قدم اوپراٹھا تاہے اور دوسرا دے مارتاہے اور سمجھتا ہے کہ اس طریقہ سے وہ خوب قطرات پیشاب سے صفائی کرتا ہے حالانکہ وہ جس قدر الیی حرکات میں زیادتی کرے گا ای قدر قطرات نیچاتر نے شروع ہوں گے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی جوغذا وغیرہ کے ساتھ بیا جاتا ہے وہ انہضام اورتر قبق غذا کے بعد بطور فضلہ مثانہ کی طرف بہادیا جاتا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے اور جب انسان خود پیشاب کے قصد سے بیٹھتا ہے تو جس قدر پیشا ب جمع ہوتا ہے اسے توت دا فعہ بہا دیتی ہے اور جب وہ کھڑا ہو کر کھنکھار نے لگااور توجدلگائی کہ بچھ نکلے تو طبیعت جو با تضاء حکمت البیہ جاری ہے وہ پیٹاب کا پانی مثانہ کی طرف لائے گی ۔اور (چونکہ بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہے تو ) قطرات ٹیکائے گی اور بیہ تر شح مجمی منقطع نہ ہوگا۔ بلکہ اس کو بیکا فی تھا کہ دوانگلیوں ہے نائز ہ کو نچوڑ کریانی ہے دھوڑ التا۔ بعض کی بیرحالت ہے کہ اہلیس نے اس کو یانی بہانا احیما بتلایا حالانکہ سب سے سخت ند ب کے موافق بھی عین نجاست دور کرنے کے بعد سات مرتبہ دھونا کافی وافی تھااور اگراس نے ڈھیلوں اور پھروں کا استعمال کیا تو مخرج سے ادھرادھرا گریجھے نہ لگا ،تو تین پھروں سے صاف کرنااس کو کافی تھا جب کہ صاف ہو جائے اور جس کسی نے اس پر قناعت نہ کی جو شرع نے طریقہ بتلایا ہے تو وہ بدعتی ہے،شرع کامتبع نہیں ہے۔

وضومين تلبيس ابليس كاذكر

ابلیس ان جائل عابدوں میں سے بعض پرنیت میں تلمیس کرتا ہے۔ چنانچیم ویکھوکہوہ

پودر پے زبان سے بکتا ہے۔ اول کہتا ہے کہ میں رفع حدث کی نیت کرتا ہوں، پھر کہتا کہ نماز
مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ رفع حدث کی نیت کرتا ہوں۔ اس سب تلمیس کا
سبب یہ کہ وہ شرع سے جائل ہے تو شیطان اس پر وسوسہ پر وسوسہ ڈالنے میں غالب ہے۔ وہ یہ
نہیں جانتا کہ نیت تو دلی تصدواراوہ کا نام ہے اور زبانی لفظ پچھ بھی نیت نہیں ہے اور اگر فرض کرو
زبان ہی سے کہا تھا تو ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، اس میں دودواور تین تین مرتبہ زبان سے بکنے کے
پچھ معنے نہیں ہیں۔ (مترجم کہتا ہے کہ شاید پچھ لوگوں نے بچوں کو تعلیم کے طور پر زبان سے
سکھلایا ہوکہ اس کے معنی دل میں لاؤ۔ پھر ان جاہلوں نے اسی لفظ کونیت قرار دیا) بعض عابد

مراس بیس البیس کے اس کو وسوسہ دلایا کہتم اس پانی میں غور کروجس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلا جاہل کی بیرحالت ہے کہ اس کو وسوسہ دلایا کہتم اس پانی میں غور کروجس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلا

باس الدوس المشياطين)

وساوس المشياطين)

بعض پر تلیس ڈالآ ہے کہ بہت پانی بہاؤ۔ اس میں چار باتیں کر وہ جمع ہو جاتی ہیں۔
(اول) پانی میں اسراف (دوم) وقت برباد کرنا جس کی قیت کا کچھانداز ونہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ بیدہ سواس نہ واجب ہے نہ مستحب (بلکہ نہ موہ فیج ہے تو عمر برباد ہے)۔ (سوم) شریعت پر تعنی کرنا ، کیوں کہ شرع نے تھوڑ ہے پانی کے استعال کی تاکید فر مائی اور اس نے اور اس تھم پر قناعت نہ کی اور کانی نہ جانا۔ (چہارم) شرع نے تین بار دھونے سے زاکہ وظلم وقعدی تھہرایا تھا تو بیمنوع میں اول بی سے داخل ہوا۔ اکثر یدد یکھا گیا کہ وضوییں سے اس نے بہاں تک طول دیا کہ نماز کا وقت بی نکل گیا۔ یا اس کا اول وقت فضیلت کا جاتار ہایا جماعت جاتی رہی۔ المیس میں اس طرح بھشاتا ہے کہ تو اس وضوییں احتیاط کر ، کیوں کہ تو ایس عبادت کو اس کو تو بہت شروع کرتا ہے کہ اگر یہ درست نہ ہوگی۔ اس عابد کو ذراغور کرنا چا ہے تھا کہ وہ احتیاط میں نہیں ہے بلکہ بے جانالفت واسراف و بیجودگی میں گرفتار ہے۔ ہم نے تو بہت کہ وہ احتیاط میں نہیں کہ ہمارا کھانا پینا ایسے و کھے چیں جواس تم کے وسواس میں گرفتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا پینا ایسے و کھے چیں جواس ہم کو درائ و کھیا اور وضواور اس کے پانی میں شرع تھم خرام ہے یا طال ، اور نہ اپنی زبان کو غیبت سے رو کتے ہیں۔ کاش ایسا جائل بر تکس کر لیتا یعنی زبان کو غیبت سے رو کتے ہیں۔ کاش ایسا جائل بر تکس کر لیتا یعنی زبان کو غیبت سے دو کتا اور وضواور اس کے پانی میں شرع تھم خواد نہ کرتا۔

 مرک ایس البیس کی بین کا اسراف معبر ہے۔ آپ منائیز کم نے فرمایا کہ ہاں اگر چہ تو ہتے دریا کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف معبر ہے۔ آپ منائیز کم نے فرمایا کہ ہاں اگر چہ تو ہتے دریا سے وضو کرے۔' اللہ ابی بن کعب رائٹیز سے مرفو عاروایت ہے کہ'' وضو میں وسواس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کا نام ولہان ہے تم اس سے بچو۔' کا حسن بھری بیزائیڈ نے کہا کہ وضو

یے میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ کے شیطان کا نام وَلْہان ہے وہ وضومیں لوگوں پر مضحکہ کرتا ہے۔

ابونعامہ بڑائفڈ نے کہا کہ عبداللہ بن مغفل والٹونے نے بینے کونماز کے بعد طول طویل دعا کرتے سنا کہ البی اجھے فردوس دیجو ادرائبی میں یہ ہانگا ہوں اور وہ ہانگا ہوں تو عبداللہ والٹون نے مول فرمایا کہ اے فرزند اتو جنت کی درخواست کر ادرجہنم سے بناہ ہانگ ۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ منافی فیز ہے سنا 'اس امت میں ایک تو م ہوگی جودعا کرنے میں اور وضوکر نے میں صد ہے بڑھ جا کیں گے۔' کا ابوشوذ ب نے کہا کہ سن بھری میں نے ابن سیر بین موظویہ پر بہتر یفن کیا کرتے جا کہ یہ کیا ہے۔' کا ابوشوذ ب نے کہا کہ سن بھری میں ایک مشک سے وضوکرتا ہے ، اور ایک پکھال سے نہا تا ہے اور کہ سے کہ یہ کیا ہے کہ کہ کہا کہ مشک سے وضوکرتا ہے ، اور ایک پکھال سے نہا تا ہے اور کشورت سے بانی لنڈ ھا تا اور ماتا جا تا ہے اور اپنے نبی منافی نے کہا کہ مالے عاقلین سے نزد کیا خوبی وقت کی حفاظت اور عبادت ابوالوفاء ابن عقبل میں بیٹ ہے کہا کہ مالے عاقلین سے نزد کیا جو بی وقت کی حفاظت اور عبادت میں بانی کے ساتھ تکلف نہ کرنا ہے اور بیٹک حضرت منافی کی بہا و ف کا اور منی کے حق میں فر مایا میں بیٹا پ کر دیا تھا اس کے پیشا ب پر ایک ڈول پانی بہا و و کہ کا اور منی کے حق میں فر مایا

القصوه وكراهية التعدى في بن عبدالله وابن لهيدى وجب يضعيف بيابن باجة : كتاب الطبارة ، باب ما جاء في القصد في الوضوه وكراهية التعدى في بن عبدالله والمرازة ، باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء ، رقم ٥٠١ ـ علي ضعيف بياس بل خارجه بن معصب راوى ضعيف بي رتر في : كتاب الطبارة ، باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء ، رقم ٥٠٠ ـ اجمد : كتاب الطبارة ، باب بالطبارة ، باب بالاسراف في الموضوء ، رقم ١٣٥ ـ ابن باجة : كتاب الطبارة ، باب كراهية الاعتداء في المراف في الماء ، رقم ١٩٠ ـ ابن باجة : كتاب الدعاء ، باب كراهية الاعتداء في المدعاء ، واب كراهية الاعتداء في الدعاء ، رقم ١٩٠ ـ المدعاء ، واب كراهية الاحسان : المراب كلام من من الاحسان : كتاب الدعاء ، باب كراهية الاحسان : كتاب الطبارة ، وقم ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ من العبارة ، وجوب شمل البول وغيره من الخباسات ، رقم ١٩٠ ـ ٢٠ ـ من المبارة ، باب الطبارة ، باب الرض يصيبها البول ، وقم ١٩٠ ـ المسلم : كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول ، وقم ١٩٠ ـ المسلم : كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول ، وقم ١٩٠ ـ كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول ، وقم ١٩٠ ـ المسلم ، تتاب الول ، وقم ١٩٠ ـ المسلم ، تتاب الول ، وقم ١٩٠ ـ العام ، وقم ١٩٠ ـ العام ، وقم ١٩٠ ـ المسلم ، و

و المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنط ''اگر تیرے لگ جائے تو جاہے اذخر گھاس ہی ہے اس کو پونچھ کے دور کر دے۔'' 🗱 اور جوتے وموزے کے حق میں فرمایا''اس کوزمین سے رگڑ دے یہی اس کی یا کی ہے۔' 🗱 اور جس عورت کا دامن درازلتکتا جاتا تھا (اوراس نے پوچھا کہوہ زمین کی نجاست پرلٹک جاتا ہے) فرمایا''جوز مین اس کے بعد آتی ہے جب اس ہے رگڑ اگیا تو یاک ہوجا تا ہے۔' 🗱 اور فرمایا کہ لڑکی اگر پیشاب کردے تو دھویا جائے اور اگرلڑ کا ہوتو اس پر چھینٹا دینا کافی ہے۔ 🧱 ( یعنی جب تک بیدونوں دودھ پیتے ہیں )اور حضرت محمد مَنَا اللّٰئِيِّم کے ساتھیوں میں ہے جس نے سفر میں چرواہے سے پوچھا کہ تیرے اس تالاب پردرندے بھی یانی پینے آتے ہیں تو حضرت مَنَا لِيُنْظِمُ نِے سفر میں چرواہے سے فر مایا'' تو اس متعکلف بوجھنے والے کو پچھآ گاہ مت کر اور فرمایا کہ جو جانوروں نے چھوڑ دیاوہ ہمارے واسطے پاک ہے۔' 🌣 اورایک مرتبہ مقراۃ والا تھا لیعنی تھوڑے یانی کا گڑھا تھا۔ اس سے بھی ایک نے ای طرح پوچھا تھا تو حضرت محمد مَنَا عَيْنِهُ نِهِ مقراة والے كوفر مايا كهاس كومت آگاه كراور ديكھو كه آنخضرت مَنَا عَيْنِهُمْ نے اعراب ے مصافحہ کیااوربعض اوقات حمار پرسوار ہوا کرتے تھے،اور آپ سَلَاتُنْتِلِم کی عادت شریف سے بیمعلوم نہ ہوا کہ پانی بہت بھینکتے تھے اور مسجد کے سقاوہ سے وضو کیا۔ اعراب کا حال سب جانتے

الم سنن الكبرى للبيهقى: ٣١٨/٢، كتاب الصلاة باب المُنّى يصيب الثوب يسنن دارقطنى: ٥٠٥/١، كتاب الطهارة ، باب ماورد في طهارة المُنِي ،رقم ٣٣٠ \_احمد: ٣٣٣/٦ \_الطمر انى في الكبير: ١١/١٣٨، رقم ١٣٣١١ \_

الب طبهارة الخف والنعل - العبارة ، باب في الاذى يصيب النعل ، رقم ٣٨٥ يسن الكبرى بيبي ٢٠ ٢٠٠٠ ، كتاب الصلوة ، باب طبهارة الخف والنعل - البوداؤ د: كتاب الطبهارة ، باب في الاذى يصيب الذيل، رقم ٣٨٠ يرتدى:

كتاب الطبهارة ، باب ماجاء في الوضوء من الموطئ ، رقم ١٩٣٠ ابن ماجة : كتاب الطبهارة ، باب الارض يطبم بعضبها وبعضاً ، رقم ١٣٥ - احمد ٢٠٠٠ - حوَظا امام ما لك : رقم ١٣١١ - احمد ٢٠٠٠ - موَظا امام ما لك : المراح من الطبهارة ، باب مالا يجب منه الوضوء ، رقم ١٦١ - الله الوداؤ د: كتاب الطبهارة ، باب بول الطبقي يصيب الثوب ، رقم ١٢٥ - تريف الفوب ، رقم ١٢٥ - احمد ١٠٠٠ - المراح في يصيب الشبه بي الدى لم يطعم ، رقم ١٦٥ - احمد ١١٠ / ٢٥ ، ١١٠ - ابن ماجة : كتاب الطبهارة ، باب ما جاء في بول الصتى الذى لم يطعم ، رقم ١٦٥ - احمد ١١٠ / ٢١٥ ، كتاب الصلاة ، باب ما دوى في الفرق بين بول الصتى والصبية يسنن الدارة طنى ١١٠ / ١٢٠ ، كتاب الطبهارة ، باب الحم في بول الصتى والصبية ...... باب ما روى في الفرق بين بول الصتى والصبية يسنن الدارة طنى ١١٠ / ١٢٠ ، كتاب الطبهارة ، باب الماء الكثير يجمل ، خامة تحدث في ما لم يتغير مصنف عبدالرزاق نا/ ٢١ / ٢١ ، كتاب الطبهارة ، باب الماء الكثير يجمل ، خامة تحدث في ما لم يتغير مصنف عبدالرزاق نا/ ٢١ / ٢٠ ، ومنف عبدالرزاق نا/ ٢١ / ٢٠ ، ومنف عبدالرزاق با ٢١ / ٢١ ، كتاب الطبهارة ، باب الماء الكثير يجمل ، خامة تحدث في ما لم يتغير مصنف عبدالرزاق نا/ ٢١ / ٢٠ ، ومنف عبدالرزاق با ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ .

من جنانی المیس المیس کے متحد میں بیٹے کر پیشاب کردیا تھا۔ ( یعنی بہاوگ بیشاب کردیا تھا۔ ( یعنی بہاوگ بیشاب کردیا تھا۔ ( یعنی بہاوگ بیشاب سے چندال احتیاط نہ کرتے تھے اور نہ ان کے ہاتھوں کا احتیاط سے رکھنا قطعی معلوم ہوا کیکن نجاست ظاہر نہتی ) اور حضرت محد مثل پیٹے نے بیسب ہم لوگوں کو تعلیم فرمانے کے لیے کیا تھا اور آگاہ فرمایا کہ پانی اصل طہارت پر ہے۔ رہا یہ کہ حضرت محد مثل پیٹے نے فرمایا ''تم لوگ بیشاب سے پر ہیز کر و' کا تو اس کے معنی سمجھنے چاہئیں ۔ یعنی پر ہیز کرنے کی حدمعلوم ہے۔ مطلب سے پر ہیز کرو' کا تو اس کے معنی سمجھنے چاہئیں ۔ یعنی پر ہیز کرنے کی حدمعلوم ہے۔ مطلب سے کہ جہال کہیں بیشاب لگ جائے اس سے خفلت نہ کرو بلکہ اس کو پانی سے دھوڈ الو۔

میں وقت گزار دیا کہ شرع نے اس کا تھم نہیں ویا ہے۔ مصنف میں ہے تھے کہا کہ اسود بن سالم بیشند جو کبار صالحین میں سے تھے۔ پہلے پانی بہت بہایا کرتے تھے پھراس کور ک کرے بہت کم پانی سے وضو کیا تو ایک شخص نے ان سے اس کاسب پوچھا تو اسود نے فر مایا کہ میں ایک رات سور ہاتھا کہ ایک ہا تف نے مجھے آواز دی کہ اے اسود! بہ کیا اسراف ہے۔

وسواس یہ ہے کہ وہ یانی کے چھے لگ گیا ،اور بہاں تک بہا تار ہا کہ وقت نکل گیا اور ایسی بیہود گی

یجی بن سعید الانصاری نے سعید بن المسیب سے ہم تک بیرحدیث پہنچائی کہ جب وضوتین مرتبہ سے بڑھا تو وہ (برائے تواب) آسان پر بلندنہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ احچھااب میں ایسانہ کروں گا۔ چنانچ اب مجھےا کیے چلو پانی کفایت کرتا ہے۔



الله واقطنى : اله ۱۳۱۷، كتاب الطهارة إب بلية البول والامر بالعشود منه، قم ۱۳۵۲ مجمع الزوائد : ال ۱۳۵۷ كتاب الطهامة البول والامر بالعشود منه، قم ۱۳۵۳ مجمع الزوائد : الم ۱۳۹۳ منتف الطهام المراس الترخيب والترخيب والترخيب الم ۱۳۹۱ ما ۱۳۹ من العام الترخيب الم ۱۳۹۳ منتف النام المرام كالمرام كالمرام

# ه او ان میں عابدوں پر لیبس ابلیس کا بیان

من جملہ تلبیسات کے بلخسین ہے لینی کن دراگئی سے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ امام مالک بیشلہ وغیرہ نے اس کو سخت مکروہ جانا ہے۔ اس لیے کہ بیاس مقام تعظیم سے نکال کرراگ وگانے کے مشابہ کرتی ہے۔

ازاں جملہ مید کہ میدلوگ اذان فجر سے پہلے ذکر و نیج ووعظ شروع کرتے ہیں اور ان چیز ول کے نیج بی میں اذان دیتے تو وہ گڈٹہ ہوجاتی ہے۔علمانے ایس چیز کوجواذان میں ملائی جائے مکروہ رکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات میں شب بیداری کرنے والا اکثر منارہ پر چر ھا ہواقر آن کی سور تیں بلند آ واز سے پڑھتار ہا اور ذکر با آ واز بلند کرتار ہا اور وعظ کہتار ہا۔گویا اس نے آ واز ہلند کیا اور لوگوں کی نیند حرام کر دی اور جولوگ اپنے مجرہ میں شب بیداری و تہجد میں شب بیداری و تہجد میں شب بیداری و تہجد میں شب بیداری و تہد میں سے ہے۔

## نمازمیں عابدوں پرتلبیس اہلیس کا بیان

ازال جملہ یہ جولباس نماز میں پہناجا تا ہاں کوباد جود پاک ہونے کے بار باردھویا، اور

مجھی کسی مسلمان نے اس کوچھوا، تو بھی دھوڈ الا بعضان میں ایسے سے کہ دجلہ میں اپنے کیڑے
دھوتے سے ان کے نزدیک گھر میں دھونا کافی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی یہ کیفیت تھی کہ
کپڑے کئویں میں لٹکاتے ، جیسے بہودی کرتے ہیں ۔ صحابہ ٹوکائٹ ان میں سے کوئی بات نہیں
کرتے سے بلکہ جب انہوں نے فارس فتح کیا تو یہاں جو کپڑے ہاتھ آئے اور شرعا پہنے کے
لائق سے یعنی ریشمی وغیرہ نہ سے ان ہی میں نماز پڑھی اور ان کی چاور یں وفرش کام میں لائے۔
لائق سے یعنی ریشمی وغیرہ نہ سے ان ہی میں نماز پڑھی اور ان کی چاور یں وفرش کام میں لائے۔
لائق سے یعنی ریشمی وغیرہ نہ سے ان ہو گئے کہ اگر اس کے کپڑے پرایک چھینٹ پڑ کی تو وہ سب
کپڑ ادھو ڈالا اور بار ہا ایسا کرنے کے واسطے اس نے جماعت چھوڑ دی اور بہتوں نے خفیف
بارش میں اس خوف سے جماعت چھوڑ کی کہ ایسانہ ہواس کے کپڑے یہ چھینٹ پڑ جائے ۔ واضح
ہوکہ کوئی بدگمان بیزعم نہ کرے کہ جس پا کیزگی وطہارت و پر ہیزگاری سے مانع ہوں نہیں بلکہ
میں اس تکلیف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو عدشرع سے خارج اوراوقات ضائع کرنے والا ہے۔
میں اس تکلیف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو عدشرع سے خارج اوراوقات ضائع کرنے والا ہے۔

٠٠ ينوارنيس ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠ يون ١٠٠٠

ازاں جملہ المیس نے ان پرنماز کی نیت میں وسوسہ وتلبیس ڈالی۔ چنانچ بعض کو دیکھوکہ کہتا ہے یہاں تک کہام رکوع میں جاتا ہے تو ناچار یہ وسوسہ والا پھمیر کہدکر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں ہمحقتا کہاس رکوع میں جاتے وقت اس کی نیت کیسے حاضر ہوگئی اور پہلے اس کوحاضری ہے کیا چیز مانع تھی۔ میرے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہ المیس نے جاہا کہ اس کوفضیلت قراکت وساعت وغیرہ حاصل نہ ہو۔

وسوسہ والوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی شم کھاتے ہیں۔ کہ اکثار کروں گا، اور بعضے طلاق زوجہ واعمّاق غلام وصدقہ مال کی شم کھاتے ہیں۔ حالا نکہ بیسب ابلیس کی تلبیسات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شریعت مہل، آسان اور الیں آفتوں سے پاک وصاف رکھی ہے اور بھی حضرت محمد مثل فیز ما اور آپ کے اصحاب دی آتی ہے واسطے ان امور میں سے پچھ جاری نہ ہوا۔ ہم کور وایت پہنی کہ ابو حازم مسجد میں داخل ہوئے تو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلا یا کہ تم بے وضوبی نماز پڑھنے کا قصد کرو، تو فر مایا کہ اے وشمن تیری نصیحت میرے حق میں ہم میں مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔

اس تلمیس کا کشف بیب که وسوسه والے سے کہا جاتا ہے کہا گرتو حضور نیت کا قصد کرتا ہے تو وہ حاضر ہے۔ اس لیے کہ تو کھڑا ہے۔ تا کہ فریضدادا کرے اور بہی نیت ہے اور نیت کا گل دل ہے زبان نہیں ہے۔ نیز الفاظ کہنے واجب نہیں ہیں۔ پھر بھی تو نے الفاظ سی ادا کر لیے تو اب دو ہرانے کی کیا وجہ ہے۔ کیا تیرا گمان ہے کہ تو نے نہیں کہا حالا نکہ کہہ چکا ہے تو بیر مرض ہے۔ مصنف میرا تین نے کہا کہ جھے سے بعضے مشاکخ نے ابن عقیل میرا تین کی ایک عجیب حکایت مصنف میرا تین نے کہا کہ جھے سے بعضے مشاکخ نے ابن عقیل میرا تین کو کہتا ہوں نہیں دھویا اور تکمیر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ میں نے تعمیر نہیں کہی تو ابن عقیل میرا تین کے کہا کہ میں نے تعمیر نہیں کہی تو ابن عقیل میرا تیا کہ میں نے تعمیر نہیں کہی تو ابن عقیل میرا تیا ہوں کہ میں نے کہا کہ تو نماز چھوڑ دے تھے پر نماز واجب نہیں ہے ۔ تو ایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت تے کہا کہ تو نماز چھوڑ دے تھے پر نماز واجب نہیں ہے ۔ تو ایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے اس خص کو بیڈو کی دیا ہے تو این عقیل میرا تیا ہے نے در مایا کہ حضرت میں الْ مَدُونُ ن حَتّی یُفِیْقی ) اللہ کے اللہ کو الْمُدُونُ ن حَتّی یُفِیْقی ) اللہ کو اللہ کو الْمُدُونُ ن حَتّی یُفِیْقی ) اللہ کو اللہ کو

((رقع القلم عن المجنون محتى يقيق)) \*\*\* "لعن مجنون سے قلم اٹھاليا گياہے جب تک وہ تندرست ندہو۔ مصنف بُوالت ہے۔ بید معلوم رہے کہ جما کی نیت میں وسوسہ کا سبب عقل کی خبطگی اور شرع سے جہالت ہے۔ بید معلوم رہے کہ جس کے پاس کوئی عالم آیا وہ عالم کے واسطے تکریماً کھڑا ہوا۔ پس اگر کیے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس عالم کے واسطے اس کے علم سے سیدھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو جاؤں تو بیاس کی عقل کی سفاہت ہو گی۔ بلکہ کم از کم بیہ بات تو اس کی نیت میں ہوتای طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو جاؤں تو بیاس کی عقل کی سفاہت ہو گی۔ بلکہ کم از کم بیہ بات تو اس کی نیت میں ہے تو اس طرح آ دمی جب نماز میں کھڑا ہو تا ہے تا کہ فریف ادا کر نے تو بہ بات تو اس کی نیت میں مصور ہوتی ہے۔ اس کے واسطے کہ ان کہ بیالفاظ کی ادا میگی کچھ بھی لازم نہیں ہے اس کے واسطے الفاظ ادا کرنے میں لگتا ہے۔ حالا نکہ بیالفاظ کی ادا میگی پچھ بھی لازم نہیں ہے ہونا، فرض ہونا، منہ کعبہ کی طرف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، تفصیل الفاظ سامنے حاضر ہو جائے اور بیمال ہے۔ اسی طرح آ گر عالم کے لیے تکر بیا کھڑے ہونا، تنفصیل الفاظ کہنے جائے اور بیمال ہوجائے۔ پس جس نے بیان کی، اس نے نیت بیجان کی، پھر جائے ہو کہ نیت کا مقدم ہونا تکبیر پر چاہیے جب تک اس کو فتح نہ کر لے نیت موجود ہے۔ پس واضح ہو کہ نیت کا مقدم ہونا تکبیر پر چاہیے جب تک اس کو فتح نہ کر لے نیت موجود ہے۔ پس نیت اس نے حاضر نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں بیت کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ ہریں جب نیت اس نے حاضر نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں بیت کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ ہریں جب نیت اس نے حاضر نیت کو تکبیر سے می جنی دیر بعد تکبیر ہے کو وہ تکبیر سے مل جائی گیا۔

مسعر عن بیان کیا که معن بن عبدالرحمٰن نے ایک رساله مجھے دکھلا یا اور قتم کھا کر کہا کہ بیمیر نے والد کالکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا تو بیلکھا تھا کہ دفتم اس اللہ پاک کی جس کہ بیمیر نے والد کالکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا تو بیلکھا تھا کہ دفتم اس اللہ پاک کی جس است میں کہ بیمیر نے والد کالکھا ہوا ہے۔ میں ابوداؤ د: کتاب الحدود ، باب فی الجون پر ق اویصیب حدًا ، رقم ۲۰۳۰ برتر ندی: کتاب الحدود ، باب ماجاء فیمن لا یجب علیہ الحدُّ ، رقم سام ۱۳۲۳ نیا کی : کتاب الطلاق ، باب من یقع طلاقہ من الازواج ، رقم الم ۲۰ سام دیکھیا نے کتاب الطلاق ، باب طلاق المعتود و والصغیر والنائم ، رقم اس ۲۰ سام دیکھا کہ الم اللہ کا الدحمان : الم ۲۰ سام کا اللہ کال ناب الحکلیف ، رقم ۱۳۲۱۔

کے سوائے کوئی معبود نہیں جیس نے رسول اللہ منا اللہ عنا ا

بعضے دسواسیوں کا بیرحال ہے کہ جب اس نے نیت صحیح کر کے تکبیر کہد لی تو پھر باتی نماز سے بالکل غافل ہو جاتا ہے گویا نماز سے فقط بھی تکبیر مقصودتھی ۔اس تلبیس کا کشف بیہ ہے کہ دسوای سے کہا جائے کہ تکبیر تو اس عبادت میں داخل ہونے کے واسطے کہی جاتی ہے۔ پھر تو باتی عبادت سے کہوں غافل ہوتا ہے۔ کیا یمکن ہے کہ عبادت جو بمنزلہ گھر کے ہے اس کی حفاظت سے غافل ہوااور تکبیر جو بمنزلہ کر دروازہ کے ہے فقط اس کی حفاظت کرے۔

#### الله فصل الله

بعضے وسوای کو و یکھا جاتا ہے کہ امام کے پیچے اس کی تجمیراس وقت جا کرٹھیک ہوتی ہے جب رکعت میں سے بہت خفیف حصہ باتی رہ جاتا ہے۔ پھروہ ((سُبُحَانَکَ الْلَهُمُّ اور اَعُودُ فَرِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ جِيْمِ)) پڑھتا ہے اورامام رکوع میں جاتا ہے تواس کے ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہے یہ بھی اہلیس کی تلمیس ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پچھ پڑھتا رہا۔ یعنی سُبُحَانَکَ الْلَهُمُ اور اَعُودُ بِاللهِ وہ توسنت تھا اوراس نے قرات فاتح چھوڑی جو واجب ہے کو کر واجب جھوڑ کی مسنون پڑھتارہ گیا۔

مصنف مُنالَة نَا كَهُمَا كَهُمِن بَين مِن اللهِ شَيْخُ ابو بَر الدينورى فقيه كے ييجي نماز پڑھا كرتا اور يہى كيا كرتا ـ ايك مرتبه انہوں نے مجھے ديكھا تو فرمايا كه المفرزند! فقها نے امام كے پيجھے سورہ فاتحہ واجب ہونے ميں اختلاف كيا ہے اور (سُبُحَانَكَ الْلَهُمَّ) وغيره دعائے استفتاح كے سنت ہونے ميں بجھ اختلاف نہيں كيا تو تو ايسے موقع پرسنت چھوڑ كرواجب ميں مشغول ہوجايا كر۔

#### 🏇 فصل 🏇

ابلیس نے ایک قوم پراپی تلبیس ڈالی تو انہوں نے بہت سنتوں کو چھوڑ دیا، بیجہ خاص

٥ ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) ( ١٠٠٠ ) خاص واقعات کے جوان کو پیش آئے۔ چنانجے بعض نے صف اول کی حاضر حیصوڑ دی، اور کہا كهاس سے مراد قرب ولى ب يعض نے نماز ميں ہاتھ پر ہاتھ ركھنا چھوڑا،اوركہا كه جھے شرم آتی ہے کہ میں ایباخشوع ظاہر کروں جومیرے دل میں نہیں ہے۔ہم کو بید دوقعل دوصالحین بزرگوں سے بہنچے کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے تھے۔حالانکہاس کا باعث قلت علم ہے۔ صحیحین میں ابو ہر ریرہ ڈلائٹنڈ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مَنَّائِیْنِم نے فرمایا:'' اگرلوگ جاننے کہ او ان کہنے اور صف اول میں کیا فضیلت ہے پھرسوائے قرعہ ڈالنے کے کوئی راہ نہ یاتے تو اس کے حاصل کرنے برقرعہ ڈالتے۔'' 🗱 حدیث ابو ہربرہ دلائٹن سے مرفوعاً آیا ہے کہ''مردوں کی بہتر صف اول ہے اور بدتر مجھیلی صف ہے اورعور توں کی بدتر صف اول ہے اور بہتر صف مجھیلی ہے۔' 🍪 (رواومسلم) اور رہا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو بیسنت ہے۔ ابوداؤد میشائیہ نے روایت کی کہ ابن الزبیر رہائٹیئے نے فر مایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ 🤁 ابن مسعود رہائٹیئے نماز یرُ ہے تھےاور دائیں پر بایاں ہاتھ رکھتے تو حضرت محمد مَثَاثِیْکِم نے'' حجیٹرا کر بائیں پر دایاں رکھ

مصنف مُسلطة في الماكم برجاراال فخص برانكارجوبه كيه كمصف اول كى حاضرى سے مراد قرب دلی ہے اور بیک میں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اگر چہ وہ مخص اکابر اولیا میں سے کیوں نہ ہو گراں نہ گزرے کیوں کہ شرع میں منکرات پر خاموثی حلال نہیں بلکہ خیانت

بخارى: كتاب الا ذان، باب فعنل التجير الى العمر، قم ١٥٣ مسلم: كتاب العسلاة، باب تسوية العسفوف وا قامتها، رقم ا٩٨ \_نسائي : كمّاب المواقيت : بإب الرخصة إن يقال للعثاء العتمة ، رقم ٥٣١ \_ احمد :٥٣٣/٢ \_ مؤطأ امام ما لك. : ا/إسلام كتاب ملاة الجمعة ، باب ما جاء في العتمة والصح ، رقم ٧ \_ 💮 🤻 مسلم : كتاب الصلاة ، باب تسوية الصغوف وا قامتها ، رقم ٩٨٥ \_ ابوداوُو: كمّاب الصلاة ، باب صعت النساء وكراهمية المّا خرعن الضف الاول ، رقم ١٤٨ \_ تر ندى: سمّاب العسلة ق ، باب ماجاء في نعنل العنف الإول، رقم ٣٢٠ \_ نسائي: كمّاب الإمامة ، باب ذكر خير صغوف النساء ..... رقم ٨٢١ \_ ابن ناجة : كمّاب ا قامة الصلوات ، ياب مغوف النساء ، رقم • • • ا ـ

ابوداؤد بركتاب الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، رقم ٢٥٠ رتهذيب الكمال: ٣٥٠/٩ في ترهمة (١٩٨٦) زرئة بن عبدالرحن الكوفي \_ 🔑 ابوداؤر: كمّاب الصلاة، باب ومنع اليمني على اليسرى في الصلاة، رقم 200 \_ نسائی: كتاب الافتتاح ، باب في الامام اذارأى الرجل ..... رقم ٨٨٩ ـ ابن ماجة : كماب ا قامة المسلوات ، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، رقم ٨١١ \_

مرافی کی بین البیدی کی بین البیدی کی بین کا این المبارک بیناتید تو اس طرح کہتے ہیں۔ فرمایا ابن المبارک بیناتید کی بیناتید سے کہا گیا کہ ابن المبارک بیناتید نے کہا کہتم میرے یاس طریق المبارک بیناتید نے کہا کہتم میرے یاس طریق سنت کا بیان روشن اور دلیل واضح لائے ہو، تم پر لازم ہے کہ اصل کولازم پکڑو، البنداول میں جس کسی کی بزرگ سائی ہواسکی وجہ سے شرع کا تھم نہیں چھوڑا جائے گا کیوں کہ شرع سب سے زیادہ بزرگ ہواسول کی تاویل میں لوگوں سے خطا ہو جانی ہمیشہ سے جلی آئی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں کو یہ حدیثیں نہ پنجی ہوں۔ (مترجم کہتا ہے کہ ای شرع سے یہ لوگ بزرگ ہوئے قرع اصل تھری۔)

#### 🍇 نصل 🎡

ابلیس نے بہت سے نمازیوں پرحروف کے خارج میں تلبیس ڈال دی۔ چنانچ تم بعض کو دیکھوگے کہ دہ الحمد الحمد الحمد مکر رسم کر رکہتے کی کہ دہ الس کلمہ کے بار بار اور مکر رسم کر رکہتے کی وجہ سے نماز کے ادب سے خارج ہوجاتا ہے اور بھی نمازی پرتشدید کے ٹھیک نکالنے میں تلبیس ڈالٹا ہے اور بھی غیر المعضوب کے ضاد نکالنے میں تلبیس کرتا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ التا ہے اور بھی غیر المعضوب کہتا تھا تو غایت تشد دکی وجہ سے ضاد نکالنے کے ساتھ تھوک نکل پڑتا تھا۔ حالا نکہ مراد تو کرف کوسے نکالنا ہوتا ہے لیکن البیس ان لوگوں کوایسے نضولیات زاکد کی طرف اس لیے لے جاتا ہے کہ تلاوت میں معانی کی فکر سے خارج ہوکرایسے مبالغات میں پڑجائیں۔

سعید بن عبدالرحن بن ابی العمیاء نے کہا کہ اس بن ابی امامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت انس بن مالک والنوز کی خدمت میں داخل ہوئے وہ اس وقت خفیف نماز پڑھ رہے میں داخل ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جم پڑھ رہے ہے۔ کویا مسافر کی نماز ، جب سلام پھیرا تو میرے باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جم فرمائے کیا بید سول اللہ من اللہ عن فرمائے کیا بید سول اللہ من فرق کے بیا ترین کی نماز ہے میں نے اس میں کوتا ہی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں کے بیوں کہ اللہ من فرمائے کی نماز ہے میں نے اس میں کوتا ہی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں کہے بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ من فرمائے کو فرمائی کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے نفوس پر تختی نہ کروک میں گئے ہوں کہ الیک قوم نے اپنے او پر تختی کردی گئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ تم پر سخت کردے۔ کیوں کہ ایک قوم نے اپنے او پر تختی کی تو ان پر تختی کردی گئی۔ انہیں کے باتی بیلوگ دیروصومعہ میں دکھلائی ویتے ہیں۔ رکھ نہانیٹ قوم نو البُتَ کہ غور کھا لیمی رہانیت کوخود

#### ﴿ نصل ﴿

بہت ہے جاہل عابدوں پراہلیس نے بیٹلیس ڈالی کہ انہوں نے ای اٹھک بیٹھک کو عبادت سمجھ لیا ۔ پس کشرت ہے اس میں جان گھلاتے ہیں حالانکہ نماز کے بہت واجبات چھوٹ جاتے اور انہیں جانے ہیں ۔ میں نے فور کر کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرد ہے ہیں ۔ حالانکہ ابھی ان پرتشہد میں ہے پچھ پڑھنا باتی رہ گیا تھا وہ تمام نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس میں امام کا پڑھنا ان کی طرف ہے کافی نہیں ہے۔

ایک گروہ پرابلیس نے بیٹلیس ڈالی کہ نماز کمی پڑھتے اور بہت قر اُت کرتے ہیں اور نماز کے مسنون امور ترک کرتے بلکہ اس میں کروہات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں ایک عابد کے پابس گیا۔ میں نے ویکھا کہ دن میں وہ نفل کو زور سے قر اُت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا دن میں جہرے قر اُت کروہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جبر کی قر اُت سے میں نیندکودور کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیداری کے واسطے سنت طریقہ متر وک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرالی بی نیندغالب ہے تو سور ہو، اس لیے کہ نفس کا بھی حق ہے۔ ہرید مرفق تنظیم سے روایت ہے 'جوکوئی دن میں جہرسے پڑھاس پراونٹ کی مینگنیاں مارو۔' کا

ابوداؤر: كتاب الادب، باب في الحدد، قم ٢٠٠٧ شعب الايران: ١٠/١٠، باب في الصيام، القصد في العبادة، قم ٢٨٠٣ م ٢٨٠ م

المن مسلم: كماب السلام ،باب العوذ من شيطان الوسوسة في العسلاة، رقم ١٥٤٨هـ احر ٢١٦/١٠ ولأكل المنوة بيعتى: ٥/١٥٠ باب تعليم النبي عمان بن افي العاص ما كان سبأ لشفائه ومستدعبد بن حيد: ص ١٥٦٨، رقم ١٣٨٠ ومعنف عبد الرزاق: ٨٥/١٠ رقم ١٥٨٧ - كنز العمال: عبد الرزاق: ٨٥/١٠ رقم ١٩٥٩ - كنز العمال: معنف ب- حارئ يغداد: ٣٣١/١٣٠، رقم ١٩٤١ - كنز العمال: ٨٥/٢٥ وقم ١٩٤٥ -

# م المرازيس بين (بين بين المين بين (بين بين المين بين (بين بين بين المين بين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين المين بين بين المين المين

بہت سے عابدوں پر اہلیس نے بیٹ ہیں ڈالی کہ دات میں بہت دیر تک بلکہ تمام دات عبادت میں بہت دیر تک بلکہ تمام دات عبادت میں رہنے ہیں اور دات میں جا گئے جا محتے صبح کے قریب سو جاتے ہیں تو نماز فجر مجمی جاتی رہتی ہے۔ یادہ بے وقت اٹھا تو ضرورت سے فارغ ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یا مبح کو بہت ست اٹھتا ہے تو اپنی آل واولا د کے واسطے معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

یں نے عبادت گزاروں میں سے ایک شخص حسین قروینی نامی کود یکھا کہ وہ جامع منصور
میں دن کو بہت شہلا کرتا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بیان کیا کہ اس حیلہ سے نیند کو دفع کرتا
ہوں۔ میں نے کہا کہ بیتو شرع سے نادانی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ شرع میں حضرت
محد من النہ النہ نے فرمایا'' تیر نے نس کا تجھ پر حق ہے تو (نماز کے دفت) نماز میں قیام کرادر سونے
کے دفت سو بھی جا' کا اور فرماتے تھے کہ'' تم پراوسط طریقہ لازم ہے۔ کیوں کہ جو کوئی اس
دین پر غلبہ چاہتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔' کا انس بن مالکہ دائی نے کہا رسول
دین پر غلبہ چاہتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔' کا انس بن مالکہ دائی نے کہا رسول
اللہ منا نے تھے کہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک رس بندھی ہوئی گئتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا چیز
ہے۔ عرض کیا گیا کہ یہ زینب ذائی کی رس ہے کہ جب نماز پڑھتے تھک جاتی یا او گھا آتی ہے تو یہ
دی تھام لیتی ہے قوفر مایا کہ اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آ دمی چاتی (ہوشیار
دی تھام لیتی ہے قوفر مایا کہ اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آ دمی چاتی (ہوشیار
وچوکنا نی تھا کہ انس کی کے دیات سے دول کی باتھ کے دیات کے میں سے تا دمی چاتی اور دیے۔' کا ام

اليوداؤد: كمّاب التجد، باب من نام عند التحر، وقم ١١٥٣ مسلم: كمّاب الصوم، باب النبي عن صوم الدحر، وقم ١٤٣٧ مرا اليوداؤد: كمّاب الصلاق، باب ماية مربه من القصد في الصلاق، قم ١٣٦٩ ما أنهائي: كمّاب الصوم، باب في صوم يوم وافطار يوم، وقم ٢٣٩٢ ما جمر: ٢ / ٢١٨ /٢-٢٠٠، ٢٩٨ م

ابن خزيمه: ١٩/٢ ، ابواب صلاة الليل ، باب الامر بالا قضاد في صلاة النطوع ، رقم ١٩١٩ يسن الكبرئ لليبغي : ١٩٨ ، كتاب العسلاة ، باب القصد في العبادة والجعد في المداومة مسدرك الحاكم : الم ١٩٥٧ ، كتاب العبد ، باب ملاة النطوع ، رقم ١٨١١ ـ المحالة التحد ، باب ما يكرومن المتعد د في ١٩١١ ـ الحبد ، كتاب العبد ، باب ما يكرومن المتعد د في ١٩٠١ ـ العبادة ، رقم ١٩٥٠ ـ البوداؤد: كتاب العسلاة ، باب المرمن نعس في صلاحه ، رقم ١٩١١ ـ ابوداؤد: كتاب العسلاة ، باب المرمن نعس في صلاحه ، رقم ١٩١١ ـ ابوداؤد: كتاب العسلاة ، باب القلام العباس في العسلام ، تم ١٩١٠ ـ ابن ماجه: كتاب العلمة العباس في العسلام ، تم ١٩١١ ـ ابن ماجه: كتاب القلمة العباس في العسلام المحسلي اذ العسل ، وقم ١٣١١ ـ ابن ماجه: كتاب العلمة العسلام المسلوم ، وقم ١٣١١ ـ ابن ماجه: كتاب العلم العباس في العسلوم المحسلي اذ العسل ، وقم ١٣١١ ـ العباس المحسلي المحسلي اذ العسل ، وقم ١٣١١ ـ العباس المحسلي المحسلي اذ العسل ، وقم ١٣١١ ـ العباس المحسلي المحسلي اذ العسل ، وقم ١٣١١ ـ العباس المحسلي المحسلية المحسلي المحسلي المحسلي المحسلي المحسلي المحسلي المحسلي المحسلي المحسلية المحس

مرائی استان المرسی المیسی کا الموسی کا الموسی کا الموسی کا کا کا کو الموسی کا کو الموسی کا کو الموسی کا کو الموسی کا کو الموسی کا کو الموسی کا کا کو الموسی کا کا کو الموسی کا کو کا کو الموسی کا کو کا کا کو کا

آگرکوئی کے ہم کوروایات پہنی ہیں کہ اسکے زمانہ کے بہت سے بزرگ رات بھرعبادت
کیا کرتے تھے۔ جواب میہ کہ ہاں ان لوگوں نے رفتہ رفتہ تمام رات شب بیداری کی عادت
ڈ الی تھی اور انہیں نماز ہے کی محافظت اور جماعت سے اداکر نے پر بھروسہ اور کافی اعتماد تھا اور وہ
کچھ قیلولہ سے مدد لیتے تھے اور باوجوداس کے کھانا بھی کم کھایا کرتے تھے۔ ان ترکیبوں سے
ان کو یہ بات حاصل ہوگئ ۔ پھرہم کو یہ کی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منازیم کم کھی مان کو یہ بات حاصل ہوگئی۔ پھرہم کو یہ کی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منازیم کم کھی میں میں دوایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منازیم کم کھی میں ہوگئی۔ پھرہم کو یہ کی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منازیم کم کھی میں دوایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد منازیم کھی میں میں ہوگئی۔ پھرہم کو یہ کھی اور ایت مناسون کی بیروی ہم پر لا ذم ہے۔

🚳 نصل 🎡

ایک جماعت شب بیداروں پرابلیس نے تلمیس ڈالی کہ وہ دن میں شب بیداری کے حالات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے کہ فلال موذن نے نجر کی اذان البتہ ٹھیک وقت پر کہی تھی۔ اس سے غرض مید کہاں وقت آپ کی شب بیداری معلوم ہو۔ پھراگر میخص ریا کاری سے نج بھی گیا تو محتر ورجہ یہ ہے کہ میخص خفیہ دفتر ہٹا کرعلانیہ دفتر ہیں لکھا جائے گاتو تواب کم ہوجائے گا۔

پ نصل 🚳

بھی ہے۔ ہیں البیسی کے ۔ تو یہ لوگ مسجد کے نام مشہور ہوئے اور ہرایک کی نماز کے علیحدہ ایک مسجد میں بیٹھ گئے ۔ تو یہ لوگ مسجد کے نام مشہور ہوئے اور ہرایک کی نماز کے ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہوگئی ۔ یہ بھی ابلیس کے وساوی میں سے ہاور نفس خوش ہوتا ہے اور عبادت پر زیادہ قیام کرتا ہے کیوں کہ اس کو اعتماد ہے کہ اس طرح وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

زید بن ثابت دلائنڈ نے حدیث روایت کی'' مرد کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں سوائے فرض نماز اس کے گھر میں سوائے فرض نماز کے۔'' 4 یہ حدیث سحیحین میں ہے۔ عامر بن عبد قیس کو تا گوار ہوتا تھا کہ کوئی ان کو نماز پڑھتے دیکھے اور وہ بھی مسجد میں نوافل نہ پڑھتے ۔ حالانکہ ہر روز ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔ابن ابی لیکی بیشائیڈ جب نماز پڑھتے اور کوئی آنے والا آتا تولیٹ جاتے۔

#### 🍇 نصل 🅸

عابدوں کی ایک جماعت پر اہلیس نے تکہیں ڈالی کہ وہ لوگوں کے مجمع میں رونا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات اگر چدایی ہے کہ بھی ول زم ہوکر گریہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن جوشخص اس کو روک سکتا ہو اور پھر نہ رو کے تو اس نے اپنے نفس کو ریا کاری کے واسطے پیش کیا۔ عاصم میشند نے کہا کہ ابو وائل میشند جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو ان کے رونے سے زم در تاک آ وازنگلی تھی اوراگر کسی کے سامنے ایسا کرنے کوان سے کہا جا تا تو بھی نہ کرتے اگر چہ ان کوسب و نیاو بدی جاتی ۔ ابوابوب السختیا نی میشند کا یہ خیال تھا کہ جب مجلس میں ان پر رونا عالم ہوتا تو اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہے۔

#### 🐞 نصل 🎡

عابدوں کی ایک قوم پر ابلیس نے بیتلبیس ڈالی کہ نماز پڑھتے ہیں تو رات ودن ایک کرتے ہیں تو رات ودن ایک کرتے ہیں، لیکن باطنی عیوب کی اصلاح پر نظر بھی نہیں کرتے اور ندایے کھانے پینے کے حلال وحرام کود کیھتے ہیں۔ حالا نکر نظر نمازوں کی اس کثرت سے ضروری امریہ تھا کہ واجی خصائل باطنی

الله بخارى: كماب الاذان، باب صلاة الليل، قم الاسمام: كماب صلاة السافرين، باب استخباب صلاة النافلة في يعة وجوازها في المسجد، قم ١٩٨٥ ابوداؤو: كماب الصلاة، باب صلواة الرجل الطوع في يعة ، قم ١٩٨٥ - ترقدى: كماب الصلاة، باب ماجاء في فضل صلاة النطوع في البيت، قم ١٩٥٠ - نسائى كماب قيام البيل وتطوع النهار، باب الحدث على العملاة في البيع ت والفضل في ذلك، وقم ١٩٠٠ -

اور فریضه کا کل حلال وغیرہ کی طرف پہلے دہیان کرتے۔

قر أت قر آن میں عابدوں پرتلبیس ابلیس کا بیان

ان میں سے ایک گروہ پر اہلیس نے تلمیس کی کہ بہت مقدار سے تلاوت کرتے ہیں اور تیزی ہےرواں چلے جاتے ہیں، کہ سیح حروف بھی ادانہیں کرتے ہیں، نداس میں ترتیل ہے نہ تثبیت ہے اور بیا کچھ پسندیدہ حالت نہیں ہے۔بعض سلف سے جوروایت ہے کہ ایک روز میں ختم قرآن کیا یا ایک رکعت میں کیا تو پیشاذ ونادر ہے اور اگر کسی نے مدوامت بھی کی ہواور پیہ جواز بھی ہوتو بھی ترتیل اور تنثبیت ہے بڑھنا علما کے نزدیک مستحسن ہے۔ کیوں کہ رسول اللهُ مَنْ يُغِيِّمُ نِهِ فرمايا كه ' جس نے قرآن تين روز ہے كم ميں پڑھا،تواس نے سمجھ حاصل نه ک ۔'' 🏕 مصنف میں ہے کہا کہ اہلیس نے قراء کی ایک جماعت پریتلمیس کی کہ رات میں مىجد كےمنارہ پرچڑھكر بلندآ داز ہےا يك يادو يارہ كے قريب پڑھتے ہيں۔توبيلوگ ريا كارى کے روبروہوتے ہیں اورلوگوں کو بے جا تکلیف وایذ ادیتے ہیں ۔ یعنی قر آن سننا فرض ہے تو وہ خواہ مخواہ ہر کام ہے مجبور ہو جاتے ہیں اور سونے نہیں یاتے۔ بعض کا یہ دستور ہے کہ اذان کے وقت محلّہ کی مسجد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ وفت لوگوں کے جمع ہونے کا ہوتا ہے۔مصنف میشند نے کہا کہ سب سے زیاد عجیب بات جو میں نے دیکھی بیرکہ ایک قاری ہر جعد كروزمج كى نمازلوكول كوردها كرجب سلام يهيرتا توسورت ﴿ قُلُ اعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ أَعُونُهُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ريرُ حكر فتم قرآن كى دعايرٌ سن لكتابتا كه لوكوں كومعلوم ہو كه حضرت نے آج ختم قر آن فر مایا ہے بیسلف كا طریقہ نه تھا۔ وہ لوگ اپنی عبادت كوحتى الا مكان مخفی کرتے تھے۔ چنانچے رہے بن خیٹم میں ایک کی اعمال مخفی تھے۔ بار ہااییا ہوا کہ انہوں نے تلاوت کے لیے مصحف کھولاتھا کہ اچا تک کوئی آگیا تو اس کوایئے کپڑے کے نیچے چھیا لیتے تھے۔امام احمد بن عنبل مرشاہ قرآن بہت پڑھا کرتے تھے۔لیکن یہ پیتنہیں لگتا تھا کہ کب ختم

ابوداؤد: كمّاب الصلواة ، باب في ثم يلز أالفرآن، رقم ١٣٩٢،١٣٩٠ـ ترندى: كمّاب الفراءات باب ماجاء انزل القرآن على سبعة احرف، رقم ١٣٩٤ - ابن ماجاء انزل القرآن على سبعة احرف، رقم ١٣٩٣ - ابن ماجة : كمّاب اقاسة الصلوات، باب في ثم يستحب يختم القرآن، رقم ١٣٣٧ - العرق ١٩٥،١٦٥،١٦٥،١٦٥ - دارى: ١٩٥،١٦٥،١٦٥ - ١٩٥،١٦٥،١٦٥ - الفرآن، رقم ١٣٣٠ - احمد: ١٩٥،١٦٥،١٦٥ - ١٩٥٠ - الفرآن، وقم ١٩٥،١٦٥،١٦٥،١٦٥ الفرآن، وقم ١٩٥،١٦٥،١٦٥،١٦٥ - ١٩٥٠ - الفرآن، وقم ١٩٥،١٦٥،١٦٥،١٦٥ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٥٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٥٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١

# مرتے ہیں۔مصنف میں ہیں کہا کہ قاریوں پر آبلیس کی تلمیس کا بہت سابیان اوپر ہو چکا ہے۔ روز ہ میں عابدوں پر کمبیس ابلیس کا بیان

مصنف بیشنی نے کہا کہ پچھلوگوں کی نظروں میں اہلیس نے ہمیشہ روزے رکھے ایچھے معلوم کرائے اور بیہ بات اگر چہنا جا کرنہیں ہے بشرطیکہ سال میں پانچ ایام منہیہ کے روزے نہ معلوم کرائے اور بیہ بات اگر چہنا جا کزنہیں ہے بشرطیکہ سال میں پانچ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے جس میں روزہ حرام ہے ،لیکن عمو ما بیطریقہ اختیار کرنے میں بحسب حالت زمانہ کے دو آفتیں کھلی ظاہر ہیں۔

(اول) اکثر اس سے اعضاء اور تو کی ضعیف ہو جاتے ہیں آ دمی اپنے اہل وعیال کی معاش بیدا کرنے سے ہا جزرہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی عفت بھی نہیں بچاسکتا۔ (یعنی وہ عفیفہ جب مقتضائے طبیعت سے آسودہ نہیں ہوتی تو مغلوب ہو کر فتنہ میں بچنس جاتی ہے ) صحیحین میں رسول اللہ منافیقیم نے فرمایا: 'تیری زوجہ کا تجھ پرخت ہے۔' کا نیز اس نفل عبادت کے پیچھے بہت سے فرائض ترک ہوجاتے ہیں۔

(دوم) نصلیت جاتی رہتی ہے۔ کیوں کہ رسول الله منافیقیم سے صحیح روایت ملی کہ آپ منافیقیم سے صحیح روایت ملی کہ آپ منافیقیم نے فرمایا" سب سے افضل روزہ داؤد علیقیا پنیمبر کاروزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افظار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو نہیں بھا گتے تھے۔" علیہ ( یعنی قوت باقی رہتی تھی )

عبدالله بن عمرو بن العاص والتنافظ نے کہا کہ جمھے رسول الله منافظ ملے تو قرما یا دو کیا ہے تیرائی حال جمھے سے بیان ہوا کہ تو رات بھر تماز پڑھتا ہے۔ یا فرمایا کہ تیرائی قول مجھے سے بیان کیا گیا ہے۔

عال جمھے سے بیان ہوا کہ تو رات بھر تماز پڑھتا ہے۔ یا فرمایا کہ تیرائی قول مجھے سے بیان کیا گیا ہے۔

بداو فوت ہے ھا، رقم ۲۲۳۰۔ ابوداؤ د: کتاب الصیام، باب صوم شوال، رقم ۲۳۳۳۔ ترفی : کتاب الصوم، باب ماجاء فی صوم بوم الدر بعاء والحمیس، رقم ۲۲۸۰۔ اجمد: کتاب الصیام، باب صوم بوم وافظار بوم، رقم ۲۳۹۳۔ معموم بوم الدهر من تم ۲۳۹۳۔ مسلم: کتاب الصیام، باب النمی عن صوم الدهر اس تفرد، رقم ۲۳۵۳۔ ابوداؤ د: کتاب الصوم، باب فی صوم بوم ونظر بوم، رقم ۲۳۳۸۔ ترفی : کتاب الصوم، باب ماجاء فی سردالصوم، رقم ۲۳۳۸۔ ابوداؤ د: کتاب الصوم، باب فی صوم بوم ونظر بوم، رقم ۲۳۳۸۔ ابن ماجة: کتاب الصوم، باب ماجاء فی سردالصوم، رقم ۲۳۰۷۔ ابوداؤ د: کتاب الصوم، باب ماجاء فی صوم الشہر، رقم ۲۳۳۸۔ ابن ماجة: کتاب الصوم، باب ماجاء فی صوم الدور رقم ۲۳۰۲۔ ابن ماجة: کتاب الصوم، باب ماجاء فی صوا

میں رات بھرنماز پڑھا کروں گا اور دن بھرروز ہ رکھا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ منا ہے جی کہ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ منا ہے جی کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیں ،ایسامت کرنا بلکہ رات میں نماز پڑھا اور خواب بھی کر اور روز ہ بھی رکھا اور چھوڑ بھی وے اور مہینہ میں فقط تین دن روز ہے رکھا کر ، یہ بمیشہ کے روز ہے کہ انز ہے۔ ( یعنی ہرروز دس گنا ہو کر مہینہ ہوگیا )

میں نے کہا کہ یارسول اللہ منا یہ ایس سے زیادہ روز ہے کہا کہ میں اس سے زیادہ کو فرمایا کہ پھرایک روز روزہ رکھ اور دوروز چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھرایک روزروزہ رکھا اورایک روزا فطار کراور بیسب سے زیادہ عدل کا دوزہ ہے۔ بیس نے کہا کہ میں تو اس سے افضل کی توت رکھتا ہوں تو روزہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس سے افضل کی توت رکھتا ہوں تو حضرت محمد منا یہ کے مالی کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے کوئی کہے کہ ہم کو خربی گئی ہے کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے (جواب) ہاں ایکن ان کے پاس توت وسامان تھا کہ وہ اس کواور بال بچوں کی میں داری وجمع کر سکتے تھے اور شایدان میں سے اکثر کے عیال ہی نہیں تھے اور شان کو کمائی کی ف ورت: و آن تشی کر سکتے تھے اور شایدان میں سے بعض نے آخر عمر میں ایسا کیا ہے۔ علاوہ ہریں حضرت محمد منا پھینے کم کا بیارشا دکھا سے افضل پچھین ہے۔ بہاری بیسب گفتگوشم کرتا ہے۔

مصنف میلید نے کہا کہ قد ماء مشائخ کی ایک جماعت نے ہمیشہ روزہ رکھنا ایسی حالت میں اختیار کیا کہ کھانا بھی جھوٹا موٹا تھا وہ بھی بہت کم ملتا تھااور نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بعض کی بیتائی جاتی رہی اور بعض کا د ماغ خشک ہوگیا اور ینفس پرظلم ہے کہ اس کاحق واجب ادانہ کیا گیا اور اس پرالیں بختی کی ٹی جس کووہ برداشت نہ کرسکا۔

الله الله الله

مسترسی عابد کے نام پر بیامرمشہور ہوجاتا ہے کہ فلان شخص ہمیشہ دوزہ رکھتا ہے اوراس کو ب

المعلم: كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم 1928 مسلم: كتاب السيام، باب النبي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم ٢٤٢٩ ، ٢٤٢٣ ما ٢٤ - ابوداؤو: كتاب الصيام، باب صوم الدهر تطوعًا، رقم ٢٣٢٧ - نسائي: كتاب الصيام، باب سوم يوم وافطار يوم، رقم ٢٣٠٣ - ٢٣٠ - احمد: ٢٨٨/١میں معلوم ہوجاتی ہے تو بھی وہ افطار نہیں کرتا۔ بلکدا گرافطار کیا تو بھی افطار چھپا تا ہے تا کہ شہرت بھی معلوم ہوجاتی ہے تو بھی وہ افطار کرتا جن کواس کا دائی روزہ دار ہونا معلوم ہوا ہے، پھر تو خاص کر ایسے لوگوں کے سامنے افطار کرتا جن کواس کا دائی روزہ دار ہونا معلوم ہوا ہے، پھر لوگوں سے جھپا کر بدستور روزہ رکھنے لگتا۔ ان میں سے بہت ایسے ہیں جولوگوں سے کہتے ہیں کو آج ہیں سال ہوئے کہ میں نے بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اہلیس اس کو بیوسوسہ دلاتا ہے کہ آج ہیں سال ہوئے کہ میں نے بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اہلیس اس کو بیوسوسہ دلاتا ہے کہ تم تو اس لیے آگاہ کرتے ہوتا کہ لوگ تمہاری اقتدا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرا یک نیت خوب جانتا ہے۔ سفیان الثوری ہُڑائیڈ نے کہا کہ بندہ مدت تک ایک عمل خفیہ کیا کرتا ہے پھر برابراس کو شیطان ابھارتا رہتا ہے۔ آخرہ وہ لوگوں سے بیان کرنے گئتا ہے تو خفیہ دفتر سے نکال برابراس کو شیطان ابھارتا رہتا ہے۔ آخرہ وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ دفتر سے نکال

بعض عابدوں کی بیادت ہے کہ وہ دوشنبہ وجمعرات کا روزہ معمول بنا لیتے ہیں تو وہ جب اس روزکھانے کے لیے بلائے گئے تو کہتے ہیں کہ بھائی آئ دوشنبہ یا جمعرات ہے اور بیہ کہنا کہ میں روزہ سے ہوں اس لیے گراں ہوتا ہے کہ تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے حضرت کی معمولی عادت بیہ کہدوشنبہ وجمعرات کوروزہ رکھتے ہیں۔ان میں بہت ایسے ہیں جولوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے بیسے ہیں کہ وہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ ان میں بہت سے بیسے ہیں کہ وزہ ہیں اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ المیست کرنے سے بیٹ بھرا کرتے ہیں اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ المیس فیست سے نہ بدنظری سے نہ فضول کلام سے ۔المیس میں سے دورہ دار ہیں۔روزہ ایسے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور بی

# مج کرنے میں عابدوں بتلبیس اہلیس کا بیان

كرىلانىيەدالول ميں داخل كردياجا تاہے\_

مجھی انسان ایک جج فرض ادا کر چکتا ہے۔ پھر بغیر رضائے والدین کے دوبارہ حج کونکل جاتا ہے۔ بیلطی ہے اور بار ہاایس حالت میں مرجاتا ہے کہاس پر قرضے ومظالم جمع ہیں اور بھی اس کی نمیت سیروسیاحت ہوتی ہے اور بھی ایسے مال سے حج کرتا ہے جس میں حرام کا شبہ ہے اور العن کور کیسی موتی ہے کہ لوگ لینے آئیں اور حاجی صاحب کے لقب سے پکاریں۔ جس قدر حاجی ہوتی ہوتی ہے کہ لوگ لینے آئیں اور حاجی صاحب کے لقب سے پکاری ہے۔ جس قدر حاجی ہوتے ہیں عمو آن کی یہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائنس وطہارت آک کرتے ہوئے جاکر کھیے۔ کہ ونا پاک دلوں ہے جن میں تقوئی وطہارت کا اثر نہیں جمع ہوتے ہیں اور اہلیس ان کو جج کی فاہری صورت وکھا کر مغرور کرتا ہے۔ حالا نکہ رجج سے مقصود یہ تھا کہ دلوں سے تقرب ہونہ کہ بدن سے قرب ہو واور یہ بات جب ہی حاصل ہو سے کہ تقوی وطہارت اختیار کرے۔ بہت سے لوگ مکہ کو فقط ای غرض سے بار بار جاتے ہیں کہ ان کے جے شار کئے جائیں۔ چنا نچہ وہ خود کہتا ہیں۔ چنا نچہ کہتا ہے کہ بیت وال مرتبہ تو قف کا ہے اور بہت سے مجاور مدت تک رہتے ہیں۔ جان نچہ کہتا ہے کہ بیت وال مرتبہ تو قف کا ہے اور بہت سے مجاور مدت تک رہتے ہیں۔ حالا تکہ باطنی پا کیزگی کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی اور اگر تو ایسے لوگوں کا قصد یہ ہوتا کہ کی آنے جانے والے والے مرائ میں کرائی ہے جانے والے دراہ مکہ میں ایسے جانور ہوں۔ میں نے بہت سے جج کے جانے والے دراہ مکہ میں ایسے والے دراہ مکہ میں ان سے بری طرح کہ یہاں جی کہ بال سے مجاور ہوں۔ میں نے بہت سے جج کے جانے والے دراہ مکہ میں ان سے بری طرح کہ یہیں آتے ہیں اور زاہ میں ان سے بری طرح جیں۔ ویکھے کہ ساتھیوں کو پانی سے دو کتے اور پانی پرائر تے مرتے ہیں اور راہ میں ان سے بری طرح جیش آتے ہیں اور زاہ میں ان سے بری طرح جیں۔

ابلیس نے بہت ہے جج کو جانے والوں پرتلمیس ڈالی کہ نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں اور فروخت کریں تو کم تولتے ہیں۔ان کا گمان یہ کہ جج تمہارے سب گناہ دورکرے گا۔

البیس نے ایک جماعت پر یہ تمیس کی کہ مناسک جی میں ایس باتیں نکالے ہیں جو پہلے شرع میں نہ تھیں اب بئی بدعتیں ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ احرام میں ایک مونڈ ھا کھولتے ہیں اردو پر تک دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ توان کی کھال اتر جاتی ہے اوران کی بری ھالت ہوجاتی ہے تواس سے لوگوں میں اپنی نضیلت وہزرگی ثابت کرتے ہیں۔ ھالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ابن عباس ڈائٹو ہے آیا کہ حضرت محمد منا ٹیٹو ہے نے ''ایک کو دیکھا کہ تکمیل کے ساتھ طواف کھ بہ کرتا ہے تو اس کی ری کاٹ دی۔' ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا کہ محارت محمد منا ٹیٹو ہے نے ایک کو دیکھا کہ وہ دوسرے کوجس کی ناک میں ری پڑی ہے کھنچتا ہوا کہ حضرت محمد منا ٹیٹو ہے کہ ایک کو دیکھا کہ وہ دوسرے کوجس کی ناک میں ری پڑی ہے کھنچتا ہوا کہ حضرت محمد منا ٹیٹو ہے ایک کو دیکھا کہ وہ دوسرے کوجس کی ناک میں ری پڑی ہے کھنچتا ہوا کہ حضرت محمد منا ٹیٹو ہے ایک کو دیکھا کہ وہ دوسرے کوجس کی ناک میں ری پڑی ہے کھنچتا ہوا کہ بخاری: کتاب انجی باب اذاراک سُیُز ااومینا کیرہ فی القواف تعلید، تم ۱۹۲۱۔ نمائی: کتاب مناسک الجی باب

الكلام في الطّواف، رقم ٢٩٢٧\_

و کی بیری (برسی کی بیری کا بیری کارگر کا بیری کارگر کار

# 🍇 نصل 🎡

ابلیس نے ایک قوم پہلیس ڈالی تو وہ تو کل کے مدی بن کر بغیر زادراہ چل کھڑ ہے ہوتے ہیں اور جہالت سے بچھتے ہیں کہ بیتو کل ہے۔ حالانکہ بیقو بردی فلطی ہے۔ امام احمہ بیشیئی سے ایک نے کہا کہ میں جج مکہ کو بغیر زادراہ کے تو کل پر جانا چاہتا ہوں ۔ تو امام احمہ میر اللیہ نے فرمایا کہ پھر قافلہ کے ساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا کہ جی نہیں، بیتو نہیں کر سکتا۔ میں تو قافلہ بی ساتھ رہوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تو تم نے آ دمیوں کے قافلہ پر سکتا۔ میں تو قافلہ بی ساتھ رہوں کے قافلہ پر سکتا۔ میں تو قافلہ بی کے ساتھ رہوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تو تم نے آ دمیوں کے قافلہ پر تو کل باندھا ہے۔

# مجامدين برتكبيسِ ابليس كابيان

الله الحارى: كمّاب الحجيء باب الكلام في الطّواف، رقم ١٦٢٠ - ابوداؤد: كمّاب الايمان والنذ ور، باب من رأى عليه كفارة اذا كان في معصية ، رقم ٣٩٢٣ - نسائى: كمّاب مناسك الحجيء باب الكلام في الطّواف، رقم ٣٩٢٣ -

الله عنارى: كمّاب التوحيد، باب قول تمانى: ﴿ وَلَمْ مَا سَبِفَ تَحَلِمْتُنَا لِعِبَادِهَا الْمُوْسَلِينَ ﴾ وقم ٢٥٨٨ مسلم: كمّاب الله عنه باب من قاتل أسون كلمة الندهى العلياء رقم ٣٩٢٠ ـ ترقدى: كمّاب فضائل الجبهاد، باب فيمن يقاتل رياء وللديا قم ٢٣٢١ ـ ابوداؤ • سَمّاب الجبهاد، باب من قاتل لكون كلمة الله هى العلياء رقم ١٥٥٢ ـ (بقيرة محصفي بر)

ر الراب ا نے فرمایا کہ جو محص مارا جائے تو تم ہیم جی نہ کہا کرو کہ فلاں شہید مرایا فلاں شہید مارا گیا کیوں کہ آ دمی مجی اس لیے از تا ہے کہ غنیمت حاصل کرے اور مجھی اس لیے کہ اس کا نام باقی رہے اور مجھی اس كا مرتبه ظاہر ہو۔ ابو ہر رہ والنفظ نے حضرت محمد منافیظ سے روایت كى كە" قیامت كے روز سب سے پہلے تمن لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ایک جوشہید ہوا وہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ربعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پہیان جائے گا۔ پھراس سے فرمائے گا کہ تونے ان نعمتوں سے کام لیا وه عرض کرے گا کہ تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ مارا گیا۔اللہ تعالی فرمائے گا کہ تونے حبوث کہا،کیکن تو نے اس لیے قبال کیا کہ تو شجاع کہلائے ، پیکلمہ تیرے تن میں کہہ دیا گیا۔پھر تحكم دے كا تو و هخص منہ كے بل تھسيٹ كرآگ ميں ڈالا جائے گا۔ دوسرے و شخص جس نے علم سیکھااورسکھلایااور قرآن پڑھا۔پس وہ لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کوابی نعتیں طاہر فرمائے گا وہ پیچان جائے گا بھرفر مائے گا کہ تونے ان ہے کیا کام کیا، وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیرے واسطیعلم پڑھا،قرآن پڑھااور پڑھایا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا لیکن تونے تو اس لیے علم پڑھا تھا کہ عالم کہلائے وہ تیرے حق میں کہا گیا اور قرآن پڑھا تا کہ قاری کہلائے یں وہ کہا گیا۔ پھر تھم فر مائے گا تو منہ کے بل تھسیٹ کر آ گ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسراو ہخف جس كوالله تعالى نے وسعت دى۔ پس ہرتتم كاسب مال اس كوعطا كيا ہے وہ لايا جائے كاتو الله تعالیٰ اس کواپنی تعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پہیانے گا۔ پھر فرمائے گا کہ تونے ان میں کیاعمل کیا۔وہ عرض کرے گا کہ ہرایک راہ جس میں خرچ کرنے کی تیری مرضی ہے۔سب میں تیرے واسطے میں نے خرج کیا۔کوئی نہیں چھوڑی فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا۔وہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تو تخی کہلا ہے لہٰذا وہ کہلا یا تکیا۔ پھراللہ تعالیٰ تھم فر مائے گا ،تو پیخص منہ کے بل تھینچ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ' 🏶 (رواہ مسلم) ابو حاتم الرازی میشانی نے کہا کہ میں نے عبدہ بن سلمان المروزى سے سنا كہ ہم لوگ ايك نشكر ميں عبدالله بن مبارك مينيا كے ساتھ بلاوروم

و المرابع الم میں نصاریٰ پر جہاوکرنے گئے تھے۔ وہاں دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ جب وونوں طرف سے صفیں برابر ہوئیں تو دشمنوں کی طرف ہے ایک شخص نکل کر میدان میں آیا اور مقابل طلب کیا۔ادھرمسلمانوں سے بھی ایک شخص نکل کر میدان میں گیا اور پچھ دیر نصرانی کے ساتھ گرداواد ہے کراس گونل کرڈالا۔ پھر دوسرا بھی نکلااس کوبھی مارا۔ پھر تیسرا نکلااس کوبھی مارا۔ پھر انتظار کے بعد آواز دی کہ میدان میں آئے۔ چوتھا نصرانی نکلا اس کو بھی تھوڑی دیر گر داوا دیئے کے بعد نیزہ مارکر قبل کرڈالا۔ تب تو اہل اسلام اپنے شہسوار کی طرف دوڑ پڑے تا کہ ایسے بہادر کو پہچان لیں اور کسی طرح میدان سے پھیر لائیں۔ کیوں کہ بہت تھک گیا ہوگا۔عبدہ بن سلمان نے کہا کہ میں ہجوم کرنے والول میں تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑے عمامہ سے ڈھانٹا باندھے ہوئے ہے۔ میں نے اس کا ڈھانٹا تھینج لیاتو وہ امام عالم مشہور عبدالله بن المبارك ہیں۔انہوں نے مجھ سے فر مایا كہ اے ابوعمر و! كيا تو بھى ان لوگوں میں ہے ہے جوہم پرتشنیع وملامت کرتے ہیں (لیعنی تونے کیوں مجھ کوظا ہر کر دیا) مصنف نے کہا کہ اے بھائیو!تم پراللہ تعالیٰ رحم کرے، دیکھواس اخلاص والے سردار کو کہ کیونکراس کواخلاص کے بارہ میں خوف پیدا ہوا کہ ایسانہ ہولوگوں کے دیکھنے اور مدح کرنے سے اس میں کسی قتم کا شائبہ اثر كرے تو اس كا جى خوش ہو۔ ابراہيم بن ادہم مُيشكية جہاد ميں قال كرتے، جب كچھ مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس میں ہے بچھ نہ لیتے تا کہان کا ثواب مزید ہو۔

# 🍇 نصل 🚱

الله فصل

اذا تذر،رقم ۳۸۵۸\_

ہمی غازی کومعلوم ہوتا ہے کہ بغیرتھیم کوئی چیز ایمنا حرام ہے۔لیکن اس نے جو چیز پائی وہ الیی ہیش قیمت ہوتی ہے کہ اس صربہیں کرسکتا اور اکثر بیگان کرتا ہے کہ میرے جہاو سے بید خیانت وفع ہو جائے گی ۔ حالانکہ ایمان وعلم ظاہر ہونے کا بہی وقت ہے۔ابوعبیدہ عبری ہُراتی ہیں کہ اور وہاں اتر ے عبری ہُراتی ہیں کہ اور وہاں اتر ے تو الی غنیمت جہاں جہاں مقبوض تھاسب کوجمع کیا۔اس وقت ایک خض جواہرات کوٹر بالا اور جو خض اموال غنیمت قبض کرتا تھا اس کے حوالے کیا۔ تو جولوگ وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ واللہ ہم نے ایسی وولت بھی نہیں ویکھی اور جو بچھ بیتمام غنیمت موجود ہے اس کے برابر نہیں ہے اور نہاس کے قریب بہنچتی ہے، پھراس خض ہے کہا کہ کیا تم نے اس میں سے پچھلیا ہے۔اس اور نہاس کو تجہار ہے کہا تم جان رکھو کہ واللہ! بیاللہ تعالیٰ کے واسطے نہ ہوتا تو میں اس کو تہمار سے پاس بھی نہ لاتا۔لوگوں نے جانا کہ اس خوص کے خلوص ایمان وتقو کی کی شان عظیم ہے۔انہوں نے پوچھا کہ آ ہے کون خوص ہیں۔فر مایا کہ واللہ! میں تم کونہ بتا وَں گا کہ تم میری تعریف کرواور نہ تم کودھوکا کہ تم میری تعریف کرواور نہ تم کودھوکا کہ تمیرے حق میں افراط کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرتا اور اس کے ثواب سے راضی دوں گا کہ میرے حق میں افراط کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرتا اور اس کے ثواب سے راضی دوں گا کہ میرے حق میں افراط کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرتا اور اس کے ثواب سے راضی دوں گا کہ میرے حق میں افراط کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرتا اور اس کے ثواب سے راضی

لا يدخل الجنة الالمؤمنون ، رقم • اهر مؤطا امام ما لك :٣٥٩/٢ ، كمّاب الجهاد، باب ماجاء في الغلول، رقم ٢٥ \_ البوداؤد:

كتاب الجبهاد، باب في تغظيم الغلول، رقم اا ٢٥- نسائي: كتاب الايمان والنذ ور، باب هل تدخل الارضون في المال

ا پی قوم میں گیا تو جولوگ ہیچے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں اس کی قوم والوں سے پوچھا کہ اس اپنی قوم میں گیا تو جولوگ ہیچے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں اس کی قوم والوں سے پوچھا کہ اس شخص کا نام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ عامر بن عبد قیس ڈاٹنڈ ہیں۔ السے لوگوں برتملبیس ابلیس جو نیک با توں کا حکم کرتے اور بری باتوں اسے منع کرتے ہیں۔

ایسے اوگ دوسم کے ہوتے ہیں، عالم و جاہل ۔ عالم کے پاس ایلیس و وطریق ہے آتا ہے۔

(اول) اس کو اس کا میں تزیین و نا موری وخود پندی و کھلاتا ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے کہا کہ میں نے ابوسلیمان وارانی ہے یہ کہتے سنا کہ میں نے دیکھا کہ ابوجعفر منصور خلیفہ جمعہ کا خطبہ پڑھنے میں روتے ہیں تو جمعے خصر آگیا اور بینیت کی کہ جب یہ منبر سے اتر ہے تو میں اٹھ کر اس کے اس فعل پراس کو فسیحت کروں اور اس کے اس فعل پراس کو فسیحت کروں ۔ پھر میں نے ناپہند جانا کہ اٹھ کر خلیفہ کو فسیحت کروں اور لوگ بیٹھے بیٹھے نگاہیں جمائے جمعے دیکھتے رہیں ۔ تو میر نے فس میں آرائش و تر کمین سائی اور فس لوگ بیٹھے کیا اور خاموش ہوگیا۔

نے جمعے تکم دیا کہ اب اٹھو۔ یعنی جب نیت خالص وضح نہ رہی تو بیٹھ گیا اور خاموش ہوگیا۔

(دوم) اپنے نفس کے لیے خصب وخصہ ہے اور میکھی تو ابتدا سے ہوتا ہے اور کبھی امر دون اور نہی منکر کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جس کو فسیحت کی اور وہ انکار کرتا ہے تو بیا پی ابات سے کھی کر غصہ ہو جاتا ہے ایسی حالت میں جھکڑ اکر نااپنی ذات کے واسطے ہو جاتا ہے ۔ ابنی حالت میں جھکڑ اکر میں غصہ میں نہ ہوتا تو ہو جاتا ہے۔ ابندا عمر بن عبدالعزیز بر بیشائی خلیف نے ایک سے فرمایا کہ آگر میں غصہ میں نہ ہوتا تو کہنے مزاد یتا۔ مطلب بیتھا کہ تو نے جھے غصہ میں کر دیا اب میں ڈرتا ہوں کہ جو خدا کے واسطے کھے میں میرا ذاتی غصہ شریک نہ ہوجا نے۔

کرنا چا ہے تھا اس میں میرا ذاتی غصہ شریک نہ ہوجا ہے۔

# الله فصل الله

جب امر بالمعروف كرنے والاكوئى جابل ہوتا ہے توشيطان اس سے كھيلائے اورا كثريہ ہوتا ہے كہ وہ اصلاح سے زيادہ بربادى كر ديتا ہے اور اكثر وہ اليمى چيز سے مانع ہوتا ہے جو بالا جماع جائز ہے اور بھى اليمى چيز پرانكاركرتا ہے جس كا بعضے على كى پيروى ميں تاويل كرنے

ر 257 يني (بيس يني (ييس يني <u>يني (ييس يني ) يني (ي</u> والا ہوتا ہے اور بسااوقات جاہل اس مکان کا درواز ہ تو ڑ ڈالتا ہے جس میں نا جائز کام پوشیدہ تتھے۔ یا دیوار بھاند کران لوگوں کو مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔اگرانہوں نے جواب میں ایک کلمہ کہا تو اس برگراں گزرتا ہے اور بیسارا غصہ اپنی ذات کے واسطے ہوجاتا ہے اور جاہل بسا اوقات ایسے امر منکر کو بر ملافاش کردیتا ہے جس کی پردہ بوشی کے واسطے شرع نے تاکید فر مائی ہے۔ احمد بن منبل موسلة سے يو جھا گيا كه ايك قوم كے ساتھ كوئى ناجائز چيز ما نند طنبوروتا زى وغیرہ کے بیشیدہ موجود ہے تو فر مایا کہ اگر ڈھکی ہوئی ہوتو اس کونہ تو ڑواورایک روایت میں فر مایا کہ تو ڑوتو میمعلوم ہوتا ہے کہ تو ڑنے کا تھم ایسی حالت میں دیا کہ لوگوں نے یہ چیز سمجھ خفیف چیز سے چھیائی ، یا کچھ چھیائی اور پچھ نہ چھیائی۔ کہاس کے موجود ہونے کا تیقن ہوااور نہ تو ڑنے کا تعلم اس وقت دیا کہاس کے موجود ہونے کا تیقن نہیں ہوسکتا۔ یعنی بالکل پوشیدہ ہے۔احمد بن حنبل میند سے یو چھا گیا کہ ایک شخص نے طبلہ ومز ماری آ وازئ اوراس کی جگہ نہیں معلوم ہے تو فرمایا کہ بچھ پراس کا مواخذہ نہیں ہے، جو تیری نظر سے پوشیدہ ہواس کی تفشیش نہ کر۔ مصنف میشد نے کہا کہ بسا اوقات محتسب ان بدکاروں کوایسے مخص کے پاس لے جاتا ہے جوان برظلم کرتا ہے ۔احمد بن طنبل میشید نے فرمایا کہ جب معلوم ہو کہ سلطان حدود شر**ی قائم** كرتا ہے توبدكاروں كواس كے ياس لے جانا جا ہے۔

🏇 نصل 🏇

مختسب پرابلیس کی تلمیہوں میں ہے ایک بیہ کہ جب اس نے کسی قوم کی بدکاری کو مٹایا ہوتو اپنے مجمع میں بیٹے کراپ کام کی تعریف کرتا اور فخر بیربیان کرتا ہے اور بدکاروں پرغصہ ہوکر گالیاں دیتا ہے اور لعنت کرتا ہے حالانکہ شاید قوم نے تو بہ کرلی ہواورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بوجہ ندامت اس مغرور سے بہتر ہوتے ہیں اور اس مختسب کی ہر ملا گفتگو کے شمن میں مسلمانوں کے عیوب فاش کرنالازم آتا ہے کیول کہ وہ ایسے لوگوں کو بتلاتا ہے جونہ جانے تھے حالانکہ جہال تک ہوسکے مسلمانوں کی ہر دہ یوشی واجب ہے۔

مصنف مین نیستانی کہا کہ میں نے ایک جاہل کا حال سنا کہ اس نے بدگمانی پر ایک قوم پر جوم کیا۔حالا نکہ بیتین نہیں کہ ان کے یہاں کیا برائی ہے اور ان کوسخت کوڑے جن سے زخم پڑ

علی المیس کی المیس کی المیس کی المیس کی المیس کی الم برات کا باعث ہے۔ رہا عالم جب کی امر پر جائے مار نے لگا اور برتن تو ڈ ڈالے۔ بیسب جہالت کا باعث ہے۔ رہا عالم جب کی امر پر انکار کر سے تو اس کی طرف سے تجھے امان ہے۔ سلف بری با توں کے انکار کر نے میں زی کر تے سے۔ چنا نچے صلہ بن اشیم نے ایک مرد کوایک عورت سے با تیں کرتے و یکھا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری پر دہ پوتی فر مائے۔ صلہ کا گزرا ایک قوم کی طرف ہوا جو کھیلتے تھے۔ ان سے فرمایا کہ اس میرے بھائیوا ہم لوگ ایسے مسافر کے تن میں کیا کہتے جورات بھر سوتار ہا اور دن بحر کھیل میں پڑار ہاتو سفر کس وقت میں پورا کرے۔ ان میں سے ایک جوان چونکا اور کہا کہا کہ اے قوم ایر برگ کے ان کے ساتھ ہوگیا۔ کہا کہ اے قوم ایر برگ کے ان کے ساتھ ہوگیا۔ میں فیصل کی فیصل کی سے ایک ہوگ کہا کہ ایک کہا کہ اے قوم ایر برگ کے ان کے ساتھ ہوگیا۔

سب سے زیادہ نرمی سے انکار کے لائق بادشاہ وامرا ہیں۔ تو ان سے یوں کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہارا ارتبہ بلند کیا تم کو چا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رتبہ بلند کیا تم کو چا ہے کہ اس کی نعمت کی قدر جانو کیوں کہ شکر ہی ہے نعمت کو دوام ہوتا ہے اور میمناسب نہیں کہ ال نعمتوں کے مقابلہ میں نافر مانیاں کی جائیں۔

### 🍇 نصل 🎡

البیس نے بعضے عابدوں پر تلمیس کی کہ وہ مشکرات کود کھتا ہے اوراس سے انکارنیس کرتا اور کہتا ہے کہ امرونی وہ کرے جواس لائق ہو گیا ہواوراس میں لائق نہیں ہوں اور بیغلط ہے اس لیے کہ اس پر امرونی واجب ہے ،اگر چہ خود کی بدکاری میں جتلا ہوتو بھی دوسرے کواس ہے منع کرے ۔لیکن بات بیہ وہ تی ہے کہ جو خود پر بیز گاری کا شیوہ اختیار کرتا ہے اور اس کے بعدلوگوں کو برے کا موں ہے منع کرتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہے اور جب خود جتلا ہوتا ہے تو امید نہیں کہ اس کا انکار کچھ اثر کرے ۔لہذا محتسب کو چا ہیے کہ خود بری باتوں سے پر بیز کرے، تا کہ اس کا انکار مغید ہو۔ ابن عقیل جو اشد نے کہا کہ ہم نے خلیفہ قائم کے عہد میں ابو بکر افغالی کو دیکھا کہ جب وہ امر مشکر کے منانے کو اٹھتے تو ان کے پیچے مشائح کی ایک جماعت ہوتی جن کی میصفت ہے کہ این ہو تا ہو گیا ہے گیا ہے ہیں ۔ جیسے ابو بکر خباز اور بیشخ صائح بیں کہ تو رسی سے میصفت ہے کہ این بہلوگرم رکھتے ہیں اورای تنم کی ایک جماعت ہوان میں کوئی ایسانہیں ہے ہیں ۔خور کوئی ایسانہیں ہے کہ میں اپنا اپنا پہلوگرم رکھتے ہیں اورای تنم کی ایک جماعت ہوان میں کوئی ایسانہیں ہے جس نے صدقہ لینے کی گدڑی اور تھی ہویا قبول عطیہ کی نجاست سے ملوث ہوا ہو یہ لوگ دن جس نے صدقہ لینے کی گدڑی اور تھی ہویا قبول عطیہ کی نجاست سے ملوث ہوا ہو یہ لوگ دن

ور المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد



#### بأبيد ننجهم

# زامدوں پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف میشد نے کہا کہ اکثر ایساا تفاق ہوتا ہے کہ جاہل آ دمی قر آن یا حدیث میں دنیا کی ندمت سنتا ہے تو جانتا ہے کہ نجات یہ کہ دنیاترک کرے اور پنہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ توابلیس اس پریتلبیس ڈالٹا ہے کہ تو دنیا ترک کردے تو آخرت میں نجات یائے گا۔ پس منہ اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہےاور جمعہ و جماعت علم سے دور ہوکروششی کے مانند ہوجاتا ہے۔شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زیدیہی ہے اور کیوں نہ سمجھے جب کہ وہ من چکا کہ فلاں شخ منہ اٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلاں شخ پہاڑ میں عبادت کرتا رہا۔ اکثر ایبا ہوتا ہے کہاس جابل کی آل واولاد ہوتی ہے وہ پریشان وبرباد ہوتی ہے اور اِس کی والدہ ہوئی تو فراق میں روتی ہے اور بھی یہ جاہل نماز کے ارکان بھی ٹھیک نہیں جانتا اور بھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرضے دغیرہ حقوق ومظلمہ ہوتے ہیں جن کواس نے ادانہ کیااوران سے ذمہ یاک نہ کیا۔ابلیس کواس جاہل شخص کی تلبیس کا قابواس وجہ ہے ملا کہاس کوعلم کمتر ہے۔ یہ بھی اس کی جہالت تھی کہ جو پچھاس کے نس نے سمجھایا اس پر راضی ہوااورا گراس نے کسی ایسے فقیہ کی صحبت ٹھائی ہوتی جوحقائق ہے آگاہ ہوتا تو وہ اس کو بتلا دیتا کہ دنیا پچھ بذات خود مذموم نہیں ہے اور الی چیز کیونکر ندموم ہوسکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا ہے اور جو آ ومی کے باقی رہنے کے واسطے ضروری چیز ہے اور جس کے ذریعہ ہے آ دمی علم وعبادت حاصل کرسکتا ہے۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ اور اس میں مسجد ہے جس میں نماز پڑھتا ہے بلکہ مذموم فقط بیہ ہے کہ کوئی چیز بغیرحلت کے لے لیا اسراف کے طور ہے تصرف کرے جومقدار حاجت سے زائد ہوا ورنفس اس میں اپنی رعونت کے موافق بدون شرعی ادب کے تصرف کرے اور میبھی بتلا دیتا کہ پہاڑوں میں تنہا نکل جانامنع ہے۔ کیوں " نبی مَنْ اللَّهُ فِيم فِي مَنْ اللَّهُ الله منع فرمایا که آومی تنہا رات بسر کرے " 🗱 اور خفیہ سمجھا دیتا کہ ایسی حرکت اختیار کرنا جس سے جمعہ و جماعت نوت ہوجائے محض خسارہ ہے نفع

احمد: ۱۱/۳ مجمع الزدائد: ۱/۳ ما، كتاب الادب، باب ماجاه في الوحدة - الكامل لا بن عدى: ۱۳ / ۱۱۳۷ في ترجمة سليمان بن عيسني اني يجيي : سلسلة الاحاديث الصحيحة : ا/ ۱۲۹، رقم ۲۰ - آ داب النوم والسفر -

مرائی ہے۔ علم وعالموں سے دور ہونے میں جہالت غالب ہوتی ہے اورا سے معاملہ سے ماں بہتیں ہے۔ علم وعالموں سے دور ہونے میں جہالت غالب ہوتی ہے اورا سے معاملہ سے ماں باپ کوفراق کا صدمہ دیناان کی نافر مانی وعقوق میں داخل ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ رہا یہ کداس نے سنا کہ فلاں شخ پہاڑوں میں نکل گئے تو احتال ہے کہ ان کے عیال ووالدہ ووالد وغیرہ نہ تھے اور کوئی باعث تھا کہ وہ ایسے مقام پرنکل گئے کہ وہاں ان لوگوں نے مجتمع ہو کر عبادت کی (پہاڑ قریب آبادی کے تھا۔ جیسے مکہ میں غار حراء ہے یا ملک میں فتنہ تھا) اور جس شخص کی حالت میں کوئی وجوجے اس کی نہ ہوتو وہ خطا پر تھا خواہ کوئی ہواور بے شک بعض سلف نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبادت کے لیے پہاڑ میں چلے گئے تو سفیان الثوری ٹریز ہیں ہمارے پاس آ ئے اور ہم کو واپس عبادت کے لیے پہاڑ میں چلے گئے تو سفیان الثوری ٹریز ہیں ہمارے پاس آ ئے اور ہم کو واپس عبادت کے لیے پہاڑ میں چلے گئے تو سفیان الثوری ٹریز ہیں تا ہے اور ہم کو واپس عبادے گئے۔

الله الله

زاہدوں پراہلیس کی تلمیس میں سے رہ ہے کہ زہد دعبادت کے پیچھے علم جھوڑ دیتے ہیں تو محویا انہوں نے بہتر وافضل کوچھوڑ کرحقیر و کمتر کواختیار کرلیا۔اس کا بیان رہ ہے کہ زاہد کا نفع اس کے درواز سے سے آئے ہیں بڑھتا اور عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے اور بہت سے صدیے تجاوز کرنے والوں کو عالم راہ راست پر پھیرلاتا ہے۔

# الله الله الله

زاہدوں پہلیس بہلیس میں سے بیہ کداس نے ان کے گمان میں جمادیا کہ مباحات کو ترک کرنا زہد ہے۔ چنانچدان میں سے بعضے فقط جو کی روٹی پر بی گرارہ کرتے ہیں (باوجود بیک صاحب مال ہوتے ہیں) اور بعضے کی بھل ومیوہ جات میں سے پھیمیں چکھتے اور بعضے غذا بیبال تک کم کرتے ہیں کدان کا بدن خشک ہوجاتا ہا اورصوف (موٹا کپڑا) پہننے سے اپند بدن کوایڈ اویے ہیں اور خشڈا پانی استعال نہیں کرتے حالانکہ بیرمول اللہ مُؤیِّزُم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ آپ کے صفہ پاتے محالہ وہ جمی کھوک پرصابر رہتے جب کچھنہ پاتے اور جب پاتے تو کھاتے تھے۔ رسول اللہ مُؤیِّزُم کوشت کھاتے اور اس کو پسند فرماتے بھا اور مرغ اور جب پاتے تو کھاتے تھے۔ رسول اللہ مُؤیِّزُم کوشت کھاتے اور اس کو پسند فرماتے بھا اور مرغ میں الزار، رقم کا مارہ المعمة ، باب ما جاء نی اکل الثواء ، تم ۱۸۲۹۔ ابوداؤد: کتاب الطہارة ، باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار، رقم ۱۸۲۵، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۹۲۱، ۱۳۵۰۔ کا سے سے کتاب الطعمة ، باب الشواء ، تم ۱۳۳۱، ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۰۔

و <u>المرارس</u> يورادس يوروس يورو کا گوشت کھاتے، 🏶 اور حلوہ پند فرماتے تھے۔ 🍪 آپ مَنَاتِیْنِم کے لیے میٹھا یانی سرد کیا جاتا 🤁 اور بای پانی کوتر جیج و ہے۔ 🤁 کیوں کہ گرم پانی معدہ کو تکلیف ویتا اور بیاس نہیں بجھا تا ہے۔زاہروں میں سے ایک کہتا تھا کہ میں حلوہ نہیں کھا تا کیوں کہ میں اس کاشکرا دانہیں کرسکتا۔ توحسن بھری میں کیے نے فر مایا کہ پیخص احمق ہے۔ کیا بیسردیانی کاشکرادا کر لیتا ہے سفیان الثوری میشید جب سفر کو جاتے تو ان کے دستر خوان سفر میں حکوان کا بھنا ہوا گوشت، مرغ کا گوشت اور فالودہ ہوتا تھا۔ آ دمی کو جان لینا جا ہیے کہ بینس کی سواری ہے اور اس کے ساتھ نرمی کرنا ضروری ہے تا کہ مقصود کو پہنچ جائے ۔ تو جو چیزیں اس کی اصلاح کرنے والی ہیں ان کوحاصل کرے اور جن ہے اس کومصرت ہووہ ترک کرے جیسے پیٹ تان کر کھانا اور خواہش کی چیزوں میں کثرت کرنا کیوں کہاس ہے بدن کواذیت ہوتی ہےاور دین کے لیے بھی مصر ہے۔ پھرآ دمیوں کی طبائع مختلف ہیں۔ چنانچہ عرب کے جنگلی اگر بالوں کے کیڑے پہنیں اور فقط اونٹ کے دودھ برر ہیں تو ان کوضر رنہیں ہوتا کیوں کہان کے بدن اس کو برداشت کرتے میں اور ملک کے بھی مناسب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اگر سواد عراق کے لوگ صوف پہنیں یا محض چننی کھا کیں تو ان کوبھی مصرنہیں۔ہم بیہیں کہتے کدان میں سے کوئی محض اینے آپ کواس

الله بخارى: كتاب الصيد والذبائخ، باب محم الدجاج، رقم ١٥٥٥ مسلم: كتاب الايمان، باب ندب من حلف نيمية فرأى غير حافي أيمان الايمان، باب ندب من حلف نيمية فرأى غير حافيرًا منها ..... رقم ٢٢٦٥ منال ٢٢٢٠ منال : كتاب الصيد باب اباحة اكل لمحوم الدجاج، رقم ١٣٥١ مناس المعمدة، وأب الطعمة ، باب ماجاء في اكل الدجاج، رقم ١٨٢١ ما ١٨٢١ وارى: ١/٥٣٥ ، كتاب الاطعمة ، باب في اكل الدجاج، وقم ١٨٢١ ما ١٨٢٠ وارى: ا/٥٣٥ ، كتاب الاطعمة ، باب في اكل الدجاج، وقم ١٨٢١ ما ١٨٢٠ وارى: ا/٥٣٥ ، كتاب الاطعمة ،

الله بخارى: كما بالاطعمة ، باب الحلوى والعسل ، رقم ١٣٣٥ مسلم : كما بالطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوالطلاق ، رقم ١٣٦٩ ما بوداؤد: كما ب الاشرية ، باب في شراب العسل ، رقم ١٣٦٥ مرزى: كما ب الاطعمة ، باب المحلواء، رقم ١٣٣٧ ما الاطعمة ، باب المحلواء، رقم ١٩٣٠ ما المحد ١٩٠٠ مردية و ١٩٠١ مردية و المردية مراد ب بخارى: كما ب الاشرية ، باب الكرع في الحوض ، رقم ١٩٠١ مردية و المحد الاشرية ، باب في الكرع في الحوض ، رقم ١٩٠١ مرد المود و ١٩٠١ مردية و المردية ، باب في الكرع ، رقم ١٩٠١ مردية الأرب كاب الاشرية ، باب في الكرع ، رقم ١٩٠١ مردية المردية المردية و المردية و

٠٠٠ 263 عنوارنيس ما يون المعلق قد رقلیل چیز پرآ مادہ کرے کیوں کہان میں بعض ایسے ہوگز رے ہیں اس لیے کہاس قوم کی پیہ عادت بچین سے پڑی ہے اور اگر بدن نازک ہو جوعیش میں پرورش ہوا ہے تو ہم اس کومنع کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو یکا بیک ایسی غذا پر آ مادہ کرے جواس کوضرر پہنچائے ۔ پھراگرکسی نے زہدا ختیار کیا اورخواہش کی چیزوں کا ترک کرنا اختیار کیا خواہ اس وجہ سے کہ حلال مال میں ایسے زیادہ خرچ کی گنجائش نہیں ہوتی یا جب طعام لذیذ ہوتو کثرت سے کھایا جاتا ہے جس سے نیند بہت آتی ہے اور ستی پیدا ہوتی ہے۔ایسے مخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ س چیز کا جھوڑ نا مضرے اور کس کا حچوڑ نامضر نہیں۔ تا کہ مقدار معتدل ایسی چیزوں سے اختیار کرے کہ جن سے بدن کا قوام بخو بی باقی رہے بدون اس کے کہنٹس کوخواہ مخواہ ایذا دینالازم آئے ۔ بہت سے لوگول نے زعم کیا کہ روکھی روٹی قوام بدن کے واسطے کافی ہے۔ اگر فرض کرلوکہ اچھا کافی ہے، تا ہم وہ دوسری جہت سے بدن کے اختلاط کومضر ہے جس کو کھٹے وہیٹھے کی وسر دوگرم اور رو کنے والی اوراسہال لانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں مناسب چیز کا میلان رکھا ہے تو بھی اس کوترشی کی طرف میلان ہوتا ہے اور بھی میٹھے،ضرورت ہوتی ہے اوراس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔مثلاً بدن میں وہ بلغم کم ہو گیا جس کی ضرورت بدن کوقوام باقی رکھنے میں لازم ہےتو طبیعت دودھ کی خواہش کرے گی اور جب بدن میں صفراء زیادہ ہوا تو طبیعت کھٹائی کی خواہش کرتی ہے تو جس نے طبیعت کواس کے مقتضائے جبلت کے موافق مفید چیز میں رو کے جس کے انجام خوفناک ہے تو ایذ اانہیں اس لیے کہ ایسی چیزیں اس کومصر ہیں۔ رہا یہ کہ طبیعت کومطلقاً سب چیز ہے روک دے تو بیلطی ہے۔ یہ بیان سمجھ لینا جا ہے اور خالی اسی طرف نہ ڈھل جانا جو حارث مجاری اور ابوطالب مکی نے لکھا ہے کنفس کو بہت ہی کم غذا دینے میں اس پر جہاد کرے اور مباحات ومتلذات ہے اس کو بالکل بیروک دے۔اس لیے کہ یہاں بہتر طریقہ بیہے کہ آنخضرت مَالیٹیئم اورآپ کے صحابہ رِی کُٹینم کی اتباع کرے۔

ابن عقیل عینیہ فرماتے تھے کہ اے صوفیہ! دین داری میں تمہارے طریقے بہت ہی تعجب خبر میں تمہارے طریقے بہت ہی تعجب خبر میں یہ میں پڑے ہوئے ہو۔ یا تواپن نفسانی خواہشوں کے تابع ہو یا نفرانی خبر میں کے خبر میں پڑے ہو۔ اول کا اثر یہ ہے کہ تکبرا درغرور کی اور بچوں کی طرح کھیل دو

#### 🍇 نصل 🅸

زاہدوں پرابلیس بیلیس فراتا ہے کہ ان کے وہم میں جمادیا کہ زہداس امرکانام ہے کہ سب سے کمترکھانے اورلباس پر قناعت کرے۔ لہذا بیلوگ ای مقدار پر کھایت کرتے ہیں اور ان کے دلول میں ریاست و جاہ ومرتبہ کی خواہش بھری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے تم ان کو دیکھتے ہو کہ امیر ول اور دولت مندول کی ملاقات کے منتظرر ہتے ہیں اور دولت مندول کی تعظیم و تکریم اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں گویا اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں گویا اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور لوگول کی ملاقات کے وقت ایسا بجز واکسار فلا ہر کرتے ہیں گویا ایمی مشاہدہ سے نکلے ہیں۔ بار ہاان میں سے بعضے مال پھیرد سے ہیں تا کہ بینہ کہا جائے کہ اس نے زمد کا طریقہ بدل ڈالا ہے۔ بیلوگ دنیا کی خواہش کے وسیع درواز سے میں اس ذریعہ سے گھسے ہیں کہ لوگ برابران کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں اس واسطے کہ وین کی انتہا ہی ہے کہ ریاست حاصل ہو۔

## الله الله الله الله الله الله

مصنف میشند نے کہا کہ عابدوں دزاہدوں پر بکٹرت جوامرا بلیس نے کر ہے وال رکھا ہے کہ ریا کاری چھپی ہوئی رکھتے ہیں اور ظاہری ریا کاری تو وہ خود علانیہ جانتے ہیں۔ وہ پچھ تلمیس ہیں شارنہیں ہوسکتی جیے جسم کی نظافت ظاہر کرنا اور چہرے کے زردی وبالوں کی پریشانی تاکہ اس کی ظاہری حالت ہے ہر خص جان لے کہ بیصاحب بڑے زاہد ہیں۔ اس طرح آواز پست رکھنا ، تاکہ خشوع ظاہر ہواورای طرح نماز وروزہ ہے ریا کاری کرنا اور مال لٹانا تو ایس کھی ہوئی باتیں پچھٹی ریا پر ہے حضرت محمد مثالی ہی ہوئی ہیں بلکہ توجہ تو مخفی ریا پر ہے حضرت محمد مثالی ہی ہوئی ہیں بلکہ توجہ تو مخفی ریا پر ہے حضرت محمد مثالی ہی نے فرمایا: مدولا کا دارو مدارتو نیتوں پر ہے اور جب سی عمل سے خالص رضائے الہی مقصود نہ ہوتو تو وہ قبول اعمال کا دارو مدارتو نیتوں پر ہے اور جب سی عمل سے خالص رضائے الہی مقصود نہ ہوتو تو وہ قبول نہ ہوگا۔ مالک بن و بینار میشند نے فرمایا کہ جو محمد صدق دلی سے عامل نہ ہواس سے کہددو کہ کیوں بے فائدہ تکلیف اٹھا تا ہے۔ واضح ہوکہ موس اپند تعالی سے خالص اللہ تعالی کی رضا مددی جا ہتا ہے۔ شیطان اس پر مخفی ریا کاری کر آتا ہے اور اس کو تلیس میں ڈالٹا ہے اور اس

ور يادرون يورون مورون يورون يو سے بچنا بہت بخت مشکل ہے۔ بوسف بن اسباط عمینیا فرماتے تھے کہتم لوگ عمل کی صحت وسقم کو پہچانٹا سیکھو۔ کیوں کہ میں نے اس کو بائیس برس میں سیکھا ہے۔ابراہیم بن ادہم میں نے فرماتے تھے کہ میں نے معرفت ایک راہب ہے تیھی جس کوسمعان کہتے تھے۔ چنانچہ میں اس کے صومعہ میں گیااوراس سے کہا کہا سے معان!تم کتنی مدت سے اس صومعہ میں رہتے ہو۔اس نے کہا کہ ستر برس ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہتم کیا کھاتے ہو۔اس نے کہا کہا ہے اعتفی اہم کیوں اس در یافت میں لگے ہو۔ میں نے کہا مجھے فقط در یافت کرنے کی خواہش ہے۔اس نے کہا کہ ہر رات ایک چنا کھا تا ہوں۔میں نے کہا کہ تمہارے دل میں کیا چیز جوش کرتی ہے کہ یہ چناتم کو كافى موجاتا ہے۔اس نے كہا كرتم وہ درر (عبادت كى جگه) جوسا منے نظر آتا ہے د كيھتے ہو۔ ميس نے کہاہاں۔سمعان نے کہا، وہ لوگ سال میں ایک روز میرے صومعہ میں آتے ہیں، اوراس کی آ رائش کرتے ہیں اوراس کے گردگھومتے ہیں اوراس سے میری تعظیم کرتے ہیں تو جب بھی میرا نفس عبادت ہے کسل کرتا ہے تو میں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کر لیتا ہوں۔اے حنفی! مجھے لازم ہے کہ دائمی عزت کے لیے جدو جہد کی کوشش کر۔اس کی گفتگو سے میرے دل میں معرفت نے گھر کیا۔ پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے کچھ زیادہ دکھا دوں \_ میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ بولا كہتم صومعہ سے بنچے اتر كھڑے ہو۔ ميں جب وہاں كھڑا ہوا تو اس نے رى باندھ كر ایک آبخورہ لٹکایامیں نے کھول لیا تواس میں ہیں چنے تھے۔ پھر مجھے ہے کہا کہتم ان کو لیے ہوئے اس ذریمی جاؤ کیوں کہ انہوں نے مجھے لٹکاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں اس ذریمی آیا تو نصاریٰ نے میرے گردجمع ہوکر ہو چھنا شروع کیا کہاہے صنفی !تم کو بابانے کیا عطا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی غذامیں سے بیرجے دیتے ہیں۔نصاریٰ نے کہا کہ اے منفی ایرجے آب کے کچھ کا منہیں ہیں اور ہم سے اس کے حق دار ہیں۔ آپ ہم اس کی قیمت لے کیجے۔ میں نے کہا کہ ہیں دینار دو۔انہوں نے فوراً ہیں اشرفیاں دیدیں۔ پھر میں راہ بدل کرسمعان کے پاس آیا تو اس نے مجھے سے کہا کہتم نے غلطی کی۔اگر توان ہے ہیں ہزار مانگیا تو وہ تجھے دیتے۔اے عنفی! یہ اس کی عزت ہے جواللہ تعالیٰ کوئیس پوجتا۔اب تو قیاس کر لے کہ جواللہ تعالیٰ کی بندگی کرےاس کی کیاعزت ہوگی۔اے حنفی!اینے پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا۔مصنف میں اینے نے کہا کہ ای من کوتذرست لوگ کھایا کرتے ہے۔ اور است کو رہا کا دیاں کو چیا گئی کے لیے کا کہ ان کو بچا لیں اور ان کو بچانے کے لیے اس کے برعکس ناقص اعمال ظاہر کیے ۔ ابن سیرین میسائلۃ کا قاعدہ تھا کہ دن میں لوگوں کے سامنے ہنسا کرتے اور رات کو رویا کرتے تھے۔ ایوب اسٹنیانی ایپے وامن کو بچھ دراز رکھتے سے۔ ایوب اسٹنیانی ایپے وامن کو بچھ دراز رکھتے سے۔ ابراہیم بن اوہم میسائلہ جب بیار ہوتے تو ان کے پاس وہ چیزیں رکھی ہوئی دکھائی دیتیں جن کوتذرست لوگ کھایا کرتے تھے۔

وہب بن منبہ میشنی کہا کرتے کہ ایک شخص اینے زمانہ میں افضل لوگوں میں سے تھا۔ لوگ ، ور دور ہے اس کی زیارت کو آتے اور اس کی تعظیم کرتے۔ایک روز اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے فرمایا کہ ہم طغیان وغرور کے خوف سے دنیا واہل واموال سے خارج ہوئے ان کوچھوڑ ااوراب مجھے بیخوف ہے کہ جس قد رحد ہے تجاوز مال والوں پر ان کے مال سے نہیں آ تااس قد رطغیان ہم لوگوں میں ہماری ہی اس حالت موجود ہے ساتا ہے ہم و کیھتے ہو کہ ہم پر ہر شخص میہ جا ہتا ہے کہ اس کی دینداری کی وجہ ہے اس کی ضرورت بوری کی جائے اور اگر پچھ خریدے تو اس کے دام کم رکھے جا کیں اورا گرکسی ہے ملا قات کرے تو لوگ اس کی وینداری کے واسطے عزت دنو قیر کا برتا وَ کریں ۔اس کی بیگفتگوشا کع ہوگئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس کو بہت پیند آیا اوراس کے دیدار وسلام کے واسطےسوار ہوا۔ جب قریب آیا تو اس ہے کہا گیا کہ بادشاہ آپ کے سلام کے واسطے آیا ہے۔اس نے کہایکس لیے؟ کہا گیا کہ اس گفتگو کی وجہ ہے جو آپ نے بطور وعظ بیان فر مائی تھی۔ کہا اسے واپس کر دو۔ پھرغلام سے یو چھا کہ بھلا تیرے پاس کچھ کھا ناموجود ہے،اس نے کہا کہ کچھ چھوارے وغیرہ کھل ہیں جن ہے آ پ افطار کیا کرتے تھے۔شخ نے ان کو ما نگاتو ٹاٹ کے دسترخوان پر لا کرر کھے گئے اور شخ نے کھانا شروع کیا۔حالانکہ روز ہ رکھا کرتے تھے۔اتنے میں بادشاہ آکر کھڑا ہوا اور سلام کیا تو شیخ نے کچھ خفیف جواب دیا۔ پھراپنے کھانے پر متوجہ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ شیخ کہاں ہیں۔کہا گیاوہ یمی ہیں کہا کہ جو کھانے میں مشغول ہیں۔کہا گیا جی ہاں۔بادشاہ نے کہا کہاس کے پاس تو سیجھ خوبی نہیں ہے اور واپس چلا گیا شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس ذر بعہ سے تجھے میرے پاس سے پھیر دیا۔مصنف عملیہ نے کہا کہ دوسری روایت میں وہب

الم المراق المر

الله الله الله الله الله الله

مصنف بر کیا نہ کہا کہ زاہدوں میں ایسے بھی ہیں جو ظاہر وباطن زہد کو مل میں لاتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسے زاہد کو ہنا تا ہے کہ تو اپنے دوستوں سے اور زوجہ سے اپنا ترک و نیا کرنا ظاہر کرد ہے لیں اس حیلہ سے اس پر صبر کرنا آسان ہوا ہے جس کا قصہ ہم نے ابراہیم بن اوہ ہم کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ایسا زاہد خالص اخلاص چاہتا تو اپنی زوجہ وغیرہ کے ساتھ اس قدر کھا لیا کرتا جس سے اس نفس کو بچاتا اور اپنے حق میں الی گفتگو نہ کرتا ۔ واؤد بن ابی ہند میون تک نہ ہوا۔ وہ اپنے کھانا ہند میون سے کر بازار جاتے اور راہ میں صدقہ کرد سے اور بازار والے یہ بچھتے کہ اپنے گھر سے کھا کرآئے ہوں گے اور گھر والے جانے کہ انہوں نے بازار لے جاکر کھایا ہوگا۔ مردان خدا کھا کہ کا بچیا طرفہ اقد تھا۔

# الم الم الم

زاہدوں میں بعضے وہ ہیں جوالگ ہوکر مسجد میں یار باط میں پہاڑیا میں بیٹھ رہتے ہیں اور ان کو بیلذت ہے کہ لوگوں کو بیمعلوم ہو کہ فلال زاہدا کیلا ہور ہاہے اور بسااوقات بیہ جست لاتا ہے

و <u>ا</u> الراب الراب المراب على المراب كه أكرمين بإزار مين نكلون كانتو منكرات جوشرع مين ناجائز بين وه ويجمون گا-اس انقطاع مين اس کے اور مقاصد بھی ہیں۔ازانجملہ تکبراورلوگوں کو حقیر سجھنااورازانجملہ اپنی ٹاموس وریاست کی حفاظت ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے میل جول سے یہ بات جاتی رہے گی۔ حالانکہ وہ جا ہتا ہے کہاس کے ذکر کی تازگی قائم رہے۔ بسااوقات اس کامقصود میھی ہوتا ہے کہاس جاہل زاہد کے عیوب و بیج باتیں اور علم سے جاہل ہونا سب چھیار ہے۔ بس تو دیکھتا ہے کہ بیز اہر جا ہتا ہے کہ لوگ اس کے دیدار کوآئیں اور وہ کسی کو دیکھنے نہ جائے اور جب امرااس کے پاس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے اور جب عوام اس کے دروازے پرجع ہوتے ہیں اوراس کے ہاتھ چو متے ہیں تو پھول جاتا ہے پس وہ نہ مریضوں کی عیادت کو جاتا ہے اور نہ جنازے کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔اس کے مریدین کہتے ہیں کہ شیخ کومعذور سمجھے کدان کی عادت مہی ہے۔ بھلا اس عادت میں کیا عذر ہو جوشرع کےخلاف ہے۔اگر بیزاہدا بی ضروری غذا وغیرہ کا کسی وفت حاجت مند ہوتا ہے اور اتفاق ہے کوئی شخص موجود نہوا جواس کے واسطے خرید لائے تو مجمو کارہے برصبر کرتا ہے تا کہ خودنکل کرخر پد کرنے میں عوام کے درمیان چلنے پھرنے ہے اس کا مرتبہ کم نہ ہو۔اگر وہ خودنکل کراپی ضرورت کی چیز خریدے تواس کی شہرت جاتی رہے۔لیکن اس کے دل میں حفظ ناموس کی بہت خواہش ہے۔حالا تکہ رسول اللہ منافیظ بازار میں جا کراین ضرورت کی چرخرید تے اورخود اٹھالاتے تھے۔ 4 عبداللہ بن حظلہ والليظ في كہا كم عبدالله بن ملام والليظ اہے سر برلکڑ یوں کا گھالا دے ہوئے گزرے تو کھھلوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آب ایسا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کواس سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ کہا میں جا ہتا ہوں كاس ذريعيد فس كالتكبر دوركرول اوركها ميل في رسول الله من الله عن آب فرمات في کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ 🤁

مسنف کے بیالفاظ مجھے نہیں ملے البتہ اس کے ہم معنی درج ذیل کتب میں موجود ہیں یختفرالشمائل الحمد تیہ للتر ندی تحقیق الامام الالباقی ص ۱۹۰۰ باب ماجاء فی تواضع رسول الله رقم ۲۹۳۔ شرح السنة ۱۲۳۳/۱۳ ، کتاب الفصائل باب تواضعه ، رقم ۲۷۷۷۔ طبیعة الاولیاء ، ۲۷۵۲/۸ ، رقم ۲۵۳۳ ، فی ترجمة (۳۳۰) عبدالله بمن وهب۔

الكبر، كنز العمال:۵۳۴/۳، كاب معرفة الصحابة ، رقم ۵۵۵۵ مجمع الزوائد: ا/ ۹۹، كتاب الايمان، باب ما جاء ني الكبر، كنز العمال:۵۳۴/۳، باب الكبر والخيلا ه، رقم ۴۵۷۷ - جامع المسانية ولسنن لا بن كثير: ۸/ ۵۸، رقم ۵۲۴۷ -

# 

یہ جوہم نے ضرورت خرید وفروخت وغیرہ کے واسطے نکلنے کا ذکر کیا جس میں تبذل ہے۔ بیقد مائے سلف کی عادت تھی اور بیعادت بدل گئی۔ جیسے لباس وحالات بدل مجئے۔ آج كلُّ ميں كى عالم كونبيں ويكمنا كەكسى ضرورى چيز كى خريد كے واسطے نكلے۔اس ليے كہ جا ہلوں كے نزدیک اس سے نورعلم میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے اور نورعلم کی تعظیم ان کے نز دیک مشروع ہے اورالی باتوں میں عوام کے دلول کی رعایت کرناریا کاری کی طرف نہیں لے جاتاا درا یسے طریقہ کا استعمال کرنا جس ہے عوام کے دلوں میں ہیبت باتی رہے ان کے نز دیکے ممنوع نہیں ہے اور ہر چیز سے ان لوگوں کے قلوب متغیر ہوں اگر چہوہ سلف میں ہوتو اس کاعمل میں لا نا ضروری نہیں ے۔اوزائ میند نے کہا کہ ہم پہلے ہنتے اور مزاح کرتے تھے اور جب ہماری پی حالت مینی کہ ہارے قول فعل کی بیروی کی جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ یہ باتنس ہم کوروانبیں ہیں۔مصنف میشاند نے کہا کہ ہم کوابراہیم بن ادہم میشد سے دوایت پنجی کہ ایک روز ان کے امحاب باہم خوش طبعی كرتے تھے۔كدا تفاق ہے كى نے درواز و كھتكھٹايا تو ان كوخاموشى كائتكم كيا تو انہوں نے كہا كہ ہم نے آج ریا میکھی تو فر مایا کہ میں بیرتا کوار سجھتا ہوں کہتمہاری پیروی سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔مصنف میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم بن اوہم میں اللہ نے جاہلوں کے قول سے خوف کیا۔ تم لوگ!ن زاہدوں کی طرف نظر کرو کہ کیونکرعمل کرتے تھے۔وجہ میتھی کہ عوام لوگ عابدوں کے حق میں خوش طبعی وغیرہ کا کمان نہیں رکھتے۔

# الله الله

زاہدوں ہیں بعضا ہے ہیں کہ اگر اس سے درخواست کی جائے کہ زم کپڑے پہنے تو منظور نہ کرےگا۔ تا کہ اس کے مرتبہ ذہر میں نقصان نہ آئے اور اگر باہر ہوتو لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور اپنے آپ کو مسکرانے سے روکتا ہے ہننے کا کیا ذکر ہے۔ ابلیس اس کو وہم دلاتا ہے کہ یہ خلق کی اصلاح ہے حالانکہ بیریا کاری ہے جس سے وہ اپنی تاموں کا قاعدہ محفوظ رکھتا کہ یہ خلق کی اصلاح ہے حالانکہ بیریا کاری ہے جس سے وہ اپنی تاموں کا قاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ تو اس کو دیکھے گا کہ لوگوں کے سامنے سرجھ کائے بیٹھار ہتا ہے اور اس کے چبرے پر حزن وغم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر بھی اس کو خلوت میں تنہا دیکھے تو شری (سلمی پہاڑ کی

### ﴿ فصل ﴿ فصل ا

سلف صالحین کا قاعدہ تھا کہ ہرخصات جس ہے وہ آنگشت نما ہوتے اس کو دورر کھتے اور جہاں وہ مشار ہونے ان قاعدہ تھا کہ ہرخصات جس ہے ہے۔ عبداللہ بن خفیف نے کہا کہ بوسف بن اسباط نے بیان فرمایا کہ بیس سج سے پیدل نکل کر مصیصہ کو روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میری جراب میرے گلے میں تھی۔ پس ادھرے ایک دکا ندار نے اٹھ کر جھے سلام کیا اور ادھرے دوسرے نے میں اپنی جرابیں ڈال کر مجد میں گھس گیا۔ وہاں دور کعتیں پڑھنے لگا تو مجھے سب طرف ہے لوگوں نے گھیرلیا اور ایک شخص نے میرے چہرے کے سامنے ویکھنا شروع کیا تو میں نے اپنی جی میں کہا کہ میراجی کب تک اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس میں اپنی جراب لے کر باوجود پہنے میں کہا کہ میراجی کب تک اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس میں اپنی جراب لے کر باوجود پہنے میں خرق ہونے اور تھکے ماندے ہونے کے الٹے پاؤں تھی کی طرف واپس آیا۔ پھر دوسال تک میرا قلب بحال خود نہ آیا۔

# 🍇 نصل 🎡

بعضے زاہد کا بیرحال ہے کہ وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے اور اس کونیس سیتا اور اپ محامہ وداڑھی کی درتی چھوڑ دیتا ہے۔ تاکہ لوگ بیرجانیس کہ اس کے پاس دنیا ہے سوائے اس لباس کے پخونہیں ہے۔ بیر یا کاری کے درواز وں میں ہے ہے۔ پھراگر وہ اصلاح ودرتی کرنے میں سیا بھی ہوجیے واؤ دانطا کی بُریاشیہ ہے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی واڑھی کیوں درست نہیں کرتے تو فرمایا تھا کہ میں اس کے فکر سے دو سری طرف مشغول ہوں۔ تا ہم اسے بیجان لینا چاہے کہ زاہد موصوف ٹھیک راہ نہیں چلا۔ اس لیے کہ بیدرسول اللہ من پینی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضرت محمد من پینی چلا۔ اس لیے کہ بیدرسول اللہ من پینی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضرت محمد من پینی چلا۔ اس لیے کہ بیدرسول اللہ من پینی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضرت محمد من پینی بیالوں میں تقمی کرتے تھا اور آ میندد کیمنے ، خوشبولگاتے تھا اور تیل میاری ، تاب المباس ، باب ترجیل الحائض را ترب کے اس المباس ، باب جوازشل الحائض را تس

اللباس، قم ۱۹۳۳ مخضرالشمائل أمحد بية ص۳۷، قم ۲۷۔ اللباس، قم ۱۹۳۳ مخضرالشمائل أمحد بية ص۳۷، قم ۵۹۲۸، ۵۹۲۸ ما ۱۹۵۸، ۱۳۵۰ البوداؤد: كتاب الترجل، باب ماجاء في استخباب الطبيب، قم ۱۳۲۰/۳ منان الدارمي: ۲۲۰/۳، كتاب الشباب الزيمة ، باب الطبيب وقم ۵۳۲۱، ۵۳۲۱ منان الدارمي: ۲۲۰/۳، كتاب الهناسك، باب الطبيب عندالاحرام قم ۲۲۰/۳، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۳۹، الهناسك، باب الطبيب عندالاحرام قم ۲۸۸، ۱۸۳۹، ۱۸۳۹، من المسلم المسل

# 🍪 فصل

بعضے زاہد بمیشہ چپ رہنے کو لازم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ ملنے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ گویا اس طرح اپنے فتیج اخلاق سے ان کو ایذ ا پہنچاتے ہیں اور حضرت محمد منا اللہ علی اللہ منا لیکھی خوش طبعی محمد منا لیکھی کا بیقول بھول جاتے ہیں کہ تجھ پر تیرے اہل کا حق ہے۔ رسول اللہ منا لیکھی خوش طبعی فرماتے کے اور از واج مطہرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عاکشہ بی لئی کے ساتھ دوڑتے تھے کا اور ای طرح دیگر اخلاق لطیفہ مروی ہیں۔ پھر اس زاہد جاہل کو دیکھوجس نے اپنی زوجہ کو بیوہ کے مانند بنا دیا اور بچوں کو بیتیم سابنا دیا اور برے اخلاق کا برتا و کیا اور الگ ہو بیٹھا۔ کیوں کہ بیتا ویل نکالی کہ ایسے امور اس کو شغل آخرت سے اخلاق کا برتا و کیا اور الگ ہو بیٹھا۔ کیوں کہ بیتا ویل نکالی کہ ایسے امور اس کو شغل آخرت سے روکنے والے ہیں اور کم علمی سے بیجانا کہ اہل وعیال کے ساتھ کشادہ روئی سے بسر کرنا آخرت سے کے واسطم معین ہے۔ میں میں حضرت محمد منا پر بیا ہی نہ کیا جس سے تو کھیل اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ اگر اوقات اس جعلی زاہد پر خشکی سے کے واسط معین ہے۔ تو کھیل اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ اور اور اور ایسے میں جو کھیل اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ اور اور اور اور اور اس جعلی زاہد پر خشکی

الح مسلم: كتاب الفصائل، باب شيبه، رقم ع ۱۰۸۳ \_ نسائی: كتاب الزينة ، باب الدهن ، رقم ۱۱۵ \_ متدرك الحاكم: ۲/۲۲ ، كتاب التاريخ ، في ذكر خضاب رسول الله " بالحنار ، رقم ۲۰۲۱ \_ احمد: ۲۵/۲ \_ مختصر الشمائل المحمد بيللز مذى: ص ۳۹ ، رقم ۳۳ \_ على مسلم: كتاب الفصائل ، باب شيبه ، رقم ۲۰۷۲، ۲۰۷۲ \_

البر البرائي : في كتاب ادب المفرد، ص ۷۷، باب المزاح، رقم ۲۶۵ ـ احمد:۳۴۰/۳۴۰، ۳۴۰ ـ ترندى : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، رقم ۱۹۹۲،۱۹۹۰ ـ البر على بخارى : كتاب الادب، باب الانبساط الى الناس، رقم ۱۹۳۲، ۱۹۳۳ ـ مسلم : كتاب الادب، باب جواز تكذية من لم يولد له كذية الصغير، رقم ۵۶۲۲ وغيرها ـ

ابواب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم السيق على الرجل ، رقم ٢٥٧٨ \_ نسائى: في الكبرى ) : ٣٠ ٣٠ ، كتاب عشره النساء ، ابواب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم ٣٠٥،٨٩٣ م ١٠٠٠ ماجة : كتاب الزكاح ، باب حسن معاشرة النساء ، رقم ١٩٧٩ ـ ابن ماجة : كتاب الزكاح ، باب حسن معاشرة النساء ، وقم ١٩٧٩ ـ مسلم : كتاب الرضاع ، وقم ١٩٧٩ ـ مسلم : كتاب الرضاع ، باب تزوج الثيبات ، رقم ١٩٧٩ ـ مسلم : كتاب الرضاع ، باب استخاب نكاح البكر ، رقم ٣٩٨٧ وغيرها من اصحاب أسنن \_

# 🚳 نصل 🚯

بعضے زاہد کا بی حال ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر کرتا ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ آپ برے لوگوں میں سے بیں تو اس کوحق سجھتا ہے۔ بعض زاہد اپنے واسطے کر امت ظاہر ہونے کا منتظر بتا ہے اور اس کے خیال میں جم جاتا ہے کہ اگر وہ دریا کے پاس جا پنچ تو اسکی قدرت ہے منتظر بتا ہے اور ان ہوجائے۔ پھر جب اس نے کسی معاملہ میں دعاکی اور وہ قبول نہ ہوئی تو وہ دل میں ناخوش ہوتا ہے۔ گویا وہ مزدور تھا کہ اپنی مزدور کی مانگا ہے۔ اگر اس کو بچھ ہوتی تو جانتا کہ وہ تو ایک بندہ مملوک ہے اپنی خدمت سے پھھا حسان نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر بیدد کھتا کہ اس کو تو ایک بندہ مملوک ہے اپنی خدمت سے پھھا حسان نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر بیدد کھتا کہ اس کو مماتا ۔ اس پر لازم بی قبا کہ اس پر شکر ادا کر نا بھی واجب ہے، اور اپنے قصور سے خوف نیک میں کہ تو تو ہوں کہ اس بھا کہ ہوں اور معفر سے مائی ہوں رابعہ سے بو چھا گیا کہ آپ اپنے کس ممل کو بچھتی ہیں کہ وہ مقبول ہوا ہوتو فرمایا کہ اگر کہ جو تو یہ کہ بھے بیخوف ہے کہ وہ بھی پر النانہ ماردیا جائے۔

# 🏇 فصل 🏇

بعضے زاہر جن کی کم علمی سے شیطان نے ان پر قابو پایا ہے یہ تلمیس ڈالی کہ وہ لوگ اپنے واقعات پر کمل کرتے ہیں اور کی فقیہ کے قول پر التفات نہیں کرتے ۔ ابن عقیل مُرافتہ نے کہا کہ ابواسحاق الخزاز مرد صالح تھے اور انہوں نے سب سے اول مجھے قرآن تلقین کیا۔ ان کی یہ عاوت تھی کہ رمضان میں بولنا چھوڑ ویتے تھے اور جو ضرور تیں ان کو لاحق ہوتی ان میں آیات قرآنی سے خطاب کرتے ۔ چنانچہ جس سے کہنا ہوتا کہ پاس آؤ کے لین اجازت دیتے تو بجائے اس کے یہ آیت پڑھتے ﴿ اُدْ خُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ الله اے بنی امرائیل اس قوم کفار پر درواز سے داخل ہو ، فراور تیسر بہر کواپ بیٹے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِ قَلِهَا وَقِدُ اَبِهَا ﴾ الله درواز سے داخل ہو ، فراور تیسر بے بہر کواپ بیٹے کو کہتے ﴿ مِنْ اَبِ قَلِهَا وَقِدُ اَبِهَا ﴾ الله عنی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی خاص دیا کہ جازار سے ساگ خریدہ میں نے شخ سے لینی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی خاص دیا کہ بازار سے ساگ خریدہ میں نے شخ سے لینی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی خاص دیا کہ بازار سے ساگ خریدہ میں نے شخ سے لینی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی زمین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی بینی بینی دین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی بینی بینی دین ساگ و کھڑی ہے کہ بازار سے ساگ خریدہ میں نے شخ سے لینی دین ساگ و کھڑی ہے ۔ لینی بینی بینی بینی بینی دین ساگ و کھڑی ہے ۔ اس مین کے ان اور میں نے شخ سے ان اور میں ان کے سے داخل میں ان کھڑی ہے ۔ ان کی بین ساگ و کھڑی ہے ۔ کھڑی ہے کو کھڑی کے دین ہے کو کھڑی ہے کہ بین اور کین سے داخل ہے کہ کیا ہے ۔ کین ہے کو کھڑی ہے کہ کھڑی کے کہنا ہو ، کا کہ بین اور کین ساگ و کھڑی ہے ۔ کین ہے کہ کھڑی کے کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کہ کی کے کہ کھڑی کے کہ کی کھڑی کے کھڑی کے کہ کو کے کھڑی کے کہ کھڑی کے کہ کی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کہ کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھ

\_rr:الارة: الماكدة: الماكدة:

مركور البيل يوراريس <u>مركور المركور المركور</u> عرض کیا کہ آپ اس کوعبادت سمجھتے ہیں حالا نکہ بیا گناہ ہے۔ بیکلمہان پر دشوارگز را تو میں نے کہا کہ بیقر آن مجیداحکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے اتراہے تو اس کودنیاوی اغراض میں استعال نہیں کر سکتے ہیں بیتو ایسا ہے جیسے اور اق مصحف میں گھاس پات رکھے یا اس کو تکمیہ بنا دے ۔ تو مینخ نے مجھے بخت ست کہاا ور دلیل کی جانب کوئی توجہ نہیں کی ۔مصنف مین اللہ نے کہا کہ زاہد کم علم مبھی عوام ہے کوئی بات سن کراس کے موافق فتویٰ ویتا ہے۔ چنانچہ مجھ سے ابو حکیم ابراہیم بن دینارالفقیہ نے بیان کیا کہ مجھ ہے ایک مرد نے فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت کو تمین طلاق دی گئیں۔ اس کے لڑکا ہوا تو کیا وہ عورت اپنے شو ہر کو حلال ہے۔ میں نے کہانہیں۔میرے یاس شریف الدحالى بيشے تھے۔ بيمشہورز اہد تھے اورعوام ميں ان كى برى قدرتھى۔ كہنے كئے كنہيں وہ حلال ہے۔ میں نے کہا کہ بیتھم کسی عالم نے نہیں دیا تو کہا کہ واللہ! میں نے یہاں سے بھرہ تک یہی فتویٰ دیا ہے۔مصنف مینینی نے کہا کہ بھائیو دیکھو جاہلوں کے ساتھ جہالت کیا کرتی ہے۔ زاہد میں جہالت کے ساتھ اینے مرتبہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔اس خوف سے کہ کہیں اس کو جہالت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔سلف کا طریقہ ریتھا کہ زاہد کو با وجودمعرفت کے بہت ہے علوم وفتویٰ دینے ہے روکتے اورا نکار کرتے تھے۔ کیوں کہاس میں فتویٰ دینے کے شروط نہیں ہیں۔ پھر بھلاا گر ہمارے زمانہ کے زاہدوں کی حبطگی دیکھتے کہ دا قعات میں کیسے فتویٰ دیتے ہیں توكس طرح سخت تنبيبه كرتے ۔ المعيل بن شبّه نے كہا كه ميں احمد بن طبل مُراثلة كے ياس كيا۔ ان دنوں احمد بن حرب مکہ ہے آئے تھے تو امام نے مجھ سے یو چھا کہ بیخراسانی کون شخص ہے جوآج کل وار د ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ زہد میں ایسا ایسا ہے اور تقویٰ میں ایسا ایسا ہے تو فر مایا کہاس کوفتو کی دینے میں داخل نہ ہونا جا ہیے باوجودان صفات کے جن کوایئے نفس کے واسطے مد کی ہو۔

# 🚳 نصل 🎡

ابلیس کی تلمیس ان جابل زاہدوں پر ریمی ہے کہ عالموں کی حقارت و ندمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہم کامقصود یہی تھا کہ کمل کریں اور یہبیں سمجھتے کہ علم تو قلب کا نور ہے۔اگریہ جبال زاہد عالموں کارتبہ جانتے کہ کیونکرائڈ تعالیٰ نے ان کی ذات سے شریعت کی حفافت فرمائی

مرائیس تبین البیس کے اور یہ انبیاطی کا مرتبہ ہے تو یہ زہادان کے سامنے اپنے آپ کوالیا بیجھتے جیسے فصحا کے سامنے کونگا اور آئکھوں والوں کے سامنے اندھا ہوتا ہے۔ علی (صحیح ) راستہ کے دلیل ہیں اور سب خلق ان کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلتا ہے۔ صحیحیین میں بہل ابن سعد رائٹنے کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلتا ہے۔ صحیحیین میں بہل ابن سعد رائٹنے کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلتا ہے۔ صحیحیین میں بہل ابن سعد رائٹنے کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلتا ہے۔ صحیحیین میں بہل ابن سعد رائٹنے کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلتا ہے۔ صحیحیین میں بہل ابن سعد رائٹنے کے پیچھے ہے۔ دانا آ دمی وہی ہے جو کسی ایک دواللہ ایک کو ہوا ہے۔ وہی ہے دونا کی ایک خصل کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ است میں اسلی کی اس کو سیال کی اس کے گلہ سے بہتر ہے۔ اور اسطے سرخ اونٹول کے گلہ سے بہتر ہے۔ اس کو سیال کی اس کو سیال کی اس کو سیال کی کو سی

جن امور سے بیلوگ علما کوعیب لگاتے ہیں ایک بیر ہے کہ علما بعض مباحات کو استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعہ ہے توت حاصل کریں تا کہ درس کا کام پورا کریں اورا ی طرح بعض علا ير مال جمع كرنے كا عيب لگاتے ہيں اگريالوك مباح كے معنے سجھتے تو انہيں معلوم ہو جاتا کہ ایسے خص کی ندمت نہیں ہوسکتی ہے۔انتہا درجہ یہ ہے کہ جمع نہ کرنے والا جامع مال سے بہتر ہو۔ پھر کیا جس نے نماز فرض ادا کی اورسور ہااتو اس کو و چنص عیب لگائے جونماز پڑ ھتار ہا ہے بیتو بہتر نہیں ہے۔ ابوعبداللہ الخواص نے کہا کہ ہمارے یہاں حاتم الاصم گزرے۔ہم ان کے ہمراہ ان کے تین سومیں مریدوں کے ساتھ ری میں داخل ہوئے۔سب جج کا قصد کرتے تھے۔ووصوف کے کپڑے اورصوف کے جم پہنے تھے۔ان میں سے کسی کے پاس تھیلا یا طعام کچھ نہ تھا۔ہم لوگ ایک سوداگر کے پاس اترے۔اس نے رات کو ہماری مہمانی کی۔ووسرے روز اس نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کو پچھ ضرورت تو نہیں ، میں جا ہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہارا فقیہ بیار ہے اس کی عیادت کروں حاتم نے کہا کداگر تیرا فقید بیار ہے تو فقیہ کی عیادت کی بڑی فضیلت ہےاوراس کا دیکھنا عبادت ہےاور میں تمہار ہے ساتھ چلتا ہوں وہ بیار محمد بن مقاتل ری کے قاضی تھے۔ یہ سب لوگ قاضی کے دروازے پرآئے تو ویکھا دربان موجود ہے۔ حاتم اصم متفکر ہو گئے کہ عالم کے دروازے پریہ حال ہے۔ پھر قاضی نے ان کو اجازت دی تو داخل ہوکر کیا دیکھتے ہیں مکان چمکتا ہوا اور اسباب خوب موجود ہے ادر کپڑے الله بخارى: كمّاب فضائل الصحابة ، باب مناقب على بن ابي طائب ، رقم السلم: كمّاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن ابي طالب " .. رقم عهر ١٠٢٢، احمد: ٣٣٣٨ ـ ابوداؤد: كتاب العلم ، باب نشر العلم، رقم ٢٦١ سال ( في الكبريٰ):٥/ ٣٦، كمّاب السناتب، باب فضائل على بن ابي طالبٌّ ،رقم ١٨٥٨ -

ع**مدہ وفرش و پردے ہیں۔حاتم اصم متفکر ہوکر د**یکھنے لگے۔ جب اسمحل میں داخل ہوئے جہاں محمہ بن مقاتل تھے تو دیکھا کہ عمدہ بچھونا ہے اس پر لیٹے ہیں اور سر ہانے مور حچل ہے ۔لوگ کھڑے ہیں، پھرسوداگر بیٹھ گئے اور حاتم کھڑے رہے تو محمد بن مقاتل نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حاتم نے کہا کہ میں نہیں میٹھوں گا بچھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے۔ قاضی نے کہا کہ پوچھو۔حاتم نے کہا کہ اٹھ کرسید ھے بیٹھوتو پوچھوں۔ابن مقاتل نے اپنے غلاموں کو تھم دیا انہوں نے تکیدلگا کران کو بٹھایا۔ حاتم اصم نے کہا کہ اپنا پیلم تم کس سے لائے ہو۔ کہا کہ ہم کو ثقہ مشار نے تقداماموں سے پہنچایا ہے۔ کہا کہ انہوں نے کس، سے لیا ہے کہا کہ تابعین سے يوجيها كمس سےلياہے كدامحاب رسول الله من اللي الله عن يوجها كدامحاب في سےليا ب كباك رسول الله مَنْ فَيْ يَمْ سے يو جِها ك رسول الله مَنْ فَيْرَافِم الله مَنْ فَيْرَافِم الله مَنْ فَيْرَافِي جرائل عليها سے ليا ہے جنہوں نے اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے۔ حاتم اصم نے کہا کہ پھرتم نے اس علم میں جواللہ تعالی سے جرئیل علیہ اس رسول اللہ من النیام کو پنجایا اور حضرت محمد من النیام نے صحابہ مختاکتیم کواور صحابہ نے تابعین کواور تابعین نے ائمہ کواور ائمہ نے ثقات کواور ثقات نے تم کو پہنچایا ہے یہ یایا کہ دنیا میں جس کا گھرسب ہے بہتر اور بچھونا نرم اور زینت زیادہ ہوتو اسکی منزلت الله تعالیٰ کے نزویک بڑی ہے۔ قاضی نے کہا کہبیں۔ یو چھا کہ پھرتم نے کیونکر سنا ہے كهاكه يس في سناكه جود نيايس زام بهواورآخرت ميس راغب بهواورمساكين كو پسند كيااورايي آخرت كاسامان بهيجاتو الله تعالى كے نزويك اس كى منزلت زيادہ اور قرب زيادہ ہوگا۔ حاتم نے کہا کہ پھرتم نے کس کی افتدا کی ۔ کیا نبی مَنْ النَّيْزَ في واصحاب و تابعین و مابعد صالحین کی افتدا کی یا فرعون ونمرود کی افتدا کی جس نے سب سے پہلے سے اور اینٹ سے عمارت بنوائی ہے۔ایب رے عالمو! تمہارے سبب سے جاہل جو دنیا پر ہزار جان ہے گرا پڑتا ہے بیہ کہے گا کہ جب بیہ عالم اس طرح پر ہے تو میں کیوں نہ ہوجاؤں۔ حاتم وہاں سے نکل آئے۔محمد بن مقاتل کا مرض بڑھتا گیا۔ری کےلوگوں نے بیرما جرا جو حاتم وابن مقاتل کے درمیان ہوا تھاسب سے سنا تو حاتم ہے کہا کہ قزوین میں محمر بن عبیدالطنافسی کامحل ودولت وسامان اس ہے بھی زیادہ ہے۔ حاتم روانہ ہو کرمحمد بن عبید کے پاس مہنچے ان کے پاس ایک جماعت کثیر موجود تھی جن کو

ه (المبارك من المبارك م مدیث سناتے تھان ہے کہا کہ خداتم پر رحم کرے میں ایک شخص عجمی ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے میری نماز کی تنجی اور مبداء دین سکھلا دیجے کہ وضو کیونکر کرتے ہیں۔ محمد بن عبیدنے كهاكه بهت تكريم وخوشى كے ساتھ سكھلاؤں گا۔اے غلام برتن میں پانی لاؤ۔ بس وہ لایا تو محمد بن عبید نے تین باروضوکر کے فرمایا کہ ای طرح وضو کیا کرو۔ حاتم نے کہا کہ ذرائھبر جائے الله تعالیٰ آپ پر رحم کرے تا کہ میں آپ کے سامنے وضو کرلوں تا کہ خو دمنتیکم ہوجائے۔ مجمد بن عبید کھڑے ہو گئے اور حاتم نے وضو کرنا شروع کیا۔ تین بار منددھویا۔ جب ہاتھوں کی باری آئی تو چارمرتبہ ہاتھ دھوئے۔طناسفی نے کہا کہتم نے اسراف کیا۔ حاتم نے کہا کہس چیز میں اسراف كيا-كها كم في ماته حيار مرتبه دهو ئو حاتم في كهاسجان الله! من فقط أيك ماته من اسراف کا ملزم ہوا اور آپ اس تمام سامان میں جو دیکھ رہا ہوں کچھ مسرف نہ ہوئے ۔طنافسی نے جانا کہ اس شخص نے اس واسطے میرا قصد کیا تھا۔ پس وہ گھر چلے گئے اور جالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ حاتم وہاں سے جاز کو گئے۔ جب مدینہ پہنچ تو جا ہا کہ وہاں علما کو بھی قائل كريں \_پس جب مدينديس داخل ہوئے تو يو جھا كدحضرت محمد مَال النظم كامحل كہال ہے تا کہ میں وہاں جا کر دورکعت نماز پڑھوں ۔لوگوں نے کہا کہ رسول الله منابطینے کامحل نہ تھا۔ بلکہ آپ کے داسطے ایک بچی کوٹھری تھی۔ حاتم نے کہا کہ پھرآپ کے خاندان اور اصحاب واز واج کے کل کہاں ہیں ۔لوگوں نے کہا کہان کے کل نہ تھے بلکہان کے مکانات کیے تھے۔حاتم نے کہا کہ اے اوگو پھریہ شہرِ فرعون ہے۔ پیکمہ س کراوگوں نے حاتم کو گالیاں دیں اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور بیان کیا کہ عجمی پیکہتا ہے کہ بیشہرِ فرعون ہے۔ حاکم نے کہا کہ تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا۔ حاتم نے کہا کہ اے امیر! جلدی نہ فرمائے میں ایک پردیسی ہوں۔جب اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے یو چھا کہ بیکون ساشہرہے جواب ملا کہرسول الله من اللہ علی کاشہرے میں نے کہا کہ کل رسول اللہ منافیز کہاں ہے اور آپ کے اصحاب کے محلات کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ان بزرگوں کے محلات ندیتھے بلکہ کیے گھر تھے اور میں نے قرآن مجید میں سنا کہ الله تعالى فرما تا ب ﴿ لَقَدْ تَكَانَ لَكُمْ ﴾ الله يعنى رسول الله مَا اللهُ مَا تا ب ﴿ لَقَدْ تَكَانَ لَكُمْ ﴾ الله يعنى رسول الله مَا اللهُ مَا تا ب ﴿ لَقَدْ تَكَانَ لَكُمْ ﴾ ہے۔ابتم لوگ مجھے بتلا دو کہس کی بیروی کی ہے آیارسول اللہ مظافیر کم اور آپ کے اصحاب کی \_ri:\_ועכו\_

هر المراد المرد المراد المراد

مصنف و کین نیز نے کہا کہ جابل زاہد سے علما کے جن میں افسوں ہے کہ جابل ندکورا ہے علم پر مجروسہ کر کے فضیلت کو بھی فرض بجھتا ہے کیول کہ جاتم نے جن امور کا اول ہے آخر ہے انکار کیا وہ مباح ہیں اور مباح ہیں شرع نے اجازت دی ہے اور جس چیز کی اجازت دی اس میں عما ب عذا ب نہیں فرمایا جائے گا۔ اب ذراغور کرو کہ جہالت کیسی فتیج چیز ہے۔ ہاں اگر جاتم ان علما سے عذا ب نہیں فرمایا جائے گا۔ اب ذراغور کرو کہ جہالت کیسی فتیج چیز ہے۔ ہاں اگر جاتم ان علما سے اس قدر کہتے کہ یارو جس حالت میں تم لوگ پڑے ہواگر اس میں کمی کرتے تا کہ عوام الناس تمہاری افتدا کرتے تو یہ کلام مناسب تھا اور دیکھوز اہدستا کہ عبدالرحمٰن بن عوف وز ہیروا بن مسعود فلال فلال صحابہ جھائے اموال عظیمہ چھوڑ ہے تو بھلا تمہاری رائے میں بیز اہد کیا کہ تا اور تمہم الداری نے جزار درم کا ایک حلہ خریدا تھا۔ اس کو بہن کر رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے الداری نے جالم کی المول سے علم سیکھا وراگر نہ سیکھے قو خاموش رہے۔

مالک بن دینار میلیا فرمایا کرتے تھے کہ قاریوں کے ساتھ شیطان کھیلا ہے جیے لڑکے افروٹ سے کھیلا کے جیے لڑکے افروٹ سے کھیلا کرتے ہیں۔ حبیب فاری میں افروٹ کہا کرتے کہ شیطان قاریوں سے واللہ ایسے کھیلا کے جیے لڑکے افروٹ سے کھیلتے ہیں۔ مصنف میں اور یہ کہا کہ قاریوں سے زام مراد ہیں اور یہ لادیم سے ان کامتوانر ومعروف نام ہے۔



#### باب 1بھ

# صوفيوں يتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف بین نظیر نے کہا کہ صوفیہ بھی زاہدوں میں سے ایک توم ہے۔ ہم نے زاہدوں پر

تلمیسِ اہلیس کا بیان لکھ ویا، لیکن چند صفات واحوال میں صوفیہ ان کا ذکر علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

ابنے واسطے کچھ نشانات وعلامات خاص کر لی ہیں۔ لہذا ہم ان کا ذکر علیحدہ بیان کرتے ہیں۔
تصوف ابتدا میں زہد کلیہ کا نام تھا، پھر جولوگ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہوں نے ساح ورقص کی اجازت دی، توعوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے وہ ان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ بیلوگ زبد ظاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک گئے کیوں کہ ان کے پاس راحت و کھیل کو دنظر آیا یہ تو ضروری ہوا کہ اس قوم کے طریقہ میں جو کیوں کہ ان بر ڈالی ہے اس کا صال کھول وینا چا ہیے اور رہے جھی ممکن ہے کہ اس طریقہ کی اصل وفرع بیان ہوا دراس کے امور کی شرح بیان کی جائے۔

# الله الله الله الله الله

رسول الله من الله من المدوع الدوغيره نام بيدا ہوئے ۔ پھر پجھلوگ بيدا ہوئے جنانچه سلم يا كافر كہا جاتا ۔ پھر پيھے زمانه ميں زاہد وعابد وغيره نام بيدا ہوئے ۔ پھر پجھلوگ پيدا ہوئے جنہوں نے زہد وعبادت سے قالق كر كے دنيا سے انقطاع كرليا اور عبادت كے واسطے عليحده ہو گئے اور اس ميں ايك طريقه بنا كرمتفرونام وطريقه سے متاز ہوئے اور پچھا خلاق مخصوص كر ليے ۔ جوان كے سوائے دوسروں ميں نہ ہوں ۔ انہوں نے ديكھا كہ بيت الله كے پاس خدمت كے واسطے جو شخص سب سے اول منفر دہوا تھا اس كا لقب صوف اور نام غوث بن مر تھا۔ پس اس كی طرف منسوب ہوئے بدائل كی طرف انقطاع ميں اس كے ساتھ متشابہ ہوئے تو نام صوفي دركھا۔ ابو كہ عبدالنى بن سعيدالحافظ بيات نے كہا كہ وليد بن القاسم سے ہو چھا كہ بيصونى موفي اربدت ہے تو انہوں نے فرمايا: كيا زمانہ جا ہليت ميں ايك قوم تھی جن كوصوف كہتے تھے۔ وہ کيا نبعت ہے تو انہوں نے فرمايا: كيا زمانہ جا ہليت ميں ايك قوم تھی جن كوصوف كہتے تھے۔ وہ اوگ الله تعالى كے واسطے الگ ہو گئے تھے اور كعبہ ميں وطن كرليا تھا۔ تو جوكوئى ان سے مشابہ ہوا اوگ الله تعالى كے واسطے الگ ہو گئے تھے اور كعبہ ميں وطن كرليا تھا۔ تو جوكوئى ان سے مشابہ ہوا

می الیس الیس الیس کے اور سے معروف بھوف ہیں خوث کی اولاد میں سے دوسوف ہیں خوث بن قرکی اولاد میں سے دوسوف ہیں خوث بن قرکی اولاد میں سے ہیں جو کہ تیم بن مرکا کا بھائی تھا۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ عرف سے لوگوں کو جج کی اجازت دینا غوث بن مرکا بن ادبن طابخہ کے حوالے تھی۔ پھراس کے فرزند میں رہی اس کولوگ صوفہ کہتے خوالے معرف آپ نے اجازت دی۔

ز بیرنے کہا کہ ابوتسیدہ نیمینیٹی نے بیان کیا کہ صوفہ اور صوفان ہرا یہ مخص کو کہتے ہیں جو بیت اللہ والوں کے سوائے دوسرے لوگول ہے امر البیت کا متولی ہو جب کہ مناسک حج میں سے کسی چیز کاسرانجام اس کے تعلق میں ہوتو ان کوصوفہ وصوفان کہتے ہیں۔

ابن السائب الكلمى نے كہا كؤوث بن مر كانام صوفه اس ليے ہوا كه اس كى مال كاكوئى الإكانہيں جيتا تھا۔ اس نے نذر مانى كها كر جيتار ہے تواس كے سر ميں صوف باند ھے گى اور اس كو كوئيں جيدى خدمت ہے مربوط كرد ہے گى۔ يعنى بميشہ كعبہ كے پاس رہ كرخدمت كرتار ہے گا۔ پھر اس نے اپنى نذر پورى كى تواس لڑكى كانام صوفہ بڑ كيا اور جواس كى اولا د ہوئى وہ بھى صوفه كہلائى ۔ عقال ابن شبہ نے كہا كہم ميں من كى مال كى لڑكياں زيادہ ہوكيں تواس نے كہا كہم جھ بن مركى مال كى لڑكياں زيادہ ہوكيں تواس نے كہا كہم جھ برليا نيز رہے كه اگر لڑكا ہوا تو ميں اس كو بيت الله كى خدمت كے واسطہ دے دول گى تو غوث بريا ليا تو ندر ہوكى تو اس كو خوث بريا ہوا۔ اس كى مال نے عہد كے موافق اس كو خانہ كعبہ كے پاس باندھ ديا۔ جب اس كو خت بريوب لگى تو گر بڑا۔ بيورت ادھر آئى تو ديكھا كہوہ گر بڑا ہے اور بالكل ڈھيلا پڑ گيا ہے تو كہنے كى كى كہر يصوفہ ہوگيا۔ يعنى جيے صوف كا كرا ہوتا ہے اس كى وجہ ہے اس كانام صوفہ ہوا۔ پھر صوفہ كى كہر يعنے تو كوئي ہے تو كہنے كے برا معالی تھا كہ لوگوں كو جج كرا دے اور ان كوعرفہ ہے مئى اور منى ہے كہ كى اجازت و يناصوفہ كے متعلق تھا اور برا بر بيا جازت صوفہ كى اولا دہيں رہتى آئى۔ يہاں تك كه عدوان نے لى۔ پھر برا برعدوان ميں چلى آئى يہاں تك كہران سے قريش نے لى۔

# الله فصل

مصنف میشد نے کہا کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ تصوف کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس کے کہ انہوں نے دیکھا کہ اہل صفہ بھی ای صفت پر تھے جوہم نے صوفہ کے حال میں بیان کی کے انہوں نے دیکھا کہ اہل صفہ بھی اور ہمیشہ فقیر رہتے کیوں کہ اہل صفہ مختاج تھے جو رسول کہ اہل صفہ مختاج تھے جو رسول

الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُه

ابو ذر رہ النظر نے کہا کہ میں اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّ

صوفی کی نسبت اہل الصفہ کی طرف وجوہ بالا کے لحاظ سے غلط ہے۔ کیوں کہ آگر ایسا ہوتا توصفی کہا جاتا۔ اور ایک قوم اس طرف گئی کہ صوفی لیا گیا ہے صوفا نہ سے جو ایک خوشنما خود روسا گ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرف منسوب کیے گئے ۔ کیوں کہ یہ لوگ بھی جنگل کے ساگ پات پر کفایت کرنے میں اختیار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ آگر اس طرف نسبت ہوتی تو صوفانی کہا جاتا۔ ایک اور جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوفة القصاکی طرف وہ چند بال کد تی کے آخر میں جھتے ہیں گویاصوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہے۔ ویگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہوسکتا ہے منہ پھیرے ہے۔ ویگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہوسکتا ہے منہ پھیرے ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے قول اول یعنی صوف کی طرف منسوب ہونا اصح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے قول اول یعنی صوف کی طرف منسوب ہونا اصح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے

<sup>🐞</sup> مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے حلیۃ الاولیاء:۱/ ۱۲۰۷، ذکر احل الصفۃ ،رقم ۱۲۰۳۔ بن عمر الواقد کی ضعیف اور متروک روای ہے۔حلیۃ الاولیاء:۱/ ۳۳۱، رقم ۱۳۳۸ فی ترجمۃ ثقیف بن عمر و۔

ور پہلے ظاہر ہوا۔ اور جب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں کلام کیا اور پہلے ظاہر ہوا۔ اور جب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں کلام کیا اور صفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا عاصل بدکہ تصوف ان کے نز دیک اس کا نام ہے کہ نفس کو کوشش وریاضت سے اخلاق رفیلہ سے پھیرے اور اخلاق جمیلہ ما نندز ہمو حکم وصبر واخلاص وصدت وغیرہ خصائص حند پر آمادہ کر سے جس سے دنیا میں مدح اور آخرت میں ثواب حاصل ہوتا ہے۔

جنید بن محمہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہر برے اخلاق سے نکلنا اورا یک نیک خلق میں داخل ہونا۔رویم مِیالیہ کہتے تھے کہ کل مخلوق تورسوم پر بیٹھ رہی اور بیگروہ صوفیہ حقائق پر جیٹھا سب خلق نے اپنے نفس سے خلوا ہر شرع کی درتی جابی اور اس گروہ نے اپنے نفس سے حقیقت تقوی و مداومتِ صدق جا ہا۔

مصنف مینید نے کہا کہ واکل تو م کا یہی حال تھا۔ پھر اہلیس نے ان پر چند چیز وں میں تلمیس کی پھران کے بعد والوں پرتلمیس کی ۔ اسی طرح جب کوئی زمانہ گزراتو زمانے والوں پر بلیس کی طمع برجی اور اس نے تلمیس زیادہ کی ۔ یہاں تک کہ متاخرین میں اس نے پورا قابو حاصل کرلیا۔ اور اصل تلمیس یہ کہ ان کوعلم سے روکا اور یہ دکھلایا کیمل اصلی مقصود ہے۔ تو جب علم کا چراغ گل ہوا تو اندھیرے میں ٹا مک ٹوئیاں مار نے گئے ۔ بعض صوفیہ وہ ہیں جن کو شیطان نے یہ بات دکھلا دی کہ مقصود اصلی دنیا کو بھی ترک کردیتا ہے۔ لہذا انہوں نے بدن کی اصلاح والی چیزیں چھوڑ دیں اور مال کوسانی بچھو سے تشبیہ دی ۔ اور یہ نہ یاد رکھا کہ مال مصلحوں کے بیدا کیا گیا ہے۔ اور اپنے نفوں پر بارڈ النے اور حملہ کرنے میں مبالغہ کیا حی کہ بعض ایسے ہیں جو لیٹے نہیں۔

ان لوگوں کے مقاصد واقعی اچھے تھے۔ گر افسوس کہ طریقِ شرع کے خلاف ہیں۔ بعض صوفیہ بعجہ کم علمی جوموضوع حدیثیں ان کو کمتی ہیں انہیں پر کمل کرتے ہیں اور پچھ نبرنہیں رکھتے۔ ایک قوم ان کے لیے ایک نکل آئی جنہوں نے ان کے واسطے فقر وفاقہ وساوس وخطرات کے بارے میں کلام کیا ،اور کتا ہیں تھنیف کیس مثلاً حارث محاسی۔ پھر پچھلوگ ایسے آئے کہ انہوں نے نہ بہت تھوف کو تر تیب دی۔ اور اس فد بہت کو خاص صفات کے ساتھ ممتاز کیا۔ مثلاً مرقع

رہے ہیں جہ میں رسیس کے بیان وغیرہ اور طہارت و نظافت کی زیاوتی سے تمیز بخشی ، بعد ازاں اس امر میں ترقی ہوتی رہی۔اور شخ لوگ ان کے لیے نئے طریقے ایجاد کرتے رہادر انسان امر میں ترقی ہوتی رہی۔اور شخ لوگ ان کے لیے نئے طریقے ایجاد کرتے رہادر اپنے واقعات سے گفتگو کرتے رہے بچھاس وجہ نہیں کہ علما سے دور رہے بلکہ اپنی حالت کو دکھے کر بھھ بیٹھے کہ یہی پورا پوراعلم ہے یہاں تک کہاس کا نام علم باطن رکھا،اورعلم شریعت کوعلم فلا برگردانا۔

بعض صوفیہ ایسے ہیں جو بہت بھوکار ہے کی وجہ سے خیالات فاسدہ میں پڑ گئے اور اس حالت کو سمجھے کہ مشاہدہ میں محود مستخرق ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک انجی صورت کے خط کا خیال باندھا۔ اس میں محوجو گئے بیلوگ کفر و بدعت کے درمیان ہیں۔ پھران لوگوں میں سے چندا تو ام نے پچھ طریقے نکالے۔ لبندا ان کے عقائد میں فساد آگیا۔ بعض حلول کے قائل ہوئے ، بعض الحاد میں پڑ گئے ۔ اس طرح شیطان ان کو انواع انواع بدعتوں سے بہکا تا رہا بہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے نی سنتیں قرار دیں۔ ابوعبدالرحمٰن السلمی نے ان کے لیے کتاب اسن تصنیف کی اور تفییر کے حقائق جمع کیے۔ اور صوفیہ نے جوقر آن کی عجب عجب تفییر بدون اسناد کے بیان کی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ وہ اپنے واقعہ میں دیکھتے جس کو علم کے مون اسناد کے بیان کی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ وہ اپنے واقعہ میں دیکھتے جس کو علم کے اصول میں سے کسی اصل کی طرف مستر نہیں کرتے اس کو اپنے غذا بہب پر محمول کرتے ہیں۔ اس کتاف جو اس جو بہتے ہیں اور ع اختیار کرتے ہیں اور قر آن میں ب تکلف جو چا ہے ہیں کہ گزرتے ہیں۔ گھر یوں تھوڑ اسا فابت ہے۔ جب ما کم ابوعبدالرحمٰن اسلمی تھنہیں اور اس خاب کے دیسے ما کم ابوعبدالرحمٰن اسلمی تھنہیں اور اس خاب کے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔ ابوعبدالرحمٰن نے اسم سے تاریخ کی کی بن معین اور پچھ دوسری چیزیں روایت کیں۔ نیز وہ صوفیہ کے ابوعبدالرحمٰن نے اسم سے تاریخ کی بن معین اور پچھ دوسری چیزیں روایت کیس۔ نیز وہ صوفیہ کے لیے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔

مصنف عمینیا نے کہا کہ صوفیہ کے لیے ابونصر سراج نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام لمع الصوفیہ رکھا۔اس میں عجیب برے عقیدے بیان کیے اور مہمل گفتگو کی ۔جس کا کسی قدر بیان ہم آ گے چل کران شاءاللہ کریں گے۔ابوطالب کی نے قوت القلوب تصنیف کی جس میں باطل حدیثیں بغیر کسی اصل کی طرف اسناد کے کھی ہیں۔مثلاً رات اور دن میں نمازیں

یر ٔ صناوغیرہ جو بالکل موضوع ہیں اور فاسدعقا کداس میں بیان کیے اور اس قول کو بار بارا کھا ہے ك " قال بعض المكاشفين" يعنى بعض الل كشف في ايها كها ب - عالا نكه بيمقول محض خيالي بات ہے۔اس کتاب میں بعض صوفیہ ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی اینے اولیا کو دنیا میں اپنا جلوہ وکھاتا ہے مجمد ابن علاف نے کہا کہ ابوطالب کی بعد وفات ابوالحن بن سالم کے بصرہ میں گئے۔ میں نے بھی ان کے مقولے ہے ۔ بعد ازاں بغداد آئے۔ان کے وعظ میں لوگ جمع ہوئے۔انہوں نے اپنے کلام میں تخلیط کی ۔لوگوں نے ان کا بیقول یا در کھا کہ مخلوق کے حق میں خالق سے زیادہ کوئی ضررساں نہیں۔ بیمقولہ سن کرسب آ دمیوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بدعتی بنایا۔اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے ہے باز رہے ۔خطیب نے کہا: کتاب قوت القلوب صوفيه كى زبان يركه ص اوراس مين صفات الهي كى نسبت نا گوارا در منكر باتين كيس \_ مصنف مُصنف مُصند عن كما كدابونعيم اصفهاني فيصوفيه كي لي كماب الحليد تصنيف كي اور حدود تصوف میں اشیائے قبیحہ کا ذکر کیا۔اور اس بات سے ذرا شرم نہ آئی کے صوفیہ میں حضرت ابو بكر وعمر دعثان رخى ألتَذَمُ اور براے براے اصحاب اور قاضى شريح وحسن بصرى وسفيان تورى اور احمد بن عنبل موسطة كاتذكره كياب\_اى طرح سلمى في طبقات صوفيه مين فضيل وابراجيم بن ادہم ومعروف کرخی کا تذکرہ کیا اوران کوصوفی قرار دیا۔اگران بزرگوں کوصوفی گردانے سے سلمی کی مرادیہ ہے کہ بیلوگ اہل زہر تھے تو تصوف ایک مشہور ندہب ہے جس میں زہد سے زیادتی یائی جاتی ہے۔اورز ہدوتصوف میں فرق ہونے کی دلیل بیہے کہ زہد کی ندمت سمی نے مہیں کی اور تصوف کوسب نے برا کہا ہے۔ چنانچہ آ کے ذکر آئے گا۔عبد الکریم بن ہوازن تشیری نے صوفیہ کے لیے کتاب الرسالہ کھی جس میں عجیب عجیب با تیں بیان کیں۔فناو بھاوتبش وبسط ووقت وحال ووجود وجمع وتفرقه وصحووسكروذ وق وشوق واثبات وتجلى ومحاضره مكاشفه ولوائح وطوالع ولوامع بحوين وتمكين وشريعت وحقيقت وغيره مين كلام كيا\_جس كى تجه حقيقت نهيس اورسراسرتخليط ہے۔ پھران کی تغییر جواس مخص نے کی وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ محمد بن طاہر مقدی نے صفوۃ التصوف تصنیف کی ۔اس میں ایسی چیزیں بیان کیں جن کے ذکر کرنے سے اہل عقل کو حیا آتی ہے۔ہمان میں سے جو بچھ ذکر کرنے کے قابل ہے موقع موقع پر انشاء اللہ بیان کریں گے۔

ہمارے شیخ ابوالفصل بن ناصر حافظ کہا کرتے تھے کہ ابن طاہر ندہ باباحت رکھتے تھے۔
انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں امرد کی طرف و کھنا جا کڑ ثابت کیا ہے۔ اور یجی بن معین سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے مصر میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی خدا اس پر رحمت کرے اور ہرایک خوب صورت پر درور تصبح۔ شیخ ابن ناصر نے کہا کہ ابن طاہران اس پر رحمت کرے اور ہرایک خوب صورت پر درور تصبح۔ شیخ ابن ناصر نے کہا کہ ابن طاہران لوگوں میں سے نہیں جن کا قول جمت ہوا۔ ابو حامد غزالی نے آگر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احوام مرکز الی نے آگر قوم صوفیہ کے دو متارہ سورج اور احداء العلام تصنیف کی اور اس کو باطل حدی بیوں سے بھر دیا جن کا بطلان وہ خور نہیں جانے اور علم مکاشفہ میں گفتگو کی اور قانون فقہ سے باہر ہوگئے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ سورج اور اپنی علم مکاشفہ میں گفتگو کی اور قانون فقہ سے باہر ہو گئے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ سورج اور اپنی مشہور چا ند بہورج ، ستارے مراد نہیں غزائی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم سے ہے اور اپنی مشہور چا ند بہوری ، ستارے مراد نہیں غزائی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم سے ہے اور اپنی مشاہدہ کرتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھر ان صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھر ان صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھر ان صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں بیر بیر سے بہر ہیں۔

مصنف بُرِیْاتی نے کہا کہ ان لوگوں نے جو یہ چیزیں تصنیف کیں اس کا سبب یہ ہوا کہ سنن اور اسلام وآ ٹار کاعلم رکھتے تھے اور صوفیہ کا طریقہ جواچھا معلوم ہوا اس پر جھک پڑے اور وہ طریقہ صرف اس لیے اچھا معلوم ہوا کہ دلوں میں زہد کی خوبی پیٹھی ہوئی ہے اور اس قوم کی فاہری حالات میں ایک قتم کی فاہری حالات میں ایک قتم کی فاہری حالات میں ایک قتم کی ختی پائی جاتی ہے۔ پھرلوگوں کی رغبت اس قوم کی طرف شدت سے ہے۔ کیوں کہ ہم بیان کر چکے یہ طریقہ ایسا ہے جس میں بظاہر نظافت اور تعبد ہے اور اس کے خمن میں راحت اور سائ ہے۔ لہٰذا طبیعتیں اس طریقہ کی جانب مائل ہیں۔ اوائل صوفیہ کا یہ حال تھا کہ باوشا ہوں اور امیروں سے نفرت کرتے تھے اب یہ لوگ دوست بن گئے۔

🏇 نصل 🏇

یہ سب کی سب تصنیفات جوصو فیہ کے لیے تصنیف کی گئیں ان کا استناد کسی علمی اصول کی

٠<del>٩</del> 285 من ماريس طرف نہیں ،صرف وہ واقعات ہیں جوبعض صوفیہ نے بعض سے اخذ کیے ہیں اور ترتیب دی ہے اوران کا نام علم باطن رکھا ہے۔احمد بن حنبل میں سے سے سے سے وساوس اور خطرات کی نسبت سوال کیا۔ جواب دیا کہاس بارے میں صحابہ اور تابعین نے پچھ نفتگونہیں کی۔مصنف میں ہے۔ کہا، ہم نے اس کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ ذوالنون سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور احمد بن طنبل سے ہم روایت کر میکے کہ انہول نے حارث محاسبی کا کلام سنا اور اپنے ایک ہم تشین ے کہا کہ میں تمہارے لیے اس قوم میں بیٹھنا جائز نہیں رکھتا۔ سعید بن عمروالبروی کہتے ہیں کہ میں ابوزرعہ کے پاس تھا۔ان سے کس نے حارث محاسی اوران کی تصنیفات کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے اس سائل سے کہا کہ خبر داران کتابوں سے بیچتے رہو۔ یہ کتابیں بدعت اور تحمراہی ہیں۔بس صدیث کولا زم پکڑلواس میں تم کووہ چیز ملے گی جس ہےان کتابوں کی بروانہ رہے گی۔ بین کرایک شخص بولا کہان کمابوں میں عبرت ہے۔ ابوزرعدنے جواب دیا کہ جس تخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی کماب میں عبرت نہ ہو گی اس کے لیے ان کما بوں میں عبرت نہیں۔ بھلا کیاتم نے سناہے کہ مالک بن انس وسفیان توری واوزاعی ودیگرائمہ متقدمین نے خطرات ووساوس وغیرہ میں ایس کتابیں تصنیف کی ہیں ۔اس قوم نے اہل علم کی مخالفت کی مجھی حارث محاسبی اور بھی عبدالرحیم دبیلی اور بھی حاتم اصم اور بھی شقیق ہے سندلاتے ہیں۔ یہ بیان کر کے ابوز رعہ بولے کہ لوگ بدعت کی طرف کیا جلدی دوڑ کر جاتے ہیں۔

ابوعبدالرحل سلمی نے کہا کہ پہلے جس شخص نے اپنے شہر میں ترتیب احوال اور مقام ولایت کی نسبت کلام کیا تو وہ ذوالنون مصری ہیں۔عبداللہ بن عبدالحکم جومصر کے رئیس اور ماکی فد جہب سے فروالنون نے الباعلم ایجاد کیا فہ جہب سے فروالنون نے الباعلم ایجاد کیا ہے جس کے بارے میں سلف نے گفتگونہیں کی تو علاء مصر نے ان کو چھوڑ ویا حتیٰ کہ ان کو فروی کو کہا کہ ابوسلیمان دارانی دمشق سے نکالے گئے۔لوگ کہتے ہیں زند مقیت کا الزام لگایا۔ سلمی نے کہا کہ ابوسلیمان دارانی دمشق سے نکالے گئے۔لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں اور فرشتے جھے سے باتیں کرتے ہیں۔ احمد بن الحواری کی نسبت لوگوں نے شہادت دی کہ وہ اولیا کو انبیا پرفضیلت دیتے تھے۔لہٰذا وہ دمشق سے مکہ کی طرف بھاگ گئے۔اوراہل بسطام نے ابو ہزید پران کی باتوں کا انکار کیا۔ حتیٰ کہ وہ

کہتے تھے کہ حسین بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ جھ کو بھی رسول الله مَنْ اَنْدُمْ کَی ما نند معراج ہوئی۔ اس بناء پران کو بسطام سے نکالا گیا۔ چند سال مکہ میں رہے۔ پھر جرجان میں آکر قیام کیا۔ یہاں تک کہ حسین ابن عیسیٰ رحلت کر گئے۔ تو پھر ابو یزید بسطام میں واپس آئے۔ سلمی نے کہا ایک شخص نے بیان کیا کہ مہل بن عبدالله کہتے تھے کہ فرشتے اور جن اور شیاطین میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو وعظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اس بات کوئن کر انکار کیا۔ حتی کہ ان کوقبائے کی طرف میں ان کو وعظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اس بات کوئن کر انکار کیا۔ حتی کہا کہ صارت کا بی طرف منسوب کیا۔ لبندا وہ بھرہ کو چلے گئے ، اور وہیں انقال کیا۔ سلمی نے کہا کہ صارت کا بی خلام منسوب کیا۔ البنی وصفات الٰہی کے بارے میں پچھ کلام کیا۔ اس پر احمد بن ضبل میشند نے ان کوچھوڑ ویا لبندا وہ مرتے دم تک غائب و پوشیدہ رہے۔ مصنف میشند نے کہا ابو بحر خلال نے کتاب السند میں روایت کیا کہ است میں بی میں ہیں جا کہا: حارث سے کنارہ شی افقیار کرو، حارث بلا وی کر خلال ہے کہا: حارث سے کنارہ شی افقیار کرو، حارث بلا وی کر خراب المنسم میں بیتلا ہے۔ فلال فلال فلال فلال فلال فلال کے کتاب البند میں رہے۔ سب کوجہمیہ بنا ویا۔ اہلی کلام کا قول ہمیشہ بہی رہا کہ حارث ایسا ہے جیسے شیر دوز انو بیشا ہو، دیکھتے رہو کہ کس روز لوگوں پر کور پڑے۔

الله الله الله الله الله

مصنف بہتنے نے کہا کہ اواکل صوفیہ اقر ارکرتے تھے کہ اعتاد کتاب وسنت پر کیا جاتا ہے (بعد میں) ان لوگوں کوصرف کم علمی کے سبب سے شیطان نے فریب دیا۔ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل میں صوفیہ کے نکات سے کوئی مکت گر رتا ہے، بہت دنوں تک پڑار ہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا مگر جب کہ دوشاہد عدل یعنی کتاب وسنت شہادت کہ یہ ابو پر یہ بسطامی نے کہا: اگرتم کی محفی کو دیکھو کہ اس کو کر امتیں ملی ہیں جی کہ ہوا میں معلق دوزانو بیٹے جاتا ہے تو دھوکا نہ کھا وجب تک اس امرکوند دیکھوکہ امرونی اور صدود شرق کی تکہ ماشت میں دوزانو بیٹے جاتا ہے تو دھوکا نہ کھا وجب تک اس امرکوند دیکھوکہ امرونی اور صدود شرق کی تکہ ماشت میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ ابو پر یہ کہتے ہیں کہ جو محفی قرآن کی تلاوت، شریعت کی حمایت، جماعت کا لزوم ، جنازہ کے ساتھ چلنا اور مریضوں کی عیادت کرنا جھوڑ دے اور شاہ شان باطنی کا دعویٰ کرے وہ بھی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو محفی ظاہر میں احکام کی بیرو کی چھوڑ کر علم باطن کا دعویٰ کرے وہ بھی پر ہے۔ جنید نے کہا کہ ہمارا یہ تصوف کا غرب کتاب وسنت واصول سے مقید

د الميل اليس (اليس علي علي العلي ا ہے۔ بیبھی کہا کہ ہماراعلم کتاب وسنت سے بندھاہوا ہے۔جس شخص کو کتاب یا دنہیں اور حدیث نہیں لکھتااور فقہ نہیں سیھتااس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ نیز جینید عیب نے کہا کہ ہم نے قبل وقال سے تصوف نہیں لیا، بلکہ بھوک کی بختی جھیل کراور دنیا کوچھوڑ کرمحبوب وعمدہ چیزوں کوترک کر کے حاصل کیا ہے۔ کیوں کہ تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف معاملہ رکھنا اورتصوف کی اصل یہ ہے کہ دنیا ہے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچے حارثہ کا قول ہے کہ میں نے اینے نفس کو دنیا ہے پہچانا ۔لہٰذا رات کو بیداراور دن کو پیاسا رہا۔ابو بکر سقاف کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں امرونہی کی حدود ضائع کر دے وہ باطن میں مشاہدۂ قلبی ہےمحروم رہے گا۔ابو الحسین نوری اینے اصحاب سے کہتے تھے کہ جس شخص کوتم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جواس کوعلم شرعی کی حدے خارج کر دے تو اس کے پاس نہ جاؤ۔اورجس شخص کوالی حالت کا مدعی و تیھوجس براس کا حفظ ظاہری نہ دلالت کرتا ہے نہ شہادت ویتا ہے تواس کواس کے دین کے بارے میں متہم کر دو۔ جربری کہتے ہیں کہ ہمارا بیا مرسب کا سب ایک قصل پر جمع کیا گیاہے وہ بیہ ہے کہا ہے دل کے لیے مراقبہ لازم کرلوا ورعلم ظاہری پر قائم رہو۔ ابوحفص نے کہا: جس شخص نے اپنے افعال واحوال کو کتاب وسنت کے ساتھ نہ تو لا اور اپنے خطرات کو تہمت نہ لگائی اس کوآ دمیوں کے دفتر میں نہ شار کرو۔

# 🍇 فصل 🏇

مصنف بینا نے کہا جب شیوخ صوفیہ کے اقوال سے ایسا ٹابت ہو گیا توان کے بعض شیوخ سے بوجہ کم علمی کے غلطیاں سرز دہو ئیں۔ اگر یہ غلطیاں جوان حضرات سے روایت کی گئی میں واقعی سی سے جوروک ٹوک نہیں۔ اورا گر یہ واقعی سی سے جوروک ٹوک نہیں۔ اورا گر یہ روایتیں ان بزرگوں سے سیحے نہیں تو ہم ایسے قول اور مذہب سے دور رہنے کی تا کید کرتے ہیں۔ خواہ سی شخص سے صادر ہوں۔ باقی رہے وہ لوگ جوسو فیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں تو ان کی غلطیاں بکثرت ہیں۔ ہم صوفیہ کی بعض غلطیاں جو ہم کو پینچی میں بیان کرنے سے میان کرنے سے میان کریں گے اور خدا تعالی اس بات کوخوب جانتا ہے کہ غلط گو کی غلطی بیان کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ شریعت پاک ہوجائے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت دلائی جائے ہم کو

٥ (الميس الميس 288) (الميس 288) (الميس 288) اس بیان کی کوئی حاجت نہیں ،صرف بات اتنی ہے کے علمی امانت ادا کی جاتی ہے۔اورتمام علما کا یہ قاعدہ رہاہے کہ ایک دوسرے کی غلطی محض حق کے اظہار کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہ ہوتا تھا کہ غلط کو کے عیب کا اظہار کیا جائے۔اگر کوئی جاہل کیے کہ بھلا فلاں زاہد متبرک پر كيونكراعتراض كرسكتے ہيں تو اس قول كالتجھ اعتبار نہيں ۔ كيوں كہ اطاعت صرف احكام شريعت کی کی جاتی ہےلوگوں کی اطاعت نہیں ہوتی ۔ بسااوقات نسیان اولیااوراہل جنت ہے ہوتا ہے اورغلطیال کرتا ہے۔اس کی لغزشوں کا ظاہر کرنااس کے مرتبہ کا مانع نہیں۔اور جاننا چاہیے کہ جو شخص ایک آ دمی کی تعظیم کا خیال کرے گااس کے افعال پر دلیل کے ساتھ غور نہ کرے گاوہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مخض نے ان کرامات وخوارق کو دیکھا جوحضرت عیسیٰ عَلِیٹِلاً سے صاور ہوئیں اور حضرت عيسىٰ عَلَيْنَاكُمْ بِهِ بِحِيْغُورنه كيالهٰذاان كي الوہيت كا دعویٰ كر بيضا۔اورا گراس طرف خيال دوڑا تا کہ دہ بھی فقط کھانے پینے ہی ہے زندہ ہیں تو ہرگز ان کووہ منصب نید یتاجس کے وہ ستحق نہیں۔ یجیٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے شعبہ اور سفیان بن سعید اور سفیان بن عیدیداور مالک بن انس ہے اس شخص کی نسبت سوال کیا جس کا حافظہ درست نہیں یا حدیث کے بارے میں متہم ہے۔سب نے جواب دیا کہ اس کی بیرحالت ظاہر کردین جا ہے۔امام احمد بن صبل میدید کا قاعدہ تھا کہ ایک شخص کی نہایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے تھے۔ پھرا کثر اشیاء میں اس کی غلطیاں بیان فرماتے تھے۔ایک بارآپ نے کہا کہ فلاں شخص میں اگرایک عادت نہ ہوتی تو بڑا احچھا آ دمی تھا۔سری مقطی میشند کا احمد بن حنبل میشند کے سامنے ذکر آیا اورنقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا فر مایا توت نے سجدہ کیا۔ امام نے کہا کہ لوگوں کوان ہے دوررکھو\_

جماعت صوفیہ ہے جوسوءاعتقاد کی روابیتیں پہنچی ہیںان کا بیان

ابوعبداللدرملی کہتے ہیں کہ ابوحزہ نے طرسوں کی جامع مسجد میں وعظ کہا، لوگوں نے دل سے سنا۔ ایک روزہ وہ وعظ بیان کررہے تھے کہ یکا کیک مسجد کی حصت پر کو ابولا۔ ابوحزہ نے زور سے ایک نعرہ مارا اور کہا لبیک ایک ۔ اس بات پرلوگوں نے ان کوزند یقیت کی طرف منسوب کیا۔ مسجد کے درواز سے پران کو گھوڑ ایوں یکار کر نیلام ہوا کہ بیزندین کا گھوڑ اے۔ ابو بحرفر غانی کیا۔ مسجد کے درواز سے پران کو گھوڑ ایوں یکار کر نیلام ہوا کہ بیزندین کا گھوڑ اے۔ ابو بحرفر غانی

المنافعة ال

سراج نے کہا کہ علا کی ایک جماعت نے ابوسعیداحمد بن عیسیٰ خزاز پرانکارکیا ہے اور بعجہ چندالفاظ کے جوان کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب موسوم بکتاب السرّ میں پائے گئے ہیں ان کو کفر کی جانب منسوب کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طاعت گزار بندہ جوفرض مضی کو بجالائے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعظیم لازم ہے اور خدا تعالیٰ اس کفش کو پاک کر دیتا ہے۔ سراج نے کہا: ابوالعباس احمد بن عطابھی کفروز ندیقیت کی طرف منسوب کیے گئے ہیں ۔ علیٰ ہزالقیاس اکثر صوفیہ کو ایسان کہا گیا ہے۔ اکثر مرتبہ جنید بُرخ اللہ پر باوجود علم فضل کے گرفت کی عمل اور کفروزند بی کی شہادت وی گئی۔ سراج نے کہا: بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر حجمہ بن موئی فرعا فی نے کہا کہ جس محف نے کر اللہ کیا اس نے بہتان با ندھا اور جس نے صبر کیا اس نے مرات کی ۔ یہ بھی کہا ہے کہ خبروارا جس حالت میں مشاہدہ اللی کا طریقہ ہاتھ آئے تو صبیب یا حرود تو پڑھو کم کہا ہے کہ خبروارا س درود کی اپ دل کہ کیا ان پر درود نہ پڑھوں ، جواب دیا کہ ہاں درود تو پڑھو کم کھو وقار نہ مجھوا ور اس درود کی اپ دل میں کوئی مقدار خیال نہ کرو۔ سراج نے کہا بھی سے کہا جس کے کہا کہ حوال میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جسموں کو افتیار فرمایا ہے جن میں ربو بہت کے معنے سے طول کیا اور بشریت کے معنی ان سے جسموں کو افتیا وربعش بیل طول اچھی صورتوں کی طرف د کھینے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں جسموں کو افتیا وربعش بیل طول اچھی صورتوں کی طرف د کھینے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں دائل کر دیتا وربعش بیل طول اچھی صورتوں کی طرف د کھینے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں دائل کے دیا کہ جن میں دو بہت ہیں دو بیت کے معنی کو کیا کہ جن میں دو بہتے ہیں دائی کھیں اور بعض بیل طول ایک میں دوروں کی طرف در کھینے کے قائل ہیں اور بعض ایک جن میں دوروں کے طول کیا اور بشریت کے معنی ان سے دیل کی دوروں کیا کہ خوال کیا گئی اور بعض اور کیا کہ جن میں دوروں کی طرف در کھینے کے قائل ہیں اور بعض اوروں کی طرف در کھینے کے قائل ہیں اورون کی کی جن میں دوروں کیا کیا کہ دوروں کیوں کیا کی خوال کے دوروں کی کی کی دوروں کیا کہ کی کی دوروں کی کھور کی کیا کہ کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر اس کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کر کی کوروں کی کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی ک

کہ اللہ تعالیٰ انجی صورتوں میں طول کئے ہوئے ہے۔ سراج نے کہا: میں نے ساہے کہ اہل کہ اللہ تعالیٰ انجی صورتوں میں طول کئے ہوئے ہے۔ سراج نے کہا: میں نے ساہے کہ اہل شام کی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں قلوب سے رویت البی اس طرح ہوتی ہے جیسے آخرت میں آتھوں سے ہوگی۔ سراج نے کہا: میں نے ساہے کہ غلام الخلیل نے ابوالحسن نوری پر شہادت دی کہ ان کو یوں کہتے ہوئے ساہے کہ میں خدا کا عاشق ہوں اور خدا مجھ پر عاشق ہے۔ نوری نے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے ساہے کہ میں خدا کا عاشق ہوں اور خدا مجھ پر عاشق ہے۔ نوری نے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے ساہے نر مایا: ﴿ نُبِحِبُهُ مُ وَیُحِبُونَ نَهُ ﴾ اللہ ایمان سے محبت رکھتا ہے اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ عشق کچھ محبت سے زیادہ نہیں۔ قاضی ابو یعنیٰ نے کہا، حلولیہ کا غد مہب ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔

مصنف مینید نے کہا کہ اس عقیدہ میں تین وجہوں سے جہائت ہے۔اول بحیثیت اسم کے، کیوں کہ اہل لغت کے نزد کیے عشق فقط اس کے لیے ہوتا ہے جس سے نکاح ہو سکے۔ دوسرے صفات الہی سب منقولہ ہیں۔ لبذا اللہ تعالی محبت رکھتا ہے یوں نہیں کہہ سکتے عشق رکھتا ہے۔ چنا نچہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم ہے یوں نہیں کہتے کہ عارف ہے۔ تیسرے اس مرکی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ توالی عالم ہے یوں نہیں کہتے کہ عارف ہے۔ رسول اللہ منافظ تا کہ اللہ منافظ تا ہے۔ یہ دعوی محض بلا ولیل ہے۔ رسول اللہ منافظ تا ہے۔ کہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔ ' ج

ابوعبدالرحل سلمی نے کہا: نقل کرتے ہیں کہ محروقی نے بیان کیا کہ میں حسین بن منصور کے ہمراہ مکہ کی ایک گئی میں جارہا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا۔ میری قر اُت بن کرحسین ہولے کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے ان کوچھوڑ دیا۔ جمہ بن یکی رازی کہتے ہیں کہ میں نے ان کوچھوڑ دیا۔ جمہ بن یکی رازی کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن عثان کو حل ج پر لعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے ہے کہ اگر میں نے حلاج پڑتا ہو اپ یا تو اس کو اپنے ہاتھ سے آل کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ اے شی اس وجہ سے حل ج پر اس قدر ناراض ہو۔ جواب دیا کہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تو کہنے لگا کہ ممکن ہے میں بھی ایسا کہ لوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دیے کہا کہ ممکن ہے میں بھی ایسا کہ لوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دیے کہا کہ میں ہو۔ جو اب دیا کہ ایسا کہ لوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دیے کہا کہ ہو کہ المائدة: ۵۳۔ میں بھی ایسا کہ لوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کام میر اہو۔ ابو بکر بن ممشا دیے کہا کہ ہو کہ خوا اور ایسا ہی کہ بہ کرامیة الدوی الطم انی فی العنیر: ا/ ۱۹۰۰، تم

ویور میں ہمارے پاس ایک آ دی آ یاس کے ساتھ ایک تعلی تھی۔ جس کورات اور دن میں کی وقت اپنے ہے جدانہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلی کوٹٹو لاتو اس میں صلّ ج کا ایک خط نکلا۔ جس کاعنوان یہ تھا کہ رحمان ورجم کی طرف سے فلال بن فلال کو واضح ہو۔۔۔۔ وہ خط بغداد تھے ویا گیا۔ حلاج کوکو بلوا کروہ خط بغیش کیا گیا۔ کہا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: ابھی تک تو ہم کو نبوت کا دعوی تھا، اب ربو بیت کا دعوی کرنے گے۔ جواب دیا کہ میں ربوبیت کا دعوی کرنے گے۔ جواب دیا کہ میں ربوبیت کا دعوی کرنے سے جواب دیا کہ میں ربوبیت کا دعوی کرنے سے ہوااور بھی کوئی کرنے ہوا کہ میں ایک ہمارے ساتھ اور بھی کوئی شہب ہے۔ بھلا کیا اللہ تعالیٰ کے سوااور بھی کوئی میں کئی جو بھی اور اور جم کا کیا دور جس کی کا یہ ذمیس ہے۔ اس سے بوجھا گیا کہ ہمارے ساتھ اور بھی کوئی شیلی چھپاتے ہیں۔ اگر بچھ ہیں تو ابن عطاء اور ابو مجمد جریں اور ابو برشیلی ہیں گیکن جریری اور شیلی چھپاتے ہیں۔ اگر بچھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بوجھا گیا۔ جواب دیا کہ ہی خص کا فر ہو جھا گیا۔ جواب دیا کہ ہی خص کا فر ہو جھا گیا۔ جواب دیا کہ ہی خص کا فری جس کی جس سال کیا تو انہوں نے حلاج ہیں۔ بہ وہ بھا گیا تو انہوں نے حلاج ہیں۔ بہ وہ بھا گیا تو انہوں نے حلاج ہیں۔ بہ وہ بھا گیا کہ بات کی کی بات کہی۔ بہ وہ نظر بند کیا جائے۔ ابن عطاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے خلاج کی بات کہی۔ بہ ان کے تو کو انہوں کے وہ نظر بند کیا جائے۔ ابن عطاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے خلاح کی بات کہی۔ بہ ان کی کی بات کہی۔ بہ ان کی کا سب ہوا۔

سُنسخسانَ مَنُ اَظُهُرَ نَسَا سُونَ لَهُ سِسرَّ سِنَسَا لاَ هُولِ الشَّارِبِ

فُسمٌ بَسَدَافِ ي خَسلُقِ فِ ظَاهِرُ الْ فِي صُورُ وَ الآكِلِ وَ الشَّارِبِ

حَثَى لَقَ لَهُ عَايَنَ لَهُ حَلْقُ لَهُ صَلَّمَ لَلْ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ بَالْحَاجِ فَي الْمَا بِهِ وَهِ وَاللَّحِيلِ مِنْ اللَّهِ مِلْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَالِحَالِ اللَّهِ الْمَالِحَالِ اللَّهِ الْمَالِحَالِ اللَّهِ الْمَالِحَالِ اللَّهِ الْمَالِحَالِ اللَّهِ الْمَالِحَالُ اللَّهِ الْمَالِحَالُ اللَّهِ الْمَالِحَالُ اللَّهِ الْمَالِحَالُ اللَّهِ الْمَالِحِيلُ اللَّهِ الْمَالِحِيلُ اللَّهُ الْمَالِحَالُ اللَّهِ الْمَلْعَالَ اللَّهُ الْمُلْلِ الْمَالِحَ الْمَالِحِ الْمَالِحِلُ اللَّهِ الْمُعْلِى اللَّهِ الْمَالِحُدِ اللَّهِ الْمَالِحَ الْمَالِحُدُ اللَّهُ الْمَالِحُدُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمَالِحَ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدِيلُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالَ عَلَى اللَّهِ الْمُحَدِيلُ اللَّهِ الْمُعْلِى الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمِلْ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ اللَّهِ الْمُعْلِى الْمَالُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ الْمَالِحُدُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهِ الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهِ الْمُعْلِى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُع

ور است المجان المعلم المولى ا

مصنف میناند نے کہا علائے عصر نے حلاج کا خون مباح ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ پہلے جس نے اس کا خون حلال بتایا وہ ابوعمر و قاضی ہیں۔ پھرتمام علمانے ان سے موافقت کی۔ فقظ ابوالعباس سرتج نے سکوت کیا اور کہا کہ ہیں نہیں جانتا حلاج کیا کہتا۔ اور علما کا اجماع الی دلیل ہے جو خطا سے محفوظ ہے۔ ابو ہر یرہ دلی تھ کہارسول مُل ایڈو کی کہتا۔ ورعلما کا اجماع الی نے تم کواس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب سے سب صلالت پر اجماع وا تفاق کرو۔' اللہ ابو بحر محمد بن بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب سے سب صلالت پر اجماع وا تفاق کرو۔' اللہ ابو بحر محمد بن واؤد فقیہ اصفہانی نے کہا کہ جو بچھ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر نازل فر مایا ہے اگر وہ حق ہو جو پچھ طلاح کہتا ہے وہ باطل ہے۔ ابو بحر شدت سے حلاج کی مخالفت کرتے تھے۔

مصنف بینید نے کہا:صوفیہ میں سے ایک گروہ نے طاح کی طرف داری کی ہے جس کا سبب جہالت اوراجہاع فقہا سے لا پروائی ہے۔ ابراہیم بن محد نفر آبادی نے تو یہاں تک کہا کہ بہی کہ نبیوں اورصد بیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ایک حلاج ہے۔مصنف بیتا اللہ نے کہا کہ بہی نہ جہب ہمارے زیانہ کے واعظوں اور ہمارے وقت کے صوفیوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے سب شریعت سے ناواقف اور علم نفلی کی شناخت سے بہرہ ہیں۔ میں نے ایک کتاب حلاج کی حکایات میں تالیف کی ہے جس میں اس کے حیلے اورخوراتی بیان کئے ہیں اور جو کچھ علمانے اس کے حتلے اورخوراتی بیان کئے ہیں اور جو کچھ علمانے اس کے حتلے اورخوراتی بیان کئے ہیں اور جو کچھ علمانے اس کے حتلے اورخوراتی بیان کئے ہیں اور جو کچھ علمانے اس کے حتلے میں فرمایا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا ہلوں کی بیخ کئی کرنے پراعانت فرمائے۔

اس مين المحروب المحرو

عمرالبناء بغدادی نے مکہ میں بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ جب غلام انخلیل کامیاب ہوئے اور صوفیہ کوزند یقیت کی طرف نسبت کیا تو خلیفہ نے صوفیہ کی گرفتاری کا تھم دیا۔نوری سب سے پہلے آگے بڑھ کرجلاد کے پاس گئے تا کہ ان کا سرتن سے جدا کرے۔جلاد نے یو چھا کہتم نے سبقت کیوں کی۔ جواب دیا کہ اس وفت لحظہ بھر کے لیے میں نے اپنے اصحاب کی زندگی اپنی زندگی پراختیار کرلی ہے۔ بین کرجلاد تھبر گیا اور اس کی اطلاع خلیفہ کو دی گئی۔خلیفہ نے ان کا معامله قاضی القصناة اسمعیل بن اسحاق کے سپر دکیا۔ انہوں نے سب کور ہا کر دیا۔ ابوالعباس احمد بن عطاء نے کہا کہ بغداد میں غلام الخلیل نے خلیفہ سے صوفیہ کی شکایت کی اور بیان کیا کہ یہاں پر قوم زنا دقہ ہے۔لہذا ابوانحس نوری وابوحمز ہ صوفی وابو بکر دقاق اوران کے ہم عصروں میں ہے ایک جماعت گرفتار ہوکرآئے۔جنید بن محرنے فقہ میں ابوثور کا مذہب اختیار کر کے اینے آپ کو بچالیا۔وہ لوگ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے ۔خلیفہ نے سب کے تل کا تھم دیا۔سب سے پہلے ابو الحسن نوری نے چیش قدمی کی ۔جلا د نے ان سے یو چھا کہتم نے اپنے ساتھیوں میں سب سے سبقت کیوں کی حالا نکہتم بلائے نہیں گئے۔جواب دیا: میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی جان پہلے دے كرمحض اتنى دريكے ليے اينے ماروں كو بچالوں۔اس بات پر خليفدنے ان سب كو قاضى كے حوالے كرديا۔ لہٰذا حِيورُ ديئے گئے۔

مصنف برا الله نے کہا کہ اس قصہ کے اسباب میں سے نوری کا یہ قول ہے کہ مجھ کو خدا سے عشق ہے اور خدا میراعاشق ہے۔ اس قول کی شہادت لوگوں نے ان پردی ہے۔ پھراس کا قل کے لیے آ کے بڑھنا اپنے نفس کی ہلاکت پراعانت کرنا ہے لہٰذا یہ بھی خطا ہے۔

دقی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ننگر خانہ تھا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جو دوخر نے پہنے ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابوسلیمان تھی۔ آکر کہنے لگا کہ میں مہما نداری چا ہتا ہوں ، میں نے اپنے ہیئے ہے کہا کہ اس کو مہمان خانہ میں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہااور ہر تیسرے روز اپنا ایک وان کا کھا تا تھا۔ چلتے وقت بولا کہ مہمانی تین دن تک ہواکرتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے حالات سے ہم کوآگاہ کرتے رہنا۔ وہ ہمارے پاس سے چلاگیا۔ بارہ برس کے بعد پھر آیا۔ میں نے ایک بزرگ کود یکھا کے بعد پھر آیا۔ میں نے ایک بزرگ کود یکھا

هر الميس (ميس الميس ) يون الميس (ميس الميس ا جن کا نام ابوشعیب مقفع تھااور وہ ( کسی بلامیں ) مبتلا تھے۔ میں ایک سال ان کی خدمت میں مصروف رہا۔میرے جی میں آیا کہ ان ہے پوچھوں کہ اس بلامیں پڑنے کا اصل سبب کیا ہے۔جب میں ان کے قریب گیا تو میرے یو حصے سے پہلے ہی بول اٹھے کہ جو بات تمہارے ليمفير بين اس كے سوال كرنے سے كيا حاصل ہے۔ ميں بيان كر بازر ما يہاں تك كه تين سال ہوگئے۔تیسرے سال مجھے ہولے کیاتم ضرور ہی میرا حال سننا چاہتے ہو۔میں نے كها: اكرآب كى رائ موتوكيامضا كقدب جواب ديا كدايك باررات كونماز يزهرما تها. یکا کیے محراب سے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے کہا:اے ملعون! دور ہو کہ میرے پرور دگار کی بیشان نہیں کہ مخلوق پر ظاہر ہو۔ تین بار میں نے بول ہی کہا۔ پھرمحراب ہے مجھ کوایک آ واز سنائی دی کہ اے ابوشعیب! میں نے کہالمبیک آواز آئی کہ تو پیند کرتا ہے کہ میں اسی وقت تیری جان قبض کرلوں یا تیرے گزشتہ اعمال کی تجھ کو جزا دوں یا تجھ کو بلا میں مبتلا کر کے اس کی بدولت علیین میں تیرار تبہ بلند کروں۔ میں نے بلا کو پسند کیا پس میری دونوں آئکھیں دونوں ہاتھ وونول باؤل گریڑے۔ بیقصہ س کرمیں نے ان بزرگ کی خدمت بورے بارہ برس تک کی ۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ میرے قریب آؤمیں ان کے قریب گیا،ان کے اعضاء کو میں نے سنا کہا بکے عضود وسر ہے عضو ہے مخاطب ہوکر کہتا تھااس شخص سے جدا ہو جا وَان کے تمام اعضاء علیحدہ ہوکرسا منے آ گئے اور وہ تبیج و تقذیس میں مصروف رہے پھرانقال کر گئے۔

مصنف بینیا نے کہا:اس حکایت سے شبہ ہوتا ہے کہاس شخص نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا گر جب منکر ہوا تو عذاب کیا گیا۔اورہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قوم کا قول (عقیدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہوتا ہے۔ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بلخی نے کتاب المقالات میں نقل کیا ہے کہ تشبیہ کے قائلین میں سے ایک قوم نے جائز رکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ گی کو چے کے ملنے والوں بی میں کوئی خدا ہواور ایک قوم نے اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مصافحہ اور میل جول بھی جائز رکھا ہے اور وہ کی کرتے ہیں کہ خدا ان کے بیاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عراق میں اصحاب الناظر (الباطن) اور اصحاب الوساوس اور اصحاب الخطر ات

## طہارت کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف میسیند نے کہا کہ طہارت کی نسبت جو شیطان نے عابدوں کوفریب دیا ہے ہم بیان کر چکے۔ گرصوفیہ کے حق میں اس کا فریب حد سے زیادہ ہے۔ البذا زیادہ پانی استعال کرنے میں ان کے وسو سے مضبوط ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے سنا ہے ابن عقبل ایک بار رباط میں داخل ہوئے ، صوفیہ ان کو کم پانی استعال کرتے ہوئے دیکھ کر ہننے گے اور بینہ جانا کہ جو شخص ایک طال پانی میں وضوکا ال طور پر کرلے گا تو اس کوکا ٹی ہے۔ ابواجم شیرازی کی نسبت ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کسی فقیہ سے پوچھا کہاں سے آرہ ہو۔ جواب دیا کہ نہر پر سے آتا ہوں۔ مجھ کو طہارت کے بارے میں وسوسہ ہے۔ ابواجم بولے کہ میں نے ایک زمانہ میں صوفیہ کی سے محمول طہارت کے بارے میں وسوسہ ہے۔ ابواجم بولے کہ میں نے ایک زمانہ میں صوفیہ کی سے حالت دیکھی تھی کہ شیطان ان سے ہم خرکیا کرتے شے اوراب بیا حال ہے کہ شیطان ان سے مختر ابن کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ چٹا ئیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں مسخر ابن کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے جواس کوالتزام رکھتا ہے تو اس کوامر شرعی خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا بیا طریقہ نہ تھا اور تبجب تو اس مخض پر ہے جو ظاہری پاکیزگ کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا بیا طریقہ نہ تھا اور تبجب تو اس مخض پر ہے جو ظاہری پاکیزگ کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا بیا طریقہ نہ تھا اور تبحب تو اس مخض پر ہے جو ظاہری پاکیزگ کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا بیا طریقہ نہ تھا اور تبویا گوئی گندگی اور کدورت سے بھرا ہوا ہے۔

# نماز میںصوفیہ پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف میشید نے کہا: نماز کی نسبت اہل عبادت کوشیطان کا فریب دینا فہ کورہ و چکا اس بارے میں وہ صوفیہ کو اور بھی زیادہ دھوکا دیتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدس نے بیان کیا ہے کہ ان سنتوں میں سے جوصرف صوفیہ ہی کے لیے خاص ہیں اور صوفیہ ہی ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ایک بید کمرقعہ (بیوند والانباس) بہننے کے بعد دور کعتیس پڑھے اور توبہ کرے۔ اس عقیدہ کے لیے نمامہ بن افال کی حدیث سے جست بکڑی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ منا اللہ

# ہ ان کونسل کرنے کا حکم دیا۔ **40**

مصنف بیشانیہ نے کہا کہ جاہل آدی جب ایسے امریس دست اندازی کرتا ہے جواس کا کام نہیں تو کیسا برامعلوم ہوتا ہے۔ اور کا فرجب اسلام لاتا ہے تو اس پر خسل واجب ہے۔ یہ فقہا کی ایک جماعت کا ند جب ہے جن میں سے احمد بن خبل بیشانیہ بھی ہیں۔ باقی رہادور کعت نماز پڑھنا، اس کا حکم کسی عالم نے اسلام لانے والے تو نہیں دیا۔ ثمامہ کی حدیث میں کہیں نماز کا ذکر نہیں کہ اس پر قیاس کر لیا جائے کہ یہ بدعت ہے ذکر نہیں کہ اس پر قیاس کر لیا جائے ۔ اب یہ دور کعتیں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ یہ بدعت ہے جس کا نام سنت رکھ دیا ہے۔ پھر سب سے فتیج تر ابن طاہر کا قول ہے کہ بہت میں سنیں ایس ہیں جو صرف صوفیہ بی کے لیے خاص ہیں۔ کیوں کہ وہ سنیں اگر شریعت سے مسنون ہیں تو تمام مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہا ان کوخوب جانے ہیں۔ صوفیہ کے لیے خاص ہونے کی کیا مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہا ان کوخوب جانے ہیں۔ صوفیہ کے لیے خاص ہونے کی کیا حجہ اور اگر صوفیہ کی دانے ہیں کہ انہوں نے ان کوا یجا وکیا ہے۔

# مساکن کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف مینیا نے کہا کہ رباطین بنانے کی نسبت اصل بات یہ ہے کہا گے صوفیہ نے رباطوں کو اس لیے اختیار کیا تھا کہ تنہائی میں عبادت کریں اور آج کل کے صوفی اگر اپنے ارادے میں ٹھیک بھی ہیں تو چندوجوہ سے خطاپر ہیں ایک تو انہوں نے یہ بدعت کی بنیاد نکالی ہے اسلام کی بنیاد فقط مسجدیں ہیں۔ دوسرے انہوں نے مسجدوں کی ایک نظیر بنائی جس کی وجہ سے مسجدوں میں جمعیت کم کرنی چاہی۔ تیسرے انہوں نے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے کی فضیلت سے اپنے آپ کومحروم رکھا۔ چو تھے انہوں نے نصار کی سے مشابہت کی کہ دہ بھی دیروں فضیلت سے اپنے آپ کومحروم رکھا۔ چو تھے انہوں نے نصار کی سے مشابہت کی کہ دہ بھی دیروں میں تنہار ہے ہیں۔ یا نچویں باوجود جوان ہونے کے بن بیا ہے رہے حالانکہ ان میں اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ چھے انہوں نے اپنے لیے مشہور نام مقرر کیا ہے کہ لوگ زاہد کہہ کریا و

ا ۱۳۵۱ ابواب عسل البخابة ، باب الامر بالاغتسال اذ ااسلم الكافر، رقم ۲۵۳۳ مستف عبدالرزاق:۲۲۸۱/۱۹۳۱ مسيح ابن خزيمه: ا/ ۱۳۵۷ ابواب عسل البخابة ، باب الامر بالاغتسال اذ ااسلم الكافر، رقم ۲۵۳ مستف عبدالرزاق:۹/۲،۹/۲، رقم ۹۸۳۴ مسنن سنن الكبرى للبينتى: ا/ ۱۷۱، كتاب الطبارة ، باب الكافريسلم فيفتسل \_

کریں۔جس کی وجہ ہےلوگ ان کی زیارت کوآتے ہیں اوران کو بابر کت سجھتے ہیں اورا گراس قوم کا ارادہ ٹھیک نہیں تو انہوں نے جھوٹ کی دو کا نیں بنائیں ہیں ، بطالت کا گھر تیار کیا ہےا ور زامدےاظہارکوشہرت دی ہے۔ہم نے متاخرین میں ہےا کثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت سے فارغ ہوکر آرام سے رباطوں میں بڑے ہیں۔ کھانے یہنے ناچ گانے میں مشغول ہیں۔ ہرایک ظالم سے دنیا کے طالب ہیں اور خراج لینے والوں کے ہدیئے قبول کرنے میں تقوی خبیں بجالاتے۔ان کی اکثر رباطین وہ ہیں جن کواہل ظلم نے بنوایا ہے اور حرام کے مال ان پر وقف کیے ہیں۔ ابلیس نے ان کوفریب دے رکھا ہے کہ جو پچھتمہارے یا س آ ہے وہ تمہارا رزق ہے۔ لہذا ورع وتقویٰ کی قیدایے سے ساقط کر دی۔اب ان کی ساری ہمت باور چی خانہ جمام اور شھنڈے یانی پر مبذول ہے۔کہاں ہے بشر (الحافی) کی بھوک اور کہاں کے سری (سقطی ) کا ورع اور کہاں ہے جنید کا زید؟ اس توم کی پیرحالت ہے کہ اکثر ونت بنسی مذاق کی با توں میں کتاہے۔ یا اہل و نیا کی زیارت میں بسر ہوتا ہے۔ جب کسی کو پچھے فراغت ملی توذراصوف کے جبہ میں اپناسر ڈال دیا کیجھ سودا کاغلبہ ہوا تو بول اٹھا کہ حَدد شَنیسی فَدلَبی عَنْ رَبِّسي لَعِني ميرادل ميرے پروردگارے بات كرتاہے۔ ميں نے سناہے كدا يك هخص نے رباط میں قرآن شریف پڑھا۔صوفیہ نے اس کو روک دیا۔اور پچھلوگ رباط میں حدیث پڑھنے گے۔ان سے کہا گیا کہ بیجگہ حدیث پڑھنے کی نہیں ہے۔

مال کو چھوڑ دینے اور اس سے علیحدہ رہنے میں صوفیہ پرتکہیس اہلیس کا بیان

اوائل صوفیہ کو زہد وتقویٰ میں صدافت حاصل کرنے کے لیے شیطان فریب دیتا تھا اور مال سے علیجدہ مال سے علیجدہ مال سے علیجدہ ہوجایا کرتے تھے اور بساط فقر پر بیٹھ جاتے تھے۔ان حضرات کے مقاصد تو نیک تھے گرا فعال میں اس بارے میں بوجہ کم علمی کے خطا پر تھے اور اس زمانے میں تو شیطان کو اس صنعت سے فراغت ہے۔کیوں کہ صوفیہ کے ہاتھ کسب اموال سے خالی ہیں۔

298 يون المرابس ا

ابونصرطوی نے کہا کہ میں نے مشائخ رے کی ایک جماعت سے سنا، کہتے تھے کہ ابوعبدالله مقری کواینے باب کے ترکہ سے علاوہ اسباب وزمین کے پیاس ہزار وینار ورثہ میں لے۔ وہ تمام جائیداد ہے الگ ہوگئے اور فقراء کو خیرات کر ڈالی۔ ایسی ہی روایتیں ایک جماعت کثیر ہے منقول ہیں۔ہم اس فعل کے مرتکب کو ملامت نہیں کرتے جب کہ کفایت برعمل ہواورائے لیے ذخیرہ رکھ جھوڑا ہو یااس کوکوئی ایسا پیشہ آتا ہوجس کی وجہ ہے لوگوں کامختاج نہ ہونا پڑے۔ یامال میں شبہ تھاللہٰ داخیرات کردیا۔ نیکن جب کہ مال حلال سب کا سب نکال ڈالے *بھر* لوگوں کامختاج ہویااس کے اہل وعیال مفلس ہوجا کیں تو ایسا مخص یا تواہیے بھائیوں کے احسان اور خیرات کا خواباں ہو گا یا ظالموں اور مشتبہ مال والوں ہے کچھ حاصل کرے گا۔ بیقعل بے شک ندموم وممنوع ہے۔ مجھ کوان زاہدوں پر کوئی تعجب نہیں جنہوں نے بوجہ کم علمی کے ایسا کیا بلکہ تعجب تو صرف ان لوگوں پر ہے جوعلم وعقل رکھتے ہیں انہوں نے کیونکراس فعل کی ترغیب دی اور شرع کے خلاف ہونے کے باوجود کس طرح اس کا تھم لیا۔ حارث محاسبی نے اس بارے میں بہت کچھ ذکر کیا ہے اور ابو حامد غزالی نے اس کی تائیر کی ہے۔میرے نز دیک ابوحامد کی نسبت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیوں کہ ابوحامدان سے زیادہ فقیہ ہتھے۔ مگر افسوں کہ تصوف میں پڑ جانے کی وجہ ہےان پرتصوف کی حمایت وامداد لازم آھئی۔

عارث محاس نے اس بارے میں جو پھے لکھا ہے مجملہ اس کے ایک مقام پر ایول لکھتے ہیں اے مفتون! جب کہ تیرا یہ خیال ہے کہ مال حلال جمع کرنا اس کے چھوڑ دیا۔ ۔ علی وافضل ہے تو گویا تو نے محمد مُل اللہ مُل ہوا ہے ہے مہال جمع کرنا امت کے حق میں بہتر ہے اور سے مجھا کہ اللہ تعالی نے جوا ہے بندول کو مال جمع کرنا امت کے حق میں بہتر ہے اور سے مجھا کہ اللہ تعالی نے جوا ہے بندول کو مال جمع کرنا بہتر ہے ۔ یا در کھ کہ صحابہ کے مال سے جمت بکرنا تیرے لیے پھی مفید نہیں ۔ میں مال جمع کرنا بہتر ہے ۔ یا در کھ کہ صحابہ کے مال سے جمت بکرنا تیرے لیے پچھ مفید نہیں ۔ قیامت کے دن ابن عوف دی اللہ مُل اللہ مَل اللہ مُل اللہ مَل اللہ اللہ مَل اللہ مَل

میں سے پچھالوگ باہم کہنے لگے کہ ہم کواس قدرتر کہ چھوڑ جانے سے عبدالرحمٰن کے حق میں خوف ہے۔کعب بولے کہ مسبحان اللہ عبدالرحمٰن کے قل میں کس بات کا خوف ہے انہوں نے یاک طریقہ سے مال کمایا اور یاک جگہ خیرات کیا ۔کعب کا بی قول ابو ذر کومعلوم ہوا۔ غضبناک ہوکر کعب کی تلاش میں نکلے اور راستے میں اونٹ کے جبرے کی ہڈی پڑی پائی۔اس کواٹھالیا،اورکعب کوڈھونڈنے لگے۔کس نے کعب سے جا کرکہا کہ ابوذ رتمہاری تلاش میں پھر رے ہیں۔ کعب بھاگ کرعثان واللہ کے یاس فریادی آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ ابوذر بھی تلاش کرتے کرتے کعب کے نشان قدم پر حضرت عثان دائشنا کے مکان تک پہنچے جب اندر واخل ہوئے تو کعب ڈر کے مارے اٹھ کرحضرت عثان کے پیچیے جا بیٹھے اور ابو ذران سے بولے،اے بہودیہ کے بیٹے! ذرا کھڑا تورہ- کیا تو پہ خیال کرتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جو اس قدرتر كه چهوڑا ہے اس كا مجمحرج نہيں؟ ايك روز رسول الله منافيكيم با برتشريف لائے اور فر ہایا کہ قیامت کے دن جوزیا دہ **بالدار ہوں گے وہ زیا دہ مختاج ہوں گے۔گرایک** وہ مخض جس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لٹا یا ہوگا۔ 🏶 پھر فر مایا: اے ابو ذر! تو تو تگری حیا ہتا ہے اور میں افلاس كاخوابال مول غرض رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عِلَى جاتى جات ميں اوراك يبوديه كے بينے تو يول کہتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جو پچھے چھوڑ ااس کا کوئی ڈرنبیں نے حصوٹا ہےاور جوابیا کہے وہ حجوثا ہے۔کعب نے ان باتوں کا پچھ جواب نہ دیا جتی کہ ابوذ ریلے گئے ۔ حارث نے کہا کہ بیہ عبدالرحلٰ بنعوف باوجودفضل وکمال کےمیدان قیامت میں تھہرے رہیں گے۔اس وجہ ہے کہ عفت کے لیے حلال سے مال حاصل کیااور نیک راہ میں لگایالہٰذافقراءمہاجرین کے ساتھ جنت کی طرف نہ جانے یا کیں سے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے گھٹنوں کے بل چلیں گے۔ سحابہ مِکَالْمَیْمُ کی بیرحالت تھی کہ جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے اور تیرا حال ہے کہ ذ خیرہ رکھتا ہےاورافلاس کے ڈریے مال جمع کرتا ہے۔ حالانکہ بیٹر کت گویا خدا کے ساتھ سوء ظن اوراس کے رزق کا ضامن ہونے پریقین نہ لانا ہے۔اس سے بڑھ کراور کیا گناہ ممکن ہے

العدقة ، رقم ٣٠٠٠ و الاستقراض والديون : باب اداء الديون ، رقم ٢٣٨٨ ومسلم: كمّاب الزكاة : باب الترغيب في العدقة ، رقم ٣٠٠٠ و من التقديد ، رقم ١٢٠٠ و احمد : العدقة ، رقم ٣٠٠٠ و ترقم ١٢٠٠ و احمد : العدقة ، رقم ١٢٠٠ و التعديد ، وقم ١٢٠٥ و التعديد ، وقم ١٢٠٠٠ و التعديد في من التعديد في من التعديد ، وقم ١٢٠٣٠ و التعديد ، وقم ١٢٠٠٠ و التعديد ، وقم ١٢٠٠٠ و التعديد و التعديد ، وقم ١٢٠٠٠ و التعديد ، وقم ١٢٠٠ و التعديد ، وقم ١٢٠ و التعديد ، وقم ١١٠ و التعديد ، وقم ١٢٠ و التعديد ، وقم ١٢٠ و التعديد ، وقم ١٢٠ و التعديد ، وقم ١١٠ و التعديد ،

کوتو دنیا کی زیب وزینت ولذت اور فراغت کے لیے مال جمع کرے ہم کوحدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ منا پینج نے نے کی فوت شدہ چیز پرافسوں کرے گا وہ ایک سمال بھر کی راہ دوز نے سے قریب ہوجائے گا۔ ﷺ تیری کیفیت یہ ہے کہ ذرای چیز کے فوت ہوجائے پر دوز نے سے قریب ہوجائے گا۔ ﷺ تیری کیفیت یہ ہے کہ ذرای چیز کے فوت ہوجائے پر افسوں کرتا ہے۔ دوائے ہوتچھ پر بھلا کیا افسوس کرتا ہے۔ اور عذاب البی سے نزد یک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ دوائے ہوتچھ پر بھلا کیا تم اپنے ذمائے میں حلال کہار ہاجس کوتو جمع کم اپنے ذمائے میں جھو کہ بھا تا ہوں جس فدر ہم پہنچ جائے اسے ہی پر قناعت کر اور اعمال نیک کرے۔ دیکھ میں تجھو کہ جواب دیا کہ ترک کر دینا سب سے اچھا کام ہے اور ہم نے ساہے کہ کسی بزرگ تا بعی سے دوخصوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک نے طلال طریقہ سے دنیا طلب کی اس کو حاصل ہوئی۔ اس نے صلد حم کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا اور دوسر سے طلب کی اس کو حاصل ہوئی۔ اس نے صلد حم کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا اور دوسر سے خوص دنیا سے علیحد گی اختیار کی۔ نہ اس کو طلب کیا نہ صرف کیا ان دونوں میں کون افضل ہے دواب دیا کہ دواللہ! ان دونوں میں فرق ہے جوشحض دنیا سے علیحد ہی ہاوہ دوسر سے ساس قدر

مصنف بیشانی نے کہا یہاں تک سب کاسب حارث کا کلام ہے۔ ابوحامہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور تا نیر گی کی ہے اور تغلبہ کی حدیث ہے اس کلام کوقوت دی ہے کہ تغلبہ کو مال ملاتواس نے ذکو قانبیں دی۔ ﷺ ابوحامہ نے کہا کہ جو کوئی انبیا واولیا کے افعال واقو ال پرغور کرے گااس کواس بارے میں کچھ شک ندرہے گا کہ مال کے ہونے ہے اس کا نہ ہونا افضل ہے۔ اگر چہ ایجھے کا موں میں کیوں نہ لگایا جائے۔ کیوں کہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مال کی اصلاح کے تردد میں پراکر ذکر اللی سے اس کا دل برطرف ہوجائے گا۔ لہذا مرید کو چا ہے کہ مال سے علیحدہ ہو

افضل ہے جتنامشرق ومغرب میں فاصلہ ہے۔

الله عند المعنف] ويميئ ضعيف الجامع الصغير: ١٦٣/٥، رقم ١٣٣١ - سلسلة الاحاديث الفعيفه ، رقم • ١٤٧ - تذكره الموضوعات للفتنى ص ٢١٨٢ - ومالدنيا والغنى الااستعفاقاللمصالح .....كنز العمال :٣/ ١٩٧٨ ، رقم ١١٣٧ -

المناد باس على على بن يزيدالالهائي متروك راوى برجمع الزوائد: ۱۳۲،۳۱، كتاب النفير بتغيير بتغيير المناد باس على بن يزيدالالهائي متروك راوى برجمع الزوائد: ۱۳۲،۳۱، كتاب النفير بتغيير المعردة البقرة وشعب الايمان :۴۹۰/۵ باب (۳۳۵) في الايفاء بالعقود، رقم ۱۳۵۵ دلائل النوق للبيمتي :۹۰۰/۵ باب قصة تعلية بن حاطب ... تغيير الطمري:۳۲۵/۲ ، وقم ۲۰۰۷ .

# المراض المرض المراض المراض المراض المراض المرض المراض المراض المراض المراض المراض المراض المراض المراض الم

مال کاشرف تو بہیں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ ظیم فر مایا اور اس کی محافظت کا تحکم دیا۔ کیوں کہ اس کو آوی کے لیے باعث قیام بنایا اور آوی شریف ہے۔ جو چیز شریف کے لیے باعث قیام بنایا اور آوی نے نام کے اس کو آوی کے لیے باعث قیام دیا ہے۔ جو مجی ضرور شریف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

﴿ وَلاَ تُؤتُوا السُّفَهَاءَ اَمُوَ الْكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيَاماً ﴾ آله "لعنى تم اين مال جن كوالله تعالى في تمهارے ليے باعث قيام قرار دياہے بيوقو فول كومت دے والو "

اور نیز الله عزوجل نے ناسمجھ آوی کو مال سپر دکرنے سے منع قرمایا: چنانچے ارشاد ہوا۔
﴿ فَوْ اللّٰهِ مُ مَنْهُمُ رُشُدَا فَا دُفَعُوا اِلْیَهِمُ اَمُو اللّٰهِمُ ﴾ ﴿

" لیعنی جبتم بیموں کو دیکھو کہ اچھی طرح سمجھ آگی تو ان کے مال ان کو دے دو۔'
رسول الله مَنَا لَیْمُ ہے سمجے طور پر ثابت ہے کہ" آپ نے مال ضالع کرنے سے منع فرمایا" ﴿

اور سعد کوارشا دفرمایا کہ" تمہارے لیے اپنے وارثوں کوخوش حال چھوڑ کر مرنا اس سے بہتر ہے کہ
ان کوالی حالت میں چھوڑ جاؤ کر مختاج ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھیریں" اور نیز

المال التساء:۵- الله التساء:۲- الله بخارى: كتاب الاستغراض، باب ماينمي عن اضاعة المال، المستغراض، باب ماينمي عن اضاعة المال، المهم من المراكم من غير حاجه ، رقم ۲۲۰۸۸ من المهم البنائم عن كثرة المسائل من غير حاجه ، رقم ۲۲۰۸۸ من ۱۳۲۸ من الاحسان ۲۳۱/ ۳۲۱ من الكبرى المعبق ۲۳۲/ ۲۳۲ من الكبرى المجر، الاحسان ۲۳۲/ ۳۲۱ من الكبرى المعبق ۲۳۲/ ۲۳۱، كتاب المجر، باب المعبى عن اضاعة المال في غير حقم والملم الى في الكبير: ۲۰۱۸/۳، قم ۲۰۱۳، قم ۲۰۰۳ من

ا بن ماجة : كتاب الفرائض ، بأب ميراث البنات ، رقم ٣٣ ١٢ ، مسلم : كتاب الوصية ، باب الوصية بالشدى ، رقم ٩ ، ٣٧ . ابن ماجة : كتاب الوصايا ، باب الوصية بالشدى ، رقم ٥٠ ١٢ ـ مؤطاا مام ما لك: ٦٣/٢ ٢ ، كتاب الوصية ، باب الوصية في المثلث لا تعدى ، رقم ٣ ـ ابودا وُو: كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ٣٨ ٦٣ ـ ونسائى : كتاب الوصايا ، باب الوصيّة بالشدى ، رقم ٣ ـ ابودا و و كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ٣٨ ٦٨ ـ ونسائى : كتاب الوصايا ،

آنخضرت مَنَّا الْحَيْمَ نِ فرمایا که جھ کوابو بکر کے مال سے بڑھ کرکسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جھکورسول اللہ مَنَّا الْحَیْمَ نے بلوا بھیجااور فرمایا کہ پٹر ہے بہن کراور ہتھیار سجا کر میں ہم کوایک لشکر پر حاکم کر میں ہم کوایک لشکر پر حاکم کر میں ہم کوایک لشکر پر حاکم کر کے بھیجتا ہوں خدا تعالیٰ ہم کوسلامت رکھے گا اور غنیمت عطافر مائے گا نیک نیتی کے ساتھ جس قدر جی چاہے مال کے خواہش سے قدر جی چاہے مال کے خواہش سے اسلام نہیں لایا بلکہ اسلام کی خواہش سے مسلمان ہوا ہوں فرمایا اے عمرو! اچھامال اجھے آدمی کے اسلام نیس لایا بلکہ اسلام کی خواہش نے خیر اللہ منافی نے خیر اللہ منافی نے خیر ویرکت کی دعا کی اور دعا کے آخری الفاظ ہے تھے:

((اَللَّهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ))

'' خداوند! انس کو مال اوراولا وزیاده عطافر مااوراس میں برکت دے''

عبیداللہ بن کعب بن مالک نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا اپنا تو بہ کرنے کا قصہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ متالیقی ہے عرض کیا یا رسول اللہ متالیقی ہمیری تو بہ بیا ہے کہ اپنا مال خدا اور رسول کے لیے خیرات کر دوں۔ارشا دفر مایا کہ پچھ مال اپنے پاس رہنے دو۔ بیتم ہارے ق میں بہتر ہے۔ گا

الله ترفدی: کتاب المناقب رقم ۳۹۶۱ ما ۳۹۶٬۲۵۳/۲ ما ۱۶۰۰ ۳۹۲٬۲۵۳ ما بن ماجه: المقدمة باب فضائل اصحاب رسول الله ، وقم ۱۹۳۰ ميچ موارد الظمآن: ۳۳۵/۲ ساستان المناقب ، باب في فضل الي بكر الصديق ، رقم ۱۸۱۷/۱۲۱۱ ماريخ بغداد: ۱/۳۷۳ ، رقم ۳۱۴/۵۲۵ / ۳۵۱، رقم ۲۵۸۷ مند الحميدي: ۱/۱۲۱، رقم ۳۵۰ م

احد: ٣/ ٢٠١١م - ١٠ ٢٠ ١٩٠ - ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ العالم السحابة : ٩١٢/٣ ، رقم ١٤٢٥ - الادب المغرد للبخاري ١٩٠٧ بإب المال العدالح المر والعدالح ، رقم ١٩١٠ - ١٩٠٠ - ١٠ المر والعدالح ، رقم ١٩٩٠ - معتدرك الحاكم : ٣/٣ من ١٩٠٨ - كما ب الهزاقب : المحاص المر والعدالح مروين العاص ، رقم ١٩٣٠ - ١٠ ١٠ - كما ب المناقب : باب ما جاء في عمروين العاص : مرح المنة : ١٠ / ٩١ ، كما ب المراة والقعناء ، باب الرشوة والمعدية للقعناة ، رقم ١٢٠٥ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ من العام .

الله بخارى: كمّاب الدعوات، باب دعوة النبى لخادمد.....قم ١٣٣٣ مسلم: كمّاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل السحابة ، باب من ما لكّ، رقم ٣٨٢٩ احمد ١٩٣/٣: المراب المائة ، باب منا قب السري ما لكّ، رقم ٣٨٢٩ احمد ١٩٣/٣: ١٢ مسندعبد بن حميد ص ٣٤٥، ٣٤ ، وقم ٢٣٥٥، ١٣٥٤ المسلاة ، باب الرجل ومعامراً قاوامراً تان - السلاة ، باب الرجل ومعامراً قاوامراً تان -

مصنف عبنیا نے کہا: یہ مذکورشدہ حدیثیں صحاح میں موجود ہیں اورصو فیہ کے عقیدہ کے خلاف ہیں کہوہ کہتے ہیں مال کا زیادہ ہونا حجاب اور عذاب ہے اور مال کا رکھ چھوڑ نا تو کل کے منافی ہے۔اس امر کا توا نکار نہیں کیا جاسکتا کہ مال جمع کرنے میں فتنہ کا خوف ہے اور اس لیے جماعت کثیرنے مال ہے پر ہیز کیا ہے اور اس ہے بھی ا نکارنہیں ہوسکتا کہ حلال طریقہ ہے مال کا جمع کرنا بہت کم ہوتا ہے اور اس کے فتنہ ہے ول کا سلامت رہنا بعید ہے اور ہاوجود مال کے آخرت کی یاد میں دل کامشغول ہونا شاذ و ناور ہے اور ای وجہ سے مال کے فتنہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ باقی رہا مال کا حاصل کرنا تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو ذریعہ حلال ہے بقدر کفا ف حاصل کرنے کی احتیاج ہے تو بیا ایسا امر ہے جوضر وری ہے اور جس شخص کامقصو د طریق حلال سے مال جمع کرنا اور بڑھانا ہوتو ہم اس کے مقصود پرغور کریں گے اگرصرف فخر اور بڑائی جا ہتا ہے تو بہت برامقصود ہے اور اگر اپنی اور اہل وعیال کی عفت جا ہتا ہے اور آئندہ ز مانے کی آفتوں کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے اور بدچا ہتا ہے کہ بھائیوں کی امداد کرے فقیروں کوخوش کرے نیک کاموں کوسرانجام دے، تواس کے قصد پراس کوثواب ملے گااوراس نبیت ہے اس کا جمع کرنا بہت ی عباوتوں ہے افضل ہوگا۔صحابہ رہنا گئتم کی نیتیں مال جمع کرنے میں خلل ہے یا کے تھیں کیوں کہان کے مقاصد نیک تھے۔لہٰذااس کی حرص کی اور زیادتی جاہی ابن عمر والنفیز کہتے ہیں كەرسول الله مَثَالِثَيْمَ نے حضرت زبير كے ليے ان كے گھوڑ ے كا ايك حصه ايك زمين مقرر فرمائى جس کوثر ثر کہتے ہیں۔حضرت زبیر طالفۂ نے اپنا گھوڑا دوڑا یاحتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے کھڑا ہو گیا توحضرت زبيرنے اپنا كوڑا آ كے تك كھينك ديا۔ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مُعَالَيْكِمْ نے فرمایا: "جہال تك زبير كا کوڑا پہنچاہے وہیں تک ان کوزمین دے دو۔' 🏕 سعد بن عبادہ ﴿ النَّفَةُ وعاما نَكَا كرتے تصاور كہا 🗱 ( كَيْطِ صَحْدُكا حاشيه ) بخارى: كمّاب النَّفير، باب ' لَفَدْ تَسابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِوِيْنَ ..... رمّم ٧٤٧ ٣ مسلم: كناب التوبية ، باب حديث توبة كعب بن ما لك وصاحبيه ، رقم ٧١٠ ٤ \_ ابودا دُد: كمّاب الايمان والنذ ور، باب فيمن نذران يتصدق بماله، رقم ١٣٣٧ ـ ترندي: كتاب تغيير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، رقم ١٩٠٣ ـ نسالى: ستاب الايمان والنذ ورباب اذا نذرهم اسلم قبل ان يفي ، رقم ٤٨٥-سنن الكبري للعيبقي ٢٨/ ٨١ كتاب الزكاة ، باب 🐞 اس ميس عبدالله العرى راوى صعف ہے۔ ابوداؤ و استاب الخراج ، باب في اقطاع الارضيين ، قم ٢١-٣٠١ احمه:٣/ ١٥٦ \_سنن الكبري للبيبقي: ٣/١٣١٠ ، كتاب احياء الموات، باب اقطاع الموات \_الطيمر اني في الكبير: ۳۱/۲۱ ، رقم ۱۳۳۵۳ \_ اور د کیلئے ضعیف سنن الی دا وُ دُس ۲۴۸ ، رقم ۲۷۰ س

#### المراق تقرير الميس ا المرتة تقرير كالمن المراخ وتق عطا فرما ـ

مصنف مینیا نے فرمایا: اس سے برو کروہ ہے کہ حضرت بعقوب قایمیا سے جب ان کے بیٹوں نے آکر کہا ﴿ وَ نَوْ ذَا اُ اَ کَیْلَ بَعِیْو ﴾ ، اللہ بعنی ایک اونٹ اناح کا اور زیادہ ملے گا تو حضرت بعقوب قایمیا نے بیٹے بنیا مین کوان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت شعیب قایمیا اے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے بنانچے حضرت موسی قایمیا ایسے اپنے اسے کہا: اپنے میں زیادتی کی طمع کی۔ چنانچے حضرت موسی قایمیا اسے کہا:

﴿ فَانَ اتُّمَمُّتَ عَشُراً فَمِنَ عِنُدِكَ ﴾ 4

''لعنیٰ اگرتم دس برس بورے بمریاں چراؤ گےتو تمہاری عنایت ہے۔''

'' حضرت ایوب ایتیا جب شفا پا چک تو سونے کی تذیاں ان کے پاس سے گزریں۔ وہ اپنی چاور ان کے پکڑنے کو بھیلانے گئے تا کہ زیادہ مالدار ہوجا کیں ۔ارشاد ہوا کہ اے ایوب! کیا تیرا پیٹ نہیں بھراء عرض کیا اے پرورگار! تیرے فضل سے س کا پیٹ بھرتا ہے۔' کیا غرض کہ مال جع کرنا ایک ایسا امر ہے جو طبیعتوں میں رکھا گیا ہے جب اس سے مقصود خیر ہوتو وہ بھی خیر محض ہوگا۔ محاسی کا جو پچھ اس بارے میں کلام ہے وہ سرا سر خطا ہے جو شریعت سے واقف نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ محاسی کا بی قول کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ سکا پیٹے نے اپنی امت کو مال جع کرنے سے منع فر مایا ہے دروغ محض ہے بلکہ اس بات سے اللہ سکا پیٹے نے اپنی امت کو مال جع کرنے سے منع فر مایا ہے دروغ محض ہے بلکہ اس بات سے منع فر مایا ہے کہ مال جمع کرنے سے برامقصود ہویا نا جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور کعب وابوذر رہا پہنی کی جو حدیث نقل کی ہے بالکل جموٹ اور جا بلوں کی بنائی ہوئی ہے۔ چونکہ محاسی سے اس حدیث کی صحت منع فر مایا ہے۔ اس کے بعض الفاظ روایت بھی کیے گئے سے اس حدیث کی صحت منبی ہوتا۔

ما لک بن عبداللدزیادی نے ابو ذر رہائیئی سے روایت کی کہ وہ حضرت عثمان رہائیئی کے مکان پر آئے اورا ندر آنے کی اجازت کی ۔ حضرت عثمان رہائیئی نے اجازت دی ۔ اس وقت ان مکان پر آئے اورا ندر آنے کی اجازت کی ۔ حضرت عثمان رہائیئی نے اجازت دی ۔ اس وقت ان ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہوسف: ۱۵۔ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ الل

« غيرارليس آين ( عند ) کے ہاتھ میں لاکھی تھی۔اتنے میں حضرت عثان نے کعب سے بوچھا کہ اے کعب! عبدالرحمٰن انقال کر گئے اور مال چھوڑ گئے ۔تمہاری اس میں کیارائے ہے۔کعب بولے،اگراس مال میں ے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرتے رہے تو کچھ ڈرنہیں۔ یہ س کر ابوذ رنے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کعب کے ماری اور کہا کہ میں نے رسول الله مَنَّالَيْظُم ہے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ' بیدا حد کا بہاڑ اگر میرے لیے سونابن جائے میں اس کوخدا کی راہ میں صرف کروں اور وہ میری خیرات مقبول ہو جائے تو جب بھی میں پسندنہیں کرتا کہ اس میں سے چھاو قیہ کے برابر چھوڑ کروفات یا وَل۔ یہ کہہ کرابو ذرینے تین بارکہاا ہے عثمان ﴿اللّٰهُ مِين ثم كوخداك قتم دیتا ہوں كہتم نے بیرحدیث نی ہے۔ حضرت عثمان والنيئونے جواب ويا كه بال ـ " الله مصنف مِناللہ نے كہا كه به حديث ٹا بت نہیں ۔اس کے راویوں میں ابن لہیعہ مطعون ہے۔ کیچیٰ کہتے ہیں کہ ابن لہیعہ کی حدیث قابل جمت نہیں اور تاریخ ہے سیجے طور پر ثابت ہے کہ ابو ذر نے ۲۵ھ میں انتقال کیا اور عبدالرحمٰن نے ۳۲ ہے میں رحلت کی لہذا عبدالرحمٰن بعد ابو ذر کے سات برس تک زندہ رہے۔ علاوہ ازیں اس صدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ موضوع ہے۔ پھر کیونکر صحابہ کہہ سکتے ہیں كهم كوعبدالرحمن يرخوف ہے كيا بالا جماع ثابت نبيس كه حلال طريقة ہے مال جمع كرنا مباح ہے۔ باوجود مباح ہونے کے خوف کی کیا وجہ ہے۔ کیا شریعت ایسا بھی کرتی ہے کہ کسی چیز کی اجازت وےاور پھراس پرعذاب کرے۔ بیسب نامجھی اور کم علمی کی باتیں ہیں۔پھر بیدد کھنا ع ہے کہ عبدالرحمٰن برابوذ را نکار کرتے ہیں حالا نکہ ابوذ رہے عبدالرحمٰن افضل ہیں اس لیے کہ وہ ایسے معروف نہیں۔ پھران کا ایک اسکیے عبدالرحمٰن کے پیچھے پڑجانا دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے صحابه کاروبیا ختیار نہیں کیا۔

طلحہ والنفیٰ اپنے تین سو بہار چھوڑ گئے۔ ہر بہار میں تین قبطار ہے۔ بہار ہو جھاکو کہتے ہیں (جو تین سوطل کا ہوتا ہے اور قبطا را یک ہزار دوسوا وقید کا ہوتا ہے۔) زبیر والنفیٰ کا مال پانچ کروڑ دو لا کھ کا تھا۔ ابن مسعود والنفیٰ نے تو ہے ہزار چھوڑ کر انقال کیا۔ محاسی کابی قول کہ کم دوڑ دو لا کھ کا تھا۔ ابن مسعود والنفیٰ نے تو ہے ہزار چھوڑ کر انقال کیا۔ محاسی کابی قول کہ احمد: السلام بھوڑ کر انقال کیا۔ محاسب کابی تول کہ من قال فی المال جن الزوائد: ۱۲۳۹ کیا۔ الزید: باب فی الانفاق والاساک، المطالب العالیہ: ۱۸۹۳، باب من قال فی المال جن سوی الزکاۃ ، رقم ۹۹۸۔

٥ ﴿ الْمِينَ الْمِينِينَ الْمِينَ الْمِينِينِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينِينِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينِينِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينِينِ الْمِينِينِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِنِينِ الْمِينِينِينِ الْمِنْمِينِ الْمِينِينِ الْمِينِينِ الْمِنْمِينِ الْمِينِين

عبدالرمن قیامت کے دن گھٹنوں کے بل چلیں گے اس امرکی دلیل ہے کہ وہ حدیث نہیں جانتے۔ کیوں کہ بیدواقعہ خواب کا تھا بیداری میں ایسانہیں فر مایا۔ اور خدا کی بناہ جب عبدالرحمٰن ان ایسے صحابی قیامت میں گھٹنوں کے بل چلیں گے تو پھر دوڑ کرکون جائے گا۔ حالانکہ عبدالرحمٰن ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے زندگی میں جنت کی شہادت وے دی گئی اور اہل شور کی میں سے ہیں۔ پھر حدیث جو محابی نے روایت کی وہ بروایت ممارہ بن زاؤان ہے۔ اور بخاری کہتے ہیں کہا کڑ اوقات زاؤان کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ احمد نے کہا: زاؤان حضرت انس سے مشکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابوحاتم رازی نے کہا کہ زاؤان قابل جمت نہیں۔ واقطنی نے کہا کہ زاؤان ضعیف ہیں۔

انس دالنفز ہے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ فی بیٹا ہے گھر میں بیٹی تھی بیکا یک بیکھ اوازی ۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عبدالرحن بن عوف دی بیٹی تھی تھی بیکا ہے۔ انس وی بیٹی تھی کہا کہ عبدالرحن بن عوف دی بیٹی تھے۔ تمام مدینہ آواز ہے میں کا اسباب سیجارت لایا ہے۔ انس وی بیٹی کہ ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز ہے کو بی گھر نے انسان بیٹی تھی کہ انسان ہے ہوئی اللہ ہے سنا ہے، فرماتے تھے'' میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو خواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں گھر نوں کے بل چل کر وافل ہوتے ہیں۔'' یہ نہر عبدالرحمٰن کو فلی کہنے گئے کہ اگر بھے ہو سے ہو سکا تو بہشت میں کھڑا ہو کر وافل ہوں گا۔ بیکہ کروہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خدا کی راہ میں دے دیئے۔ انسان کی بیکہ کروہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خدا کی راہ میں دے دیئے۔ انسان ہو کہا ہی کہ خورسول میں بلکہ جب قصد صحیح ہوتو علما کے نزویک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیرہ دیث جورسول منبیں بلکہ جب قصد صحیح ہوتو علما کے نزویک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بیرہ دیث جورسول اللہ منافی ہوئی ہے کہ'' جو محض دنیا کی فوت شدہ چیز پر افسوں کرے گا' چھوں ویکا کہاں رہا اللہ منافی ہوئی ہے ہوگی ایسانہیں فر مایا اور دیا ہی کا یہ مقولہ کہ دنیا میں صلال کہاں رہا دروغ ہے۔ رسول اللہ منافی ہی ایسانہیں فر مایا اور دیا ہی کا یہ مقولہ کہ دنیا میں صلال کہاں رہا

الله يه عديث منكر باس مين محارة بن زاذان راوى ضعيف بركشف الاستار: ١١٥/٣ ، كتاب علامات الله ق البياب مناقب باب مناقب عبد الرحمٰن بن عوف، رقم ٢٥٨٦ ـ احمد: ١٥/١١ ـ اللّا لى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة : ١٣/٢ ـ مناقب سائر الصحلية تنزيد الشريعة المرفوعة : ١٣/٢ ، باب طائعة من الصحابة ، كتاب الموضوعات لا بن الجوزى : ١٣/٢ حديث في مائز الصحابة من عوف - على المعنف حديث برويجي سلسله احاديث منعيف، رقم م علما اورضعيف الجامع الصغير: ١٦٣/٥، رقم ١٦٣/٥ .

ہے۔ہم پوچھتے ہیں کہ آخر پھر ٹھیک طور پر حلال کیا چیز ہے۔رسول اللہ من اللہ عن کہ در حدت ہیں کہ اسلام بھی ظاہر ہے۔' اللہ کیا حلال ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ معدن سے کوئی دفینہ ل جائے جس میں پھوشک وشد نہ ہو حالانکہ یہ امر بہت دور کی بات ہے اور ہم سے اس کی باز پرس نہ ہوگی۔ بلکہ اگر مسلمان کوئی چیز یہودی کے ہاتھ بچے ڈالے تو قیمت بلاشبہ حلال ہوگی۔ یہی فتو کی فقہا کا ہے۔ مجھ کو تعجب اس امر کا ہے کہ ابو حامد نے سکوت کیا۔ بلکہ محاسی کے قول کی تائید کی۔وہ کی کومال نیک کا موں میں صرف کیا جائے پھر بھی اس کا نہ ہونا ہونے سے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعو کی کریں درست ہے ہونا ہونے نے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعو کی کریں درست ہے کی سے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعو کی کریں درست ہے کی سے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعو کی کریں درست ہے کی سے افضل ہے۔ اگر ابو حامد اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعو کی کریں درست ہے کی سکون سواب ان کے فتوے کے خلاف ہے۔

محاسی کا بیقول کدم بدکوچا ہے کہ اپنے مال سے جدا ہوجائے۔ اس بارے میں ہم بیان کر چکے کہ اگر مال حرام یا مشتبہ ہو یا انسان تھوڑے مال پر یا اپنے کسب پر قناعت کر سکے تو اس کو جائز ہے کہ اپنے مال سے علیحدہ ہوجائے ورنہ کوئی اس کی وجنہیں ۔ باتی رہا نظبہ کا قصہ ہو اس کو اس نے ضرر نہیں پہنچایا بلکہ مال پر بخل کرنا اس کے لیے مفر ہوا ، اور رہے انبیا بیٹی اس کا بیحال مال نے ضرر نہیں بہنچایا بلکہ مال پر بخل کرنا اس کے لیے مفر ہوا ، اور رہے انبیا بیٹی اس سے تی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم وشعیب علیہ المام وغیرہ کے پاس مال اور کھیتیاں تھیں ۔ سعید بن مسیت ہم کرتے تھے کہ جو محف مال نہیں پیدا کرتا وہ خیر پر نہیں ۔ مال سے قرض ادا کر ہے ، اپنی آبرو بچائے ، اگر مرجائے تو اپنی بعد والوں کے لیے میراث چھوڑ جائے۔ ابن مسیتب چارسود بنار کرکہ میں چھوڑ کر گئے تھے ۔ اور صحابہ نے جو تر کہ چھوڑ ا ہے وہ ہم ذکر کر چکے سفیان تو ری نے دوسوتر کہ میں چھوڑ کر گئے سفیان تو ری نے کہ کہاں زمانہ میں مال ایک ہتھیا رہے ۔ سلف ہمیشہ مال کی تعریف کرتے رہے اور زمانے کی آفتوں اور محتاجوں کی اعانت کے لیے مال جمع کرتے کہ عہاں البتہ ان میں سے بعض نے میں سے بعض نے اس لیے مال سے علیحد گی اختیار کی مصابی کہ عہادات میں مشغول رہیں اور دلج معی حاصل رہی لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی ۔ اگر حادث میں اسے میں کے اگر حادث میں مشغول رہیں اور دلج معی حاصل رہی لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی ۔ اگر حادث میں ۔

المجارى: كتاب الهيوع، باب الحلال بين والحرام بين .....٢٠٥١ مسلم: كتاب المساقات: باب اخذ الحلال وترك الشيهات، رقم ٩٣ هم ابودا وُد: كتاب الهيوع، باب في اجتناب الشيهات، رقم ٣٣٣٩ ـ ترندى: كتاب الهيوع، باب ماجاء في ترك الشيهات، رقم ١٢٠٥ ـ نسانى: كتاب الهيوع، باب اجتناب الشيهات في الكسب، رقم ٣٣٥٨ ـ ابّن ماجة: كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشيهات، رقم ٣٩٨٨ ـ ابّن ماجة: كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشيهات، رقم ٣٩٨٨ ـ

جاننا چاہیے کہ مختاجی ایک مرض ہے جواس میں بہتلا ہوا ورصر کیا اس کواس صر کا تواب ملے گا۔اس لیے مختاج لوگ امیروں سے پانچ سو برس پیشتر جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں کہ وہ بلا پرصا بررہے۔اور مال ایک نعمت ہی اور نعمت کے لیے شکر بیضر وری ہی مالدار جب کہ محنت اٹھا تا ہے اور ای آپ کو نیک کام میں ڈالتا ہے۔ بمز لہ مفتی اور مجاہد کے ہے۔اور مختاج ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک گوشے میں الگ بیٹھا ہے۔

<sup>🗱</sup> احمه:۲۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵ الطمر انی فی الکبیر:۲۰۱،۱۳۸،۱۲۲/۸ م ۲۰۵۷،۲۵۳،۷۵۲/۵ تبذیب تاریخ دمثق لابن عسا کر:۲/۱۷ فی ترهمهٔ ارطاقهٔ بن المهند ریجمع الزوا کد:۳/۳، کتاب البینا کزیه

الله عنارى: كتاب البخائز، باب رداء الني سعد بن خولد، رقم ١٢٩٥ مسلم: كتأب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٢٩٥ مسلم: كتأب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٢٨ م ترقدى: كتاب الوصايا، باب ماجاء في الد، رقم ١٢٨ م ترقدى: كتاب الوصايا، باب ماجاء في الوصية بالثلث ، رقم ٢٦٥٧ ما الوصايا، باب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ٢٦٥٧ ما الوصايا، باب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ٢٦٥٧ ما تا الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ٢٠٥٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٥٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٥٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٥٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ٢٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ١٠٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ١٠٨ ما الوصية ، وقم ١٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ١٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ١٠٨ ما الوصية بالثلث ، وقم ١٠٨ ما الوصية ، وقم ١٠٨ ما

🍇 نصل 🏇

کی لوگ ایسے ہیں جواپے پاک مالوں سے علیحدہ ہو گئے۔اور پھرصدقات جولوگوں کا میل کچیل ہے طلب کرنے گئے اور ان میں پڑگئے۔کیوں کہ انسان کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔اور عاقل آدمی آئندہ کے لیے سامان کیا کرتا ہے۔اور ابتدا سے زہر میں اپنامال جوعلیحدہ کرڈالتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھے کے راستے میں پانی سے سیراب ہوگیا لہٰذا جو یانی اینے ہمراہ لایا تھا اس کو پھینک دیا۔

جابر بن عبدالله و النفظ كہتے ہيں كه ابو حيين سلمي اين معدن ميں ہے كھوسونا نكال لائے۔

اس سے اپنا قرضہ اوا کیا۔ جس میں سے کبوتر کے انڈے کے برابر نے رہا۔ اس کو لے کر رسول الله منافیق کم خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول الله منافیق کم اس کو جہال مصلحت خیال الله منافیق کم خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول الله منافیق کم اس کو جہال مصلحت خیال معلمی الله کم الله منافیق کم دعر منافیق کم دعر منافیق کا سامت درک الحام مناز کا قام بالرجل کم کردعر منافیق السوق محد المقل الصدق محد المقل ، رقم ۱۵۱۰ سنن الکبری کا ۱۸۱۰ منافیق الکبری کا ۱۸۱۰ منافیق الکبری کا ۱۸۱۰ منافیق منافیق الله منافیق الله منافیق کا المحد کر الصدق الله منافیق کا المحد کر المحد کی المحد کا منافیق کا المحد کر ا

فر ماہیے کام میں لایئے۔راوی نے کہا کہ ابوحصین دا ہنی جانب سے آئے آپ نے منہ موڑ لیا پھر بائيں طرف سے آئے آپ نے مند پھيرليا۔ پھرسامنے سے حاضر ہوئے۔رسول الله مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَال سرمبارک جھکالیا۔ جب انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آپ نے وہ سوناان کے ہاتھ سے چھین كران كوصينج ماراا گرلگ جا تا توان كي آنكھ پھوٹ جاتى \_ پھررسول اللہ مَا لَيْنَائِم ان كى طرف متوجہ ہوكر فرمانے لگے''تم میں سے بعض کی بیرحالت ہے کہ اپنا سارا مال خیرات کر ڈالتے ہیں پھر بی*ٹھ کر* لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوصدقہ تو بعد فارغ البالی کے ہوا کرتا ہے۔ اور پہلے اسے اہل وعیال کو دینا چاہیے۔' 🗱 ابو داؤد نے اس حدیث کو بروایت محمود بن لبیدا پے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ منٹائیڈ فیم کی خدمت میں تھے۔اتنے میں ایک آ دی انڈے کے برابرسونا لے کر آیا اور عرض کی یارسول اللہ مجھ کو بیسونا اپنے قبیلے کی معدن ے ملاہے۔اس کوصد قد کرتا ہوں اور میرے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں۔رسول اللّٰد مَثَّاتُاتِیْمَ نے بین کر منہ پھیرلیا۔ پھروہ مخص داہنی جانب ہے آیا آپ نے عرض فر مایا۔ پھر بائیں طرف سے آکرائ طرح کہنے لگا۔ آپ نے روگردانی فرمائی۔ پھر پشت مبارک کی طرف سے سامنے آیا۔آپ نے اس سے وہ سونے کا ٹکڑا لے کراس کو پھینک مارا۔اگراس کے لگ جاتا تو آزار پہنچا تا۔ یا کوئی عضو بریکار ہو جاتا کھرفر مایا۔تم لوگوں میں ہے بعض کا قاعدہ ہے کہ جو پچھان کے یاس ہوتا ہے سب کاسب لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصدقہ ہے۔ پھرمختاج ہوکر بیٹھ رہتے ہیں اورلوگوں کے سامنے بھیک مائلنے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوبہترصدقہ وہ ہے جواپنی فارغ البالی کے بعد ہو۔ 🧱 ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے اس شخص ہے فر مایا'' ابنامال ہمارے سامنے ہے لے جاؤہم کواس کی سجھ حاجت نہیں۔'' 🤁 ابوداؤد میٹ لیے نے حضرت ابو

الم يروايت ضعيف به يكونكه اس ميس عمر بن الحكم بن ثوبان اورعبدالله بن ابي يحيى بين اور دونون ضعيف را دى جيسه طبقات ابن سعد: ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٠٨ في ترجمة البي حصين السلمي به ابو دا وُر: كماب الزكاق، باب الرجل يخرج من ماله ، رقم ١٦٧٣ ـ دارى: الم ٢٠٠ ، كما ب الزكاق، باب النبي عن الصدقة بجميع ما عندالرجل ، رقم ١٦١٣ ـ ابن خزيمه يخرج من ماله ، رقم ١٦٧٣ ـ دارى المحالة وارى: المراب الزكاق، باب الزجرعن صدقة المراب بالهاكله ، رقم ١٣٣٠ ـ منتدرك الحاكم : المساحدة ، كماب الزكاق، وم ١٩٨٠ ـ مندرك الحاكم : المساحدة المراب الزكاق، وم ١٩٨٧ ـ مندرك الحاكم : المساحدة من المراب الزكاق، باب الرجل يخرج من ماله رقم ١٩٧٠ اواين خزيمه ١٩٨٠ ابواب صدقة المواجع ، باب الزجرعن صدقة المراب الزكاق، باب الرجل يخرج من ماله رقم ١٩٨٠ اواي و كم يمن ماله رقم ١٩٨٠ اواي و كم يمن من ماله رقم ١٩٨٠ اواي و و من ١٩٨٠ و و من من ماله و و و من ١٩٠١ ، وقم ١٩٨٠ اواي و من من ماله و و و من ١٩٠١ ، وقم ١٩٨٠ .

#### 🚳 نصل 🎡

بعض صوفیہ کے پاس پھے مرمایہ تھا انہوں نے سب خیرات کرڈالا اور کہنے گئے ہم اپنے
آپ کو صرف خدا کے حوالے کرتے ہیں حالانکہ یہ منہی ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں
کہ اسباب سے قطع تعلق کرنا اور مال علیحدہ کرنا عین تو کل ہے۔ فزار نے ہم سے کہا کہ مجھ سے
خطیب نے بیان کیا کہ مجھ کو ابو نعیم حافظ نے خبر دی کہ مجھ سے جعفر خلدی نے اپنی کتاب سے
موایت کی کہ میں نے جنید سے سنا، کہتے تھے کہ میں ایک بار ابو یعقوب زیات کے دروازے پر
ان کے اسحاب کی جماعت میں جاکر کھڑا ہوا، وہ بولے کہتم لوگوں کو خدا تعالی کے ساتھ ایسا

اليه ابوداؤ: كماب الزكاة ، باب الرجل يخرج من ماله، رقم ١٧٧٥ ـ نسائى: كتاب الزكاة ، باب اذا تعمد ق وهوتماج اليه حل مرد عليه ، رقم ٢٥٣٧ ـ مندرك الحاكم : ١٩/١ ـ ٥٥ ، كتاب الزكاة ، رقم ١٥٠٨ ـ مند احمد: ٣٠ ١٥٥ ـ منجح ابن خزيمه: ١٥١/٣ ابواب الاذان والخطبة في الجمعة باب امر الامام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة اذاراك حاجة اونقرأ ، رقم ٩٩ ٤ ا ـ

من کی الیس میں الیس کی کے بیاس آنے سے بازر کھے۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہمارا آپ شغل کیوں نہیں جوتم کومیرے پاس آنے سے بازر کھے۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہمارا آپ کے پاس آنا کو یا خدا کے ساتھ شغل ہے تو خدا ہے ہم نے قطع تعلق کہاں کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ دریا فت کیا۔ انہوں نے پہلے ایک درہم نکالا جوان کے پاس تھا۔ پھر مجھ کو جواب دیا اور کما حقہ تو کل کا بیان کیا۔ پھر بولے کہ مجھ کو حیا آئی اس بارے میں کہتم کو جواب دوں اور میرے پاس مال ہو۔

مصنف عنظی اللہ نے کہا کہ اگر بیلوگ تو کل کے معنی بیجھتے کہ تو کل کہتے ہیں خدا تعالیٰ پردل کے دائو ق رکھنے کو۔ نداس کو کہ مال علیحدہ کردیا جائے تو ایسانہ کہتے مگر کیا کریں ان کی سمجھہ تی کم ہے۔ بڑے بڑے سرے سحابہ، تابعین ذخیرہ رکھا کرتے ہے اور مال جمع کیا کرتے ہے۔ ان میں ہے کسی نے ایسانہیں کیا۔ ابو بکرصد بق را اللہ نے کہ کہ جب خلیفہ ہوئے اور خلا فت کے کاروبار کی وجہ ہے اپنا کسب چھوڑ دیا تو فرمانے گئے کہ پھر میں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں حالانکہ بیقول صوفیہ کے نزدیک منکر ہے اور اس طرح کہنے والے کوتو کل کہاں سے خارج کردیتے ہیں اور اس طرح اس شخص پر بھی انکار کرتے ہیں جو یوں کہے کہ فلال کھانا جمھ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس بارے میں ابوطالب رازی ہے ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر تھہرا۔ وہاں کے لوگ دودھ لے کرآئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ بیدودھ پی لو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ نہیں ہیوں گا کیوں کہ دودھ مجھ کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس واقعہ کو چالیس برس کا زمانہ گزرگیا۔ ایک روز میں نے مقام ابرا ہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی اور عرض کیا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے کسی لمحہ میں تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یکا یک میں نے سنا کہ ایک ہا تف مجھے آواز دیتا ہے کہ معلا کیا دودھ والے روز بھی شرک کیا۔ مصنف نے کہا خدا جانے بید حکایت کہاں ہوتی کہ خود و چیز ضرر کی فاعل ہے بلکہ یوں کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے کو ضرر پہنچاتی ہے تو اس کی مراویہ بیں ہوتی ہوتے ہیں کہ دوہ چیز ضرر کی سبب ہے جیسا کہ حضرت خلیل عالیہ المائیل عالیہ المائیل عالیہ اللہ علیہ علیہ کہا:

﴿إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾

### وه المراكب الم

''لیعنی ان بتوں نے بہت آ دمیوں کو گمراہ کر دیا۔''

اور سے طور پر رسول اللہ منا لیٹی اسے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ' بھے کوکسی مال نے ابو بکر کے مال کی ماند نفع نہیں دیا۔' آنحضرت منا لیٹی کا یے فرمانا کہ نفع نہیں دیا ) اس تول کا مقابل ہے کہ نقصان نہیں پہنچایا اور سے طور پر وارد ہے کہ رسول اللہ منا لیٹی نظر مایا '' کہ مجھ کو جبیر کے زہر آلود لقمہ کا اثر جمیشہ مدت معینہ کے بعد اثر دکھا تا رہا حتی کہ اب میرے ول کی رکیس کا نہ والیں'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کا مل اور پورانہیں اور آلیس'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کا مل اور پورانہیں اور آلیس'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کا مل اور پورانہیں اور آلیس' کے اللہ منا ہو بیا کی طرف اور ضرر کو کھانے کی جانب منسوب فرمایا۔اب رسول اللہ منا ہو تی ہے کنارہ کئی کرنا شریعت پر دست درازی ہے۔لبذا جو محض اس تسم سے بیہودہ کے اس کے بندیان کی طرف توجہ نہ کی جائے گی۔

#### 🐞 نصل 🍪

مصنف میناند نے کہا کہ ہم ذکر کر پچے کہ اوائل صوفیدا پے مال سے بوجہ زہر وورع کے علیحہ ہ ہوجایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کر پچے کہ ان ہزرگوں کا مقصود خیرتھا۔ لیکن اپنی اس حرکت میں غلطی پر ضرور تھے۔ چنانچہ ان کی مخالفت میں ہم شرع وعقل کا تذکرہ لا پچے ہاتی رہے متاخرین صوفیہ وہ دنیا اور مال جمع کرنے کی طرف ماکل ہیں۔ خواہ کی صورت سے ہووجہ یہ ہے کہ بیلوگ راحت کو اختیا رکئے ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جوکسب پر قادر ہیں اور عمل میں نہیں لاتے۔ رباط یا مجد میں بیٹھ کرلوگوں کی خیرات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت اس بات میں لگار ہتا ہے کہ کوئی آ دمی کی خیرات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت اس بات میں لگار ہتا ہے کہ کوئی آ دمی ہے کہ دروازہ کھنگھٹائے۔خوب معلوم ہے'' مردغنی اور پوری قوت والے کے لئے صدقہ لینا

الله ترندى: كتاب المناقب، باب مناقب الى بكر"، برقم ١٣٦١- ابن ماجة : المقدمة ، باب فى فضائل اصحاب رسول الله ، رقم ٩٣ صحيح موار والظمآن :٣٣٥/٢، كتاب المناقب، باب فى نفغل الى بكر الصديق ، رقم ١٨١٦، ٢١٦٦- احمد: ٣٩٣/٢- مند الحميدى: ١/١٢١، رقم ٢٥٨٠- تاريخ بغداد: ٣٩٣/١، رقم ٣٩٣/١- الممام ٢٥٨٠- مند الحميدى: ١/١٢١، رقم ٢٥٨٠-

بخاری: کتاب المغازی، باب، مرض النی ووفات، رتم ۲۳۳۸ سنن الکبری للبیمتی: ۱۰/۱۱، کتاب الضحایا، باب استعال اوانی المشر کیین والاکل من طعامهم - الکامل فی ضعفا ، الرجال ۱۳۳۹ فی ترجمة سعید بن محمد الوراق فی ضعفا ، الرجال ۱۳۳۹ فی ترجمة سعید بن محمد الوراق فیض القد میشرح الجامع الصغیر: ۵۷۲/۵، رقم ۵۹۵ -

جائز نہیں' 🏕 اور بیلوگ کچھ پر وانہیں کرتے اور اس بارے میں باہم کچھ کلمات مقرر کئے ہیں۔ایک بیک اس کا نام فتوح رکھا ہے دوسرے بیکہ خدا کی طرف سے ہے۔ لہذا خدا کا عطیہ رد تہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کے سواکسی کاشکرنہ کرنا جا ہے حالانکہ بیسب باتیں خلاف شریعت اور جہانت کی ہیں اورسلف صالحین کے طریقے کے برخلاف ہیں۔رسول اللہ منگاٹیٹی نے فرمایا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں۔جس نے ان کو چھوڑ ااس نے اپنا دین یاک کیا۔ابو بمرصدیق بٹاٹٹنؤ نے مشتبہ چیز کھانے ہے تے کی ۔صالحین کا قاعدہ تھا کہ ظالم اورمشتبہ مال والے کا ہدیہ قبول نہ کرتے تھے۔ا کثر سلف کا بیہ حال تھا کہ عفت اور طہارت کے خیال ہے اپنے بھائیوں کا صلہ نہ قبول فرماتے تھے۔ ابو بکر مروزی نے کہا میں نے ابوعبداللہ سے ایک محدث کا تذکرہ کیا۔ س کر بولے کہ خدا ان بررحم کرےاگرایک عادت ان میں نہ ہوتی تو کیا خوب آ دمی تنھے۔ بیہ کہہ کرخاموش ہور ہے۔ پھر کہنے گئے کہ تمام خصلتوں کو انسان کامل طور پر حاصل نہیں کرسکتا ۔ میں نے ان سے کہا کیا وہ محدث صاحب سنت برنبیں۔جواب دیا کہ اپنی جان کی شم میں نے خودان سے حدیث کھی ہے۔ کیکن ایک عادت ان میں میتھی کہ پچھ پروا نہ کرتے تھے۔جس سے حیاہتے تھے لے لیتے تھے۔ مصنف میسند نے کہا ہم نے سا ہے کہ کوئی صوفی کسی امیر کے یاس گیا جوظالم تھا۔اس کونفیحت کی اس نے پچھودیا۔صوفی نے لے لیا۔امیر کہنے لگا کہ ہم سب لوگ شکاری ہیں مگر جال مختلف ہیں۔علاوہ اس بیان مذکورہ کے ہم کہتے ہیں کدونیا کے داسطے ذلت اٹھانے سے ان لوگوں کی غیرت کہاں جاتی رہی۔رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال بہتر ہے' 🤁 اوپر کے ہاتھ سے مراد دینے والا ہے۔علمانے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور

ابوداؤد: كمّاب الزكاق، باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى ، رقم ١٦٣٣ ـ ترندى: كمّاب الزكاق، باب ماجاء من التحل له الصدقة ، رقم ٦٥٢ ـ متدرك الحاكم: ا/ ٥٦٥ ، كمّاب الزكاق، رقم ١٣٧٧ - ١٨٧٨ ـ

ان اليد العليا خير من اليد السفلى ، رقم ٢٣٨٨، ٢٣٨٥ الوداؤد: كمّاب الزكاة ، باب بيان الدر العليا خير من اليد السفلى ، رقم ٢٣٨٨، ٢٣٨٥ ابوداؤد: كمّاب الزكاة ، باب في الاستعفاف ، رقم ١٦٣٨ - الوداؤد: كمّاب الزكاة ، باب في الاستعفاف ، رقم ١٩٣٨ - ترندى: كمّاب الزكاة ، باب البد العليا رقم ، ١٩٣٢ - تمانى: كمّاب الزكاة ، باب البد العليا رقم ، ١٩٣٣ - تمانى: كمّاب الزكاة ، باب البد العليا رقم ، ١٩٥٣ - تمانى : كمّاب الزكاة ، باب البد العليا رقم ، ١٩٥٣ - تمانى : كمّاب الزكاة ، باب البد العليا رقم ، ٢٥٣٢ - ٢٥٣٠ - ٢٥ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا رقم ، ٢٥٣٠ - تمان ، ٢٥ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا رقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا رقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، ٢٥٠٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، ٢٥٠ - تمانى : كمّاب الركاة ، باب البد العليا وقم ، باب مانون و تمان المنان و تمان و تم

م المسترقیق ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن قنیہ کی تفسیر حقیق ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن قنیہ نے کہا: یہ تاویل میرے نزدیک فظ ان لوگوں کی ہے جو بھیک مانگنے کو عمرہ جانتے ہیں لہٰذا وہ دون بمتی کھتاج ہیں۔

#### 🕸 نصل 🎡

مصنف میشد نے کہا:اواکل صوفیہ مال کے حاصل ہونے برغور کیا کرتے تھے کہ کس صورت سے آتا ہاورا بے کھانے کی تفتیش کیا کرتے تھے۔احمد بن طنبل میلید سے سی نے سری سقطی کی نبست سوال کیا۔ جواب دیا کہ وہ بزرگ طیب المطعم یعنی یاک حلال کھانے والے مشہور میں۔سری کہتے میں ایک مرتبہ جہاد میں میرااور ایک جماعت کا ساتھ ہوا،ہم نے کرایہ برایک مكان ليا،اس ميں ميں نے ايك تنورلگايا وہ لوگ ورع كے خيال ہے اس تنور كى رونى نه كھاتے تھے۔صوفیہ حال کے زمانے والے جونظرآتے ہیں انہوں نے نیاشیوہ اختیار کرر کھا ہے کچھ بروا نہیں کرتے کہ کہاں ہے مال حاصل کیا ہے۔ یہ امر تعجب خیز ہے۔ میں خود ایک بار ایک رباط میں داخل ہوا۔وہاں کے شیخ کودر یا فت کیا۔معلوم ہوا کہ فلاں امیر کوخلعت ملنے کی مبارک باد دینے کے لیے اس کے پاس گئے ہیں میراہل کفر قطلم سے تھا۔ میں نے من کرکہا وائے ہوتم پر بیتمہارے لیے کافی نہ ہوا کہ د کان کھول رکھی ہے۔اب امیروں کے پاس بھی جانے لگے تا کہ وہاں مکر فروشی کریں ہتم لوگ باوجود قدرت کےصدقوں اور ہدیوں پر تکیہ کر کے بیٹے رہتے ہو۔ پھراس پر بھی اکتفانہ کر کے جس سے ملے لے لیتے ہو۔ پھراس پر بھی کفایت نہیں کرتے حیٰ کہ ظالموں کے پاس ما سکتے پھرتے ہو۔اوران کواس پوشاک پر جو جائز نہیں اوراس حکومت پرجس میں انصاف نہیں مبارک بادو ہے ہو۔ خدا کی تتم اِتم اسلام کے لیے سب ضرر رسانوں ہے پڑھ کر ضرر در سال ہو۔

#### 🏟 نصل 🏟

مصنف نے کہا کہ شیوخ میں ہے ایک جماعت کا بیرحال ہے کہ مال مشتر جمع کرتے ہیں۔ پھراس جماعت کی اور جمع کرنے کی حص کے ہیں۔ پھراس جماعت کی قشمیں ہیں۔ بعض تو باوجود کثرت مال کے اور جمع کرنے کی حص کے زمد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ بید دعویٰ ظاہر حالت کے خلاف ہوتا ہے اور بعض باوجود جمع

الرنے ہیں حالانکہ زکوۃ لیناان کو جائز نہیں۔ ابوالحن بسطامی جوابن ملحیان کی رباط کے شخصے مارتے ہیں حالانکہ زکوۃ لیناان کو جائز نہیں۔ ابوالحن بسطامی جوابن ملحیان کی رباط کے شخصے موف پہنا کرتے سے دلوگ دور ہے ان کے ملنے کوآتے اوران سے برکت لیتے سے جب صوف پہنا کرتے سے دلوگ دور ہے ان کے ملنے کوآتے اوران سے برکت لیتے سے جب طور پر انتقال کیا تو چار ہزار دینار چھوڑ مرے۔ مصنف بھائیڈ نے کہا: یہ نہایت قتیج بات ہے۔ صحیح طور پر مردی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک شخص نے انتقال کیا اور دو دینار چھوڑے۔ رسول

لباس کے بارے میں صوفیہ پرتگبیسِ اہلیس کا بیان

اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ نِي مُن ما يا: ' وجہنم كے دوداغ بيں \_' 🎁

مصنف بُوالله نے کہا: اواکل صوفیہ نے جب سنا کہ رسول اللہ سکا ٹیڈیٹے "لباس مبارک میں بیوند لگایا کرتے ہے " اور عاکثہ ڈالٹیٹا ہے آپ نے فرما یا:"جب تک بیوند نہ لگایا کرو کپڑا جدانہ کیا کرو۔ " اور حفرت عمر ڈالٹیٹا کے لباس میں بیوند لگے ہتے اور اولیس قرنی ملبہ کے ڈھیر پرے بیوند چنا کرتے ہے۔ ان کورات میں دھوتے پھری کر بینتے ہتے ۔ لہذا ان لوگوں نے بیوند کے لباس اختیار کیے ۔ حالا نکدا ہے اس قیاس کرنے میں بیلوگ بہت دور جا پڑے ۔ کیوں کہ رسول اللہ منا ٹیٹی اور اصحاب بی ٹیٹی کے پرانے حال میں رہنا پہند فرماتے ہے اور بیجہ ذہر و تقوی کے دنیا کی زینت سے منہ موڑتے ہے اور اکثر بزرگوار تو بحتا ہی کے سبب سے ایسا کرتے ہے۔ چنا نچہ مسلمہ بن عبدالملک سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بُریا اللہ کے پاس کے دیکھا توا یک جنانچہ مسلمہ بن عبدالملک سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بُریا اللہ کے پاس کے دیکھا توا یک میلے کرتا ہے ہو ڈالو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہو ڈالو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہو ڈالو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہوئے ہیں۔ ان کی بی فی فاطمہ سے کہا کہ امیر الموشین کا کرتا وھوڈ الو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہوئے ہیں۔ ان کی بی فی طمہ سے کہا کہ امیر الموشین کا کرتا وھوڈ الو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہوئے ہیں۔ ان کی بی فی فاطمہ سے کہا کہ امیر الموشین کا کرتا وھوڈ الو۔ وہ بولیس کہ میلے کرتا ہے ہوئے ہیں۔ ان کی بی فی فاطمہ سے کہا کہ امیر الموشین کا کرتا وھوڈ الو۔ وہ بولیس کہ

<sup>🗱</sup> احمه:۲۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵-الطمر انی فی الکبیر:۲۰۲۸،۱۳۸،۱۳۸،۱۲۸ ما ۱۰۱،۲۵۸،۲۵۳،۷۵۷ م.۳۰۷۵۲۵ م.۳۰۲۵ م.۳۰۲۵ م.۳۰۲۵ م.۳۰ تاریخ دشق لابن عساکر:۳۷/۱۳ فی ترجمهٔ ارطاق بن اعتذار مجمع الزوائد :۳۴/۱۳، کتاب البحائز ـ

المرد المرد

🚳 نصل 🏇

مصنف رمینظ نے کہا: ہارے زمانے کے صوفیہ کی تو بیالت ہے کہ دویا تین کیڑے مختلف رنگ کے لیتے ہیں اور ان کو پھاڑ کر جوڑتے ہیں لہذا ان کے لباس میں دووصف جمع ہو جاتے ہیں ہیں ہیں ہیں کرسلف کے مانند جاتے ہیں ہیں ہیں کرسلف کے مانند ہوجاتے ہیں ۔ میص ان کا خیال ہے ۔ کیوں کہ شیطان نے ان کوفریب دیا ہے اور ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لیے صوفیہ پوند گارباس پہنا کرتے تھے اور تم بھی وہی پہنتے ہو۔ یہ بخت اتنائبیں جانے کہ تصوف صور تائبیں ہوتا بلکہ معنا ہوتا ہے اور ان کو ضور تائبیں ہوتا بلکہ معنا ہوتا ہے اور ان کو نصور تائبیں کہ دو ہر رکوار اہل ریاضت نہ صوفیہ ہو ہے ہے۔ معنا ہوتا ہو تہ ہوں کہ ہوتا ہوتا ہے اور ان کے اور ہوند گارباس سے زینت نہ چا ہے تھے اور معنا اس لیے نہیں کہ دو ہر رکوار اہل ریاضت واہل زید تھے۔

#### 🍇 نصل 🎡

مصنف بین اوراس کی آستین ظاہر کردیے ہیں۔ تاکہ اپنالباس لوگوں کودکھلا کیں۔ ایسے لوگ رات

پہنتے ہیں اوراس کی آستین ظاہر کردیے ہیں۔ تاکہ اپنالباس لوگوں کودکھلا کیں۔ ایسے لوگ رات

کے چور ہیں۔ بعض وہ ہیں جوزم کیڑے زیب تن کرتے ہیں پھران کے اوپر سے صوف ڈالے ہیں۔ بولوگ تعلم کھلا دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں۔ دوسرے صوفیہ ایسے آئے کہ صوفیوں سے مشابہ تو بنتا چاہا۔ مگر پھٹے پرانے حال سے دہناان پرگراں گزرااور خوش عیشی پندکی اور ریجی تھیک نہ مجھا کہ تصوف کی صورت سے ملحدہ ہوجا کیں۔ تاکہ معاش کا سلسلہ بیکار نہ ہوجائے ۔ لہٰذا انہوں نے اعلی درجہ کا فوط یعنی سندی کی ٹرے کا کرتہ پہنا اور نفیس رومی عمامہ با ندھا مگر وہ عمامہ بلا نعش ونگار یعنی سادہ رکھا۔ اب ایک محص کا یہ کرتہ اور عمامہ پانچ ریشی کیڑوں کی قیت کا سے راہیں نے ان کو یہ بھی فریب و یا ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ ابلیس نے ان کو یہ بھی فریب و یا ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہواور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہتم بذات خورصوفی ہوا کئیں۔ ان لوگوں کی علامت کے تاز وقعت دونوں حاصل ہو جا کئیں۔ ان لوگوں کی علامت

کے ہے۔ ہیں الیسی کے امیروں سے دوئی رکھتے ہیں اور فقیروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اور فقیروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اس عیسیٰ بن مریم علیہ ایک امیروں سے دوئی رکھتے ہیں اور فقیروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ ایک اس ایک داوں کو اس کو اس کے اسے ہیں۔ دیکھولہائ قو چاہے بادشا ہوں جیسا پہرو گرخوف الی سے اسے دلوں کو زم کرو۔

ما لک بن دینارنے کہا کہ بہت ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ادھر قاریوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصہ لگاتے ہیں اور ادھر ظالموں اور اہل دنیا سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصہ لیتے ہیں۔ پس تم لوگ خدا کے قاریوں میں سے ہوجاؤ۔خدا تعالیٰ تم کو برکت دے۔ ما لک بن دینار نے بیبھی کہا کہتم ایسے زمانے میں ہوجو دو رنگا ہے۔ تمہارے زمانے کو اہل بصیرت بی دیکھتا ہے تم اس زمانے میں ہوجن لوگوں کا کبروغرور بردھ گیا ہے اور ان کے مندمیں ان کی زبانیں سوج گئی ہیں ۔ لہذا وہ لوگ آخرت کے اعمال ہے دنیا طلب کرتے ہیں ہم ان سے بچتے رہو۔ابیانہ ہو کہیں تم کواپنے جال میں پھنسالیں ،اور نیز مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جوان آ دمی کود مکھا جو ہروقت مسجد میں رہتا تھا۔ اس کے پاس جا بیٹھے اور کہنے لگے کیاتم جا ہے ہوکہ میں تہارے بارے میں کی چونگی وصول کرنے والے حاکم سے تفتگو كرول وهتم كو پچھ دے ديا كرے اورتم ان كے ساتھ رہو۔ جواب ديا اے ابو يجيٰ! جوآ پ كا جي جاہے کیجیے۔ مالک نے ایک مٹی خاک لی اور اس کے سر پر ڈالی دی اور نیز مالک سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان آ دمی صوفی میرے پاس آ یا کرتا تھا وہ اس بلا میں گرفتار ہوا کہ بل ک حکومت اس کوملی ۔ایک باروہ نماز پڑھار ہاتھا۔وریا ہے ایک کشتی گزری جس میں ایک بطخ تھی۔اس کےاعوان واصحاب بکارے کہشتی کوقریب کرتا کہ ہم عامل صاحب کے لیےان کی بع کو پکڑلیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا بعنی دولیس لیا۔راوی کہتا ہے کہ مالک اس حکایت کفتل کر کے رویز تے تھے اور ہم نشینوں کو ہنسایا کرتے تھے۔

محد بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے ردیم سے کہا ، مجھ کو پچھ وصیت سیجھے۔جواب دیا کہ اصلی بات اپنی روح کا خدا کی راہ میں لگانا ہے۔ورندمو فیدکی چکنی چیڑی باتوں میں مشخول نہ

مر ابوعبدالرمن سلمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، کہتے تھے مجھ کوخبر ملی کہ ایک آدمی نے سات کے سے بھے کھے کوخبر ملی کہ ایک آدمی نے شاہلی ہے آکر بیان کیا کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک جماعت یہاں انزی ہے جو جامع مسجد میں تھری ہے۔ شیلی دیکھنے کو گئے کہ مرقعے (پیوند والا لباس) اور فوط پہنے ہوئے ہیں۔ یہ د مکھے کریے شعر پڑھا:

اَمَّا الْنِحِيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمُ وَارَىٰ نِسَاءَ الْحَيِّ غَيُرَ نِسَائِهَا الْخِيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمُ وَكَيْرَ نِسَائِهَا الْخِيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمُ الْخَيْرِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْم

مصنف میند نے کہا: جانتا جائیا جائیا جائیا ہے کہان صوفیوں کومتقد مین کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ کھوٹا بن کسی پر چھپانہیں۔سوائے بڑے ہی فکند ذہمن آ دمی کے اور اہل عقل تو خوب جانتے ہیں کہ محدوثا بن کسی پر چھپانہیں۔سوائے بڑے ہی و کند ذہمن آ دمی کے اور اہل عقل تو خوب جانتے ہیں کہ محدوثاتہ ہے جیسے کسی شاعر نے چند شعر کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے:

'' میں نے ظبا کی نیل گایوں کوان سے تشبیہ دی۔ اگر تجھ میں رہی تو ساکن کے برابر نہیں ہے، کیا غیر ناطق کو ناطق سے تشبیہ دی یا وحش کو مانوس سے یا محبت والے کو دشمنی والے سے تشبیہ ہے۔ اس کو میں خوب جانتا ہوں گر فقط مغالطہ دینے کے طور پر میں نے اپنے ساتھیوں سے یو جھا کہ ہے گھر کس کا ہے۔''

#### الم الم

مصنف مُوَاللَة نے کہا: میرے نزدیک فوط اور مرقعوں کا پہننا جار وجہ ہے مکروہ ہے۔ایک تو یہ ساف کالباس نہیں، وہ بزرگ صرف ضرور تا پیوندلگاتے ہے۔دوسرےاس لباس میں فقروا فلاس کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔حالا نکہ انسانوں کو تھم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔تیسرے زہدوتقویٰ کا اظہار ہوتا ہے۔حالانکہ ہم کواس کے چھپانے کا تھم ہے۔ چوتھے ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جوشر بعت سے دور ہیں اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔ابن عمر اللّٰہ نُن کہا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَالَٰ اللّٰہ عَاللّٰہ کے فرمایا: ''جو شخص کسی قوم سے مشابہت کے میں اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔ابن عمر اللّٰہ نُن کہا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَالٰہ ہُمَا اللّٰہ مَا الل

قوم ہے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں ہے ہے۔' 🏶

ابوزرع طاہر بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ کومیرے باپ نے خبر دی کہ میں اپنے دوسرے سفر میں بغداد کو گیا، وہاں شخ ابومجہ عبداللہ بن احمہ عسکری کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہوا وہ صوفیہ کے مشکر تھے۔ میں ان سے پڑھنے لگا۔ مجھ سے بولے اے شخ !اگرتم ان جاہل صوفیوں میں سے ہوتے تو میں تم کومعذور رکھتا تم عالم آدی ہو۔ رسول اللہ متابقہ آئے کی حدیث میں مشغول ہوا وراس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اے شخ! میری کس بات میں مشغول ہوا وراس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اے شخ! میری کس بات برآپ نے انکار کیا۔ بھلا دیکھوں تو سہی اگر شریعت میں اصل نکل آئی تو اس کولازم پکڑلوں گا اور شریعت میں بھی اصل نہ ہوئی تو چھوڑ دول گا۔ کہنے گئے یہ پیوند جو تمہارے مرقع میں گئے ہیں۔ میں نے کہا: اے شخ! اساء بنت الی بکر ڈاٹائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثان ہی ہی ہوں ایک جبہ تھا۔ ہی کا انکار اس لیے واقع ہوا کہ یہ پونداس کپڑے گئی میں اور دیباج بھی جبہ مبارک کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پونداس کپڑے گئی میں اس کی اصل ہے اور ایسام قع جائز ہے۔

مصنف بیشانی نے کہا کہ عسری کا افکار درست تھا۔ ابن طاہر نے کم علمی ہے ان پررو
کیا کہ جوڑ لگی ہوئی آستیوں اور گریبان والے جبہ کوعادت کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ ایسا خیال
کیا کہ اس جب کے پہننے میں شہرت نہیں ۔ لیکن یہ پیوند جولگائے جاتے ہیں میں ظاہری شہرت اور نہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ لوگ اجھے خاصے کپڑے کو
اور نہ کے دعوے کی صورت پائی جاتی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ لوگ اجھے خاصے کپڑے کو
مکڑے کہڑے کر کے بیوند بنالیتے ہیں۔ جو محض بلا ضرورت ہوتا ہے اور بوجہ اس کے خوبصورت
ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہدگی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ لباس مکروہ
ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہدگی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ لباس مکروہ
ہے۔ جس کا تذکرہ خودمشائخ صوفیہ کی آیک جماعت نے کیا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے۔

ابوداؤد: كتاب اللباس ، باب في لبس الشهر قاء قم ۱۳۰۱ ما ۱۳۰۵ مندعبد بن حميدص: ۲۶۵ ، قم ۱۳۹۸ مندعبد بن حميدص: ۲۶۵ ، وقم ۱۳۸۸ مناب ذكر اخبار اصفهان لا في لبس الشهر قاء قم ۱۳۹۱ ، في ترجمة شيخه احمد بن محمود شعب الا بمان ۲۰۵ ما ۱۳۸۸ التوكل والتسليم ، رقم ۱۹۹ اورد يجهيئ ارواء الغليل : ۱۶۹ او، قم ۱۳۹۹ من ۱۳۹۹ مسلم ، كتاب اللباس ، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال ، رقم ۱۳۵۹ واؤد: كتاب اللباس ، باب الرفصة في العلم وخيط الحرير، قم ۱۳۵ ما ۱۳۰۰ ما ابن ما جة : كتاب اللباس ، باب الرفصة في العلم وخيط الحرير، قم ۱۳۵ ما ۱۳۰۰ ما الشريدة ، باب ما جة : كتاب اللباس ، باب الرفصة في العلم في التوب ، قم ۱۳۵ منافي (في الكبري ) : ۱۳۵ مناب الزينة ، باب موقة بُخة رسول الله من ۱۳۵ مناب الزينة ، باب

جعفر حذاء کہتے ہیں جب باطنی فوائداس قوم نے گم کردیے تو ظاہری آرائش ونمائش میں پڑھے۔ قوم سے مراد فوط اور ریکے کپڑے پہننے دالے ہیں۔ قوری نے کہا کہ پوند گئے لہاس ایک زمانے میں موتی کے پردے شے اور اب تو مزیلوں کے مردار ہو گئے ہیں۔ ابن باکویہ نے کہا: مجھ کوابوالحس خطلی نے خبردی کہ محمد بن علی نے پیوند گئے لباس والے لوگوں کو دکھے کہا میر سے بھائیو! اگر تمہار سے لباس تمہار سے باطن کے موافق ہیں تو تم نے لوگوں کواپنے باطن پرمطلع کرنا پہند کیا اور اگر اس کے خالف ہیں تو خدا وند کعبہ کی تم ہلاک ہوگئے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبدالخالق دینوری نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: تم جو آج کل کے صوفیہ کا ظاہری لباس دیکھتے ہواس کود کھے کرخوش نہ ہونا۔ بیلوگ جب اپنا باطن خراب کر چھے تو ظاہر کو ظاہر کو جبد کی گھا ہم کی بیوندلگا آرائش دے رہے ہیں۔ ابن عقبل نے کہا: میں ایک روز تمام میں گیا۔ ایک ھونی پر ایک پیوندلگا جبد دیکھا جس میں فوط کے جوڑ گئے ہوئے تھے۔ میں نے جمامی سے بو چھا کہ بیکھونی پر جبدلنگ جبد دیکھا جس میں فوط کے جوڑ گئے ہوئے تھے۔ میں نے جمامی سے بو چھا کہ بیکھونی پر جبدلنگ دیا ہے۔ اندر کون ہے اس نے جمعہ سے ایک ایسے خفس کا تذکرہ کیا جو ہر طرف سے مال جمع کرنے کے لیے شہر در شہر گھومتا پھرتا ہے۔

مصنف مینیا نے کہا:صوفیہ میں بعض ایسے ہیں جومرقع کو پیوند پر پیوندلگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حد درجہ کا کثیف ہو جاتا ہے۔ابن حباب ابوالحسین جوابن الکرنی کی صحبت میں رہے ہیں کہتے ہیں کہ جھے کواکسرنی نے وصیت کی کہ میرامرقعہ میرے بعدتم لینا۔ میں نے دیکھا تو وہ مرقع گیارہ رطل کا تھا۔جعفرنے کہا:اس دفت میں مرقعوں کا نام وزن سے لیا کرتے تھے۔

#### 🍇 نصل 🍇

صوفیہ نے قرار ویا ہے کہ بیم قع صرف شیخ ہی کے ہاتھ سے پہنا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک اساد متصل مقرر کی ہے جو مراسر کذب و دروغ ہے۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب با ندھا ہے جس میں شیخ کے ہاتھ سے خرقہ پہننا سنت لکھا ہے اور اس کو سنت گردانا ہے اور ام خالد ولائے کی حدیث سے جمت پکڑی۔ کیوں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منا شیخ کے پاس کچھ کپڑے ان میں ایک سیاہ کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا: بتاؤیہ کرتی میں کس کو پہناؤں۔ سب لوگ خاموش ہور ہے۔ پھررسول اللہ منا شیخ کے فرمایا: ام خالد کو میرے یاس

لاؤ، مجھ کوآنخضرت منگافیز کم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھ کو وہ کرتی پہنائی اور فرمایا: پہنواور پھاڑو۔ 🗱

#### 🐞 نصل 🚯

بخارى: كتاب اللباس، باب الخميصة السوداء، قم ۵۸۳۳ مندالحريدى : ۱۹۲۲،۱۹۱۱، قم ۱۹۳۲ متدرك الحاكم: ۲۷/۲، كتاب البيع ع، قم ۱۹۳۸ مندالحريدى : ۱۹۲۲،۱۹۱۱، قم ۱۹۳۷ متدرك الحاكم: ۲۷/۲، كتاب البيع ع، قم ۲۳۳۷ متدرك الحاكم: ۲۳۲۷، كتاب البيع ع، قم ۲۳۷۷ مسلم: کتاب البيع ع، قم ۲۳۵۸ منولاً تُمنيكو و نَها ) قم ده ۲۵۰ مسلم: كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، قم ۲۸ ۲۵ موطاله مها لك: ۲۳۵۸، كتاب البيعة على المح والطاعة ، قم ۲۵ ماس البيعة ، كتاب البيعة على المح والطاعة ، قم ۲۵ ماس ابن ماجة : كتاب البيعة ، قم ۲۵ ماس المناد ، تم ۲۵ ماس البيعة ، تم ۲۸ ماس البيعة ، قم ۲۵ ماس البيعة ، تم ۲۸ ماس البيعة البيعة ، تم ۲۸ ماس البيعة ، تم ۲۸ ماس البيعة البيعة ، تم ۲۸ ماس البيعة ، تم ۲۸ م

الكه ابوداؤد، كتاب اللباس ، باب في البياض ، رقم ٢٩٩١ ـ ترندى: كتاب البيئائز ، باب ماجاء ما يستجب من الاكفان ، رقم ، ٩٩٣ ـ ابن ماجة : كتاب اللباس ، باب البياض من الثياب ، رقم ٣٥٦١ ـ ١٣٥١ ـ ٣٩٣ ـ مستدرك الحاكم : ١/ ٥٠١ ، كتاب البيئائز ، رقم ١٣٠٨ ـ سنن الكبرى للبيهتى : ٣٣٧٥ ، كتاب الحج ، باب ما يتخرم من الثياب \_

المراق ا

الله المخارى: كتاب اللهاس، باب البرودوالحمر والشملة ، رقم ٥٨١٣، ٥٨١٣ مسلم: كتاب اللهاس ، باب فضل ثياب الحمر 3، رقم ٥٨١٣ م ١٠٠٠ مسلم: كتاب اللهاس ، باب فضل ثياب الحمر 3، رقم ١٣٠٠ م ١٣٠٠ م

# من بیم (بیس کے بیم البیس کے بیٹ کے بیٹی کا آپ تھے اور جس پر مداومت فر ماتے تھے یوں تو صحابہ وی آئیز سیاہ وسرخ لباس بہنا کرتے تھے لیکن فوط اور مرفعے ہم ضرور کہیں گے کہ شہرت کے لباس ہیں۔ وسرخ لباس بہنا کرتے تھے لیکن فوط اور مرفعے ہم ضرور کہیں گے کہ شہرت کے لباس ہیں۔ فصل ا

لباس شہرت کے مروہ ومنوع ہونے کے بارے میں۔ ابوذر را گائٹوڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا گائٹو ہُم نے فرمایا: جو محض شہرت کا لباس پہنے گا جب تک اس کوندا تارے گاللہ تعالیٰ اس سے روگر دال رہے گا۔ ابو ہریرہ را گائٹو اورزید بن ثابت را گاٹٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منا ٹیٹو ہے کہ دوشہرتوں ہے منع فرمایا صحابہ نے عرض کیا ، یارسول اللہ منا ٹیٹو ہے! اورشہرتوں کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ لباس کا بیٹلا اور گاڑھا ہونا ، فرمایا در تحت ہونا ، بڑا اور چھوٹا ہونا۔ لیکن ہاں ان دونوں کے درمیان رائی ومیانہ روی اختیار کرو۔ کا ابن عمر را گاٹٹو ہے کہ ان خوفس شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کے دن خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ مصنف میڈ شیٹ نے کہا: خوفس شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کے درسول خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ مصنف میڈ شیٹو نے کہا: نیز ابن عمر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت پہنا ہے گا۔ کا لیٹ اللہ منا ٹیٹو ہے کہ رسول نے شہر بن حوشب سے روایت کیا کہ ابوالدردا ء دوگاٹٹو نے کہا جو محض مشہور چار پائے پرسوار یا مشہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پرر ہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ محض مشہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پرر ہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے زدیکے قابل اکرام ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف نے کہا ہم روایت کر چھے کہ ابن عمر را گاٹٹو کو کہا ہم روایت کر چھے کہ ابن عمر را گاٹٹو کے اپنے میٹو یہ خاب کی کہا ہم روایت کر چھے کہ ابن عمر را گاٹٹو کے اپنے دیے بیٹو یہ شہرت کا کہڑا

( يَحِينُ صَفِي كَا بَقِيدِ هَاشِد ) ابوداؤد: كتاب اللباس باب في لبس ألحمر ق، رقم ٦٠ ميم ـ ترفدى: كتاب اللباس، باب ماجاء في احت الثياب الى رسول الله، رقم ١٨٨٤ ـ نسائى: كتاب الزيئة ، باب في لبس الحمر ق، رقم ١٣٥٥ ـ

ابن ماجة: كتاب اللباس، باب من لبس شرة من الثياب، قم ١٠٢٨ و اورضعيف سنن ابن ماجة: ص ٢٩٥، قم ١٠٢٥ و ابن ماجة: ص ٢٩٥، قم ١٢٢٨ و الاوانى، قم ١٢٢٨ و الايمان ١٩٩٥، ١٠١٠ باب فى الملابس والاوانى، قم ١٢٣٠ و فيض القدير شرح الجامع الصغير: ١٨٣٨، قم ١٩٠٠ و الله والاوانى، وقم ١٢٣٠ و فيض القدير شرح الجامع الصغير ١٨١١، تم ١٩٠٠ و اورد يحيح ضعيف الجامع الصغير ١٨٥، قم ١٢٥٠ و والاوانى، وقم ١٢٥٠ و والله والاوانى، وقم ١٢٥٠ و والله والله

🍪 نصل 🍪

مصنف بریافیہ نے کہا: صوفیہ بیں صوف کے پہنے والے بھی ہیں اور جمت لاتے ہیں کہ ''رسول اللہ متافیہ نے صوف پہنا ہے' اللہ اور صوف پہنے کی نصیلت منقول ہے۔ رسول اللہ متافیہ کے صوف پہنے کی نسبت اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ صوف پہنچ تھے اور اللہ متافیہ کے صوف پہنچ کی نسبت اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ صوف پہنچ تھے اور اہل عرب کے زدیک اس کا پہنا کوئی شہرت میں وافل نہ تھا اور صوف پہنچ کی نصیلت میں یہ لوگ جو پچھروایت کرتے ہیں تمام موضوعات ہیں۔ جن میں سے پچھ بھی ٹابت نہیں اور صوف پہنچ والے کی حالت دو میں سے ایک ضرور ہوگی۔ یا تو وہ صوف اور اس کے ماند ہوت کیڑے پہنچ کا عادی ہے اس کے لیے صوف پہنپا مکروہ نہیں۔ کیوں کہ اس کے پہنچ سے اس کی شہرت نہیں ہوتی۔ اور یا عادی تو نہیں مگر تکلف اور انز انے کی راہ سے پہنتا ہے اس کے لیے دو وجہ سے جائز نہیں ایک تو یہ کہ اس کے لیے دو وجہ سے جائز نہیں ایک تو یہ کہ اپنے میں ایک تو یہ کہ اس کے اس کے جو اس کو نا جائز ہے دوسر سے اس کے جائز ہیں۔ اس کے جو اس کو نا جائز ہے دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہے دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہے دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے اس کے جو اس کو نا جائز ہو دوسر سے کھوں کو دوسر سے کہ خواصوف کو دوسر سے کہنے میں شہرت اور اظہار زمر دونوں یا ہے جائے ہیں۔

الله بخارى: كتاب اللياس، باب لبس جُبّة العوف في الغزو، قم ٥٩٩هـ مسلم: كتاب الطبارة ، باب المسح على الخفين ، رقم ٦٣٣ \_ ابوداؤد: كتاب الطبارة ، باب المسح على الخفين ، رقم ا ١٥ \_ ابن ماجة : كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله ، رقم ٣٥٥٧ يسنن الدارى: ١٩٣/ ، كتاب الطبارة ، باب في المسح على الخفين ، رقم ١٢ لـ راحد: ١٥١/ ٢٥١ \_

کی غرض سے صوف کالباس پہنتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے زیمن فریاد کرتی ہے۔ ' کھے فالد بن شوذ ب نے کہا: ہیں جسن (بھری) کے پاس موجود تھا۔ اسنے ہیں فرقد آئے۔ حسن نے فالد بن شوذ ب نے کہا: ہیں جسن (بھری) کے پاس موجود تھا۔ اسنے ہیں فرقد آئے۔ حسن نے ان کا کمبل کیڑ کر ان کی طرف بڑھایا اور بولے کہ اے ام فرقد کے بیٹے! اس کمبل ہیں کوئی پڑ و نیکی نہیں، بلکہ اصلی پڑ و نیکی اعتقاد دل اور صدق ممل ہے۔ ابو شداد مجاشعی نے کہا: حسن (بھری) کے سامنے صوف پہننے والوں کا تذکرہ آیا۔ ہیں نے سنا کہ تین بارحسن بولے خدا کھوئے ان کم بختوں کو کیا ہوگیا، اپنے دلوں میں تو کبرو خرور پوشیدہ رکھتے ہیں اور لباس میں بحز دوتو اضع ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی شم! ان لوگوں کو اپنے لباس پر اس سے بھی زیادہ غرور ہے جس قدر دوشا لے والے والوں کی بہتے والوں میں سے آیا جوصوف کی جا دراوڑ ھے تھا۔ میں سے آیا جوصوف کی جا دراوڑ ھے تھا۔ میں سے آیا جوصوف کی جا دراوڑ ھے تھا۔ میں سے آیا جوصوف کی جا دراوڑ سے تھا۔ آگر جیشا اور زیمن کی طرف اپنی نگاہ کر لی اور فر را او پر سرندا تھایا۔ شاید حسن کو اس کی میر حکت آگر جیشا اور زیمن کی طرف اپنی نگاہ کر لی اور فر را او پر سرندا تھایا۔ شاید حسن کو اس کی میر حکت

مغرورانه معلوم ہوئی۔ کہنے گے ایسے بھی لوگ ہیں جو کبر وغرورا پے سینوں ہیں رکھتے ہیں۔ خدا کی شم !انہوں نے اپنے وین کو قابل تشنیع بنالیا۔ پھر بو لے''رسول الله منافقوں کی ہئیت سے پناہ مانگا کرتے تھے' ﷺ لوگوں نے پوچھاا ہے ابوسعید! منافقوں کی ہئیت کیا ہے۔ جواب دیا کہ لباس سے خشوع ظاہر کرنا اور دل میں خشوع نہ ہونا۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ یہ کلام و مدھخھ کی میں جداگر ، کہ خصر میں اس میں ماری میں اسالی سے جدائم ہم کہ اور خور میں نہ انہوں

ایسے مخص کا ہے جولوگوں کوخوب بہجانتا ہے اور لباس سے دھوکانہیں کھا تا۔خود میں نے انہیں بھے میں سے سر سر سر سے ایک اور کہا ہے۔

<sup>🗱 [</sup>موضوع]روايت ہے: ديميئة لذكر والموضوعات فائن القيسر الى ص ١٩٥٠\_

327 کہ اے فلاں کے باپ تو وہ اور اس کے ساتھی برامانتے تھے ۔معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے نز دیک صوف وہ ممل کرتا ہے جواوباش کے نز دیک دیباج بھی نہیں کرتا ہے مرہ نے کہا: مجھ سے ایک آوی نے بیان کیا کہ حماد بن ابی سلیمان بصرہ میں داخل ہوئے۔ان کے پاس فرقد سنجی صوف کا کیڑا پہنے ہوئے آئے ۔ حماد ان سے بولے ،اپنے اوپر سے بیا پی نصرانیت ا تارڈال ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ابراہیم تخعی کا انتظار کیا کرتے تھےوہ نگلتے تھے اور زعفرانی لباس پہنے ہوتے تھے۔خالدے مروی ہے کہ قلابہ نے کہاتم صوف کے لباس والوں سے بچتے رہو۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ عبدالکریم ابوامیہ صوف کا لباس پہنے ہوئے ابوالعالیہ کے پاس گئے۔ ابوالعالیہان سے بولے کہ بیراہبوں کی پوشاک ہے۔مسلمانوں کا تو بیرقاعدہ تھاجب کہ کہیں جاتے آتے تھے تو آرائش کرتے تھے۔فضیل نے کہا:تم لوگوں کے لیےصوف پہن کرآرائش کروتو تمہارے سامنے سرنہ اٹھائیں گے۔اور قرآن شریف ہے آ راستہ ہوتو تمہارے آگے سراونجانه کریں گے۔ای طرح ایک چیز چھوڑ کر دوسری چیز سے زینت اختیار کرو۔ بیسب دنیا کی محبت کے لئے ہے۔ابوسلیمان نے کہا :بعض لوگ ساڑھے تین درم کی عبا پہنچتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی شہرت پانچ درم کے برابر ہوتی ہے۔ان کواس بات سے شرم نہیں آتی کہان کی شہرت ان کے لباس سے زیادہ بڑھ گئی۔ اگر دوسفید کیڑے پہن کرلوگوں کی نگاہوں ے اپناز ہدوتقوی پوشیدہ رکھتے تو ان کے لئے زیادہ سلامتی کا سبب ہوتا۔ ابوسلیمان نے کہا: مجھ ہے میرے باپ نے پوچھا کہ صوف کا لباس پہننے ہے ان لوگوں کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا عجزوتو اضع ۔جواب دیا کہ ان لوگوں کا تو قاعدہ ہے کہ جب صوف کا کپڑا پہنتے ہیں ای وقت مغرور بھی ہوتے ہیں عمرو بن پونس نے کہا: سفیان ثوری نے ایک صوفی کو دیکھا۔ بولے کہ تیرا بدلباس بدعت ہے۔ابوداؤد نے بھی سفیان توری ہے ایسا ہی روایت کیا۔عبداللہ بن المبارک نے ایک آ دمی کامشہورلباس دیکھ کر دوبار کہا میں اس کو مکروہ جانتا ہوں ، میں اس کو مکروہ جانتا ہوں ۔حسن بن عمرونے کہا: میں نے بشر بن حارث سے سنا، بیان کرتے تھے کہ علی موصلی ایک بارمعافیٰ کے پاس گئے اورصوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔معافیٰ بولے اے ابوالحن! بیشہرت کیسی ہے علی نے جواب دیاا ہے ابومسعود! آؤمیں اورتم دونوں باہرنکلیں دیکھیں ہم میں زیادہ

٥ ﴿ الْمُعَالِّ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِّ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِّ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِّ مِنْ الْمُعَالِّ الْمُعَالِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُؤْمِنِ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِيمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعِلَّ مِنْ مِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعِلِمُ مِعْلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعِلَّ مِنْ مُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمِي وَمِعْلِمُ وَمِعِي وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعِلَمِي وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعِلَّا مِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعْلِمُ وَمِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ مِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ مِعْلِمُ مشہور کون ہے۔معافیٰ نے کہا: بدن کی شہرت ویسی نہیں جیسی لباس کی شہرت ہے۔بشر بن حارث کہتے ہیں ایوب بحستانی کے پاس بدیل گئے ان کے بچھونے پر مقام سبینہ کا سرخ رہیمی كيرُ الجيما موا تعا- جو كرد وغبار سے بيا تا تعا- بديل بولے بيكيا ہے۔ ايوب نے جواب ديا،اس صوف کےلباس سے جوتم پہنے ہو یہ کپڑاا چھاہے۔بشر بن الحارث ہے کسی نے صوف بیننے کی نسبت سوال کیا۔ان کو بہت نا گوار وگراں گزرا اور ان کے چبرے سے کراہت ظاہر ہوئی۔ پھر بولے میرے نز دیک خزاور زعفرانی لباس پہننا شہروں میں صوف کا کپڑا ہیننے سے محبوب تر ہے۔محدین ادریس انباری کہتے ہیں میں نے ایک نو جوان کوٹاٹ کا جبہ پہنے دیکھا۔اس ہے كما كدس عالم في ال كويبنا ب-كس عالم في ايما كياب- والمحفل كم لكا مجه كوبشر بن حارث نے دیکھاتو سچھ برانہ مجھا۔ بزید کہتے ہیں کہ میں بشر کے پاس گیااوران سے بیان کیا كها ابونصر ميں نے فلال شخص كوٹاٹ كاحبہ يہنے ديكھا۔اس يراعتراض كيا تو بولا كه ابونصر نے مجھ کویہ جبہ پہنے ہوئے دیکھا تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بین کربشر مجھ سے کہنے لگا ہے ابو خالد! مجھ سے اس مخص نے مشورہ نہیں لیا اگر میں اس پر بچھاعتر اض کرتا تو مجھ کو جواب دیتا کہ فلال نے پہنا ہے اور فلاں نے پہنا ہشام ابن خالد نے کہا میں نے ابوسلیمان دارانی کوایک صوف یہننے والے آ دمی ہے کہتے ہوئے سنا کہ تونے زاہدوں کا اوزار ظاہر کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ اس صوف نے جھے کو تفع ویا وہ آ دمی جیب ہورہا۔ ابوسلیمان بولے کہ تیرا ظاہر توروئی دار کپڑوں والااور باطن صوفي ہونا جا ہے ابن سیرو یہ کہتے ہیں ابومحمہ بن الی معروف کرخی ایک بارابوالحسن بن بشار کے پاس مجے اور صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ابوالحن بولے اے ابومحمہ! تم نے اپنے جسم کوصوفی بنایا ہے یا دل کو۔ دیکھوتصوف اختیار کر دا درسفید پرسفید کپڑے پہنو۔نضر بن شمیل نے کسی صوفی سے کہا: تم اپنا صوف کا جبہ بیچتے ہوجواب دیا کہ جب شکاری اپنا جال ہی ج ڈ الے تو شکارکس چیز ہے کرے گا۔ ابوجعفرا بن جربر طبری نے کہا: و ہخص خطا پر ہے جو با وجود روئی اور کتان کا کیٹرا حلال طریقہ ہے ملنے کے بال اوراون کالباس اختیار کر لے اور گہیوں کی روٹی حچوڑ کر ساگ اورمسور کھانا پیند کرےاورعورتوں کی خواہش لاحق ہونے کےخوف سے

گوشت کھا ناحچوڑ دے۔

# ﴿ الْمِرْسِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِين ﴿ فَصَلَ مِنْ فَصَلَ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ ا

مصنف بُولا نے کہا: ہم ابوالعالیہ ہے روایت کر تے تھے۔ محمد بُرانیٹ نے کہا: مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کہیں آتے جاتے تو زیب وزینت کرتے تھے۔ محمد بُرانیٹ نے کہا کہ مہاجرین اور انصاراو نچے در ہے کا لباس بہنا کرتے تھے۔ تیم الداری نے ایک حلہ ہزار درم کوخریدا تھا۔ لیکن اس سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین سے مردی ہے کہیم داری نے ایک حلہ ہزار درم کومول کیا۔ اس کو بہن کر تجدادا کیا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ تیم داری کے پاس ایک حلّہ تھاجوانہوں نے ہزار درم میں خریدا تھا۔ اس کو اس رات بہنا کرتے تھے جس میں شب ایک حلّہ تھاجوانہوں نے ہزار درم میں خریدا تھا۔ اس کو اس رات بہنا کرتے تھے جس میں شب قدری امید کی جاتی ہے۔ ابن سیرین نے کہا جمیم داری نے ایک چا در ہزار درم کومولی لی اس کو اوڑھ کرا ہے ساتھیوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف بیٹ تی ہا کہ ابن مسعود دوالیٹ بہت عمدہ خوشبولگایا کرتے تھے۔ حسن بھری اعلی در جے کی نفیس لباس بہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگایا کرتے تھے۔ حسن بھری اعلیٰ در جے کی نوشاک بہنا کرتے تھے کاثوم بن جوثن کہتے ہیں کہ ایک بارحسن بھری ایک قیمتی جب بہنے ہوئے اور ایک گراں بہا چا دراوڑھے ہوئے باہر نظے۔ ان کوفرقد نے دیکھا اور بولے اے استاد! کیا اور ایک گراں بہا چا دراوڑھے ہوئے باہر نظے۔ ان کوفرقد نے دیکھا اور بولے اے استاد! کیا

الله بخارى: كمّاب اللباس ، باب الحرير للنساء ، رقم اسم ۵۸ مسلم : كمّاب اللباس ، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للر جال ٢٠٠١ هـ ابوداؤد: كمّاب اللباس ، باب ماجاء في لبس الحرير ، رقم ٣٠٠٠ ـ نسائى : كمّاب الزينة ، باب ذكر النبى عن لبس السير ١ء ، رقم ١٢٠٧ - ابن ماجة : كمّاب اللباس ، باب كراهمية لبس الحرير ، رقم ١٣٥٩ ـ احمد: ٣٩،٢٠ ـ ٣٩ ـ

آپ کالباس ایساہونا چاہے۔ حسن نے جواب دیا اے ابن ام فرقد! کیاتم نہیں جانے کہ اکثر اہل دوز خ وہ ہیں جوصوف کالباس پہنچ ہیں۔ مالک بن انس عدن کے نفیس کپڑے پہنا کرتے سے۔ احمد بن صنبل کا کپڑ اقریب قریب ایک دینار میں خریدا جاتا تھا۔ غرض کہ سلف پھٹے پرانے حال کو ایک حد تک اختیار کرتے تھے اور پرانے کپڑے صرف اپنے گھروں میں پہنچ تھے۔ حب باہر نکلتے تو زیب وزینت کرتے تھے اور ایسالباس پہنچ تھے جس کے ادفیٰ یا اعلیٰ ہونے کی جب باہر نکلتے تو زیب وزینت کرتے تھے اور ایسالباس پہنچ تھے جس کے ادفیٰ یا اعلیٰ ہونے کی خواہش ان کو نہ ہوتی تھی عیسیٰ بن حازم نے کہا: اہر ایم بن ادہم کا لباس کتان ، روئی پوسٹین تھا۔ میں نے ان کو بھی صوف اور شہرت کا کپڑ اپنچ ہوئے نہیں دیکھا محمد بن ریان کہتے ہیں کہ میرے یاؤں میں ذوالنون نے سرخ موزہ و یکھا کہنے بیٹی بیٹائی کو اتار ڈ الو۔ اس میں شہرت میں سے یہ دوموزے سادے سیاہ رنگ ہیت رسول اللہ من ایک ربھ بن یونس کہتے ہیں کہ ابوجعفر منصور نے کہا: طعن کے قابل ہیت رسول کرنے کی ہیئت سے بہتر ہے۔

# 🍻 نصل 🏇

تشریف لائے۔ایک آ دمی کے بال پریشان دیکھے۔فر مایا:'' کیااس شخص کوایسی چیز نہیں ملتی جس ے اپنے بال درست کر لئے۔ پھرایک آ دمی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا فرمایا: کیااس شخص کو ایسی چیزنہیں ملتی جس سے اپنے کپڑے دھوڈالے۔'' 🏶 ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ کہتے ہیں کہ حضرت على والنفيُّ ايك مرتبدر بيع بن زياد كى عيادت كو گئے۔ ربيع نے كہا! يا امير المونين! ميں آپ سے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے۔ جواب دیا کہ ٹھ کا نہ چھوڑ د یااورعبا پہن لی جس کی وجہ ہے اس کی بی بی اور بال بیجے غمناک واندوہ کین ہیں ۔حضرت على ﴿النَّفِيُّ نِهِ حَكُم دِيا كَهِ عاصم كومير \_ ياس لا ؤ \_ جب عاصم آئة تو حضرت على ﴿النَّفِيُّ خنده بيشاني ے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا :تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کوحلال کر دیا اورتم سے دنیا کوچھین لینانہیں چاہتا اور خدا کی قشم کہتم اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس ہے بھی ذکیل تر ہوواللہ!اگرتم اس کی نعمتوں کا اظہار فعل کی راہ ہے کروتو میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ قول کی راہ سے نعمت الٰہی کا اظہار کرو۔عاصم نے کہا! یا امیر المونین! میں دیکھتا ہوں کہآپ موٹا کیڑا پہنتے ہیں اور اناج کھاتے ہیں۔حضرت علی شائٹیؤ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ پھر فرمایا: اے عاصم! وائے ہو تجھ پر!اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والے اماموں پر فرض کر دیا ہے کہا پنے آپ کوعوام کے ساتھ انداز ہ کریں تا کہ افلاس والے کے افلاس تابع نہ ہو۔ ابو بکر الا نباری نے کہا: اس آخری فقرے کے معنی یہ ہیں کہ فقر وا فلاس بہت زیادہ بڑھ جائے ۔محاورہ ہے کہ مندمت فلال شخص کی تابع ہے یعنی اس کی مٰدمت حدے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔

، مصنف عمین کے کہا: اگر کوئی یوں کہے کہ نفیس لباس پہننا خواہش نفسانی ہے اور ہم کو تھم ہے کہ نفس کو محنت میں ڈالیس اور نیز بیآ رائش مخلوق کے لیے ہے ۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے افعال مخلوق کے لیے نہ ہوں بلکہ خدا کے واسطے ہوں ۔ تو جواب بیہ ہے کہ ہر چیز جس کی

(پچهلے صفحہ کا بقیہ حاشیہ) نسائی: کتاب الزیمة باب ذکر مایستخب من لبس الثیاب وما یکرومنها، رقم ۵۲۹۲۔متدرک الحاکم: ۱/۸۲،۲۷۱ کتاب الایمان، رقم ۵۵۔ احمد ۳۵،۳۷۳ کتاب اللباس، باب فی الحلقان وفی عسل الثوب، رقم ۲۵۱ سائی: کتاب الزیمة ، باب تسکین الشعر، رقم ۵۲۳۸ سائری متدرک الحلقان وفی عسل الثوب، رقم ۲۰۱۴ سائل : کتاب الزیمة ، باب تسکین الشعر، رقم ۵۲۳۸ سائل و النظاف، الحاکم: ۲۰۲/ ۲۰۱۳، کتاب اللباس، باب اللباس والنظاف، رقم ۲۳۸/ ۱۲۰۳، کتاب اللباس، باب اللباس والنظاف، وقم ۱۲۰۳۸ می اللباس والنظاف، الم

نفس خواہش کرے وہ ندموم نہیں اور ہرآ رائش جولوگوں کے لیے ہووہ مکروہ نہیں ۔اس ہے ای وقت منع کیا جائے گاجب شریعت میں اس کی ممانعت ہو یادین کے بارے میں ریا کی صورت نکل آئے ہرانسان جا ہتا ہے کہ وہ خوب صورت معلوم ہوا کرے بیالی خواہش نفسانی ہے جس پر ملامت نہیں کر سکتے ۔اس لیے وہ بالوں میں کنگھا کرتا ہے اور آئینہ میں منہ دیکھتا ہے اور عمامہ برابر کر کے باندھتاہے اور لباس کا استراندر ہونے کی وجہ ہے موٹا اور ابرہ او پر ہونے کے سبب ے عمدہ رکھتا ہے۔ان میں کوئی ایسی شے ہیں جو مکروہ اور ندموم ہو۔ عائشہ ڈائٹٹا نے کہا: صحابہ کی ا کی جماعت دروازہ پررسول اللہ منافیز کم کے انتظار میں تھی آپ ان کے پاس جانے کواشھے۔گھر میں ایک نافذ تھی جس میں یانی تھرا تھا۔اس میں آپ دیکھ دیکھ کرسر کے بال اور رکیش مبارک ورست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله منافی می ایسا کرتے ہیں۔ "فرمایا ہاں ، جب آ دمی اینے بھائیوں کے سامنے جائے تو اینے آپ کو درست کر لینا جا ہے کیوں کہ الله تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے۔'' 🗱 عائشہ ﴿ لِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ ا رسول الله مَنْ اللَّيْمِ المرتشريف لے جانے كے ليا تھے۔ ايك نافذ آپ نے ديمي جس ميں ياني تھا۔اس میں اپناعس مبارک و یکھا۔ پھرریش اقدس اور سراطبر کودرست کیا اور با ہرتشریف لے كے \_ جب والي آئے تو ميں نے عرض كيايار سول الله مَنْ اللهُ عَلَيْم اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْم اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْم اللهِ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ ال میں نے کیا کیا۔فقط اتنا ہی تو کیا ہے کہ پانی میں اپناعکس دیکھا ہے اور اپنی داڑھی اور سرکے بال درست کیے اس میں کوئی حرج نہیں ۔مسلمان آ دمی ایسا ہی کیا کرتا ہے کہ جب اینے بھائیوں ے ملنے کو جاتا ہے توایخ آپ کو درست کر لیتا ہے۔''

مصنف بیالت نے کہا: اگر کوئی کے اس کی کیا وجہ کہتم نے سری تقطی ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں کسی آ دی کی اپنے پاس آتے ہوئے آ ہٹ پاؤں اوراپی واڑھی پر ہاتھ بھیرلوں نے کہا اگر میں کسی آ دی کی اپنے پاس آتے ہوئے آ ہٹ پاؤں اوراپی واڑھی پر ہاتھ بھیرلوں بعنی اس آنے والے کے سبب سے واڑھی درست کرلوں تو ڈرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھکو اس حرکت پر دوزخ میں عذا ہے کہ برواب سے ہے کہ بیقول اس پرمحمول ہے کہ سری کی مراد

<sup>؟؟</sup> بيد وابت ضعيف ہے كيونكه اس ميں عيسى بن واقد اورعطاء بن السائب دونوں راوى ضعيف ہيں۔ كتاب عمل اليوم واللهاية الابن السنى ص27 باب ما يفعل من لم يكن اله مراً ة ءرقم ١٨٢ \_ كنز العمال: ٦٣٣/٢ ، ١٩٣٧ ، رقم ١٩٩٧ ـ ا

مصنف رُوَالله نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جواعلی درجہ کا لباس پہنتے تھے۔ چنانچہ ہم کو خبر ملی ہے کہ ابوالعباس بن عطاء بہت اعلیٰ درجہ کا کپڑ اپبہنا کرتے تھے۔ مثلاً دیبتی اور لؤلؤ کا بنا ہوا کپڑ ااور بہت نیچالباس پسند کرتے تھے۔ مصنف رُوَالله نے کہا: اس میں بھی مرقعوں کی طرح شہرت ہے۔ نیک لوگوں کے لباس تو اوسط درجے کے ہونے چاہئیں غور کرنا چاہیے کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ دونوں مخالف طریقوں سے کس طرح کھیلتا ہے۔

🍇 نصل 🍇

مصنف مینید نے کہا: بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ جب کوئی کیڑا پہنتے ہیں تواس کا کچھ حصہ بھاڑ ڈالتے ہیں۔ اکثر اوقات اعلی درجے کے لباس کوخراب کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن علی وزیر کہتے ہیں ایک روز ابن مجاہد میرے باب کے ساتھ تھے۔ کسی نے شبلی کے اندرا نے کی خبر دی ابن مجاہد ہو لے، میں تمہارے سامنے اسی وقت شبلی کوسا کت کر دول گا۔ شبلی کی عادت بیھی کہ جب بچھ پہنتے تھے تو اس کوکسی مقام سے جاک کر ڈالتے تھے۔ جیسے بی شبلی آ کر بیٹھے ابن مجاہد جب بہتے ہے تو اس کوکسی مقام سے جاک کر ڈالتے تھے۔ جیسے بی شبلی آ کر بیٹھے ابن مجاہد

الله مسلم: كتاب الايمان، باب تحريم الكبره بيان، رقم ٢٦٥- ابودا دُد: كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، رقم ١٩٠١، ٩٢ ما واد دُد: كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، رقم ١٩٩٩ ما ١٩٩٩ متر ندى: كتاب التم والمصلة: باب ما جاء في الكبر، رقم ١٩٩٩ ما ١٩٩٩ متر ندى: ١٩٩٨ ما ١٥٨ ومتدرك الحاكم: الم ٥٨ متر ندى الحاكم: الم ٥٨ متر نقم ١٩٩٩ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٩٩٩ متر نقم ١٩٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٩٩٩ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٩٨ متر نقم ١٨٩٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٩٨٩ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٨٨ متر نقم ١٨٨ متر

نے ان سے کہاا ہے ابو بکریہ کون سے علم کی بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھا کیں اس کوخراب کریں شبلی نے جواب دیا کہ بیکون سے علم کی بات ہے۔

﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴾ 4

'' لیتن حضرت سلیمان گھوڑ وں کی بنڈ لیاں اور گردنیں کا شنے لگئے''

یے تن کرابن مجاہد خاموش ہورہے میرے باپ ان سے بولے تم شیلی کوسا کت کرنا چاہے تھے انہوں نے الٹائم کوسا کت کردیا۔ پھرشیل نے ان سے کہاسب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ تم قاری وقت ہو۔ بھلا یہ تو بتا و قرآن شریف میں کس جگہ ہے کہ حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا۔ ابن مجاہد چپ ہورہے۔ میرے باپ کہنے گے اے ابو بکرآپ ہی بتائے۔ جواب دیا تو لہ تعالیٰ:

﴿ قَالَتِ الْيَهُ وَدُوَ النَّصْرَىٰ نَحُنُ اَبُنَاءُ اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ بِذُنُو بِكُمْ ﴾ الله وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ بِذُنُو بِكُمْ ﴾ الله وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ بِلُهُ اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ

'' یعنی میہود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اوراس کے حبیب ہیں۔اے محمد مَنَّ اِنْتُوْلِمُ اَ آپ ان سے یو چھتے تو سہی کہ پھرتم کو خدا تعالیٰ تمہارے گنا ہوں کے بدلہ میں عذاب کیوں کرتا ہے۔

یا کرابن مجاہد ہوئے کہ میں نے کہی اس آیت کو سنائی نہ تھا۔ مصنف مہند نے کہا کہ مجھ کواس حکایت کے جو ہونے میں شک ہے۔ کیول کہاس کے داویوں میں حسن بن غالب ثقنہ نہیں ہے۔ ابو بکر خطیب کتے ہیں کہ حسن بن غالب نے الی چیز ول کا دعویٰ کہا ہے جن سے اس کی دروغ موئی اور خلاف ورزی طاہر ہے۔ اچھا اگرید قصیح بھی ہوتو اس سے بیلی کی کم فہی فاہر ہے۔ اچھا اگرید قصیح بھی ہوتو اس سے بیلی کی کم فہی فاہر ہوتی ہے جواس کے جواب سے فاہر شاہر ہوتی ہے جواس کے جواب سے فاموش ہور ہے۔ جواب بی تھا کہ آیت

﴿ فَطَهْقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴾ ا

میں اچھی چیز کاخراب کر ڈالنانہیں ہے۔ کیوں کہ بی معصوم کی طرف فاسد کر ڈالنے کو منسوب کر نا جائز نہیں اور آیت کے معنوں میں مفسروں کا اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ

گوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پرسے کیا۔ یعنی ہاتھ پھیرااور کہا کہ تم خدا کی راہ میں ہو۔ان معنوں کے لحاظ سے تو بیاصلاح ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور گھوڑوں کو ذک کرنا اور ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لہذا حضرت سلیمان غالیہ اُلی نے کوئی فعل ایسا نہ کیا جس میں گناہ ہو۔لیکن اچھے خاصے کپڑے کو بلا کی غرض صحیح کے خراب کرڈ الناہر گر جائز نہیں اور ممکن ہے کہ چو پچھ حضرت سلیمان غالیہ اُلی نے کیا ان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہماری شرع ممکن ہے کہ چو پچھ حضرت سلیمان غالیہ اُلی نے کیا ان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہماری شرع میں نہ ہو۔ ابوعبداللہ بن عطاء کہتے ہیں ، ابوعلی روز باری کا فدہب تھا کہ اپنی آستین کھاڑ ڈالے تھے اور آ دھا اور کہتے تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہ گراں قیمت کپڑے کو پھاڑ کرآ دھا اور ھے اور آ دھا باندھ لیتے تھے۔ان کا قاعدہ تھا جس کو ہاندھیں ۔ انہوں نے اپنے اصحاب لیتے تھے۔ان کے سب نے ایک ایک گلڑا باندھا اور پیشتر ان سے یہ کہد دیا کے شار پر اس لباس کے فکڑے ہے۔ سب نے ایک ایک گلڑا باندھا اور پیشتر ان سے یہ کہد دیا گیا تھا کہ جب باہر نکلیں تو وہ مکڑے جمام والے کو دے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ جھے سے گیا تھا کہ جب باہر نکلیں تو وہ مکڑے جمام والے کو دے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ جھے سے گیا تھیں دینار کی تھی۔ میں اس روز ابوعلی کے ہمراہ تھا وہ چیا در جس کے انہوں نے مکڑے سے تھیس دینار کی تھی۔

مصنف بُوَاللَّهُ نے کہا: اس قسم کی تفریط ابوالحسن بوشنی ہے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے کہ
میرے پاس ایک جکور تھا جو میں نے سودرم میں لیا تھا۔ ایک رات میرے یہاں دو مسافر
آئے۔ میں نے اپنی مال سے بوچھا کہ تمہارے پاس مہمانوں کے لیے بچھ ہے وہ کہنے لگیس
کچھنیں صرف روثی ہے۔ میں نے اس چکور کو حلال کیا اور ان کے پاس لے گیا۔ مصنف بُریاللہ نے کہا: ابوالحسن کے لیے یہ می تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکور کوزی کرا واکر دیتے ۔ غرض انہوں نے کہا: ابوالحسن کے لیے یہ می تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکور کوزی کرا واکر دیتے ۔ غرض انہوں نے تھر ایوالحسن کے ابوالحسن نے اپنے باپ سے سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالحسن نے تھر اور کی باندھنے کی ضرورت ہوا کرتی بغدادی ایک باررے میں واغل ہوئے ۔ ان کوا پنے پاؤں پر پٹی باندھنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی ایک آ دمی نے ان کو دیتی رومال دیا۔ انہوں نے رومال کے دوکلزے کیے اور پٹی باندھی۔ کسی نے کہا، اگر آپ رومال کو بیچ کر پٹی خرید لیتے اور باتی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کسی ہے۔ جواب دیا کہ میں فہرب میں خیانت نہیں کرتا۔

مصنف بہتاتیہ نے کہا: احمد غزالی بہتیہ بغداد میں تھے۔ایک بار چرخی دار کنوؤں پر گزرےادرایک چرخی پرچل رہی تھی اور جس میں سے آواز نکلی تھی کھڑے ہو گئے۔وجد میں آکرا پی طیلسان کی جا دراس پر بھینک دی۔ چرخی نے چکر کھایا جا در ککڑے کئڑے ہوگئی۔

مصنف بینینی نے کہا: اس جہالت ، تفریط اور بے علمی پرغور کرنا چاہے ۔ می طور پر رسول اللہ مُؤیڈی ہے مروی ہے کہ' آپ نے مال ضائع کرنے ہے مع فرمایا' اللہ اورا گرکوئی آوی درست ( کھرے) دینار کوکاٹ کر فرج میں لائے فقہا کے نزدیک تفریط کرنے والا شہرے گا۔ بھلا اس فضول فرچی کا کیا ٹھکانا ہے جو بالکل حرام ہے ۔ ای قتم ہے صوفیہ کا ان کہر ول کو چاک کرنا ہے جو وجد کی حالت میں تھینکے جاتے ہیں۔ چنا نچان شاء اللہ اس کا ذکر آسے گا۔ طرہ یہ ہے کہ صوفیہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ ایک حالت ہے حالا نکہ جو حالت شریعت کے خلاف کے خلاف ہواں میں خیرنہیں ۔ تم ویکھتے ہوکہ یہ اپنے نفس کے بندے ہیں یاان کو تھم ملا ہے کہ اپنی دائے بیٹل کریں ۔ یہ لوگ اگر اس قدر پہنچا نے ہیں کہ اس فول میں وہ شریعت کے خلاف بین دائے بیٹل کریں ۔ یہ لوگ اگر اس قدر بہنے اورا گراس قدر نہیں جانے تو سخت جاہل ہیں ۔ عبداللہ درازی نے کہا: جب نزع کی حالت میں ابوعثان کا حال متغیر ہوا تو ان کے میٹے ابو بکر نے میداللہ درازی نے کہا: جب نزع کی حالت میں ابوعثان کا حال متغیر ہوا تو ان کے میٹے ابو بکر نے میداللہ درازی نے کہا: جب نزع کی حالت میں ابوعثان کا حال متغیر ہوا تو ان کے میٹے ابو بکر نے میٹور کرنا ہوں کہا ہیٹا ظا ہر میں خلاف سے کہا دیکر کے میک کرڈ الا ۔ ابوعثان نے آئھ کھولی اور کہا ہیٹا ظا ہر میں خلاف سنت کرنا دل کی باطنی ریا کا اثر ہے ۔

# 🍇 فصل 🍇

<sup>📫</sup> بخارى: رقم ۲۲۲۰۸ ومسلم: رقم ۲۲۲۸۳\_

ع مؤطاانام ما لک:۹۱۳/۲ ، ۹۱۵ ، کتاب اللهاس ، باب ماجاء فی اسبال الرجل ثوبه ، رقم ۱۲ \_ ابوداؤو: کتاب اللهاس باب فی قدرموضع الازار ، رقم ۹۳ ، ۳ سانی (فی الکبری): کتاب الزینة ، باب اسبال الازار ، رقم ۱۲۳ \_

جو ہری نے بیان کیا مجھ کوعبدالرزاق نے لکھا کہ عمر نے بیان کیا ایوب کے کرتے میں دامن کی کھے کہ نیچارہ گیا۔ کہنے لگے اس زمانے میں او نیچا لباس رکھنا شہرت میں داخل ہے۔ ایحق بن ابراہیم ابن ہانی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابوعبداللہ احمد بن عنبل کے پاس گیا اور ایک کرتا او نیچا گھٹنوں سے نیچا پنڈلی سے او پرتک کا پہنے ہوئے تھا۔ احمد نے مجھ پراعتراض کیا اور کہا یہ کہا بلا ہے۔ تم کوایسالباس زیبانہیں۔

# 🚳 فصل 🏇

مصنف مینید نے کہا: صوفیہ میں بعض ایسے ہیں جو بجائے عمامہ کے سر پرایک کپڑے کا مکر الیبیٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی شہرت ہے۔ کیونکہ اہل شریعت کے لباس کے خلاف ہے اور جس چیز میں شہرت ہووہ مکروہ ہے۔ بشر بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک جمعہ کے روز ابن مبارک مسجد میں واغل ہوئے ان کے سر پر کلا ہی ۔ اوگوں کودیکھا کہ ان کے سروں پر کلا ہیں نہیں تو اس کلاہ کوا تارکر کسی طاق میں جھیا کردکھ دیا۔

# الله المسل

مصنف بین اللہ بے کہا: بہت سے صوفیدا لیے ہیں جو وسوسہ کی وجہ سے کئی کپڑے رکھتے ہیں۔ایک جوڑا تضائے حاجت کے لیے اورایک جوڑا نماز کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ابو بزید نے اس بارے ہیں صوفیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے اس فعل میں پچھڈ رنہیں مگر بینہ چاہیے کہ اس کوسنت قرار دیا جائے۔ جعفر نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ ان سے علی ابن حسین کہنے گئے اے بیٹا قضائے حاجت کے لیے میں دوسرا کپڑا مقرر کر لیتا تو بہتر تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں چارا کر جھے پر بیٹھتی ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو میں علی کہا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں کہ اورصحابہ تکافیز کے پاس مرف ایک ہی کپڑا میں علی کے باس مرف ایک ہی کہڑا ورصحابہ تکافیز کے پاس مرف ایک ہی کپڑا مقرر کرنے سے باز آگئے۔)

# 🚳 نصل 🍪

ہے۔ یہ بات اچھی ہے گر جمد اور عید کے لیے دومرا کیڑا بنالینا ممکن ہوتو عمدہ اور بہتر ہے۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک بار جمعہ کے دن ہم کورسول اللہ مثان نے خطبہ سنایا۔ اس میں فر مایا'' اگرتم کارو بار کے کیڑے کے سوائے دو کپڑے جمعہ کے لیے خرید لیا کروتو کیا حرج ہے۔'' الله ایو ہریرہ رہائتی ہے دوایت ہے کہ محمد بن عمرہ کہتے ہیں کہ کچھ حصداس حدیث کا مجھ سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ مثان نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ مثان نے بھی بیاس کہ بچھ حصداس حدیث کا مجھ سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ مثان نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ مثان نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ مثان نے بھی ہوئی ازار تھی ۔ آپ بیدوہ کپڑے جمعہ اور عید کے دن بین ایک قیمتی میں جو در اور عمان کی بنی ہوئی ازار تھی ۔ آپ بیدوہ کپڑے جمعہ اور عید کے دن بینا کرتے تھے۔ بھر تہہ کرکے رکھ دیتے جاتے تھے۔ بھی

# کھانے پینے میں صوفیہ پرتلبیسِ اہلیس کابیان

مصنف میشد نے کہا: منقد مین صوفیہ کواس امر کی نسبت فریب و پینے میں شیطان نے بہت مبالغہ کیا کہ کھانا سخت اور کم کھا کیں۔ پانی چینے سے ان کو بازر کھا۔ جب متاخرین کی باری آئی تو شیطان کوآرام مل گیااوران کی خوش بیشی اور بسیار خوری د کھے کر تعجب میں پڑ گیا۔

# متقذمين صوفيه كحافعال كامخضربيان

مصنف بمینید نے کہا: متقد مین بعض ایسے تھے جو کئی کئی دن تک بغیر کھانے کے گزاردیتے تھے جب بالکل طاقت نہ رہتی تھی تو پچھ کھا لیا کرتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ ہر روز تھوڑا سا کھا لیتے تھے۔ جس سے بدن قائم نہیں رہتا تھا سہل بن عبداللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں کہا تی ابتدائی حالت میں ایک درم کا مجور کا شیرہ اور ایک درم کا تھی اور ایک درم کا جوڑ تے جے اور اس کے تین سوسا ٹھ جھے بنا کر چھوڑ تے جے اور اس کے تین سوسا ٹھ جھے بنا کر چھوڑ تے ہے۔

ا بوداؤد: كمّاب الصلاة ، باب النبس للجمعة ، رقم 24 اله ابن ماجة : كمّاب اقامة الصلوات : باب ماجاء في الزيمة العراد والدينة المعدة ، أم 42 المرابعة ، أم 42 المبينة في اعدادالثياب الحسان للجمعة ...

على سيصديث ان الفاظ سے بجھے نہيں ہلى تكراس كے شواهد حضرت جابر وعائش كى احادیث ہیں ليكن وہ بھی ضعیف ہیں اللہ مستح ابن خزیمہ استہاب الجمعة ، باب استخباب البئة فى الجمعة ، برقم ٢١٦ اله مسئد الشافعي ص ٢٢ كاب السخباب البئة فى الجمعة ، برقم ٢١٦ اله مسئد الشافعي ص ٢٢ كاب السخبر: العبد بن سنن الكبرى للبيبقى :٣/ ٢٣٧، كماب الجمعة ، باب ما يستخب من الارتداد بيرٌ براورد يجھئے ضعيف الجامع الصغير: ٣/٢٣٧، قم ٣٦٢٣، قم ٣٦٢٣،

تنے۔ ہررات کوایک حصہ پرروز افطار کرتے تنے۔ابو عامد طوی نے مہل بن عبداللہ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک مدت تک ایک بیری کے پتے کھاتے تھے۔ بعد ازاں ایک زمانے تک بھوسہ کھایا اور تین برس میں فقط تمین درم کا کھانا کھایا۔ابوجعفر حداد کہتے ہیں ایک روز میرے یاس ابوتراب آئے اور میں ایک پانی کے حوض پر جیٹا تھا،اورسولہ روزے نہ کچھ کھایا تھانہ پیا تھا۔ مجھ سے بولے کہتم یہاں کیے بیٹے ہو۔ میں نے جواب دیا کہلم اوریقین کا امتحان کرتا ہول۔ ویکھوں کہ کون غالب ہے۔جو غالب ہوگاہی طرف ہوجاؤں گا۔ابوتراب نے کہا: عنقریب تمہاری کوئی حالت ہو جائے گی۔ابراہیم بن بناء بغدادی کہتے ہیں کہ میں اتمیم سے اسکندر بیتک ذوالنون کے ہمراہ تھا۔ جب ان کے روز ہ افطار کرنے کا وفت آیا میں نے روثی کا مکڑا اور نمک جومیرے ساتھ تھا نکالا اور ان ہے کہا آپ آئے کھائے۔جواب دیا کہتمہارا نمک بہا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولے کہتم کو نجات ملے گی۔ پھر میں نے ان کے توشہ دان کو دیکھا تو اس میں تھوڑ اسا جو کا ستو تھا اس کو پھا نکنے لگے۔ابوسلیمان کا قول ہے کہ مکھن کو شہد کے ساتھ کھانا اسراف میں داخل ہے۔ ابوسعید جوسہل کے اصحاب میں ہے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ زبیری اور زکر یا ساجی اور ابن ابی اوفیٰ نے سنا کہ مہل بن عبداللہ کہتے تھے میں مخلوق کے لیے جحت الہی ہوں۔ وہ تینوں صاحب ان کے پاس آئے زبیری ان سے مخاطب ہوکر بولے، ہم منے ساہے کہ آپ کہتے ہیں میں مخلوق پر خدا کی جحت ہوں۔ آپ کس بارے میں جحت ہیں۔آپ کوئی نبی ہیں یاصدیق ہیں۔ مہل نے جواب دیا میرا پیمطلب نہیں جوتباراخیال ہے۔ بلکمیں نے اس لیے کہا کہ میں حلال کھانا کھاتا ہوں آؤ ہم تم سبل كر سيح طور برحلال معلوم كريں ۔ انہوں نے بوچھا كيا آپ كونچى طور برحلال معلوم ہوگيا۔ جواب ديا ہاں۔وہ بولے کیونکر۔سہل نے کہا میں نے اپنی عقل اور معرفت اور قوت کے سات کھڑے کئے ہیں۔ان کوویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ حتیٰ کہان میں سے چھٹٹڑ سے زائل ہوجاتے ہیں اور ایک باقی رہتا ہے۔ پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ایک مکڑا بھی جا تاندر ہے اور اس کے ساتھ میری جان تلف ہو جائے ۔ مجھ کوخوف ہوتا ہے کہ میں نفس کو نناہ کروں اور اس کا قاتل تھہروں لہذا اس کو بفذرسد رمق اس قدر کھانا پہنجادیتا ہوں جس ہے وہ چھ کے چھ ٹکڑے پھرلوٹ آتے ہیں۔

ابوعبدالله بن وتد کہتے ہیں جالیس برس ہوئے کہ میں اپنے نفس کو فقط ایسے وقت میں کھا تا دیتا ہوں جس حالت میں اس کے لیے خدا تعالی نے مردار کو حلال کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن آ دم نے کہا: ایک آ دمی ابویزید کے پاس آیا اور کہنے لگا جس مسجد میں آپ ہیں میں بھی اس جگہ بیٹھنا جا ہتا ہوں۔ابویزید نے اجازت دے دی۔وہ مخص ایک دن تک بغیر کچھ کھائے بیٹھا رہا اورصبر كيا-جب دوسرادن مواتو ابويزيدے بولاكه اے استاد! مجھكو كھانا جاہيے ابويزيدنے كها: اے صاحبزادے! ہمارے یہاں کا کھا نا تو ذکرالہی ہے۔وہ کہنے لگا اےاستاد! مجھ کو پچھالی چیز عاہے جس سے میراجسم خداکی عبادت میں قائم رہے۔ جواب دیا کہ اے صاحبز اوے! اجسام توالله تعالی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے جوابوتراب کی محبت میں رہتاتھا، بیان کیا کہ ابوتراب نے ایک صوفی کودیکھا کہ اپناہاتھ خربوزہ کے تھلکے کی طرف بردھایا اور وہ صوفی تین ون کا بھوکا تھا۔ ابوتر اب نے اس سے کہا تو اپنا ہاتھ خربوزہ کے حیلکے کی طرف بڑھا تاہے تو تصوف کے لائق نہیں ،بس بازار میں رہا کر۔ابوالقاسم قیروانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے ہم صحبت سے سنا کہنا تھا کہ ابوالحس نصیبی اپنے امحاب کے ساتھ ایک ہفتہ بغیر کچھ کھائے حرم میں رہے۔ان کے اصحاب میں سے ایک تخص طہارت کی غرض سے باہر چلا۔راستے میں خربوزہ کا چھلکاد یکھااس کواٹھا کر کھالیا۔ کس آ دمی نے اس کو چھلکا کھاتے د مکھ لیا۔ کچھ کھانے کی چیز لے کراس کے پیچھے چیا اور ان سب کے سامنے لا کروہ کھانار کھ دیا۔ شخ ابوالحن بولے اہم میں ہے کس نے بیگناہ کیا۔ وہ مخض بولا کہ میں نے رائے میں ایک خربوزہ کا چھلکا یا یا تھا اس کو کھالیا۔ بین کریٹنے نے کہا کہ جا اپنے گناہ کے ساتھ کے ساتھ رہ اور بیکھانا سنجال۔ یہ کہ کرحرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑ ہے ہوئے۔وہ شخص بھی چھیے ہولیا۔ شخ اس سے بولے کیا میں نے تھے سے نہیں کہا کدایے گناہ کے ساتھ رہ۔اس نے کہا جو پچھ ہویں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا: خیر توبہ کے بعد تو پچھ کام ہی نہیں۔

بنان بن محر کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔و ہیں میں نے ابراہیم خواص کو دیکھا ایک بار مجھ کوئی دن گزر مجھے کہ ہیں ہے چھوندآیا مکہ میں ایک حجام تھا۔ جونقیروں ہے محبت رکھتا تھا۔ اوراس کی عادت تھی کہ جب کوئی فقیراس کے پاس پچھٹا لگوانے کے لیے جاتا تو اس کے واسطے ٥٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ٢٠٠ م کوشت مول لیا اور پکا کر کھلاتا۔ میں بھی اس حجام کے پاس گیا اور کہا کہ بچھنا لگوانا جا ہتا ہوں اس نے گوشت خرید نے کے لئے آ دمی بھیجا اور اس کے پکانے کا حکم دیا۔ میں پچھٹا لگوانے کو اس کے سامنے بیٹھا۔ میراننس مجھ سے کہنے لگا کہ بھلا کیا چھموں سے فراغت یانے کے ساتھ گوشت کی ہانڈی بھی کی ہے گئے ۔اس اٹنا میں میں چونکااور کہا:ا نے نس! کیا تو اس واسطے مجھ کو پچھنالگوانے کے لیے لایا ہے کہ کھانا کھلائے۔ میں خدا تعالیٰ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اس تجام کے کھانے میں سے پچھون کا غرض جب فراغت ہوئی میں اٹھ کر چلا۔ تجام کہنے لكاسب حان الله! تم ميرى رسم جائة موسيس بولاك من في عبد كرليا باورتهم كهالى بـ وه چپ ہور ہاہے۔ میں مجد حرام کی طرف گیا، وہاں بھی مجھ کو کچھ کھانے کی چیز نہ لی۔ جب دوسرا دن ہوا تو دن بھرگز رگیا۔شام تک میں نے پچھونہ پایا۔جس وقت میں عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو گر پڑا اور مجھ کوغش آ گیا۔لوگ میرے گر دجمع ہوئے اور سمجھے کہ میں دیوانہ ہوں۔ابراہیم خواص آئے اورلوگوں کو ہٹا کرمیرے پاس بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ پھر مجھے یو چھا کہتم کیا کھاؤگے۔ میں نے کہا: اب تورات بھی قریب ہے۔ بین کر بولے اے مبتدیو! تم برآ فرین ہے ای حالت پر ثابت قدم رہونجات یا ؤ گے۔ پھرابواکسن اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ ایک مسور کی دال کا بیالداور دوروٹیاں اورایک یانی کا کثورالائے اورمیرے آ مے رکھ کر بولے کہ کھاؤ۔ میں نے وہ دونوں رو ثیاں اور مسور کی دال کھانی پھر یو جیما کہ ابھی کچھ بھوے رہ مجئے ہوا در کھاؤ مجے؟ میں نے کہا: ہاں! وہ ایک دال كاپيالداور دورو ٹياں پھرلائے۔ ميں نے ان كوبھى كھاليا اوران سے كہا كەبس اب بيك بھر سيار كمانا كماكر مي ليدر باس رات برابر من تك سوتار بالنيس في نماز يرهى اور نه طواف كيا على روز بارى كاقول ہے كما كرصوفى يانج دن كے بعد كيے من بعوكا ہوں تو اس سےكمو کہ بازار میں رہا کرےاورکوئی کسب کرے۔احمرصغیر کہتے ہیں،ابوعبداللہ بن خفیف نے مجھ کو تھم دیا کہ روز رات کو دس دانے انگور کے روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے باس لے جایا كرول \_ايك روز مجهكوان برترس آيا اور بندره وانے لے گيا۔انہوں نے ميرى طرف ويكھا اور کہائم کو بیتم کس نے دیا ہے۔ یہ کہ کروہی دس دانے کھائے اور باتی چھوڑ ویئے۔ ابوعبداللہ ٥٩ يولوس المعالية الم

خفیف کہتے ہیں جب میں مبتدی تفاع لیس مہینے اس طرح گزرے کہ ہررات ایک مٹی ساگ پرافطار کرتا تھا۔ ایک روز میں نے نصد کھلوائی۔ میری رگ میں سے ماءاللحم کے مشابہ کچھ پانی نکلااور مجھ کوشش آگیا۔ فصاد کو جیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ میں نے اس شخص کے سوائے کوئی بدن این ہوں میں خون نہ ہو۔
الیانہیں دیکھا جس میں خون نہ ہو۔

# الله الله الله

مصنف بُواللہ نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جو گوشت ندکھاتے سے حتی کدان
میں سے بعض کا مقولہ ہے: ایک درم کی برابر گوشت کھانے سے چالیس روز تک ول بخت رہتا
ہے۔ اور بعض ایسے ہوئے ہیں جو ہرایک عمدہ کھانے سے باز رہتے سے اور اس حدیث سے
جمدہ کھانے سے محروم رکھو کیوں کہ اس کی وجہ سے شیطان کو رگوں میں دوڑنے کی توت حاصل
ہوتی ہے: اور بعض ایسے سے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے باز رہتے سے بعض ایسے ہوئے ہیں کہ
ہوتی ہے: اور بعض ایسے سے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے باز رہتے سے بعض ایسے ہوئے ہیں کہ
ہوتی ہے: اور بعض ایسے علی کہ ٹھنڈا پانی پینے سے باز رہتے سے ابعض ایسے ہوئے ہیں کہ
ہوتی ہے: اور بعض ایسے ہو کہ ٹھنڈا پانی چیز ہیں چھوڑ دیتے سے ابو یزید کہتے ہیں کہ بنی
ہیں کہ اپنے کو کا کے سے جا لیس برس تک میں نے کچھنیں کھایا اور بہت آسان برتا وَجو
میں نے اپنے نفس سے کیا یہ ہے کہا کہ بار میں نے اس سے ایک کام کرنے کو کہا اس نے انکار
کیا۔ میں نے تم کھائی کہ سال بحر تک پانی نہ پوں گا۔ البندا ایک برس تک پانی نہیں بیا۔ ابو حامہ
کیا۔ میں نے تم کھائی کہ سال بحر تک باز میں نے اپنے نفس کو خدا کی طرف بلایا وہ بچھ کسمسایا۔
کیا۔ میں نے تم کہ کیا کہ سال تک نہ پانی ہوں گا نہ سوؤں گا۔ میں نے اس عبد کو پوراکیا۔
اس بات پر میں نے عہد کیا کہ سال تک نہ پانی ہوں گا نہ سوؤں گا۔ میں نے اس عبد کو پوراکیا۔
اس بات پر میں نے عہد کیا کہ سال تک نہ پانی ہوں گا نہ سوؤں گا۔ میں نے اس عبد کو پوراکیا۔

مصنف مُصِیْلَةِ نے کہا: ابوطالب کمی نے صوفیہ کے لیے کھانے میں کیچھ ترتیب مقرر کی

اس من برلیج ابوالخلیل البعری راوی ضعیف بے ۔فردوس الاخبار: ا/۱۳۵، رقم ۳۲۱۔ تزید الشریعة الرفوعة: الرفوعة: البرفوعة: الفصل الاول، رقم ۲۶۱۔ کتاب الموضوعات لابن الجوزی: ۳۰،/۳۰، کتاب الاطعمة، باب ترک الطبیات، شمل ابن جوزی فرماتے جیں کہ (هذا حدیث موضوع علی دسول الله)

ابوطالب کتے ہیں کہ بعض لوگ ایے گزرے ہیں جو تد بیر نکال کراپی خوراک کم کر دیے ہے۔ ابوطالب کتے ہیں کہ بعض لوگ ایے گزرے ہیں جو تد بیر نکال کراپی خوراک کم کر دیے سے ۔ بعض ایسے سے کہ کھور کی جڑلے کراس سے اپنی خوراک تو لتے سے ۔ وہ جڑ ہر روز تھوڑی تھے ۔ بعض ایسے سے کہ کھور کی جڑلے کراس سے اپنی خوراک تو لتے سے ۔ وہ جڑ ہر روز تھوڑی تھوڑی سو کھ کر بلکی ہوتی رہتی تھی ۔ اس قد رخوراک کم ہوجاتی تھی ۔ بعض بیر تدریخ کالے سے کہ ہر روز کھاتے رہتے تھے پھر بندر سی دون اس طرح تیسر ے دن کھانے گئے ۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ بھوک سے دل کا خون کم ہوکر سفید ہوجاتا ہے ۔ اس کے سفید ہوجانے میں نورالہی ہوا تا ہے اور بھوک سے دل کا خون کم ہوکر سفید ہوجا تا ہے ۔ اس کے سفید ہوجا تا ہے اور دل کارقیق ہونا کشف کی کنجی ہے۔

مصنف و ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام'' ریاضہ النفوس' رکھا ہے۔اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مبتدی صوفی کو چا ہے کہ تو ہے طور پر دو مہینے ہے در ہے روز ہے رکھے۔ پھر افطار کر ہے تو تھوڑا کھا نا کھائے اور ذرا ذرا سالقمہ لے اور ترکاری کو بالکل چھوڑ دے۔میوے اور لذت کی چیزیں اور کھائے اور ذرا ذرا سالقمہ لے اور ترکاری کو بالکل چھوڑ دے۔میوے اور لذت کی چیزیں اور بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا اور کتابوں کا مطالعہ ترک کردے۔ بیسب چیزین نفس کوخوش کرنے والی ہیں۔اور نفس کا اس کی لذت سے بازر ہنا اس کوغم سے بھر دیتا ہے۔مصنف جیز اللہ نے کہا: بعض متاخرین نے صوفیہ کے لیے چلہ نکالا ہے۔ چالیس روز تک ایک آدمی روثی نہیں کھا تا لیکن عمدہ عرفیات بیتا ہے اور بہت سے لذیذ میوے کھا تا ہے۔الغرض یہ تھوڑا سابیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی زیادتی کرنے کا تھا اور اس قدر نہ کورشدہ باقی غیر مذکور پر دلالت کرسکتا ہے۔

# 🕸 فصل 🅸

(اس بیان میں کہ افعال مذکورہ کی بابت صوفیہ کوشیطان نے فریب دیا اوراس بارے میں صوفیہ کی خطا کا اظہار)

مصنف عین نے کہا: سہل بن عبداللہ کی نسبت جو پچھٹل کیا گیاوہ ایک ناجائز فعل ہے کیوں کہ اس میں نفس کو تکلیف مالا بطاق دینا ہوا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آ دمیوں کو گیہوں کرامت فرمایا اور اس کا چھلکا جاریا واں کے لیے مقرر کیا۔خود بھوسہ کھانا اور چویاؤں کو زحمت

« غيري (بيس ) علي المحمد المح میں ڈالنازیبانہیں اور بھوسہ کون می غذا کی چیز ہے۔ایسی چیزیں اس قدرمشہور ہیں جن کی تر دید کی ضرورت نہیں۔ابوحامدنے نقل کیا کہ مہل روایت کرتے ہیں جو بھوکا آ دمی بھوک کے مارے ناطاقت ہوکر بیٹھ کرنماز پڑھے وہ افضل ہاس ہے کہ کھانے سے توت پاکر کھڑا ہو کرنماز ادا كرے۔مصنف بمشلد نے كہا: يہ تول محض خطاہ بلكہ سے تو يوں ہے كہ جب كھڑے ہونے كى قوت ملی تو وہ کھانا بھی عبادت میں داخل ہوا۔ کیوں کہاس نے عبادت کے لیے اعانت کی اور جب اس قدر بھوکا رہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے لگاتو وہ خود اینے لئے ترک فرائض کا سبب بنا۔ لہذا بموكار بهنا جائز نہيں ۔ ہاں اگر كھانا مر دار ہوتا توبير كت جائز بھى كيكن جب كھانا حلال ملتا ہے تو كيونكر جائز ہوسكتى ہے۔علاوہ ازيں اس بھوك ميںكون ى قربت ہے جوعبادت كے اوزار بیکا رکر دے۔حدا د کا جو بیقول ند کور ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ علم غالب ہوتا ہے یقین محض ایک جہالت ہے۔ کیوں کہ یقین اورعلم میں باہم مخالفت نہیں علم کا اعلیٰ مرتبہ یقین ہے۔ یہ کون ہے یقین اورعلم میں داخل ہے کہ وہ کھا نااور پینا جس کی نفس کوضرورت ہے ترک کر دے۔حدا د نے دراصل علم كا اشارہ تو امر شریعت كی جانب كيا ہے اور يقين كا اشارہ قوت صبر كی طرف ہے حالانکہ یہ نہایت فتیج تخلیط ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے برعتیں نکالیں اور تشد د کیا۔ بیلوگ ایے تشدد میں قریش کے مانند ہیں حتی کہ قریش کا نام تشدد کی وجہ ہے حمس پڑ گیا تھا ( یعنی دین کے بارے میں بختی کرنے والے )ای واسطے قریش کا بیرحال تھا کہ اصل کا تو انکار کر جیٹھے اور فرع میں تشدد کیا۔ ذوالنون کا بیقول کہ تمہارانمک بیا ہوا ہے تم کونجات نہ ملے گی نہایت ہی فتیج بات ہے۔ بھلا جو محض مباح شے کواستعال میں لائے۔اس کو کیونکر کہد سکتے ہیں کہم کونجات نہ ملے گی اور جو کا ستو کھانے ہے قولنج کا عارضہ ہوجا تا ہے۔ابوسلیمان کا بیقول کہ کھن اور شہد ملا كركها نااسراف ميں داخل ہے، مردود ہے۔ كيوں كماسراف شرعى طور پرممنوع ہے۔ اور كھانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ حدیث سے ہے کہ "رسول الله مَنَّ الْفَيْرَام كُورى كوچھوارے سے ملاكر کھایا کرتے تھے' 🏶 ''اورشیرینی اورشہد پہند فرماتے تھے۔' 🤁 سہل کی نسبت جوہم نے 🐞 بخارى: كمّاب الاطعمة ، باب القنّاء بالرطب، رقم بههه ٥ مسلم: كمّاب الانتربية ، باب اكل إلقنّاء بالرطب، رقم

-۵۳۳ ما يوداؤد: كتاب الأطعمة : باب في الجمع بين لونين في الأكل، قم ۳۸۳۵ ترندي: كتاب الاطعمة : باب ما جاء ني إكل القثأ وبالرطب، رقم ١٨٣٧ ـ ابن ماجة : كمّاب الاطعمة ، باب القثأ ووالرطب يجمعان ، رقم ٣٣٣٥ ـ ( الكّية سنحه ير )

و المنظم المنظ بیان کیا کہوہ کہتے ہیں کہ میں نے اپی عقل اور قوت کے سات نکڑے کیے ہیں بیغل ندموم ہے قابل تعریف نہیں۔ شریعت نے ایسی حرکت کی اجازت نہیں دی اور قریب قریب حرام ہونے کے ہے۔ کیوں کہاس میں نفس کی حق تلفی اوراس پرظلم کرنا ہے۔علیٰ ہذا لقیاس اس شخص کا مقولہ جو بوں کہتا ہے کہ میں اس وقت کھا تا ہوں جب مردار میرے لیے مباح ہوجا تا ہے اس مخض نے اپنی یوج رائے برعمل کیا اور باوجود حلال ملنے کے نفس کو تکلیف دی۔ ابو بزید کا بہ قول کہ ہماری روزی تو ذکرالبی ہے کلام رکیک ہے۔ کیوں کہ بدن کا دار ومدار کھانے کی حاجت پر ہے حتیٰ کہ دوزخی بھی دوزخ میں کھانے کے حاجت مند ہوں گے۔ابوتراب کا اس صوفی کو خربوزے کا چھلکا کھالینے پر ملامت کرنا بلا دجہ ہے اور وہ صوفی بھی جوتین دن تک بھوکا رہا شرع کی ملامت سے نہیں نیج سکتا ۔ بنان بن محمد نے جو حجامت کے وقت عہد کیا کہ پچھے نہ کھا وُل گا۔ حتیٰ کے ضعف طاری ہو گیا ایک نا جائز فعل کا ارتکاب کیا۔ پھران ہے ابراہیم خواص کا یہ کہنا کہا ہے مبتد ہوتم پر آفرین ہے محض خطا ہے۔ کیوں کہان کو جا ہے کہ ضرور روز ہ افطار کرتے ۔ خواہ رمضان ہی میں ایبا کیوں نہ ہوتا کہ کی دن بغیر کھانے کے گزر جاتے اور جو تحض پجھےنا نگائے اوراس کوشش آ جائے اس کوروز ہ رکھنا جا تربھی نہیں ۔ ابن عمر شائفیڈ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ إِن مِن عَصَ اللهُ ورمضان شريف مين تكليف بينيج اوروه بهربهي افطار نه كري اور مرجائے تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ "مصنف میسلید نے کہا: اس حدیث کے تمام راوی ثقنہ

مصنف میند نے کہا: ابن خفیف کا اس قدرخوراک کم کردینا فعل فتیج وغیر مستحسن ہے۔ ایس حکا نتوں کو ان لوگوں کی خوبیاں ظاہر کرنے کی غرض سے وہی شخص بیان کرے گاجو

ہیں۔عبدالرحمٰن بن بونس ہے مروی ہے کہ آنخضرت منافقیّن نے فر مایا:''جس کورمضان شریف

میں نکلیف بہنچے اور افطار نہ کرے وہ دوزخی ہے۔' 🏶

على ( پچھلے صفحہ کا حاشیہ ) بخاری: کتاب الاطعمة : باب الحلوی والعسل ، رقم اعه ۵ مسلم: کتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امراً ندولم بينوالطلاق ، رقم ١٩٧٩-

الله بيره بيث ضعيف بي كيونكه اس بين بقية بن الولميد مشكلم فيه راوى بي: تاريخ بغداد: ١٠ - ٢٥ في ترهمة (٥٣٨٥) عبد الرحمن بن يونس السراج: كنز العمال: ٥٢٢/٨، كمّا ب الصوم، الباب الاول في صوم الفرض، فصل في احكام الصوم، رقم ١٣٥٣، ميزان الاعتدال: ٢٠١/٣، في ترجمة (٤٠١) عبد الرحمٰن بن يونس -

اصول شریعت سے ناواقف ہے اور جو محف علمی لیافت رکھتا ہے وہ تو بڑے آ دی کا قول من کر بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بھلا ایک جابل کے رحی فعل پر تو کیا النفات کرے گا۔ باقی رہا ان لوگوں کا گوشت نہ کھانا۔ یہ فد بہب برہمنوں کا ہے جن کے یہاں جاندار کا ذرح کرنا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ بدن کی مصلحین خوب جانتا ہے ۔ لہذا اس کو توی رکھنے کے لیے گوشت کو مباح کر دیا۔ پس گوشت کھانا طاقت بخشا ہے اور اس کو چھوڑ دینا کمزور بنا دیتا ہے اور بدخلقی بیدا کرتا ہے۔ "رسول اللہ من اللہ تھا کہ کرتے تھے " اور بکری کے وست کا گوشت پندفر مایا کرتے تھے " اور بکری کے وست کا گوشت پندفر مایا کرتے تھے۔ کے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ من اللہ تا ہے کہ ما ہے

جوگھر میں کھانا پکا تھاوہ رکھ دیا گیا۔ آپ فرمانے گئے' کیا میں نے وہ تمہاری ہنڈیانہیں دیکھ لی

ہے جوجوش مارر ہی ہے۔' 🏕 حسن بھری میشنیہ ہرروز گوشت خریدا کرتے تھے۔

سلف کاعمو ما یہی قاعدہ تھا۔لیکن اگر کوئی ان میں ناوار ومفلس ہوتا تو افلاس کے سبب سے
گوشت نہیں کھا سکتا تھا اور جوشخص اپنے نفس کو اس کی خوا ہشوں سے باز رکھے تو مطلقاً یہ بات
ٹھیک نہیں ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کوحرارت و برودت اور رطوبت و یہوست پر بنایا
ہے اور اس کی صحت کو چاروں خلط یعنی خون وہلغم اور سودا دصفر اسکے اعتدال پر موقوف رکھا ہے تو تبھی
کوئی خلط زیادہ ہو جاتا ہے۔لہذا طبیعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کرد ہے
مثلاً صفر ابر دھ جاتا ہے توطبعیت ترشی کی طرف مائل ہوجاتی ہے۔ یا بلغم کم ہوجاتا ہے تو طبیعت کو
تر چیز وں کی رغبت ہوتی ہے۔غرض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قدرتی طور پر رکھی گئی ہے جو

الله منداحد: الموسمة ٢٠٠٥، ٣٠ و٢ /٣٠١ رترندى: كتأب الاطعمة : باب ماجاء في الآلالهم كان احبّ الى رسول الله رقم الماس المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد باب ماجاء في ادام رسول الله وقم ١٨٣٠ - ابن ماجة : كتأب الاطعمة ، باب اطايب اللهم ، رقم ١٨٣٠ - شرح السنة : المرح المرح السنة : المرح السنة : المرح السنة : المرح السنة : المرح السنة المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح الله المرح ال

الله بخارى: كتاب احاديث الانبياء، باب تول الله تعالى (وَ لَفَخَهُ أَدُسَلَنَا نُوحُا إِلَى قَوْمِهِ) رقم ٣٣٣-مسلم: كتاب الايمان، باب ادنى احل البحثة منزلة فيها، رقم ٣٨٠- احمد:٣/٣٣١- ترندى: كتاب الاطعمة باب ماجاء في الق اللحم كان احت الى رسولى الله، رقم ١٨٣٠- ابن ماجة: كتاب الاطعمة ، باب اطايب اللحم، وقم ١٣٣٠-

الله بخارى: كتاب الاطعمة: باب الادم، رقم ۵۳۳۰ مسلم: كتاب النتق ، باب انما الولا ولمن اعتق ، رقم ۲۵۸۷ موطا: امام ما لك : ۵۲۲/۳ م كتاب الطلاق باب ماجاء في الخيار، رقم ۲۵ رنسائي : كتاب الطلاق ، باب خيار الامة ، رقم ۲۵۰ منداحمد: ۲۸ / ۱۵۸ -

٥٠﴿ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِي اس کےموافق ہو۔ جب نفس ایسی چیز کی خواہش کرے جس میں اس کی اصلاح ہواور باز رکھا جائے تو گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت کور د کرنا جا ہا۔علاوہ ازیں بدن پر بھی اس کا اثریزے کا اور بیغل شرع وعقل کےخلاف ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ بدن انسان کے لیے ایک سواری ہے جب سواری کے ساتھ زم برتاؤنہ کیا جائے گا تو منزل پرنہیں پہنچ سکتے۔افسوس ان لوگوں کاعلم کم رہا لہذاا بنی ناکارہ را یوں سے گفتگو ئیں کیں۔ اگر مجھی سندلاتے ہیں تو کوئی ضعیف یا موضوع حدیث پیش کرتے ہیں یااس میں ان کی سمجھ ردی اور خراب ہوتی ہے۔ مجھ کوتو ابو حامد (غزالی) پر تعجب آتا ہے کہ صوفیوں کے ساتھ فقہ کے رتبہ سے اتر کران کا ندہب اختیار کرلیا جتی کہ وہ کہتے ہیں جب مرید کانفس جماع کی خواہش کرے تواس کو نہ جا ہے کہ کھانا کھا کراس کو طاقت پہنچائے اور جماع کرے جس سے بیلازم آئے کہ نفس کی دوخواہشیں پوری کیس اورنفس اس پر غالب آ جائے۔مصنف میں نے کہا: بیقول نہایت قبیج ہے۔ کیوں کہ سالن بھی کھانے ہے زیادہ ا كي خوابش ب\_لبذا آدمي كو جا بي كرسالن بهي نه كھائے اور ياني بھي ايك دوسري خواہش ہے۔ بھلا کیا سیجے حدیث میں نہیں آیا کہ'' رسول اللہ مَنْ ﷺ کے ایک عنسل ہے تمام از واج مطہرات كے ياس آشريف لے گئے۔ " 4 مجرآپ نے ایک ہی خواہش پراقتصار كيول نفر مايا۔ بھلاكيا سيجين میں بیرحدیث نہیں کہ 'رسول اللہ من اللہ دوخواہشیں ہیں۔ بھلا کیا رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله گوشت اورگدرائے ہوئے جھوار نے ہیں کھائے اور شنڈا یانی نہیں پیا۔ توری کوشت ، انگوراور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ پھراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ بھلا کیا گھوڑے کو جواور بھوسہاور روٹی کے عکڑے نہیں کھلاتے اور گیہوں بنے اونٹ کونہیں دیتے۔ بدن بھی بمنزلہ، اونٹ کے ہے۔ متقدمین نے ایک ساتھ ہمیشہ دوسالن کھانے سے اس لیے نع کیا ہے تا کہ عادت نہ پڑجائے اور آخر کو تکلیف ہو۔فقط فضول خواہ شول سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔صوفیہنے اس حدیث سے جو 🦚 بخاری: کتاب النکاح ، باب من طاف علی نسائد فی عسل واحد، رقم ۵۲۱۵ مسلم: کتاب الحیض ، باب جوازنوم الجنب، رقم ٨٠٧ \_ ترندي: كمّاب الطهارة ، باب ماجاء في الرجل ، يعلوف على نسائد بغسل واحد ١٨٠ \_ ابوداؤد: كمّاب العلهارة ، باب في البحب بعود ، رقم ٣١٨ \_ نسائي: كتاب العلمارة ، باب النساء بل احداث الغسل رقم ٢٣٧٣ \_ 🥵 بخاری:رقم ۴۳۰۵ ومسلم:رقم ۵۳۳۰\_

جت بکڑی ہے کہ آنخضرت مُلَّ اللَّهُ اللہ اینے نفوں کوعمہ کھانے ہے محروم رکھوتو یہ صدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ انسان جب صرف جو کی روٹی اور موٹا پہا ہونمک کھائے گاتو اس کا مزان پھرجائے گا۔ کیوں کہ جو کی روٹی خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور قابض ہے۔ جو دماغ اور بینائی کو ضرر پہنچا تا ہے۔ کم غذا معدہ کے سمٹ جانے اور تنگی کا سبب بنتی ہے۔ یوسف ہمدانی اپنے شیخ عبداللہ حوثی سے قال کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے بلوط کی روثی کھا کی وہ کھایا کرتے ہے۔ ان کے اصحاب ورخواست کیا کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے بلوط کی روثی تھا کہ کے دوغی اور چکنی روثی کھا کیں وہ قبول نہ کرتے ہے۔ ان کے اصحاب ورخواست کیا کرتے ہے کہ پچھروغی اور چکنی روثی کھا کیں وہ قبول نہ کرتے ہے۔ مصنف بڑھاتھ نے کہا: یہ کھانا سخت قو لنج پیدا کرتا ہے۔

جانا چاہے، ندموم کھانا صرف ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اور کھانے کہ میں نبست عمدہ ادب ہے جوشارع من الفیلم کیا۔ یکی بن جابر طائی ہے مردی ہے کہ میں نے مقدام بن معدیکرب سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ منافیل از 'سب سے برابر تن جس کو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ فرزند آدم کے لیے چند لقے کافی ہیں جواس کی پشت کوسیدھا رکھیں اور اگر مجبوری بی آپڑے تو ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔' کا مصنف بھائی سانس کے لیے اس قدر کھانے کا تھم دیا ہے جوننس کو قائم رکھے۔' کا مصنف بھائی سانس کے بیا: شارع نے اس قدر کھانے کا تھم دیا ہے جوننس کو قائم میں اور اگر مجران رہ جاتا کیوں کہ کھانا اور پانی معدے میں جاکر پھولتے ہیں اور اس کے بھرد سے دکھے کر جران رہ جاتا کیوں کہ کھانا اور پانی معدے میں جاکر پھولتے ہیں اور اس کے بھرد سے برواقع ہوئی ہے۔ اگر اس سے تھوڑ اسا کم ہوجائے تو کچھ معز نہیں اور اگر بہت ہی کی کر سے تو بی واقع ہوئی ہے۔ اگر اس سے تھوڑ اسا کم ہوجائے تو کچھ معز نہیں اور اگر بہت ہی کی کر سے تو تو سی ضعف آ جائے اور کھانے کے منفذ تنگ ہوجائیں گے۔

🏇 نصل 🏇

مصنف مُناللة نے کہا: جانتا جا ہے کہ صوفیہ فقط مبتدیوں اور جوانوں کوغذا کم کرنے کا حکم

المن ترزى: كتاب الزبد، باب ماجاء في كر احمية كثرة الاكل ، رقم ١٣٣٠- ابن ماجة : كتاب الاطعمة ، باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع ، رقم ١٣٣٩- إن الأقتصاد في الأكل وكراهية الشبع ، رقم ١٣٣٩- أما في الكبرى ) ١٣٤/ ١١٥ - كتاب آداب الأكل : باب ذكر قدر الذي المنطق وكراهية المنطق ، رقم ١٣٥/ ١٠٥ - منذوك الحاكم : ١٣٥/٣ ، كتاب الاطعمة ، رقم ١٣٩٥- احمد: ١٣٥/٣ - احمد: ١٣٢/٣ -

کرتے ہیں۔ حالانکہ جوانوں کے تق میں سب سے زیادہ ضرررساں چز بھوک ہے۔ کیوں کہ بوڑھے اورادھیڑا دی تو بھوک پرصبر کرسکتے ہیں۔ گرنو جوان ہر گر صابر نہیں ہو سکتے ۔اس کا سبب بوڑھواں اوران کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ہضم عمدہ ہوتا ہے اوران کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے اورزیادہ کھانے کی ضرورت پر تی ہے۔ جس طرح برے چراغ میں زیادہ تیل کی حاجت ہوتی ہے۔ اس حالت میں جب کہ جوان آ دمی بھوک پر صبر کریں گے اور آغاز ترقی میں اس کو ثابت رکھیں گے تو اپنی مثال ایس ہے ہوئی دیواروں کی جڑھیں گھود نے گئے۔ علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے تو بدن میں جوفضولیات جمع ہیں ان کے لینے کھود نے گئے۔ علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے تو بدن میں جوفضولیات جمع ہیں ان کے لینے کے باتھ بڑھا ہے گا اور خلطوں کو اپنی غذا بنائے گا جس ہے جسم اور ذبحن خراب ہوجائے گا۔ سے بیان بہت بڑی اصل ہے۔ جس میں غور وفکر کی ضرور سے۔

🍇 نصل 🎡

مصنف عنظیہ نے کہا: علا نے اس کم خوراک کا ذکر کیا ہے جو بدن کوضیف کردے۔ احمد بن ضبل عنظیہ سے مروی ہے کہان سے عقبہ بن کرم نے کہانی لوگ جو کم کھاتے ہیں اوراپی خوراک تھوڑی کرتے ہیں مجھ کو اچھانہیں معلوم ہوتا ۔ عبدالرحمٰن بن مہدی سے ساہے کہتے تھے۔ پچھلوگوں نے ایسا کیا تھا آخرادائے فرض سے عاجزرہ گئے۔ اسحاق بن داؤد بن شبج نے کہا: ہیں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے ذکر کیا کہا سے ابوسعید! ہمار ہے شہر میں ان صوفیہ کی ایک جماعت ہے۔ وہ بولے کہ ان کے قریب نہ جانا کیوں کہ میں نے ان لوگوں میں سے پچھالیہ وکھے ہیں جوصوفی بن کردیوانے ہوگئے اور بعض ایسے دیکھے کہ ذندیق بن گئے۔ پھر بولے کہ ایک بارسفیان ٹوری سفرکو چلے میں ان کو پینچانے کے لیے پچھ دور گیا۔ ان کے ساتھ دسترخوان کیا جس میں قالودہ اور بکری کا گوشت تھا۔ احمد بن ضبل بیشائیہ سے کہی آدی نے کہا کہ جھوکو پندرہ برس سے شیطان دھوکا و بے رہا ہے اور بعض اوقات بچھ کو وسوسہ ہوتا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی ذات میں فکر دوڑانے لگتا ہوں۔ امام بولے کہشا بیرتو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کو افظار کر اور چکئی ذات میں فکر اور واعظوں کے باس میشا کر۔

مصنف ومنظم نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جوخراب اور ردی کھانا کھاتے ہیں اور

چکنا حچوڑ ویتے ہیں جس کی وجہ سے معدے میں اخلاط فاسد ہوتے ہیں۔معدہ ایک مدت تک ان خلطوں کوغذابنا تار ہتا ہے۔ کیوں کہ معدہ کے لیےالی چیز ضرور ہونی چاہیے جس کووہ ہضم کرے۔جوکھانااس میں موجود تھا جب اس کوہضم کر چکا اور پھر پچھونہ پایا تو خلطوں کو لے کر ہضم کرتا ہےاوران کوغذا بنا تا ہےاور بیٹراب غذا دسواس وجنون وبدا خلاقی کا باعث ہوتی ہے اور میم خوراک بنانے والے لوگ کم خوراک کے ساتھ اور خراب کھانے بھی کھاتے ہیں جس ے ان کے اخلاط فاسدہ زیادہ ہوتے ہیں اور معدہ ان اخلاط کے ہضم کرنے میں مشغول رہتا ہےاور بیلوگ بتدریج کم کھانے کی عادت ڈالتے ہیں اورمعدہ کوتنگ کرتے ہیں اور پھر کھانے ے بازر ہے کوکرامت خیال کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اصلی سبب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ عبدالمنعم بن عبدالكريم نے كہا: ميرے باپ نے بيان كيا كه ايك عورت بہت برهيا تھی،اس ہے کس نے اس کی گزشتہ حالت دریافت کی ، کہنے لگی کہ جوانی کے عالم میں اپنے آپ الی حالتیں پاتی تھی جوحالت کی طاقت ہے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت مجھ سے زائل ہوگئی ۔لہذا مجھ کومعلوم ہوا کہ وہ جوانی کی قوت تھی جس پر مجھ کو احوال کا تو تہم ہوا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوعلی د قات سے سنا تھا ، کہتے تھے اس عورت کا قصہ جو پینے سے گا وہ اس بڑھیا پر رحم کرے گااور کہتے تھے کہ بیہ بڑھیا منصف تھی۔

مصنف یوالیہ نے کہا: اگر کوئی کہے کہتم خوراک کم کرنے سے کیوں منع کرتے ہو۔
عالانکہ تم نے روایت کیا ہے عمر ڈالٹیئ ہرروز گیارہ لقے کھا یا کرتے تھا ورابن زبیر ڈالٹیئا ایک
ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہتے ہے اور ابراہیم ہمیں دومہینے تک بھو کے رہے (جواب) یہ
ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہتے ہے اور ابراہیم ہمی دومہینے تک بھو کے رہے (جواب) یہ
ہمی ترتی نہیں چاہتا۔ سلف میں بعض ایسے تھے جو پر ہیز وغیرہ کی وجہ سے بھو کے رہتے تھان کو
میں ترتی نہیں چاہتا۔ سلف میں بعض ایسے تھے جو پر ہیز وغیرہ کی وجہ سے بھو کے رہتے تھان کو
مبر کی عادت ہوگئ تھی اور ان کے بدن کو پچھ ضرر نہ پہنچا تھا۔ عرب میں ایسے لوگ ہیں جو گئ کئ
دن تک صرف دودھ کی کر رہتے ہیں اور یہ تھم نہیں دیتے کہ خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ بلکہ اس
بھوک سے منع کرتے ہیں جو قوت کوضعیف کر دے اور بدن کو تکلیف پہنچائے اور جب بدن
ضعیف ہوجائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی اورا گر جوانی کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بردھا یا
ضعیف ہوجائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی اورا گر جوانی کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بردھا یا

آجائے گا۔ جس کی وجہ سے وہ بدن جوسواری ہے خراب ہوجائے گا۔ انس ڈالٹیڈ نے کہا کہ عمر بن خطاب ڈالٹیڈ کے لیے صداع بحر کر چھوارے ڈال دیئے جاتے تھے۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ کھاتے تھے حتی کہ بہت خراب چھوارے بھی کھا جاتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ انہوں نے مکھن، شہد اور سفید خمیری روئی خریدی۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں۔ جواب دیا کہ جب ہم کومیسر آتا ہے تو مُردوں کا کھانا کھاتے ہیں اور جب نہیں ماتا تو مُردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔

#### الله فصل

مصف بُرَاللَّهُ نے کہا: باتی رہا صاف پانی پینا اس کو رسول اللّه سُلُولِیُمْ نے اختیار فر مایا

ہے۔ جابر بن عبدالله نے کہا: رسول الله سُلُولِیُمُ انصار کی ایک جماعت میں ایک مریض کی
عیادت کوتشریف لائے اور پانی ما نگا۔ وہاں ایک حوض قریب تھا۔ فر مایا: ''اگر تمہارے یہاں
مشکیزہ میں رات کا رکھا ہوا پانی ہوتو لاؤ۔ ورنہ پھر بہی حوض کا پانی پی لیں گے۔' کا بیصدیث
بخاری میں ہے۔ عاکشہ ڈولُولُولُ ہے مروی ہے کہ رسول الله سُلُولِیُولُمُ کے لیے حوض میں سے شیریں
بخاری میں ہے۔ عاکشہ ڈولُولُولُ سے مروی ہے کہ رسول الله سُلُولِیُولُمُ کے لیے حوض میں سے شیریں
بانی لا یاجا تا تھا۔ کا مصنف اُولُولُولُولُ ہے اور شور الله سُلُولُولُمُ کے ایے حوض میں سے شیریں
مگریزہ اور جگر میں سد ہ پیدا کرتا ہے اور شونڈ اپانی اگر اس کی برودت معتدل ہوتو معدہ کومضبوط
اور شہوت کوتو ہی اور رنگ کوخوب صورت کرتا ہے اور خون میں عفونت نہیں آنے دیتا۔ بخارات کو
د ماغ کی جانب چڑھ جانے ہے بازر کھتا ہے اور شدرتی کی محافظت کرتا ہے اور جب پانی گرم
ہوتا ہے تو ہضم کوخراب کردیتا ہے ففلت وستی لاتا ہے، بدن کو لاغر کرتا ہے۔ جلندھراور دق کی
عار می پر نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اگر آفاب کے ذریعہ سے پانی گرم کیا جائے تو جذام کے
عارض کا خوف ہے۔

بعض زاہدوں کا قول ہے کہتم عمدہ کھانا کھاؤ گے پانی پیو گے تو موت کوکب پہند کرو

المستخدم المستخدم المستربة : باب الكرع في الحوض ، رقم اعده الوداؤد: كتاب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم المستحد منن الدارمي: ا/ ۵۵۵ ، كتاب الاشربة ، باب في الذي يكرع في النهر، رقم ۲۰۴۸ - ابن ماجة : كتاب الاشربة ، باب الشرب بالاكف دالكرع ، رقم ۱۳۴۳ - منداحد : ۳۲۸ / ۳۱ - المجالة ابوداؤد: كتاب الاشربة ، باب في اليكاء الآنية ، رقم ۳۵۳ - احمد: ۲/۱۰۰ ، ۱۰۸ - مندرك الحاكم : ۵۴/۳ ا ، كتاب الاشربة ، رقم ۲۰۴۷ -

کے۔ابوظیل طوی کہتے ہیں جب انسان مزے دار چیزیں کھائے گا تواس کا ول تخت ہوجائے گا اور موت سے نفرت کرے گا اور جس وقت اپنے نفس کواس کی خواہشوں سے رو کے گا اور لذتوں سے حروم رکھے گا تواس کا نفس ہے آ فتیں اٹھا کر موت کا خواہش مند ہوگا۔مصنف بُریتائیہ نے کہا:
سے حروم رکھے گا تواس کا نفس ہے آ فتیں اٹھا کر موت کا خواہش مند ہوگا۔مصنف بُریتائیہ نے کہا:
سخت تعجب ہے کہ فقیہ آ دمی کیونکر ایسی با تیں کرتا ہے ۔کیا تم سمجھ کے ہو کہا گرنفس کو کسی قتم کے عذاب میں ڈال ویا جائے تو وہ موت کو پہند کرے گا۔علاوہ ازیں ہمارے لیے کیونکر جا کڑے منداب میں گرفتار کریں۔اللہ تعالی کا تو تھم ہے ﴿وَلا نَقْدُلُوا اَنْفُسکُم ﴾ \*\* "بیخی تم کہ البیٹ کو مارنہ ڈالؤ اور اللہ تعالی کے ہمارے ساتھ بیزی کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لیے نفوں کو مارنہ ڈالؤ اور اللہ تعالی ہے ہمارے ساتھ بیزی کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لیے نفوں کو مارنہ ڈالؤ تھا ہے کہ اللہ سکھ کے تعلی ہے کہ سفر میں مزل پر چینچے ہیں۔کسی کا المفسر کی ایک انداز میں سواری نہیں ہے جس کے ذریعہ سے ہم مزل پر چینچے ہیں۔کسی کا مطاکیا تقس ہمارے لیے ایسی سواری نہیں ہے جس کے ذریعہ سے ہم مزل پر چینچے ہیں۔کسی کا شعرے:

وَكَيْفَ لَانَأُوَىٰ لَهَا وَهِى الَّتِى بِهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُونَا الْمَا الْمَا الْمَا وَالْحُزُونَا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمَا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُلْمُ الْمُا الْمُا الْمُلْمُ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

ابو یزید کا سال بھرتک پانی جھوڑ کر اپنے نفس کو عذاب میں ڈالنا ایک فدموم حالت ہے۔ ان باتوں کوصرف جائل لوگ اچھا جانتے ہیں۔ فدموم اس وجہ ہے کہ نفس کا ہم پر ایک حق ہا ورحق دار کاحق ادانہ کر ناظلم ہے۔ انسان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دے اور گری میں دھوپ میں اس قدر بیٹھے کہ تکلیف ہواور جاڑے میں برف میں بیٹھے۔ پانی کا خاصہ ہے کہ بدن میں اصلی رطوبتوں کی محافظت کرتا ہے اور غذا کو اس کے مقام پر پہنچا تا ہے اور نفس کا مدار غذا پر ہے۔ جب اس کو آ دمیوں کی غذا الحی اور پانی نددیا گیا تو گویا اس پر جملہ کیا اور بری بھاری خطا ہے۔ جب اس کو آ دمیوں کی غذا الحی اور خواب سے بازر کھنا۔

ابن عقبل کہتے ہیں لوگوں کے لیے بیام جائز نہیں کدا ہے جی سے سزا کیں قائم کریں اوران سزاؤں کو پورا کریں۔ولیل اس کی بیہ ہے کہ انسان کا اپنے لیے خود حد شرع قائم کرلینا

<sup>🛊</sup> ۴/التياء:۲۹\_ 🐞 ۱۸۵/لترو:۱۸۵

کافی نہیں اوراگراییا کرگزرے تو امام اس حد کا اعادہ کرے گا۔ یہ نفوس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ حتیٰ کہ مالدارآ دمیوں کے لیے مال میں تصرف کرناعلی الاطلاق نہیں بلکہ خاص صورتوں میں رکھا گیا ہے۔

مصنف عشلہ نے ایک بیااور حفرت ابو بحرت کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ 'رسول اللہ سکا اللہ اللہ سکا اللہ س

عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيرى نے كہا كەمىرے باپ نے بيان كيا كەصوفيە كى جمتيں ہرايك

البحرة، بنارى: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، رقم ٣٦١٥ مسلم: كتاب الزبد، باب في حديث البحرة، رقم ٢٥٦١ مسلم: كتاب الزبد، باب في حديث البحرة، رقم ٢٥٦١ مدولاً كل النبوة للبيهتي: ٣٤٦/٢، خروج النبي مع صاحبه ابي بكرًّ -

الادب والزبد والرقائق، رقم ۸۲ اللآلی المصنوعة: ۳۲۸ - ۳۲۸ کتاب الادب والزبدتفیر الدرّ المنثور: ۱۳۵،۱۳۴ کتاب الادب والزبدوالرقائق، رقم ۸۲ اللآلی المصنوعة: ۳۲۸ - ۳۲۸ کتاب الادب والزبدتفیر الدرّ المنثور: ۱۹۹ تفیر سورة البقرة، آیت (۲۲۹) - حلیة الاولیاء: ۱۵/۳۱۵، رقم ۹۸۷ فی ترجمة (۳۱۲) کمحول الثامی ،سلسله احادیث ضعیفه: ا/۵۲،۵۵، رقم ۳۸ -

ے ظاہرتر ہیں اور ان کے خدہب کے قواعد ہرا یک مذہب کے قواعد سے زیادہ توی ہیں۔ کیول

کہ لوگ یا تو اہل نقل وحدیث ہیں اور یا اہل عقل و فکر اور اس گروہ کے مشائخ ان سب سے ترتی کر

گئے ہیں جو چیز لوگوں کے لیے غیب ہے وہ صوفیہ کے لیے ظہور ہے۔ لہذا صوفیہ اہل وصال ہیں اور
لوگ اہل استدلال۔ پس ان کے ارادت مند کو چاہیے کہ تعلقات کو قطع کر دے اول مال سے
علیحدہ ہو جائے ، پھر جاہ و مرتبہ چھوڑ دے ، اور جب تک خواب کا غلبہ نہ ہو آرام نہ کرے اور
اپی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے۔ مصنف بیٹائیڈ نے کہا: جس کسی کو ذرائی سمجھ بھی ہوگی وہ جان
لی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے۔ مصنف بیٹائیڈ نے کہا: جس کسی کو ذرائی سمجھ بھی ہوگی وہ جان
لے گا کہ بیکلام محض تخلیط ہے۔ کیول کہ جو تحض عقل وقتل دونوں ہی سے الگ ہو گیا ہو آ ومیول
کے شار سے خارج ہے اور خلقت میں جو کوئی ہے وہ صاحب استدلال ہی ہے اور وصال کاذکر
کرنا خیالی پلاؤ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان مربیدوں اور پیرول کی تخلیط سے
محفوظ رہے۔

فصل، ان حدیثوں کا بیان جن سیےصوفیہ کے افعال خطا ثابت ہوتے ہیں

سعید بن میتب نے کہا: عثان بن مظعون نے رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ کی خدمت میں آکر عرض کیا: یا رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\$\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac{355}{355}\frac

صدقه دینا،ایخنفس اور بال بچوں کی پرورش کرنا اورمسکین دینیم پررتم کرنا،ان کو کھانا کھلاناس فعل ہے افضل ہے۔عرض کیا، یارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم المبيرے جي ميں آتا ہے کہ اپني لي لي خوله كو طلاق دے دول اور چھوڑ دول فرمایا: اے عثمان ! ذرائفہروسنو،میری امت کی ہجرت ہیہے کہ جو پچھاللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے چھوڑ وے ، یامیری زندگی میں بجرت کر کے میرے یاس آئے، یامیری وفات کے بعدمیری قبر کی زیارت کرے، یاایئے مرنے کے بعدایک یادویا تین یا جار بیبیاں چھوڑ جائے۔عرض کیا، یارسول الله مَنَّ الْفَیْزَمُ المیرے جی میں آتا ہے کہ اپنی بیوی سے قربت نه کرول فرمایا: اے عثمان! ذرائفہرو، سنو، مسلمان آ دمی جب اپنی منکوحہ ہے قربت کرتا ہے تواگر برتفذیراس صحبت ہے لڑکا نہ ہوا تو اس کو بہشت میں ایک کنیز ملے گی اگر لڑ کا ہوا مگر اس ے پہلے مرگیا تو قیامت کے دن اس کا پیشروا درشفیع ہوگا اور اگر اس کے بعد وہاڑ کا زندہ رہا تو قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔عرض کیا : یا رسول الله مالی ایس کے بی میں آتا ہے کہ گوشت نه کھاؤل فرمایا: اے عثمان! ذرائفہر وسنو، مجھ کو گوشت مرغوب ہے اور جب ملتا ہے کھا تا ہوں اور اگر میں اپنے پروردگار ہے سوال کروں کہ ہرروز مجھ کو گوشت کھلائے تو ضرور كلاياكر \_ \_ عرض كيا: يا رسول الله مثل في لم الرح جي مين آتا ہے كه خوشبونه لگاؤن \_ فرمايا: اے عثمان! تھہر و ،سنو ، جبر مل مجھے گا ہے خوشبولگانے کا تھم دیا ہے اور جمعہ کے روز تو اس کو ترک ہی نہیں کرتا۔اے عثان! میرے طریقہ ہے منہ نہ موڑو۔ جو تحص میری سنت ہے پھر گیا اور ای حالت میں بغیر تو ہہ کیے مرگیا فرشتے اس کا منہ میرے حوض سے پھیر دیں گے ۔'' 🏶 مصنف میلید نے کہا: بیصدیث عمیرین مرداس کی روایت ہے۔

ابو بردہ دلائٹنڈ سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون دلائٹنڈ کی بی بی ایک باررسول اللہ منائٹیڈ لم کی از واج مطہرات کے پاس آئیں۔ از واج مطہرات نے ان کوکٹیف حالت میں ویکھا، ان سے کہنے لگیس تم کوکیا ہو گیا تمہارے شوہرے مال دارتو قریش میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بولیس کہ ہم کواس مخص سے کوئی نفع نہیں۔ رات بھرنماز پڑھتا ہے اور دن بھرروز ہ رکھتا ہے۔ از واج نے

اس شريعلى بن زيد بن جدعان اورالقاسم بن عبدالله بن عمرالعمرى دونوں ضعيف جيں۔ كتاب نوادرالاصول ككيم التر ذى: ا/ ۳۳۳۱ ،الاصل الثانى والخمسون والمدنتان في اخلاق المعرفة عن سعيد بن المسيب"۔

رسول الله مَنَّى النَّهُ عَلَى خدمت میں تذکرہ کیا۔آپ مَنَّا اللَّهُ عَثَان اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّالُهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّالُهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّالُهُ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ابوقلابہ و النفظ سے مروی ہے کہ عثمان و النفظ بن مظعون ایک حجرہ میں بیٹھ کرعبادت کرنے گئے۔ رسول اللہ مثالی النفظ کواس کی خبر پہنچی ، آپ تشریف لائے اور جس حجرہ میں عثمان و النفظ بیٹھے سے اس کے دروازہ کے دونوں بازو تھام کر کھڑے رہے اور فرمایا: ''اے عثمان و النفظ الجھے کو اللہ تعالیٰ فی نم بہا نہیں بھیجادویا تین بارآپ نے بہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی بہتروین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسان ہے۔'' کا

کہ مس ہلالی کہتے ہیں ہیں مسلمان ہوا اور رسول اللہ منگا این کی خدمت میں حاضر ہوکر

آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ پھر سال بھر تک آپ سے جدا رہا۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہوا اور اس وقت میں لاغر ہوگیا تھا اور میر اجسم بالکل نزار ( کمزور ) تھا۔ آنحضرت منگا النظم کون نے سرسے پاؤں تک مجھ کو و یکھا میں نے عرض کیا گیا آپ مجھ کو نہیں پہچانے۔ فرمایا تم کون ہو۔ میں نے عرض کیا آپ مجھ کو اس ہوں ہوگیا۔ میں نے عرض کیا، ہو۔ میں نے عرض کیا تہ ہمارا سے حال کیوں ہوگیا۔ میں نے عرض کیا، جب سے آپ منگا ہوا ون کو بھی بے روز ہمیں رہا اور رات کو خواب نہیں کیا۔ فرمایا: تم کوکس نے عمض کیا، میر سے لیے بھی اور زیادہ کر دیجے نے مایا: پورے رمضان بھر اور ہر مہینے ایک روزہ تین روز ے رکھا کرو۔ بھی اور جرمہینے ایک روزہ تین روزے دیکھا کرو۔ بھی اور جرمہینے ایک روزہ تین روزے دیکھا کرو۔ بھی اور جرمہینے ایک روزہ تین روزے دیکھا کرو۔ بھی اور میں کو کو کے دیکھا کرو۔ بھی تین روزے دیکھا کروں بھی تین کروں ہو تین کی کروں بھی تین کروں ہو تین

ابوداوُو: کتاب الصلاة ، باب مایهٔ مربه من القصد فی الصلاة ، رقم ۱۹۲۹ وارم : ۲۰۹۰ ۵۵ ، کتاب النکاح ، باب النه عن النبی النب

ایوب بین کی آپ منافید نے ابوقلابہ سے روایت کیا کر رسول اللہ منافیق کو یہ خبر بینی کہ آپ منافیق کے صحابہ میں سے پھولوگوں نے مورتوں کی صحبت اور گوشت کھانے سے پر بین اختیار کر لیا ہے۔
آپ منافیق نے بین کراس بارے میں سخت وعید فر مائی اور ارشاد فر مایا: اگر میں اس بارے میں پہلے تم کو ہدایت کر چکا ہوتا تو آج تم پر ختی کرتا۔ پھر فر مایا: میں ربانیت دے کر خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہوں اچھا دین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسان ہے۔ گا مصنف بین تیا سے نہیں بھیجا گیا ہوں اچھا دین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسان ہے۔ گا مصنف بین تیا ہوں انہوں اللہ منافیق کے بین کر رسول اللہ منافیق نے فر مایا: اللہ تعالی چا بتا نے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے بین کر رسول اللہ منافیق نے فر مایا: اللہ تعالی چا بتا ہے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے بین کر رسول اللہ منافیق نے فر مایا: اللہ تعالی چا بتا کہ جس محض کو مال خیر ملا اور اس نے این اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے این اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے این اور اس کا اظہار نہ کیا اس کا تا م بغیض اللہ اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے این اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے این اللہ بیا کا طبار نہ کیا اس کا تا م بغیض اللہ اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے اور کا سے اظہار نہ کیا اس کا تا م بغیض اللہ اور اس کی تعمت کا ذکر کرنے والا رکھا جائے کہ مصنف سے دشتنی رکھنے والا پڑے گا۔

### 🏟 نصل 🎡

مصنف جوہ اللہ نے کہا: بیرصد سے زیادہ خوراک کم کردینا جس سے ہم کوشر بعت نے منع کیا ہے۔ ہمارے زمانہ کے صوفیہ میں اس کے برعکس مضمون ہے۔ جس طرح متقد مین صوفیہ کی ہمت بھوک اور فاقہ کی طرف مبذول تھی اس طرح ان کی ساری ہمت کھانے کی طرف مبذول ہے۔ ان لوگوں کو صدقہ کے کثیف اور میلے مال کی بدولت صبح وشام کا کھانا اور شیر پی حاصل ہے۔ انہوں نے دنیا کے کاروبارکسب وحرفت سب جھوڑ دیتے ، اور عبادت سے منہ پھیرلیا اور بطالت کا فرش بچھالیا۔ ان میں سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اگر ان

ابوداؤد: كتاب المعين المستنيف] ابوداؤد: كتاب الصوم، باب في صوم اشهرالحرام، رقم ٢٣٢٨- ابن ماجة: كتاب الصيام، باب من صوم الشهرالحرام، رقم ٢٣٢٨- ابن ماجة: كتاب الصيام، باب معوم يوم الصيام، باب معوم يوم الصيام، باب معوم يوم من الشهر ، رقم ٢٣ ١٣٤- اورد يمحيّة ضعيف سنن ابن ماجة: بحن ١٣٣٨، ٣٦٨ ما ١٨ ١١-

اخبار اصغبان: ۳/۵/۲، فی ترجمه محمد بن احمد طبقات ابن سعد: ۳۹۲/۳، فی ترجمه ( ۹۹) عثمان بن مظعون کنز العمال: ۳/ ۷۳۰ فی الاقتصاد والرقق فی الاعمال، رقم ۵۳۲۲ \_

الجامع الصغيف ب كيونكه ابن جدعان في اس كومرسل بيان كياب - جمع الجوامع ، رقم ١٩٩،١٨٩٨ فيض القدير شرح الجامع الصغير ١٨٩٠ مع العامع العنور ١٨٩٠ من العام العنور ١٨٩٠ من الماء الماء المعام العنور ١١٦/٣ من الماء

من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراكز ال

محد بن عبدوس سراج بغدادی کہتے ہیں ایک باربھرہ میں ابومرحوم واعظ کھڑے ہو کر وعظ کہنے لگے حتیٰ کہا ہے بیان ہے لوگوں کورلایا۔ جب وعظ سے فراغت پائی تو کہنے لگے ہم کو خدا کی راہ میں کون شخص حیاول کھلائے گامجلس میں ہے ایک جوان آ دمی اٹھ کر بولا کہ میں ہے خدمت بجالا ؤں گا۔ابومرحوم نے کہا: بیٹھو،خداتم پررحم کرے ہم کوتمہارا رتبہ معلوم ہو گیا۔وہ نو جوان دوبارہ اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے کہا: بیٹھو، خداتم پررحم کرے ہم کوتہ ہارا منصب معلوم ہو گیا۔ پھرتیسری باروہ جوان اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے اپنے اصحاب سے کہا، اٹھو، ہمارے ساتھ اس شخص کے یہاں چلوساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔اس جوان کے مکان پر آئے۔وہ جوان بیان كرتا ہے كہ ہم ايك ہنڈيا ساگ كى لائے اور بغير نمك كے اس كو كھايا، چر ابو مرحوم بولے، میرے پاس ایک یا پچ بالشت کا لمبا چوڑا دسترخوان اور پانچ پیانے حیاول یعنی بھات اور پانچے سیر تھی اور دس سیر شکر اور پانچ سیر بادام اور پانچ سیر پستہ لے آؤ۔ بیسب چیزیں حاضر کی تحمیں۔ابومرحوم اینے ساتھیوں سے بولے بھائیو! دنیاکیسی ہور ہی ہے۔انہوں نے جواب دیا كداس كارتك چيك رہا ہے اوراس كا آفاب روش ہے۔ ابومرحوم نے كہا: اب ونيا يس بھى اس کی نہریں جاری کر دو۔ یہ کہہ کر وہ تھی منگایا گیا اور چاولوں میں بہایا گیا۔ پھر ابومرحوم اپنے اصحاب ہے مخاطب ہوکر بولے، بھائیو! دنیا کیسی ہور ہی ہے: انہوں نے کہا:اس کا رنگ چمک ر ہا ہے اور اس کا آفاب روشن ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری ہیں۔ بولے، بھائیو! دنیا میں اس کے درخت بھی لگا دو۔ بیر کہد کروہ با دام اور پستہ منگا یا اور جا ولوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر ابومرحوم اینے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بھائیو! دنیا میں اس کے پھر بھینک دو۔ یہ کہہ کروہ شکر لاکراس میں ڈالی گئی۔ پھرا بومرحوم اپنے ساتھ والوں سے مخاطب ہوکر بولے کہ بھائیو! دنیاکیسی ہور بی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاس کارنگ چیک رہاہے اوراس کا آفاب روشن ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری کر دی گئیں اور اس کے درخت بھی اس میں لگا دیے

# مراس کے پھل لنگ پڑے ہیں اور اس کے پھراس میں بھینک دیئے گئے ہیں۔ ابومرحوم نے کہا: بھائیو! ہم کود نیا ہے کیا غرض ہے اس پر ہاتھ مارو۔ بین کراس کھانے میں ہاتھ مارنے اور پانچوں انگلیوں سے کھانے گئے۔ ابوالفعنل احمد بن سلمہ کہتے ہیں یہ قصہ میں نے ابوحاتم رازی سے پیان کیا۔ کہنے لگے کہ مجھ کو لکھوا دو۔ میں نے ان کو کھوا دیا وہ بولے صوفیہ کی حالت ہے۔ مصنف میں انگر نے کہا: بعض صوفیہ کا میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں۔ پھر پچھ کھا نا ساتھ لے جانے کولے لیتے ہیں اور اکثر اوقات جاتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں۔ پھر پچھ کھا نا ساتھ لے جانے کولے لیتے ہیں اور اکثر اوقات بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جیب میں کھانا مجر لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جیب میں کھانا مجر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ ایک بڈ ھے صوفی کو میں نے دیکھا کہ اپنی جیب میں کھانا مجر اپنے جیں۔ حالانکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔



نے اٹھ کراس ہے چھین لیا۔

# ﷺ جیں (بیس کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان ساع ورتص کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان

مصنف میسید نے کہا: جانا چاہیے کہراگ میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں۔ایک تو دل کوخدا تعالٰی کی عظمت میں غور کرنے اوراس کی خدمت میں قائم رہنے سے عافل کر دیتا ہے۔دوسرے دل کوجلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہرتم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت بڑی شہوت نکاح ہے اور نکاح کی کامل دیتا ہے۔ ہرتم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت بڑی شہوت نکاح ہے اور نکاح کی کامل لذت نئی عورتوں میں ہے اور نگا لذتیں حلال ذریعہ سے حاصل ہونا دشوار ہے۔ لہذا انسان کوزنا پر برا بیجنت کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ زنا اور غنامیں باہم تناسب ہے۔ اس جہت سے کہ غناروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے خناروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے (را اُلْغِنَاءُ رُقِیَةُ الزَنَا) یہ یعنی راگ زنا کا افسوں ہے۔

ابوجعفرطبری نے بیان کیا ہے کہ جس مخص نے کہو کی چیزیں نکالی ہیں وہ قابیل کی اواد د
میں سے ایک آ دی ہے جس کو قوبال کہتے ہیں اس کے زمانے میں مہلا ٹیل بن قیبان نے آلات
لہوشل بانسری اورطبل اور تو د کے ایجاد کیے ۔ قابیل کی اولا دلہو ولعب میں پڑگئی۔ ان لوگوں کی خبر
ان کو بھی پینچی جوشیٹ غایبلا کی نسل سے بہاڑ وں میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نیچے
اتر ااور فواحش اور شراب کا پینا تھلم کھلا ہونے لگا۔ مصنف ہمین ہینے نے کہا: ان لذات کے آلات
میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز سے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی ہے،
میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز سے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی کہ عبادت
خصوصاً وہ لذت جو اس لذت کے مناسب ہو۔ ابلیس کو جب اس امر میں ما یوی ہوئی کہ عبادت
کے دالوں کو کوئی آ واز مشل عود وغیرہ کے سائے تو اس چیز پرغور کیا جوعود سے حاصل ہوتی
کرنے والوں کو کوئی آ واز مشل عود وغیرہ کے سائے تو اس چیز پرغور کیا جوعود سے حاصل ہوتی
دی۔ حالا نکہ اس کم بخت کا مقصد صرف سے ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہیتہ ایک چیز سے دوسری چیز پر ترقی
دی۔ حالا نکہ اس کم بخت کا مقصد صرف سے ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہیتہ ایک چیز سے دوسری چیز پر ترقی
کرے۔ فقیہ وہ ہے جو اسباب اور تین جو ل پرغور کرے اور مقاصد میں تامل کرے۔ مثلاً امر د پر
دی وہ النامباح ہے بشرطیکہ بیجان شہوت سے بہنوف ہواورا گرشہوت کا خوف ہوتو جا تر نہیں۔

النا \_الامرار الرفوعة في الاخبار الموضوعة: ٣٥٢ ، رقم ٣١٣ \_ على المنهيات كليم الترفدى: ١٩٣١ ، في النبي عن النفا \_الامرار الرفوعة في الاخبار الموضوعة: ٣٥٢ ، رقم ٣١٣ \_

ای طرح مچھوٹی لڑکی کا منہ چومنا جو تین برس کی ہوجا مُزہے۔ کیوں کہ ایسی جگہ اکثر شہوت واقع نہیں ہوتی اور اگر شہوت پائی جائے تو حرام ہے۔ علی ہٰذا القیاس! محرم عورتوں کے ساتھ تنہا ہونے میں اگر شہوت کا خوف ہوتو حرام ہے۔ اس قاعدہ پرغور کرناچاہیے۔

🏇 نصل 🏇

مصنف بینیت نے کہا: راگ کے بارے میں اوگوں نے بہت طول طویل کلام کیا۔ بعض نے حرام بتایا ہے اور بعض نے بغیر کراہت کے مباح رکھا ہے اور بعض نے اباحت کے ساتھ کروہ کہا ہے اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ یہ ہے کہ یوں کہو پہلے ایک چیز کی ماہیت وحقیقت و کھنا چاہیے پھراس پرحرام وغیرہ ہونے کا اطلاق کیا جائے ۔ غنا ایک رسم ہے جو بہت کی چیز دں پر پولا جا تا ہے۔ ایک جج کو جانے والوں کا راگ ہے جوراستوں میں گاتے چلتے ہیں۔ اہل جم میں یہت ہے حاجیوں کے گروہ راستوں میں اشعار پڑھتے ہوئے جن میں کعبہ وزمزم ومقام رابراہیم) کی تحریف کرتے ہیں اور بعض اوقات اشعار پڑھنے کے ساتھ کچھ بجانے لگتے ہیں جو اعتدال سے فارج ہوجا تا ہے۔ ای تسم سے غازی لوگ ہیں وہ بھی اشعار پڑھتے ہیں جن میں جہا دوغزا پر ابھارتے ہیں۔ ای قسم سے جنگ کرنے والوں کے اشعار ہیں جو فخر کے طور پر ہیں جہا دوغزا پر ابھارتے ہیں۔ ای قسم سے جنگ کرنے والوں کے اشعار ہیں جو فخر کے طور پر شیل کے وقت پڑھتے ہیں۔ ای قسم سے حکہ کے راستے میں صدا کے اشعار ہیں۔ چنا نچ کسی کا شعار ہیں۔ چنا نچ کسی کا شعر ہے۔

بَشَّرَ هَا دَلِیُلُهَا وَقَالاً غَدًا تَوِیْنُ الطَّلُحَ وَالْجِبَالَا
"اوْمُیْ کواس کے دہبرنے بٹارت دی اور کہا کہ توریگتان اور بہاڑوں کی زینت ہے۔"
ایسے اشعار سے اونٹ اور آ دمی طرب میں آتے ہیں۔ گریہ طرب ایسی نہیں ہوتی کہ حد اعتدال سے خارج کردے۔

اس خدا کی اصل بہ ہے جس طور پر ابوالبختری نے وہب سے بروا بت طلح کی بیان کیا ہے کہ بعض علانے کہا کہ ایک رات رسول الله منافیقی کم سے راستے میں ایک قوم کی طرف جا گزرے جن میں ایک خدا خوان تھا۔ آپ نے ان کوسلام علیک کرکے فر مایا کہ بمارا خدی خوال سور ہاہے۔ ہم تمہارے حدی خوال کی آ وازین کرتمہاری طرف آنگے۔ بھلا کیا تم جانتے ہوکہ

خدا کہاں سے نکلا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ منافیز ہے اونوں کو دیکھا کہ فرمایا: ایک بارعرب کا جداعلیٰ مُضر اپنے کسی چروا ہے کے پاس گیا اور اپنے اونوں کو دیکھا کہ متفرق ہوگئے تھے۔ اس بات سے غصہ ہوکر ایک لکڑی لی اور اس کواس چروا ہے کے ہاتھ پر متفرق ہوگئے تھے۔ اس بات سے غصہ ہوکر ایک لکڑی لی اور اس کواس چروا ہے کے ہاتھ پر مارا۔ وہ غلام جنگل میں دوڑتا پھرنے لگا اور چلا چلا کر کہتا تھائے۔ ایک آؤ و ایک آؤ ایک باتھ ہی میراہاتھ، ہائے میراہاتھ، ہائے میراہاتھ اور ایک عمر نے اپنے جی میراہاتھ، ہائے میراہاتھ اور ایک قال جائے تو اونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا میں کہا: اگر اس فتم کا راگ نکالا جائے تو اونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا جوان تھا جس کو ایک میں خدی کہا: رسول اللہ منافیز کم کا ایک حدی جوان تھا جس کانام انجشہ تھا۔ حُداخوانی کیا کرتا تھا جس سے اونٹ تیز چلاکرتے تھے رسول اللہ منافیز کم سلمہ بن خور مایا انجشہ ہاں ہاں ذراہشیار رہ کہ تو شیشیاں لدے ہوئے اونٹ کوہا تک رہا ہے۔ ایک سلمہ بن اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ منافیز کم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ منافیز کم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ منافیز کم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا

وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا الْاقُدَامَ إِنُّ لَا قَيْنَا اَللَّهُمَّ لَوُ لاَ اَنْتَ مَااَهُتَدَيْنَا عَدَاتِهُ مِنْ مُعَمِّدُ مُاكِنَا مَااَهُتَدَيْنَا

سناتے۔عامرشاعرتھے۔قوم کو پیرخداسنانے لگے:

فَٱلْقِينُ سَكِيُنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ

'' خداوند! اگر تو ہم کو توقیق نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ زکوۃ ونماز اوا کرتے ۔خداوند! ہمارے دلوں میں اطمینان نیبی القافر ما اور جب ہم وحمن سے مقابلہ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔''

رہے تھے۔ جماعت میں سے ایک مخص نے عامر سے کہا جم ہم کو پچھا پنامبارک کلام کیوں تہیں

بیا شعارین کررسول الله منافیق نے فرمایا: ' بیاونٹ ہنکانے والا کون ہے۔لوگوں نے عرض کیا ،عامرین اکوع ہیں۔فرمایا: خدااس پررحم کرے۔''

الله مرفوعاً موضوع ہے لیکن موقو فابیان کرنا تھی ہے اس میں ابوالفتر ی وصب بن وصب بن کثیرراوی ضعیف ہے۔ ویکھئے سلسائہ ضعیفہ:۳۱/۲، رقم ۵۵۴۔ کی بخاری: کتاب اللادب، باب ما بجوز من الشعر والرجز والحدام.....رقم ۱۱۳۹ مسلم: کتاب الفصائل، باب رتمۃ النبی للنساء، رقم ۲۰۳۷ مسنداحمہ: ۳/۵۰۱ مسندالحمیدی: ۳/۵۰۸، رقم ۱۲۰۹۔ داری: ۳/۲۰۱ مسئدان: باب فی المزاح، رقم ۲۲۰۱۔

بخاری: کماب الاوب ، باب ما بجوزمن الشعر والرجز والحداء وما میره مند، رقم ۱۱۳۸ مسلم: کماب الجهاد والسیر، باب غزوة خیبر، رقم ۳۶۲۸ مسنداحمه: ۱۲/۵۰ مالطبر انی فی الکبیر: ۷/۹۷، رقم ۱۲۲۵، ۱۲۲۵ مسلم.

مصنف مُينانية نے کہا: ہم شافعی بُينانية سے روایت کر چکے کہانہوں نے کہا: بدولوگ جو حُدا
گاتے ہیں اس کے سننے میں پچھ حرج نہیں۔ مصنف بُینانیة نے کہا: عرب کے اشعار پڑھنے کا واقعہ
ایک وہ ہے کہ مدینہ والے رسول اللہ مثل نینی کم کہ سے تشریف لانے کے وقت یہ پڑھتے تھے۔

((طَلَعَ الْبَدُو عَلَيْنَا، مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ، وَجَبَ الشَّكُو عَلَيْنَا، مَادَعَا لِلْهِ دَاعِ.)) \*\*

((طَلَعَ الْبَدُو عَلَيْنَا، مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ، وَجَبَ الشَّكُو عَلَيْنَا، مَادَعَا لِلْهِ دَاعِ.)) \*\*

دو و دو اع کی گھا نیول سے ہم پرایک چودھویں رات کا جاند چک اٹھا، جب تک دعا کرنے و الے خدا ہے دعا کریں ہم پرائی تھت کا شکر واجب ہے۔''

اورد كيميخ سلسلة منعيفه: ١٣/٢ ، رقم ٥٩٨ \_

الرخصة واللعب الذي لامعصيه فيه في الإم العيد، وقم ٣٠٦٣- نسائي: كمّاب ملاة العيدين، باب مغرب الدف يوم العيد، وقم ١٨٩٣، ١٥٩٩- النوب باب مغرب الدف يوم العيد، وقم ٣٠٩٣، ١٥٩٩- ابن ماجة: كمّاب الزكاح، باب الغناء والدف، وقم ١٨٩٨- مند وحمد: ١٨٩٨- ١٢٥- المناه والدف، وقم ١٨٩٨- ١٨٥٨- مند وحمد: ١٨٩٨ مند وحمد المناه والدف وقم ١٨٩٨ ومناه وقم المناه والدف وقم ١٨٩٨ ومناه والدف وقم ١٨٩٨ ومناه ومن

الله بخارى: كتاب الادب، باب الانسباط الى الناس، رقم ١١٣٠ مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عا تَثَرُّ، رقم ١٢٨٧ ما ابن ماجه: : كتاب الزكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٨٢ ما

ابوعقیل نے نہید سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ بڑاٹھ نے بیان کیا، ہمارے یہاں انصار میں سے ایک ینیم لڑکھی۔ ہم نے ایک انصاری سے اس کی شادی کردی۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کورخصت کرنے والوں میں ایک میں بھی تھی۔ رسول اللہ سُڑاٹیڈ مجھ سے فرمانے گئے: اے عائشہ ڈاٹھ ہا! یہ انصار لوگ غزل کو پند کرتے ہیں تم نے رخصتی کے وقت کیا کہا تھا، میں نے کہا برکت کی دعا کہ تھی۔ فرمایا: یہ کیوں نہ کہا۔

((اَتَيُسَاكُمُ التَيُسَاكُمُ فَسَحَيُّوْنَا نُحَيِّدُكُمْ لَا لَحَيْرُنَا نُحَيِّدُكُمْ لَوْلَا اللَّهُ الْآحُمَ الْمَاحَلَّتُ بَوَادِيْكُمْ وَلَوْلَا اللَّهُ السَّمُ وَاءُ لَمُ تَسْمَنُ عَذَادِ نُكُمُ )) 4 وَلَوْ لَا الْحَبَّةُ السَّمُ وَاءُ لَمُ تَسْمَنُ عَذَادِ نُكُمُ )) 4

ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے حضرت عائشہ ذِلَا ﷺ ۔ دریافت فرمایا کہ کیا ہے دریافت فرمایا کہ کیا ہے اس لڑکی کواس کے گھر کی طرف رخصت کیا۔ عرض کیا۔ جی ہاں فرمایا:
اس کے ہمراہ الی لڑکیاں کیوں نہ جیج دیں جوگاتی چلتیں (اَتَیْنَا کُمُ اَتَیْنَا اَکُمُ فَحَیُّونَا فَحَیُّونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُونَا فَحَیْدُ فَا فَحَیْدُونَا فَعَیْدُ فَا فَحَیْدُ فَا فَعَیْدُ فَا فَادِیْنَا فِی فَانِیْنَا کُونُونِ فَانِیْنَا کُونُ فَانِیْنَا کُونُ فَانِیْنَا کُونُ فَانِیْنَا کُونُونِ کُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُونُ کُونُونُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُونُ کُونُونُ کُونُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُ

مصنف بَيَاتَةُ نَ كَها: يهال تك جو يَحهم نے بيان كياس معلوم ہوگيا وہ لوگ جو
گاياكر تے اس تم سے نہ تفاكہ طرب پيداكر باورايبانہ تفاجيما آئ كل معروف ہے۔
اى نوع كے وہ اشعار بيں جوزا ہدلوگ طرب والحان سے پڑھتے ہيں۔ جن سے دلول كا
رجوع آخرت كى طرف ہوتا ہے ان اشعار كانام زمديات ركھا ہے۔ چنانچ كى نے كہا ہے:
يَسا غَسادِيساً فِسى غَسفُ الْمَ وَدَ السِّحالُ مَسوُقِ فَسفَا وَ وَحَسفُ السَّحَالُ وَدَ السِّحالُ وَ كَسمُ السَّمَ السَّحَالُ وَدَ السِّحالُ وَ كَسمُ السَّمَ السَّحَالُ وَدَ السِّحالُ وَ كَسمُ السَّمَ اللَّمَ السَّمَ ال

الاحمان: ۱۸۵/۱۳ کتاب الفاظ سے بجھے نہیں کمی البت اس کے ہم معنی مندرجہ ذیل مصادر علی ملاحظہ فرما کمیں ابن حبان مع الاحمان: ۱۸۵/۱۳ کتاب النکاح الاحمان: ۱۸۵/۱۳ کتاب النکاح والا باحث ، رقم ۵۸۷۵ مسند احمد: ۱۳۱۹ مجمع الزوائد: ۱۸۹/۳۰ کتاب النکاح ، باب اعلان النکاح والنبو سے النہ است الکبری للبہتی ابن ماجہ: کتاب النکاح: باب الغناء والدف رقم ۱۹۵۰ من الکبری للبہتی کتاب النکاح والنبو والنہ النکاح والبود النکاح والبود النکاح والبود والنگاح والبود النکاح ، باب اعلان النکاح ، باب اعلان النکاح واللبود والنگار وارواء الغلسل کے ۱۹۵۱۔

يَسْتَنَفُ طِفَ اللهِ بِ الْمَحَوَادِ حَسَا يَسَاعَهَ جَبِّ اللهِ بِ الْمَسْتِ مُنْتَ مُبْسِمِ وَانْتَ مُبُسِمِ وَالْمَعَ الْسَطُولِيُ فَالْسَوَ الْمُسِمِ وَالْمَعِينَ الْسَطُولِيُ فَا الْمُواضِحَة السَطِيرِ فِي الْمَواضِحَة اللهِ الْمَسْتِحَة اللهِ اللهُ اللهُ

ایسے اشعار بھی مباح ہیں۔ احمد بن طنبل میں ایک طرح کے اشعار کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے ۔ ابو حامد خلفائی کہتے ہیں میں نے احمد بن طنبل سے کہا: اے ابوعبد اللہ! بیرونت آمیز قصیدے جو بہشت ودوزخ کے بیان میں ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بولے کہ کس میم کے قصیدے پوچھتے ہو۔ میں نے کہا مثلاً وہ کہتے ہیں:

اِذَا مَا قَالَ لِنَی رَبِّی، اَمَا اسْتَحْیَیْتَ تَعْصِیْنی،

رِيْدَ اللَّانُ مِنْ خَلُقِي، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِيُنِي، وَتُـخُفِى اللَّانُبَ مِنْ خَلُقِي، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِيُنِي،

"جب مجھ سے میراخدا فرمائے گا کہ تجھ کومیری نافر مانی کرئے ہوئے شرم نہ آئی، تو میری مخلوق سے گنا ہوں کو چھیا تا تھا، اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا۔"

احمد بن عنبل نے بیشعری کر کہا ذرا پھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ پڑھے۔احمد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو حجرے کے اندران کے رونے کی آ داز آتی تھی اوروہ بار بار کہتے تھے:

إِذَا مَا قَالَ لِى رَبِّى، آمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعُصِيْنِى، وَبَالُعِصْيَانِ تَأْتِيَنِى، وَبِالُعِصْيَانِ تَأْتِيَنِى.

وہ اشعار جونو حہ خوال لوگ پڑھتے ہیں جن ہے حزن وبکاء کا جوش ہوتا ہے ممنوع ہیں کیوں کہان کے ممنوع ہیں کیوں کہان کے ممنوع میں معصیت اور گناہ ہے۔ باتی رہے وہ اشعار جو گانے والے لوگ گانے کا قصد کر کے گاتے ہیں۔ جن میں خوب صورت عورتوں اور شراب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے جس کوئ کر

طبیعت میں جبنش آتی ہے اور حداعتدال سے خارج ہوجاتی ہے اور لہو ولعب کی محبت برا پیخفتہ ہوتی ہے۔ یہی راگ اس زمانے میں مشہور ہے۔ چنانچ کسی شاعر کا قول ہے:

ذَهَبِيُّ اللَّوْنِ تُحُسَبُ مِنُ وَجُنَتِهِ النَّارَ تُقُتَدَحُ خَوَّفَنِي مِنْ فَضِيُحَتِهِ لَيْتَهُ وَافِي وَأَفْتَضَحُ

"لعنی ایک طلائی رنگ معثوق کو یااس کے رخساروں سے شعلہ برستاہے، مجھے کورسوائی کا خوف دلاتا ہے۔ کاش وہ میرے یاس آجائے اور میں رسوائی اٹھاؤں۔''

ایسے راگوں کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے الحان نکالے ہیں۔ وہ سب الحان سننے والے کوحۃ اعتدال سے خارج کرویتے ہیں اور لہو کی محبت برا چیخۃ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام بسیطر کھا ہے اس سے بتدرت کی دلوں میں بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ پھرانہوں نے اس راگ کے ساتھ باجا وغیرہ ملا دیا ہے۔ راگ کے موافق دف اور گھنگر واور بانسری وغیرہ بجاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کا غنا (راگ ) جومعروف ہے یہی ہے۔

#### الله فصل الله

مصنف مینیا نے کہا جبل اس کے کہ ہم راگ کی اباحت یا حرمت یا کراہت کے بارے میں گفتگو کریں یہ کہتے ہیں کہ عاقل کو چا ہے اپنفس اور بھا ئیوں کو تھیں حت کرے اور غنا کی فدکورشدہ قسموں میں جن جن پر غنا کا لفظ صادق آتا ہے بیان کر کے شیطان کے فریب سے ڈرائے اور ہرا یک غنا کو ایک ہی صورت پرمحمول نہ کرے۔ اس کے بعد بیان کرے کہ فلال نے اس کومباح سمجھا ہے اور فلاس نے مکروہ کہا ہے۔

لہذا ہم پہلے اپنے نفس اور بھائیوں کوفیے ت کرنے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یہ یہ یہ ہو معلوم ہے کہ آ دمیوں کی طبیعتیں متفق ہیں بھی مختلف نہیں ہو تیں۔اگر جوان آ دمی سلیم البدن ،سیح المزاج وعویٰ کرے کہ اچھی صور تیں دیکھنے ہے وہ بے قرار نہیں ہوتا اور اس کے دین میں پچھ ضرر نہیں آتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے دل پر پچھ الر نہیں پڑتا اور اس کے دین میں پچھ ضرر نہیں آتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کیوں کہ ہم جانے ہیں سب طبیعتیں مساوی ہیں اور اگر اس دعویٰ میں اس کی سچائی ثابت ہوجائے تو ہم جان لیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے جو صداعتدال سے خارج ہوگیا۔ پھراگر و د

بہانے ڈھونڈ سے اور کہے کہ میں امچھی صورتیں فقط عبرت حاصل کرنے کی غرض ہے دیج کہتا ہوں اورآ تکھوں کی کشادگی اور ناک کی بار کی اور تورے رنگ کی صفائی میںصنعت الہی و کیچے کر تعجب کرتا ہوں ۔ ہم اس شخص ہے کہیں گے کہ طرح طرح کی مباح چیزوں کے دیکھنے میں بہت کافی عبرت ہے اور اچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کا میلان صنعت میں غور کرنے سے باز ر کھتا ہے۔ بھی یفین نہ کرو کہ باو جودشہوت کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیوں کے میلان اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے ۔علیٰ ہذاالقیاس جھخص بوں کہے کہ بیرطرب انگیز غناجو طبیعت کو بے قرار کرتا ہے اوراس کے لیے عشق کامحرک ہوتا ہے اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے مجھ پراٹرنہیں کرتااورجس دنیا کا ذکراس غنامیں ہے دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے ۔ کیوں کہ سب طبیعتیں مشترک ہیں ۔ پھراگر اس کا دل خوف الٰہی کے سبب ہے خواہش نفسانی ہے دور بھی ہوتو بیغنا طبیعت کواس خواہش نفسانی سے زدیک کردے گا۔ گو کہ کتنا ہی اس کا خوف الٰہی بڑھا ہوا ہو۔علاوہ ازیں سب ہے فتیج ترجگت اور کنا یہ کی باتیں ہیں ۔ پھر پیہ جگت اور کنابیاس ذات پر کیونکرچل سکتا ہے جو ہرایک راز جلی دخفی کا دانا ہے ، پھرا گر دراصل یہی بات ہوجو کچھاس صوفی کا خیال ہے جب بھی اتنا ضرور ہے کہ ای شخص کے لیے مباح ہوسکتا ہے جس کی میصفت ہو۔لیکن صوفیہ نے تومطلق طور پر مبتدی ، جوان اور نادان اڑے کے لیے مباح کر دیاحتیٰ کہا بوصا مغز الی نے کہا ہے وہ تشہیب جس میں رخساروں اور زلفوں کی تعریف اور قد وقامت کادصف، اچھی عورتوں کے دیگراوصاف کا ذکر ہوسیجے بات بیہ ہے کہ حرام ہیں۔

مصنف مینید نے کہاوہ محض جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے راگ نہیں سنتا بلکداس سے فقط اشارات اخذ کرتا ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہاشارات اخذ کرنا ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہاشارات اخذ کرنے ہولی جبیبا دور تی ہے۔لہذا اس محض کا یہ حال ویبا ہی ہے جبیبا دوسرے محض نے کہا تھا کہ میں صنعت الہی میں غور کرنے کے لیے خوب صورت عورت کو دیمی ہوں۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ محض کہتا ہے راگ میں ایس با تیں موجود ہیں جن کا اشارہ خالتی کی طرف ہوسکتا ہے۔حال نکہ خالت کی شان اس سے برتر ہے کہاس کے حق میں یوں کہا جائے کہ وہ معشوق ہے۔ یاس کی طرف ہوسکتا ہے۔ حالانکہ خالت کی شان اس سے برتر ہے کہاس کے حق میں یوں کہا جائے کہ وہ معشوق ہے۔یاس کی طرف ہوسکتا ہے۔ عادا حصدتواس کی معرفت سے فقط

مرکز تربیس (بلیس کی بیشتری کی ب بیبت اور تعظیم ہے۔اب یہاں تک ہم تصبحت کا ذکر کر کے غنا کے بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے بیان کرتے ہیں۔

#### 🍻 نصل 🏇

غِنا کے بارے میں امام احمر میں ہے کا مذہب یہ ہے کہ ان کے زمانے کا غِنا زحد سے قصیدے تھے گر ہاں لوگ ان قصیدوں کوالحان سے گاتے تھے۔ان سے جورواییتی پہنچی ہیں وہ مختلف ہیں۔ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں کہانہوں نے کہا کہ غناول میں نفاق اگا دیتا ہے، مجھ کوا چھانہیں معلوم ہوتا۔ اسمعیل بن اسحق تقفی ٹیٹیٹیٹر روایت کرتے ہیں کہ امام احمد سے سی نے قصیدے سننے کی نسبت سوال کیا۔جواب دیا کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، سے بدعت ہے ایسی مجلس میں بیٹھنا نہ چاہیے۔ابوالحارث نے روایت کیا کہ امام احمد میشانیڈ نے کہا تغییر: بدعت ہے کسی نے ان ہے کہا کہ تغیر ہے دل پر رفت طاری ہوتی ہے جواب دیا کہ وہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاشمی نے روایت کیا کہ احمہ نے کہا تغییر بدعت ہے اور دین میں نکالی ہوئی نئی بات ہے۔ یعقوب بن غیاث نے روایت کیا کہ احمہ نے کہا کدمیرے نز ویک تغییر مکروہ ہے اور اس کے سننے سے منع کیا ۔مصنف نے کہا کہ بیسب روایتیں غناکے مکروہ ہونے کی دلیل ہیں۔ابو بکر خلال نے کہا: امام احمہ نے قصا ئد کو مکروہ کہا ہے۔ کیوں کہان سے بیان کیا گیا کہ لوگ ان کوئن کر بیبا کی اختیار کرتے ہیں۔ بھرامام احمد میٹ یہ ہے۔ ایسی روایتیں پینچی ہیں جودلالت کرتی ہیں کہ غنامیں کچھ ڈینہیں۔مروزی نے کہا: میں نے ابوعبداللہ امام احمدے قصائد کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ بدعت ہے۔ میں نے کہا: کیاوہ لوگ متروک کیے جائیں۔فر مایا:اس درجہ تک ان کونہ پہنچایا جائے ۔مصنف میں ہے کہا ہم روایت کر چکے ہیں کہ امام احمد نے اپنے بیٹے صالح کے یاس ایک قوال کو گاتے ہوئے سنا،اوراس پراعتراض نہیں کیا۔صالح نے ان سے کہا:ابا جان! کیا آپ اس پرانکارنہیں فرمایا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ میں نے بیسنا تھا کہ لوگ منکرات عمل میں لاتے ہیں۔اس لیے مکروہ جانتا تھالیکن ایسے راگ کوتو مکروہ نہیں سمجھتا۔

مصنف عبسلة نے کہا: اصحاب نے ابو بکر خلال اوران کے ہم صحبت عبدالعزیز سے غنا کا

اورتضرع ہے بدل ویے کوتغییر کہتے ہیں۔مولف نے آ گے خود ہی اس کی تشریح کردی ہے۔

میاح ہونا روایت کیا ہے۔اس کا اشار ہ صرف انہیں قصائد زہدیہ کی طرف ہے جوان وونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج تھااوراسی پروہ غنامحمول ہوگا جس کوامام نے مکروہ نہیں جانا بدلیل اس کے کہ احمد بن عنبل میشند ہے کسی نے بید سئلہ یو جھا کہ ایک آ دمی مرگیا اور ایک بیٹا اور ایک گانے والی لونڈی جھوڑ کر مرا۔ لڑ کے کواس لونڈی کے فروخت کرنے کی ضرورت پڑی۔احمد نے جواب ویا کہ گانے والی کہد کرنہ بیجی جائے گی۔ و مخص بولا کہ گانے والی کہنے کی حالت میں اس کی قیمت تمیں ہزار درم ہوں گےاوراگروہ ساوہ کہدکر فروخت کی جائے تو فقط ہیں ہی وینارکو فروخت ہوگی۔احمد مِینید نے کہا:وہ یبی کبہ کربیجی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف مِینید نے کہا: احمد میں نیا نے بیفتوی اس لیے دیا کہ گانے والی لونڈی زیدیے قصید نے بیس گاتی بلکہ وہ اشعار جوطرب آنگیز اورطبیعت کوعشق پر برا گیخته کرنے والے ہوتے ہیں گاتی ہے۔ بیاس امر کی دلیل ہے کہ غناممنوع ہے۔ کیوں کہ اگر ممنوع نہ ہوتا تو احمد نمیشید بیتیم کا مال فوت کرنا جائز ندر کھتے اور بيقول اليها موا جيسا الوطلحه طِلْتُعَدُّ نے رسول الله سَلَيْتَيْمُ مِن عُرض كيا تفا كه ميرے ياس شراب ب، جو بتیموں کا مال ہے فرمایا اس کو بہادو۔ 🗱 پس اگر اس کی اصلاح کرنا جائز ہوتا تو رسول الله مَنَا لَيْتَ فِي يَعِيهِ وَلَا مَال صَالِعَ كرنے كا حكم نه ديتے مروزي نے احمد بن متبل سے روايت كيا كه انہوں نے کہا منے منت کی کمائی جس کووہ غناہے حاصل کرے ٹایاک ہے۔ بیتکم اس لیے لگایا كه مسخف فقدا كذبيس كاتا بلكه غزل نوع كاياكرتاب -اس تمام بيان سے طاہر مواكدا حمد ہے دوروایتیں کراہت کے بارے میں اور زمدیات کوالحان سے گانے کے غیر مکروہ ہونے میں آئی ہیں۔ باتی رہاوہ غناجوآج کل معروف ومشہور ہے۔ امام احمد کے نز دیک ممنوع ہے اورا گران کو پیمعلوم ہوتا کہ لوگوں نے کیا کیا نئی نئی ہاتیں نکالی ہیں تو خدا جانے کیا تھم دیتے ہیں۔

🐠 نصل 🎡

غناکے بارے میں امام مالک میں ہے ندہب کی نسبت عبداللہ احمد نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ آملی بن عیسیٰ نے کہا: میں نے مالک بن انس سے اس غنا کی نسبت سوال کیا

<sup>🐗</sup> ابوداؤو: كتاب الانثرية ، باب ماجاء في الخرسخلل ، رقم ٣٦٧٥ ـ ترندى: كتاب المبيع ع، باب تنظ الخروالعبي عن ذلك، رقم ١٣٩٣ ـ منداحمه:٣٠٠١١٩/٣ ـ

(370) 370 (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4

جس کی اہل مدیندا جازت دیتے ہیں۔ جواب دیا کہ یفعل فاسقوں کا ہے۔ ابوالطیب طبری نے کہا: امام مالک جونید نے راگ اور اس کے سننے سے منع کیا اور کہا کہ اگر کسی نونڈی کوخریدااور اس کوگانے والی پایا تو اس عیب کی وجہ ہے اس کولوٹا دینامشتری کو جائز ہے۔ تمام علمائے مدیند کا یہی ند ہب ہے موائے ایک ابراہیم بن سعد کے ، انکی نسبت زکریا ساجی نے نقل کیا ہے کہ اس عیب میں پچھ ہرتے ندر کھتے تھے۔

#### الله فصل

غنا کے بارے میں امام ابو صنیفہ بھتائیے کے فدہب کی بابت ابوالطیب طبری نے کہا کہ امام ابو صنیفہ باوجو د نبیذ پینے کو مباح بتانے کے غنا کو کروہ کہتے ہیں، اور داگ سننا گناہ قرار دیتے ہیں اور دیگرہ کا مہار ہیں ہیں اور دیگرہ کی منام اہل کو فہ یعنی ابر اہیم شعمی ، حما و اور سفیان توری و غیرہ کا ہے۔ اس بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور اہل بصرہ میں بھی اس کے مکروہ و ممنوع ہونے میں اختلاف نہیں پایا جاتا مرف عبید اللہ بن حسن عبری سے اتنا مردی ہے کہ وہ اس میں پچھ حرج مہیں جانے تھے۔

#### 

غنا کے بارے میں امام شافعی جینیہ کے مذہب کی نسبت حسن بن عبدالعزیز جروی نے بیان کیا ہے کہ میں نے محمہ بن اور لیں شافعی سے سنا کہتے تھے میں عراق میں ایک چیز چھوڑ آیا ہوں جس کو زند یقوں نے نکالا ہے اس کا نام تغییر رکھا ہے۔ اس کے ذریعہ الوگوں کوقر آن سے باز رکھتے ہیں۔مصنف جینیہ نے کہا: ابومنصور از جری نے بیان کیا کہ مغیرہ (تغییر کرنے والے) وہ لوگ ہیں جو ذکر الہی کو دعا اور تضرع ہے بدل لیتے ہیں۔ ذکر الہی کے اشعار کا جن پران کوطرب آتا ہے تغییر نام رکھا ہے۔ گویا جب الحان کے ذریعہ سے ان کومشاہدہ حق ہوا تو طرب میں آگئے اور وجد کرنے گئے۔ اس معنی کے لحاظ ہے اس قوم کا نام مغیرہ ویڑا۔ زجاج نے کہا ان لوگوں کو برغبت کرتے ہیں اور آخرت کہا ان لوگوں کو برغبت کرتے ہیں اور آخرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہت اللہ بن احمد حریری نے ابوالطیب طاہر بن عبداللہ طبری سے روایت کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہت اللہ بن احمد حریری نے ابوالطیب طاہر بن عبداللہ طبری ہو واید دیا دیا کہ وکمروہ ہے جو باطل چیز کے مشاہ ہے۔ جو محض زیادہ کیا کہ امام شافعی میشانہ ہے۔ جو محض زیادہ

غنا سے گا وہ بیوقوف ہے، اس کی شہادت رد کی جائے گی۔ ابوالطیب نے کہا: شافعی تغییر کو کروہ متات ہے۔ بتاتے تھے۔ طبری نے یہ بھی کہا ہم شہر کے علا نے غنا کے مکروہ وممنوع ہونے پراتفاق کیا ہے۔ صرف ابراہیم بن سعدا در عبیداللہ عنری علما کی جماعت سے جدا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ منافیظ فیظ مرف ابراہیم بن سعدا در عبیداللہ عنری علما کی جماعت سے علیحدہ ہواتو نے فرمایا ''جوخص جماعت کی بیروی کرو' اور یہ بھی فرمایا ''جوخص جماعت سے علیحدہ ہواتو وہ چاہیت کی موت مرے گا۔'' ج

مصنف بین اور ترابی میں تو باہم انکار کرنے میں بڑے بڑے لوگ ساع کا انکار کرتے تھے۔

ان میں سے متقد مین میں تو باہم انکار کرنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جا تا اور متاخرین میں جوا کا بر ہیں وہ انکار پر ہیں۔ ان میں سے ابوالطیب طبری ہیں جنہوں نے غنا کے مذموم اور ممنوع ہونے میں ایک کتاب تھنیف کی ہے۔ ابوالقاسم حریری نے ابوالطیب سے وہ کتاب روایت کی ہے اور ایک ان میں سے قاضی ابو بکر محمد بن مظفر شامی ہیں جن سے عبدالو باب بن مبارک انماطی نے روایت کی کہ کہتے تھے راگ اور اس کا سننا اور عود وغیرہ بجانا جا بُر نہیں اور مبارک انماطی نے روایت کی کہ کہتے تھے راگ اور اس کا سننا اور عود وغیرہ بجانا با نزمیں اور مبارک انماطی بی خوص امام شافعی کی طرف غنا کو منسوب کرے اس نے ان پر بہتان با ندھا۔ امام شافعی می طرف غنا کو منسوب کرے اس نے دو آ دی راگ سننے پر مداومت مردود اور عدالت باطل ہے۔ مصنف می اس کے ہما علائے شافعید اور کرے اس کی شبادت مردود اور عدالت باطل ہے۔ مصنف می اس کے ہما علائے شافعید اور کا منسوب کرے اس کی شبات فقط متا خرین شافعیہ میں ہے۔ ان لوگوں نے رخصت دی ہے۔ جن کا علم کم تھا اور ہوائے نفسانی ان پر غالب تھی۔

غناکے مکروہ وممنوع ہونے کے دلائل کا بیان

المنت المنت لا بن الى عاصم: ا/ ٨٦، باب ماذكر عن النبي من امره بلز وم الجماعة ، رقم ٨٠ منتدرك الحاكم: ا/٢٠٠، الم منتب بعلم ، رقم ٣٩١ ــ ابن ماجة : كتاب الفتن ، باب السوا والاعظم ، رقم ٣٩٥٠ ـ

المسلم: كماب الامارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عندظهورالفتن .....رقم ٢٨٥٧ ـ نسانَ: كماب المحاربة : باب التغليظ فيمن قاتل تخت راية عمية ، رقم ١١٩٩ ـ مسند احمد: ٣٣٥ / ٣،٣٠ / ٣٣٥ ـ سنن الكبرى للبينقى : ١٥٦ / ١٥٦٠ كماب قال احل ابنجى : باب الترغيب فى لزوم الجماعة ،مصنف عبدالرزاق :٣٣٩ / ٣٣٩ ، باب لزوم الجماعة ،رقم ٢٠٠٠ ـ

٠ (٢٠٠) روايان (٢٠٠) من (٢٠٠)

کیاہے۔قرآن ہے تین آیتیں لاتے ہیں۔

" بہلی آیت " ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ الله " بين بعض لوگ کھيل کي بات خريدتے ہيں۔

سعید بن جیر عنیانہ سے مروی ہے کہ ابوالصہاء نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود الحافظ اللہ علیہ اللہ بن مسعود الحافظ اللہ عنی ہو جھے ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ جواب دیا کہ خدا کی قتم وہ غنا ہے ۔عطاء بن سائب نے سعید بن جیر سے روایت کیا کہ ابن عباس برائے ہوئے نے کہا ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ کا سے مراد غنا اوراس کے مثابہ دوسری چیزیں ہیں۔ مجاہد نے کہا: طوالحدیث کے معنی غنا ہیں۔ سعید بن بیاز کہتے ہیں ہیں مثابہ دوسری چیزیں ہیں۔ مجاہد نے کہا: طوالحدیث کے معنی غنا ہیں۔ سعید بن بیاز کہتے ہیں ہیں نے عکرمہ سے لبوالحدیث کے بارے میں سوال کیا ،جواب دیا کہ وہ غنا ہے۔ حسن ، سعید بن جیر ، قنا دہ اورا برا ہیم نخی کا قول بھی یہی ہے۔

" دوسری آیت " ﴿ وَ اَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ ﴿ الله بِهِ الله بِنْ مَا فَلْ مَوْ اَیْتُ مِی الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

'' تیسری آیت' ﴿ وَاسُتَفُزِ ذُ مَنِ اسْتَطَعُتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ ﴾ گلیخی اے اہلیس جس کو تجھ سے ہو سکے اپنی آواز سنا کراپی طرف ابھار لے۔ سفیان توری نے لیٹ سے روایت کیا کہ مجاہدنے کہا: اس آیت سے مرادغناومزامیر ہیں۔

سعنت سے یوں استدال کرتے ہیں۔ نافع نے کہا: ایک بارا بن عمر وہا تی ہے واہے کی جرواہے کی بانسری کی آوازئی تو جلدی سے اپنے کا نوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنی سواری کوراستے کی بانسری کی آواز بی سواری کوراستے سے موڑ دیا اور بار بار پوچھتے تھے کہا ہے نافع! کیا وہ آواز آتی ہے۔ میں کہددیتا تھا۔ ہاں میں کر چلے چلے تھے کہ اب وہ آواز نہیں آتی ۔ تب اپنے ہاتھ کا نوں سے جدا کیے اور

ام/انقران:۱- 😝 ام/انقران:۱- 😝 ام/انقران:۱-

الامراء: ١٦٠ 😝 ١/١٤ مراء: ١٣٠٦

من المرائ کوراستے کی طرف لوٹا یا اور ہولے کہ میرے سامنے رسول اللہ منافیق نے کسی چرواہے کی بانسری سی تھی تو آپ نے کسی چرواہے کی بانسری سی تھی تو آپ نے کسی چرواہے کی بانسری سی تھی تو آپ نے بہی عمل فر ما یا تھا جیسا میں نے کیا۔ اللہ مصنف بیستی تو کہا: جب صحابہ کا یفعل اس آ واز پر تھا جواعتدال سے خارج نہیں کر ویتی تو بھلا اس زمانے والوں کے راگ اور باجوں کا کیا کہا جائے۔

ابوامامہ ہے روایت ہے۔ رسول اللہ من الله عن قیمت حرام ہے اور یہ آیت پڑھی ﴿ وَمِسنَ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِنْ عَنْ يَسْتَوَمُ مِنْ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِنْ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مَنْ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مَنْ عَنْ يَسْتَوَمُ مَنْ يَسْتَوَمُ مَنْ يَسْتَوَمُ مَعِيْ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِعْ الله الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِعْ الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِعْ الله الله عَنْ يَسْتَوَمُ مِعْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ ا

ا بوداؤو: كمّاب الادب ، باب كراهية الغناء والزمر، رقم ۴۹۲۷، ۴۹۲۷ مسنداحمد: ۸/۲ سنن الكبرى للبيهق : ۸/۲۲۲/۰ كتاب الشمادات ، باب ماجاء في ذم الملاهى من المعازف والمز امير ونحوها معلى التماري كتاب المبيع عن باب ماجاء في ذم الملاهى من المعازف والمز امير ونحوها معلى ترفدى: كتاب المبيوع ، باب مالا يحل بيد، رقم ۱۲۸۷ مسند المبيوع ، باب مالا يحل بيد، رقم ۱۲۸۷ مسند احمد کارده به ۲۱۲۸ مسند الحمد کې ۲۱۲۸ مسند الحمد کې ۲۱۲۸ مسندالحمد کې ۲۰۵/۳ مندالحمد کې ۱۹۰ مهم الزوائد: ۱۲۸۴ م ۱۹۰ مراب يې مندالحمد کې ۲۱۲۸ مسندالحمد کې ۲۰۵/۳ مندالحمد کې د ۱۶ مند

ا بن مين على بن زيدالا لهانى وعبيدالله بن زحرضعيف راوى بين \_مجمع الزوائد: ٨/ ١٢٠،١١٩ - كتاب الادب ، باب الماء في الشعر وانشعراءالطمر انى في الكبير: ٢٣١،٢١٢ بارقام ٢٨٠٥ - ١٥ درد يكيئ سلسلة ضعيفه: ٣٣٥ / ٣٣٥ ، رقم ١٩٣١ - على المواد المعلم النوائد : ٣/ ٢٣٠ أن الله المواد المواد

الم ترزى: كتاب البنائز، باب ماجاء في الرنصة في البكاء على المئيت ، رقم ٥٠٥ في شعب الإيمان: ٢٣٢/٠ ، باب في المصرعلى المصائب، بقم ١٠١٣-١- اورسنن الكبرى للبيبتى ١٩٩٠: كتاب البنائز: باب الرنصة في البكاء با ندب ولا نياحة - وكيمة صحح منن الترزى: ١٠١٨، رقم ٥٠٠١، مند الطبيالسي: ٢٦٢/٣، رقم ٥٨٨١-

ابوالفرج بن فضالہ نے کئی بن سعید ہے روایت کیا کہ محد بن عمر نے حضرت علی دفائقہ ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مثالیۃ ہے فرمایا: '' جب میری امت پندرہ تصلیس اختیار کرے گی تو اس کے اوپر بلا نازل ہوگ ۔ ان پندرہ میں ہے ایک آپ نے بیفر مایا کہ گانے والی لونڈیاں اور گانے بجانے کی چیزیں اختیار کریں گے۔'' کا محمد بن بزید نے مسلم بن سعید ہے روایت کیا گانے بجانے کی چیزیں اختیار کریں گے۔'' کا محمد بن بزید نے مسلم بن سعید ہے روایت کیا کہ رشح جذامی نے ابو ہر برہ بڑا ہو گئے ہے اس کیا کہ رسول اللہ مثالیۃ کے فرمایا: '' جب لوگ محصول مملکت کواپی وولت بنالیس گے اور امانت کو غنیمت اور ذکو ق کوتا وان مجھیں گے اور غیر وین نے لیم کی بنا مانے گا اور مجدوں میں شور مجا کی تافر مانی کرے گا۔ اپنے دوست کو آ رام پنچائے گا اور باپ کو ستائے گا اور مسجدوں میں شور مجا کیں گے اور خاندان کا مردار فاس کی شور مجا کیں گئے اور خاندان کا مردار فاس شخص ہوگا اور قوم کا رئیس ایک رذیل آ دمی ہوگا اور انسان کے شروفسادے ڈرکرلوگ

المستخدم المنائز ، باب ماجاء في الرخصة في البركاء على المئيت ، رقم ١٠٠٥ ـ مندالطيالسي:٣٦٢/٣ ، رقم ٢٨٨١ ـ شعب الإيمان: ٢٣٣/٤ ، رقم ١٩١٣ ـ مندرك الحاكم :٣٣/٣ ، كماب معرفة الصحابة ، رقم ١٨٢٥ -

عبر اليس عبر 375 عبر 3 اس کی تعظیم کریں گےاور گانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں گی اور شرابیں پی جائیں گی ،اور اس امت کے پیچھے لوگ اینے پہلے والوں کولعنت کریں گے اس حالت میں لوگ منتظرر ہیں کہ ایک سرخ آندھی اٹھے گی اور زلزلہ آئے گا اور خسف واقع ہوگا اور صورتیں مسنح ہوجا کیں گی اور آ سان ہے پتھر برسیں گے اور ان کے علاوہ اور آ بیتیں بے دریے ظہور کریں گے۔جس طرح کسی موتی کی لڑی کا ڈورا تو ڑ دیا جائے اورموتی لگا تارگرتے جلتے جائیں۔ 🗱 سہل بن سعد نے کہا رسول الله مَثَالِقَيْظِم نے فرمایا: ''میری امت میں حسف یعنی ز مین میں دھنس جانا اور قذف یعنی آسان سے پھر برسنا اور سنح یعنی صورتوں کا بدل جانا واقع موكا - صحابه رض أَنْتُنَمُ ن عرض كيا، يا رسول الله مَنَا عَيْنَا إلى بهو كا؟ فرمايا: جب كان بجان كي چیزیں اور گانے والیاں عام ہوں گی اورشراب حلال ہوگی۔ 🧱 صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک باررسول اللہ سَنَا ﷺ کے پاس تھے۔اتنے میں عمر وبن قرہ نے آ کرعرض کیا ،یا رسول الله مَثَلِ عَيْزِم ميرے ليے الله تعالىٰ نے شقاوت اور بد بختی مقدر فرمائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بغیر دف بجانے کے رزق نہیں مل سکتا۔ آپ مجھ کوغنا کی اجازت دے دیجیے۔ میں فخش گا نانہیں گا وَں گا۔رسول اللّٰہ سَلَا ﷺ نے فر مایا: میں تبچھ کو اجازت نہ دوں گا اور نہ تیری عزت کروں گا اور نہ جھے کوچشم عطا ہے دیکھوں گا۔اے خدا کے دشمن! تو مجھوٹ بولتا ہے ۔اللّٰہ تعالیٰ نے بچھ کو حلال اور یاک رزق عطا فر مایا ہے اور تو خدا کے رزق میں سے حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں جھے کو پیشتر ممانعت کر چکا ہوتا تو اس وقت جھے ہے بری طرح پیش آتا۔ چل میرے یاس ہے اٹھ کھڑا ہوا درخدا کے سامنے تو بہ کر ، یا در کھا گراب سمجھانے کے بعد تونے ایسا کیا تو میں تجھ کو درناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تجھ کو تیرے گھربار سے نکال کرشہر بدر کروں گااور تیرا رخت واسباب مدینه کے نوجوانوں میں لٹواؤں گا۔ بیہ با تین سن کرعمر وبن قرہ نہایت غمناک اور اندوبكين وہاں ہے اٹھ كر چلے گئے۔جب وہ جا چكے تورسول الله مَنَا عَلَيْهِمْ نے فرمایا: يہي لوگ عاصى ونافر مان ہیں جو کوئی ان میں ہے بغیر تو بہ مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نزگا اٹھائے گا۔ ایک

اس میں رشح جذا می مجہول ہے۔ ترندی: کتاب الفتن ، باب ماجاء فی علامة حلول المنح والخنف رقم ۲۲۱۱، ضعیف سنن الترندی ص ۲۴۰ رقم ۲۲۱۱ ورد کیھئے سلسلۂ ضعیفہ رقم ۱۷۲۷۔ ﷺ ابن ملجہ: کتاب الفتن: باب الخنف رقم سنن الترندی ص ۲۵۲ رقم ۱۷۸۷۔ مندعبد بن حمیدص ۱۷۷ رسلسلۂ صیحتی ۳۹۲/۳۹۲، رقم ۱۵۸۷۔

## « المرابي الم

چھٹر ابھی بدن پر نہ ہوگا۔ جب کھڑا ہونے لگے گالڑ کھڑا کر کر پڑے گا۔' 🏕

آ ثار ہے یوں استدلال لاتے ہیں کہ ابن مسعود طالِقَتْ نے کہا: غنادل میں نفاق اگا دیتا ہے۔جس طرح سبزی کوا گا تا ہےا در کہا: جب آ دمی چو پائے پرسوار ہوتا ہےاوربسم اللّٰہ بیں کہتا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جا تا ہےاوراس ہے کہتا ہے گا نا گا۔اگر اس کو گا نااحیمی طرح نہیں آ تا تو شیطان کہتا ہے آ واز ہی بنا۔ابن عمر بٹائنڈ ایک بار پچھلوگوں پر گزرے جواحرام باندھے ہوئے تھے۔ان میں ایک آ دمی غنا کرتا تھا۔ کہنے لگے خدا تعالیٰ تمہاری نہ سنے یعنی تم پر توجہ نہ کرے۔قاسم بن محمرے سی نے غنا کے بارے میں پوچھا،جواب دیا کہ میں تم کوغنا ہے منع كرتا ہوں اورتمہارے ليے برا جانتا ہوں۔وہ بولا كە بھلا كيا غنا حرام ہے؟ قاسم نے كہا:اے برا درزا وے! جب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کر دی تو غنا کوئس میں داخل رکھو گے۔ شعبی نے کہا:گانے والے اور فرمائش کرنے والے پرلعنت ہے۔ابوحفص عمر بن عبیداللہ ارموی نے کہا: عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کے اتالیق کوتحریر کیا کہ تہاری تعلیم میں سے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا بیہونا حاہیے کہلہو کی چیزوں ہے سخت نفرت رکھیں لہو کی چیزوں کا آغاز شیطان کی طرف ہے ہے اور انجام اس کا خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ میں نے علمائے ثقات ہے ہنا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا اور راگ سننا اور ان کا دلداہ رہنا ول میں نفاق اگا تا ہے۔جس طرح گھاس کو پانی اگا تا ہے اورا پی جان کی قشم کہ ایسے مقامات میں جانا حچھوڑ کراس بلاے محفوظ رہناصا حب عقل کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہا پنے دل کے نفاق پر ثابت قدم رہے۔قضیل بن عیاض کا قول ہے کہ غناز نا کامنتر ہے۔ضحاک نے کہا:غنادل کوخراب اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ بزید بن ولیدنے کہا: اے بنی امیہ!تم غنا ہے دورر ہو کیوں کہ غناشہوے کو بڑھا تا ہے،اورآ دمیت کی بنیاد ڈھا تا ہے،شراب کا قائم مقام ہے،اورنشہ کاعمل کرتا ہے اوراحچھا اگرتم ضرور ہی ایسا کروتو عورتوں کواس ہے دورر کھو، کیوں کہ غناحرام کاری کی طرف بلاتا ہے۔ مصنف عب یا ایک کی آوازیں من کر بہت سے عابداور زاہد فتنہ میں پڑ گئے ہیں

اس میں بشیر بن نمیرالبصر می ضعیف راوی ہے۔ ابن ماجة: کتاب الحدود، باب الحنثین ، رقم ۲۶۱۳ مضعیف سنن ابن ماجة ص ۲۰۸، رقم ۲۶۲۴، ۵۱۸ مصباح الزجاجة: ۲/ ۳۴۸، رقم ۹۲۲ و الطهر انی فی الکبیر: ۸/ ۲۶، ۲۱، رقم ۳۴۲۷ ـ

٥٠٠ نيرا (ليس ٢٠٠١) جن کی کچھ حکامیتیں ہم نے اپنی کتاب'' ذم الہویٰ''میں نقل کی ہیں۔عبدالرحمٰن بن ابی الزنا دایئے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارسلیمان بن عبدالملک اپنے ڈیرے میں تھے۔ ایک رات کو تھے پر دہر سے جاگتے تھے۔جبان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے لیے یانی ما نگا،ایک لونڈی لے کرآئی ،وہ وضوکرانے کے لیے پانی ڈال رہی تھی کہاس اثنا میں سلیمان نے اپنے ہاتھ کے لیےاس لونڈی ہے کچھ مدد جاہی اوراس کی طرف اشارہ کیا۔کیاد کیھتے ہیں کہوہ بالکل غافل ہورہی ہےاور کان لگائے ہوئے اور اپناتمام بدن جھکائے ہوئے ایک راگ کی آواز سن رہی ہے جولشکر کی جانب ہے آتی تھی ۔سلیمان نے بھی آ وازسنی۔اس لونڈی کو حکم دیا،وہ الگ ہوگئی اورخود کان لگا کروہ آواز سننے لگے۔معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی گار ہا ہے تو خاموش ہوکر سننے لگے حتیٰ کہ جوشعروہ گار ہاتھا سمجھ گئے ۔ بعدازاں اس لونڈی کے سواد وسری کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو اِذن عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔جس وقت سب لوگ آئر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے۔سلیمان نے راگ کا اوران بزرگوں کا جوراگ سنتے تھے، ذکر چھیڑا اورسب اس بارے میں ایسی زم بیانی کی کہ لوگ سمجھے سلیمان غنا کی خواہش رکھتے ہیں لہٰذا سب کے سب غنا کے اصول تلیین و خلیل دسہیل وغیرہ کا ذکر کرنے لگے۔سلیمان نے کہا: بھلا کیا کوئی اور آ دمی بھی تم میں ایساباقی رہ گیا ہے جس سے پچھ سنا جائے۔ایک شخص بولا یا امیر المومنین!میرے یہاں ایلیہ کے رہنے والے دوآ می ہیں ،جواس فن میں حاذق (ماہر ) ہیں ۔سلیمان نے پوچھالشکر میں تمہارا قیام کدھرہے؟اس نے اس جانب اشارہ کیا جدھرے راگ کی آ واز آئی تھی ۔ حکم دیا کہ ان دونوں کو بلوا یا جائے ۔قاصد گیا تو ان میں ہے ایک کو پایا اور اس کوسلیمان کے حضور میں پہنچایا۔سلیمان نے اس کا نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام تمیر ہے۔ پھرسوال کیا کہ تو گا نا کیسا جانتا ہے؟ جواب دیا کہ اس فن میں بہت بڑا کامل ہوں۔ یو چھا کہ تونے کب ہے ہیں گایا ہے؟ اس نے کہا:حضور! میں نے آج ہی رات گایا تھا۔سلیمان نے بوچھا کہ شکر کی کس جانب میں تھا؟ اس نے وہی جانب بتائی جس طرف ہے آ واز آئی تھی۔ دریافت کیا کہ رات کوکون ساشعر گا تا تھا؟ اس نے وہی شعر بتایا جوسلیمان نے سنا تھا۔اسی وقت سلیمان لوگول کی <sup>ط</sup>ر نے مخاطب ہوکر بولے کہ اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے۔ بکر اجوش شہوت میں آ کر آ واز نکالتا ہے تو

کمری مست ہوجاتی ہے، کبوتر غرنخوں کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آتی ہے اور مردراگ گاتا ہے تو عورت طرب میں آتی ہے۔ یہ کہ کرتکم دیا وہ آ دمی خصی کر دیا گیا اور دریا فت کیا کہ غنا کی اصل کہاں ہے ہے؟ لوگوں نے کہا: مدینہ میں مخنث لوگ اس فن کے کامل اور پیشوا ہیں۔سلیمان نے اسپنے عامل ابو بکر بن محمر بن عمر و بن حزم جو مدینہ پر حاکم تضح کریکیا کہ جس قدر تمہارے یہاں مخنث گانے والے ہیں سب کوخصی کرؤ الو۔

مصنف بمینید نے کہا: غنا کی نسبت ہم بیان کر پچکے کہا عندال سے خارج کر دیتا ہے اور عقل میں تغیر لاتا ہے۔ تو شیح اس کی بیہ ہے کہا نسان جب طرب ونشاط میں آتا ہے تو باوجود صحتِ ہوش دواس کے ایس کی بیہ ہے کہ انسان جب طرب ونشاط میں آتا ہے تو باوجود صحتِ ہوش دواس کے ایس حرکتیں کر گزرتا ہے جو بری معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً سر ہلانا ، تالی ہجانا زمین پر پاؤں پکنا وغیرہ جو رکیک عقل والے کرتے ہیں اور راگ ایس حرکتوں کا باعث ہوتا ہے اس میں قریب قریب شراب کا خاصہ ہے کہ عقل کوڈ ھا تک لیتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس منع کیا جائے۔

محمہ بن منصور کے سامنے تصیدے سننے والوں کا تذکرہ آیا۔ کہنے گئے کہ بیلوگ خدا کی طرف سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں ۔اگراللہ تعالیٰ سے حسن معاملت اور صدق نیت رکھتے تو وہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں القا ،فر ماتا کہ بیلوگ بیہودہ باتوں میں پڑنے سے بازر ہتے۔

ابوعبدالقد بن بط عکمری نے کہا بھے سے ایک تخص نے گانا سننے کی نسبت سوال کیا ، میں نے اس کومنع کیا اور بتایا کہ غنا کوعلا برا سمجھتے ہیں اور بیوتو ف اوگ اچھا جانتے ہیں۔ ایک گروہ اس حرکت کے مرتکب ہیں جن کوصو فید کہتے ہیں اور اہل تحقیق نے ان کا نام احمق ، برے لوگ ، کم جمت والے ، بدعت کے طریقوں والے رکھا ہے۔ بیلوگ نہ مکا اظہار کرتے ہیں اور ان کی سب با تیں تیرہ دل کی ہیں۔ امید وہیم سے آزاد ہوکر شوق و مجت کا جھوٹاد عولی کرتے ہیں۔ نامر دوں اور عور تول سے گانا من کی ہیں۔ امید وہیم سے آزاد ہوکر شوق و مجت کا جھوٹاد عولی کرتے ہیں۔ نامر دوں اور عور تول سے گانا مند نے بین کہ ان کا بیان کا بیوال ہوگیا ہے ، نعو ف باللہ ۔ بیجا اللہ جو چھے بین ایک باتوں سے اللہ تعالیٰ نہایت پاک اور برتر ہے۔ ان شہرات کا بیان جن سے گانا سننے کو چائز بتانے والے دلیل ان شہرات کا بیان جن سے گانا سننے کو چائز بتانے والے دلیل

ان میں ہے ایک تو حضرت عائشہ رہا ہا کا کہ صدیث ہے کہ "ان کے پاس دولڑ کیاں

لاتے ہیں

٥<del>٤</del> 379 كون المراكب المراكب

دف بجار ہی تھیں' ' 🗱 اوربعض الفاظ حضرت عائشہ ﴿النَّهٰ اللَّهُ اللَّهٰ عَلَيْهُ اللَّهِ عِيلَ كَهُ مِيرِ ہے ياس حضرت ابو مکر رٹائٹنڈ آئے۔اس وفت انصار میں ہے دولڑ کیاں میرے یاس وہ اشعار گار ہی تھیں جو جنگ بعاث کے روز انصار نے فخریہ پڑھے تھے۔حضرت ابو بکر رٹائٹنڈ بولے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ گھر میں شیطان کی آ واز کا کیا کام \_رسول الله مَنْ ﷺ نے فرمایا:''اے ابو بکر!ان کو بچھے نہ کہو\_ ہرقوم میں عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے۔' 🗱 اس حدیث کا ذکر پیشتر گزر چکا۔ عاکشہ ڈاٹٹٹٹا کی ایک میرحدیث ہے کہ ایک عورت ایک انصاری کے ساتھ بیا ہی گئی ۔رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ فرمایا: ''اے عائشہ طالعین ان کے ساتھ لہو کی چیزوں میں سے کیا کیا تھا۔ کیوں کہ انصار لہو کو پہند کرتے ہیں۔' 🍪 میر حدیث بھی ندکور ہو چکی۔ایک فضالہ بن عبید کی حدیث ہے کہ رسول الله مَثَلَيْظُمْ نِهِ صَايا: "الله تعالى خوش الحانى يرق آن شريف برصي والے كى طرف اس سے بھی زیادہ کان لگا تاہے کہ کوئی اپنی گانے والی لونڈی کا گانا سنتا ہو۔' 🗱 ابوطا ہرنے کہا کہ اس صدیث سے دلیل لانے کی وجہ یہ ہے کہ گانا سننے کا جواز ثابت ہو گیا کیوں کہ جائز چیز کوحرام چیز پر قیاس کرنا جا ئزنہیں۔ایک حدیث ابو ہر پرہ در اللّٰغیّٰؤ کی ہے کہ رسول اللّٰہ مُثَاثِیُّتِمْ نے فرمایا "الله تعالى نے كسى چيز كى طرف اليى توجه نہيں فرمائى جيسے توجه ايسے نبى كى طرف فرمائى جوقر آن کے ساتھ تعنیٰ (لیعنی خوش آ وازی) کرتا ہے'' 🗗 اورایک حدیث حاطب کی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِمْ نے فرمایا:''حلال اور حرام میں فرق دف بجانے ہے ہوتا ہے۔'' 🗗

ابن ماجة: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

استجاب تخسين الصوت بالقرآن، باب من لم يعنن بالقرآن، رقم ٥٠٢٣ مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استجاب تخسين الصوت بالقرآن، رقم ١٨٣٥ العراؤد: كتاب الصلوة، باب كيف يستحب الترتيل في القرآن، رقم ١٨٣٥ السلوة، باب كيف يستحب الترتيل في القرآن، رقم ١٨٤١ الماء ١٠١٠ مند احمد: ١٨٥٥،٢٥١ - ٥٥ مند دارى: ١٨٤١ - ١٨٥٠ الفتل ق، باب تربين القرآن بالصوت، رقم ١٠١٩،١٠١ مند احمد: ١٨٥٥،٢٥١ - ٥٥ مند دارى: ١٨٤٢ الفتل ق، باب الفتل ق، باب الفتل قان، رقم ١٣٩٢ ا

المن ترندی: كتاب النكاح ، باب ما جاء فی اعلان النكاح ، رقم ۱۰۸۸ نسائی: كتاب النكاح ، باب فی اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، رقم ۱۳۳۷ این ماجه: : كتاب النكاح ، باب اعلان النكاح ، رقم ۱۸۹۷ مسند احمد: ۱۸۹۳ مسند رك الحاكم : ۲۰۱/۲ ، كتاب النكاح ، رقم ۲۵۵ سار واء الخليل : ۱۹۹۷ مرقم ۱۹۹۴ س

جياب: ان شبهات كابيب كه عائشه التينية الي حديث ير تفتكو پيشتر هو چكى بياورجم بيان كر جے کہ وہ لڑ کیاں شعر پڑھتی تھیں اوراس کوغنااس لیے فر مایا کہاس میں ایک قتم کا تھہرا وَ اور ترجیع بھرنا یایا جاتا تھا۔اس متم کے گانے سے طبیعتیں اعتدال سے باہرنہیں ہوتیں اور بھلا اس گانے ہے جوشعرخوانی تھا جوایسے زمانہ میں واقع ہوا جو فتنے سے محفوظ تھا اور صاف قلوب کے سامنے گایا گیا کیونکر جحت ہوگی ایسے راگ گانے پر جوآج کل کے کدورت آمیز زمانے کی طرب انگیز آوازوں پر گاتے ہیں جن کوایسے لوگ سنتے ہیں جو ہوائے نفسانی کے بندے ہیں بیصرف سمجھ کا مغالطه ہے۔ بھلا کیا حدیث سیجے میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ ڈالٹیٹنانے کہا: اگر رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ ملاحظہ فرماتے کہ عورتوں نے کیسی کیسی باتیں نکالی ہیں توان کو مسجد میں آنے ہے روک دیتے۔ فتویٰ دینے والے کو جاہیے کہ نوگوں کے احوال کا انداز ہ کرے۔جس طرح طبیب کو لازم ہے کہ وقت اور عمر اور شہر کا انداز ہ کر کے ای مقدار پر علاج کرے اور بھلا کجاان اشعار کا گانا جو انصار نے جنگ بعاث کے روز ہاہم پڑھے تھے اور کہاں خوب صورت امر دکاراگ جس کو وہ خوش آئندہ آلات برگا تا ہےاورا پناہنر دکھا تا ہے جس کی طرف نفس کھنچتا ہےاور وہ غزلیس گا تا ہے جن میں ہرن اور ہرنی کا ذکر ہوتا ہے۔ایسے مقام پرطبیعت کیونکر قائم روسکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ شوق سے لذیذ چیز کی جانب بے تابانہ دوڑے گی اوراس امر کا دعویٰ کہ مجھ پرالی حالت نہیں گزرتی وہی شخص کرے گا جوجھوٹا یا حدآ دمیت ہے گز را ہوا ہو گا ادر جو کوئی بیدعویٰ کرے کہ ان غزلیات ہے خالق کی طرف اشارہ لیتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی چیزعمل میں لاتا ہے جواس کی ذات کے شایاں نہیں۔علاوہ ازیں طبیعت ای طرف مشاق ہوگی جوخواہش اس میں یائی جاتی ہے۔ابوالطیب طبری نے اس حدیث سے بیہ جواب بھی ویا ہے کہ بیرحدیث ہارے لیے جحت ہے کیوں کہ حضرت ابو بکرڈ کا ننام شیطان رکھا ہے اور رسول الله مَنَا يُنْتِمُ نِهِ حضرت ابوبكر مِنْ لِنَيْزُيرا نكارنبين فر ما يا فقط بوجه خوش اخلاقی کے خاص كرعبيد كالحاظ كر کے انکار میں تشد د کرینے ہے منع فرمایا اور حضرت عائشہ ٹائٹخٹااس وفت کم سنتھیں اور بالغ

ہونے کے بعدان سے بجز راگ کی ندمت کے اور پچھ منقول نہیں۔ان کے بھینے قاسم بن محمد غنا

النساء بخارى: كمّاب الإذان ، باب انتظارالناس قيام الإمام العالم ، رقم ٨٦٩ مسلم: كمّاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجداذ الم يتر تب عليه فينيّة ، رقم ٩٩٩ - البوداؤ دكمّا ب الصلاة ، باب التشديد في ذلك ، رقم ٣٦٩ -

کر برا کہتے تھے اور اس کے سننے ہے منع کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ ڈاٹھیا ہے تلم طاصل کیا ہے۔

مصنف بینالیہ نے کہا: دوسری حدیث میں جولہ وکا ذکر ہے بیغنا کے بارے میں صراحت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ شعر وغیرہ کا پڑھنا مراد ہو۔ باتی رہی وہ حدیث جس میں گانے والی لونڈی کی طرف کان لگانے کے ساتھ تثبیہ واقع ہوئی ہے۔ تواس میں پچھ قباحت نہیں کہ مشبہ حرام ہو۔ کیوں کہ انسان اگریوں کے کہ میں نے شہد میں شراب کا مزاپایا تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان گانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ پھرایک چیز کا حرام اور دوسری کا حلال ہونا تشبیہ کے لیے مانع نہیں۔ رسول الله منظ تی آئے نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دیم ایس کے کہ میں ایس کے کہ میں ویکھتے ہو۔ " کا کہ ایس کی صاف طور پردیکھتے میں تشبید دی گئی ہے۔ گوکہ باہم فرق واقع ہے۔ کیوں کہ جا ندایی یہاں بھی صاف طور پردیکھتے میں تشبید دی گئی ہے۔ گوکہ باہم فرق واقع ہے۔ کیوں کہ جا ندایی جیز ہے جس کود کھتے والے کی نگاہ احاظ کر لیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے منزہ ویاک ہے۔

فقہا وضو کے پانی کی نسبت کہتے ہیں کہ اعضاء پر سے خٹک نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ عبادت کا اثر ہے۔اس کا پونچھنا مسنون نہیں۔ جس طرح شہید کا خون نہیں پونچھا جاتا ہے یہاں خون اور پانی کواس لیے جمع کر دیا کہ عبادت ہونے کی رو سے دونوں منفق ہیں۔ گو کہ طہارت اور نجاست کے تھم میں جدا جدا ہیں۔اس بیان سے معلوم ہوا کہ ابن طاہر کا یہاستدلال کہ تیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہوا کرتا ہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔

رسول الله منگافیکی کا بیفر مانا کی قرآن شریف پڑھنے میں غنا کر ہے۔ اس کے معنی سفیان بن عید نے بہی لیے ہیں کہ خوش آ وازی سے پڑھے۔ شافعی میٹ نے بیفسیری ہے کہ غمناک آواز میں ترخم کے ساتھ پڑھے۔ ان دونوں کے سوا دوسرے علما اس غنا کوا یہ گردانتے ہیں جیسے اونوں پر چلے والے رات کوگاتے چلتے ہیں۔

الله بخارى: كمّاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وُجُودُة بِلَوْمَنِلْ فَاضِرَةٌ إِلَى وَبِهَا نَاطِوَةٌ ﴾ رقم ٣٣٣ م مسلم: كمّاب الساجد ومواضع العملاة، باب فعنل صلاتي الصح والعصر ١٣٣٣ ـ ابوداؤو: كمّاب السنة باب في الرؤية، رقم ٢٩ ٢٣ مدّرَ فرى: كمّاب صفة الجمّة ، باب ماجاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى ، رقم ١٥٥١ ـ ابن ماجة : المقدمة ، باب نيما انكرت الجمية ، رقم ١٤٤ ـ منداحد ٢٠١٠ /٣١٣ /٢،١١ /٣٩٣ مـ ٢٥٥ ـ

باقی رمادف کا بجانا، تابعین کی ایک جماعت دفول کوتو ژ ڈ الا کرتے تھے۔حالانکہ اس وقت ا یسے دف نہ تھے جیسے آج کل ہیں۔اگران دفوں کود کیھتے تو خدا جانے کیا کرتے ۔حسن بصری میں ہے کہتے ہیں کہ پنیمبرول کی سنت میں سے دف کسی چیز میں داخل نہیں ۔ ابوعبید قاسم بن سلام نے كها بصوفيه ميں ہے جودف كوجائز ركھتے ہيں اور رسول الله منا تينظ ہے جست لاتے ہيں وہ خطا پر میں۔ کیول کہ ہمارے نز ویک اس کے معنی یہ ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو،سب میں اس کا شور مج جائے اور لوگوں میں چرجا ہونے لگے۔مصنف عیب نے کہا: اگر دف کو حقیقی معنوں بربھی محمول کیا جائے تو سیچھ حرج نہیں ۔ بنابر آل کہ احمد بن حنبل میٹ یے کہا: امید ہے کہ دف میں بیاہ شادی کے دن کوئی ڈرنہ ہوا ورطبل میرے نز دیک مکروہ ہے۔ عامر بن سعد بجل نے کہا: میں نے ٹابت بن سعد کوایک بار تلاش کیا وہ اہل بدر میں سے تھے۔ مجھ کوایک شادی کی محفل میں ملے۔ وماں کیجھاڑ کیاں گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں۔ میں نے کہا: آپ اس ہے منع نہیں کرتے۔وہ بولے کہبیں منع کرتا۔ کیوں کہ ہم کورسول الله منافق نے ایسے موقع پراس کی اجازت فرمائی ہے۔ 🏕 قاسم نے حضرت عائشہ و النَّائجة اسے روایت کیا کہ رسول اللّٰد مَثَلَ النَّائِيمَ نے فر مایا: تم نکاح کا اظہار کر داور اس کے لیے غربال یعنی دف بچاؤ۔ 🤁 مصنف میشانیڈ نے کہا: جن حدیثوں سےان لوگوں نے جمت بکڑی ہان ہےاس مشہور غناکے جواز پر جوطبیعتوں پراثر کرتا ہے استدلال نبيں لاسكتے۔

صوفیہ کے لیے بچھ لوگوں نے جوتصوف کی محبت میں مفتون ہو گئے ایسے اقوال سے جست پکڑی ہے جن ہے جست نہیں نکتی۔ ابولعیم اصفہانی نے کہا: براء بن مالک ساع کی طرف مائل اور ترنم کولذیذ سجھتے تھے۔مصنف میں اللہ شائد ہے کہا: ابولعیم نے براء سے صرف یہی روایت کی ہے کہ وہ ایک روز کی کے اور ترنم کیا۔ اس کٹ ججتی پرخور کرنا جا ہے۔کوئی ایسانہیں جو ترنم نہرے

السداق الكبري الماح ، باب اللهو والغنا وعند العرس ، قم ۱۳۳۵ سنن الكبري لليبنتي : ۱۳۸۹ مرئ ب الصداق باب ما بسخب من اظهار الزكاح ، باب اللهو والغنا وعند العرب بالدف عليه مسدرك الحاكم : ۱۰۱/۳ ، كتاب الزكاح ، رقم ۱۳۵۳ مسند الي واو والطيالسي : ۱۳۵۸ مرقم ۱۳۵۷ سال به الدف عليه مسدرك الحاكم : ۱۳۰۸ مرتف الجة : كتاب الزكاح ، الي واو والطيالسي : ۱۳۵۸ مرقم ۱۳۵۷ سال به الزكاح ، رقم ۱۸۹۵ مرتف الكبري لليبنتي : ۱۳۹۰ ، كتاب العداق ، باب يسخب من اظهار الزكاح ....سنن باب اعلان الزكاح ، رقم ۱۸۹۵ مرتف الكبري لليبنتي : ۱۳۵۸ مرتف الكبري المواد في نكاح البرز، رقم ۱۳۵۵ م

هر المرب الميس الميس من الميس الميس

محمدین طاہر نے صوفیہ کے لیےائیں چیزوں سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر ان اشیاء پر جاہلوں کے پھسل پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو ذکر کرنے کے قابل نہتھیں ۔ کیوں کہ محض مہملات ہیں۔ایک ان میں سے بیہ کہ ابوطا ہرنے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے۔جس میں قوال ے فرمائش کرناسنت قرار دیا ہے اوراس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ عمر و بن شرید نے اپنے یر هی هی یعنی اور پڑھوفر مانے لگے جتی کہ میں نے سود واشعر پڑھے۔ابوطا ہرنے ایک باب اور باندھاہے۔جس میں غزل ہننے کی ولیل میکھی ہے کہ عجاج نے کہا:میں نے ابو ہر رہے د ڈالٹنیز يهاس من كاشعار كي نسبت دريافت كيام صرع (طَافَ الْحِيالَاتُ فَهَا جَاسُفُماً) لعن دو صورتیں خواب میں نظر آئمیں اور مرض کو برا پیختہ کیا۔ ابو ہر ریرہ ڈلائٹیڈ نے جواب دیا۔ایسےاشعار رسول الله منافظ كالمحصور ميں يرج جاياكرتے تھے۔مصنف مينيد نے كہا: ابوطا ہر كے جحت لانے برغور کرنا جاہے کہ کس قدر تعجب خیز ہے میخص شعر پڑھنے کے جواز ہے اس کے گانے پر کیونکراستدلال لاتا ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے چونکہ عود کی پشت پر ہاتھ مارنا جائز ہےلہذااس کے تاروں پربھی ہاتھ مارنا ( بجانا ) جائز ہوا۔ یا یوں کیےانگورکونچوڑ کراسی روز بی لینا جائز ہے لہذا کی دن کے بعد پینا بھی جائز ہوا۔ ابوطا ہر کو بینیس یا در ہا کہ شعر پڑھنا ایسا طرب الكيزنبين جبيها غنانشاط لاتا ہے۔

ابو محر تمیں نے کہا: میں نے ابوعلی بن موی ہاٹمی ہے سائے کے بارے میں پوچھا۔ جواب ویا کہ میں نہیں جانتا اس بارے میں کیا تھم دول بجز اس کے کہ ایک روز ہے ساتھ میں شخ ابوالحن عبدالعزیز بن حارث کے یہاں میں ایک دعوت میں گیا۔ جس میں انہوں نے اپنے اصحاب کو معمولیا تھا۔ اس دعوت میں ابو بکر ابہری شخ مالکیہ ، ابوالقاسم دار کی شخ شافعیہ ، ابوالحن طاہر ابن حسین شخ اہل حدیث ، ابوالحن بن سمعون شخ واعظین وز ہاداور ابوعبداللہ بن مجابد شخ مشکمین ، ابو بکس بن سمعون شخ واعظین وز ہاداور ابوعبداللہ بن مجابد شخ مشکمین ، ابو بکس بن سمعون شخ حنا بلہ موجود تھے۔ ابوعلی نے کہا اگر ان سب بزرگواروں پر جھےت ٹوٹ بڑے تو عراق میں کوئی ایسا عالم ندر ہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق بزرگواروں پر جھےت ٹوٹ بڑے تو عراق میں کوئی ایسا عالم ندر ہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق فتوی دے۔ اس دعوت میں ان کے ساتھ ابوعبداللہ بھی تھا۔ وہ بردی خوش الحالی سے قرآن شریف

پڑھا کرتا تھا۔اس محفل میں کسی نے اس ہے کہا: کوئی چیز اس وفت گاؤ۔اس نے چنداشعار گائے۔ بیر جیتنے ہزرگ جمع تصب سن رہے تھے۔ان اشعار کا ترجمہ بیہ ہے:

''معثوقہ کی انگلیوں نے کاغذ پر مجھ کو ایک خط لکھا اور بید رسالہ معتبر بانفاس تھا (یاوہ خط بے خودی میں نہیں بلکہ ہوش کی حالت میں تحریر کیا تھا ) اس میں لکھا کہ میں تجھ پر قربان جاؤں میرے پاس آ اور غرور کا برتاؤ میرے ساتھ نہ کرکیوں کہ میرا تجھ سے عشق رکھنا تمام لوگوں پر خاہر ہوگیا۔ جس نامہ بر نے معثوقہ کا خط مجھ کو لا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا ذرائھہر و میں سرآ تکھوں سے وہاں چلنے کو تیار ہوں۔''

ابوعلی نے کہا: جب سے میں نے بیرواقعہ دیکھا ہے غنا کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت سچھ ہیں کہ سکتا۔

مصنف میرانی نے کہا: اس حکایت کے روایت کرنے میں اگر محمد بن طاہر سچ بھی ہوں کیوں کہ حافظ بن ناصر کہتے ہیں کہ محمد بن طاہر ثقہ نہیں تو بیا شعاراس امر پرمحمول ہوں گے کہ اس اڑ کے نے بیٹر سے تھے نہ یہ کہ عود و چنگ بجا کرگائے تھے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ابوعلی ضرور ذکر کرتے علاوہ ہریں یہ جملہ عجیب خلل آمیز ہے کہ 'میں غنا کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کچھ نہیں کہ سکتا' اگر ابوعلی ان بزرگوں کے مقلد تھے تو مباح ہونے کا فتوی و بینا جا ہے اوراگر دلیل پرغور کرتے تھے تو اس محفل میں ان علما کی موجود گی سے اس پر کیالازم آیا۔ کیا برعکس اوراگر دلیل پرغور کرتے تھے تو اس محفل میں ان علما کی موجود گی سے اس پر کیالازم آیا۔ کیا برعکس اجتہاد و فذا ہب کے میے ایس نی کیالازم آیا۔ کیا برعکس ابوحنیف، مالک، شافعی اور احمد بڑتے آئیڈ ہے ہے کا فی بیان اس امر میں کر پچھے اور اس کی تائید میں بھی بہت کچھ کھے ہے۔

ابن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب با ندھاہے جس میں قوال کی عزت کرنا اور اس حدیث سے جمت پکڑی ہے کہ رسول اللہ منافیق بلے نے اپنی جا ورجس کو آپ اور اس حدیث سے جمت پکڑی ہے کہ رسول اللہ منافیق بلے نے اپنی جا ورجس کو آپ اور ھے ہوئے تھے کعب بن مالک کی طرف بھینک وی، جب انہوں نے آپ کے سامنے قصیدہ بنائٹ شعاد میر ھاتھا۔ اللہ مصنف میشانی نے کہا: ابن جب انہوں نے آپ کے سامنے قصیدہ بنائٹ شعاد میر ھاتھا۔ اللہ مصنف میشانی میں کہا: ابن جب انہوں نے آپ کے سامنے تا ہے معرفۃ الصحابۃ ، رقم کے ۱۳۷۸ میں کو اسلامی کا میں کہ بن نہیں۔ الاصابۃ نی تمیر الصحابۃ ، رقم کے ۱۳۲۸ میں کو جب بن نہیں۔ الاصابۃ نی تمیر الصحابۃ ، رقم کے ۱۳۲۵ کی کعب بن نہیں۔

طاہر کے بیاتوال ہم نے اس لیے ذکر کر دیئے ہیں تا کہ اس مخص کی فقہ دانی کا انداز ہ معلوم ہو جائے ۔ورنہ وقت اس سے زیاد ہ قیمتی ہے کہ ایس تخلیط کی طرف توجہ کی جائے ۔

ابراہیم بن عبداللہ جن کولوگ متبرک جانتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھ سے مزنی نے بیان کیا کہ ہم ایک بارشافعی اور ابراہیم بن اساعیل کے ہمراہ ایک جماعت کے مکان کی طرف گزرے۔ ان لوگوں کوایک لونڈی شعرسنار ہی تھی۔جس کا ترجمہ یہ ہے:

''ميرے دوستو!معثوقہ سے مچھڑتے وقت سواريوں كوكيا ہو گيا ميں ديكھا ہوں كه ده پيچھے كی طرف مڑے جاتی ہيں۔''

شافعی کہنے گئے آ و اس طرف چل کرسنیں۔ جب وہ لونڈی گا چکی۔شافعی نے ابرا ہیم سے کہا جم کواس سے طرب آتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ بولے تم کوسنیس ہے۔مصنف بیشائی سے کہا: شافعی سے ایسی روایت محال ہے کیوں کہ اس کے راوی سب مجبول ہیں اور ابوطا ہر ثقتہ نہیں اورشافعی کا رتبہ اس سے بہتر تھا۔ ہمارے دعویٰ کی ولیل بید کہ ابوالقا ہم حریری نے کہا کہ ابوطیب طبری کہتے ہیں غیر محرم عورت سے گانا سنے کی نسبت اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔خواہ وہ عورت آزاد ہویا مملوکہ۔طبری نے کہا: شافعی مُراثید کہتے ہیں جس لونڈی کا مالک نہیں۔خواہ وہ عورت آزاد ہویا مملوکہ۔طبری نے کہا: شافعی مُراثید کہتے ہیں جس لونڈی کا مالک کو بیوتو ف ہے۔ اس کی شہادت رد کی جائے گے۔ پھرشافعی نے اس بارے مصنف بیوائید نے کہا: شافعی مُراثید نے اس بارے میں تشد دسے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف بیوائید نے کہا: شافعی مُراثید نے اس بارے میں تشد دسے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف بیوائید نے کہا: شافعی مُراثید نے اس لونڈی کے مالک کو بیوتو ف (سفیہ ) ہمعنی فاس قر اردیا ہے۔

محمہ بن قاسم بغدادی نے ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت کیا کہ سعد بن عبداللہ وشقی نے فقراکے لیے ایک گانے والی لونڈی خریدی وہ ان کو تصید سے سایا کرتی تھی۔ ابوطالب کی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان قاضی کو ویکھا ہے ان کے یہاں الحان سے گانا سنانے والی لونڈیال تھیں۔ عطاء کے اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے۔مصنف وی التہ نے کہا: سعد وشقی تو ایک جائل آ دی ہے لیکن عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت اگر سے عزوہ وہ فاس ہے۔ جو پھے ہم نے شافعی سے نقل کیا ہے اس تو م کا یہ صال ہے کہ علم سے نادان ہے اورخوا ہش نفسانی میں پڑھے۔

زاہر بن طاہر نے ابوعثان صابونی اور ابو بحربیبی سے روایت کیا کہ حاکم ابوعبداللہ نیٹالوری نے کہا: میں اورصوفی فارس بن عیسیٰ اکثر ابو بحرابریسمی کے مکان میں بیہ جا ہوکر مساۃ ہزارہ کا گانا سنا کرتے تھے، خدااس پررتم کرے وہ پردہ نشین گانے والیوں میں سے تھی۔ مصنف ہونیہ نے کہا: حاکم ایسے شخ سے ایسی حرکت صادر ہونا نہایت فتیج ہے۔ حاکم سے یہ بات کیونکر مخفی رہی کہ غیر محرم عورت کی آ واز سننا جا تزنہیں ۔ پھر حاکم سے اور زیادہ تعجب یہ کہ بیاک ہوکراس واقعہ کا بیان کتاب تاریخ نیٹا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں بیباک ہوکراس واقعہ کا بیان کتاب تاریخ نیٹا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں ایسے واقعہ کے ذکر کرنے سے کنارہ کئی لازم تھی۔ حاکم کی عدالت (قابل اعتبار ہونے) میں فرق آنے کے لیے یہ قصہ کافی ہے۔

اساعیل سرقندی نے مرفوعا بیان کیا کہ ون بن عبداللہ وعظ کہا کرتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو اپنی لوغری کو تھم دیتے ، وہ قصے ساتی اور طرب میں لاتی ۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عون کے پاس کسی کو بھیجا یا بھیجنا چا ہا اور کہا کہتم خاندان صدق وصفا ہے ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنی کو حماقت سکھلانے کے واسطے مبعوث نہیں فر مایا اور تمہاری بیر کرکت احمقوں کی حرکت ہے۔ مصنف بین اللہ بنا ہم عون کی نسبت گان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آدمیوں کے سامنے وعظ کہنے کا تھم دیا بلکہ بیرچا ہا ہوگا کہ تنہائی میں خوداس کا وعظ سنیں اور وہ لونڈی ان کی مملوکتھی۔مغیرہ نے ان سے کہا: اس بات سے درگز درکروگو یا اس کو بھی رواندر کھا کہ خود عون اس کے مان بیس۔ اس کو نیر کی گانے کہا کہ جود عون کے اس کی محملوک کے انہوں کے انہوں کے آدائیں۔

ابوطالب کی نے کہا عبداللہ بن جعفر غناسا کرتے تھے۔مصنف بیشائیہ نے کہا: صرف اپن لوٹڈیوں سے اشعار پڑھوا کر سنتے تھے۔ ابن طاہر نے اس حکایت کے بعد جوشافعی میشائیہ سے نقل کی ہے، ایک حکایت احمد بن طنبل میشائیہ سے روایت کی ہے جس کوہم نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابوطاہر نے وہ حکایت اس طریق سے روایت کی ہے کہ عبدالرحمٰن سلمی نے ابوالعباس نے مانی سے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے صالح ابن احمد بن طنبل سے سابیان کرتے تھے کہ مجھ کوسائ کا شوق تھا اور میرے باپ احمد بن طنبل اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن نبازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے پاس تھرار ہا۔ حتیٰ کہ جب میں نے جانا میرے باپ نبازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے پاس تھرار ہا۔ حتیٰ کہ جب میں نے جانا میرے باپ نبازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے پاس تھرار ہا۔ حتیٰ کہ جب میں نے جانا میرے باپ

مصنف ممنید نے کہا: ہم کو یہ قصہ کی طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک طریق یہ کہ ابو بکر بن ما لک قطیعی نے کہا کہ عبداللہ بن احمد نے بیان کیا کہ میں ابن خبازہ کو بلایا کرتا تھا اور میرے باب ہم لوگوں کوتغییر ہے منع کیا کرتے تھے۔میرایہ قاعدہ تھا کہ جب ابن خبازہ میرے پاس ہوتا تو اس کواپنے باپ سے چھپادیتا تا کہ نہیں وہ اس کا گانہ نہ ن لیں۔ایک رات وہ میرے پاس تھااور کچھ گار ہاتھا۔میرے باپ کو ہمارے پاس آنے کی کچھ ضرورت پیش آئی۔ہم اس ونت بالاخانے میں تھے۔میں ویکھنے کے لیے باہر نکلا دیکھنا کیا ہوں کہ میرے باپ إدھرے اُ دھرجاتے ہیں ،اُ دھرے اِ دھرآتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کرلیا اور اندر ہوگیا۔ جب صبح ہوئی مجھے بولے کہ بیٹا اگرتم ایسا گانا سنتے ہوتو بہ کلام خوب ہے یا کوئی ایسا ہی تعریفی جملہ زبان پر لائے۔مصنف میں نے کہا: یہ ابن خبازہ زہریہ قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے احمد نے اس طرف کان لگائے اور بیہ جوروایت کیا گیا کہ ادھراُ دھر ٹیلتے تھے تو انسان کوطرب بے قرار كرى ديتا ہے۔للذا دائيں جانب اور بائيں جانب جھكے لگتا ہے اور ہم نے شلمی اور ابن طاہر كا حال توبیان کرویا ہے بعنی قابل اعتبار نہیں ہے۔جنہوں نے ان دونوں روایتوں سے عل مجایا۔ ابوطالب کی نےصوفیہ کے لیے جواز ساع پر منا مات یعنی خواب کے وقوعات سے جحت کڑی ہے اور ساع کی کئی قتمیں نکالی ہیں۔ تقتیم ایک صوفی کی ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور ہم بیان کر چکے کہ جو مخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ راگ سنتا ہے لیکن اس پر اس کا پچھاٹر نہیں پڑتا اور اس کے نفس کو ہوا (خواہشات ) کی طرف حرکت نہیں ہوتی یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ابوعلی طبری نے کہا: بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم راگ کواس طبیعت سے نہیں سنتے جس میں خاص وعام مشترک ہیں ۔ابوعلی طبری کہتے ہیں کہاس دعوے میں دو وجہ ہے ان لوگوں کو بہت بڑا تجابل ہے۔ایک تواس بنابران کو بیلا زم ہے کہ عوداور طنبوراور تمام ملائی کومباح کرلیس کیوں کہ یہ لوگ ایسی طبیعت ہے سنتے ہیں جس میں دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں ۔اب اگریہ لوگ تمام

ر المناس (المناس المناس المن ملای کومباح نہ کریں تو ان کا دعویٰ ٹوٹ گیا اورا گرمباح بتا ئیں تو فاسق ہیں۔ووسرے یہ دعویٰ کرنے والے دوحال سے خالی ہیں۔ یا تو اس امر کا دعویٰ کریں کہ وہ بشری طبیعت سے علیحدہ ہو كر بمنزلهُ فرشتوں كے ہو گئے ۔ اگريہ دعويٰ ہے تو ان لوگوں نے اپنی طبیعتوں كومعرض اعتراض بنایا اور ہراہل عقل کوان کےنفسوں ہر خیال کرنے ہے ان کا کذب ودروغ معلوم ہو گیا اور پیہ بات بھی لازم آئی کہان لوگوں کولذات وشہوات کے ترک کرنے پر پچھاٹواپ نہ ہو بھلند آ دمی تمجعی ایبادعویٰ نبیں کرسکتا۔ یا بیلوگ کہنے لگیں کہ ہم میں وہی بشری طبیعت موجود ہے جس کی سرشت وخمیر میں ہواوشہوت داخل ہے۔ ہم کہیں گے کہ پھرتم بغیرطبیعت کے کیونکر راگ سفتے ہو یا بغیر کسی قشم کی نفسانی خواہش کے گاناس کر طرب میں آتے ہو۔ ابوعلی رود ہاری ہے کسی نے ملای سننے والوں کی نسبت سوال کیا کہ بیلوگ کہتے ہیں ہم ایسے در ہے پر پہنچ سکتے کہ حالتوں کے مختلف ہونے ہے ہم میں کچھا ٹرنہیں ہوتا۔ ابوعلی نے جواب دیا، ہاں قتم ہے کہ یہ لوگ ضرور پہنچے سمئے ہیں مرجہم میں پہنچے ہیں۔مصنف میشد نے کہا:اگرکوئی کے کہم نے سنا ہے کی لوگوں نے کوئی شعر سناا دراس کواینے قصے کے موافق اخذ کر کے اس سے نفع حاصل کیا۔ تو جواب میہ ہے كهم اس امركاا نكارنبيس كرت كدانسان كوئى شعر ياكلمة بن كراس سے اشار ه اخذ كرے اوراس کے معنی پرغور کر کے بے قرار ہوجائے۔ کیوں کہ آواز میں طرب انگیزی یائی جاتی ہے۔ چنانچہ كسى مريدنے ايك كانے والى عورت كويشعركاتے ہوئے ساكد:

كُـلُّ يَسوُم تَتَسلَوَّنُ غَيُسرُ هَـذَا بِكَ اَجُـمَـلُ

یہ شعر سنتے ہی نعرہ مارا اور مرگیا۔اس مرید نے عورت کا گانا سننے کو قصد نہ کیا تھا اور نہ الحان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بلکہ صرف معنی نے اس کو مارڈ الاعلاوہ ازیں ایک شعر یا کلمہ کا سننا ایسانہیں جیسا بہت سے طرب آگیز اشعار سننے کے لیے تیاری کرنا اور اس گانے کے ساتھ باہج اور تالیاں بجانا۔ پھراس مرنے والے مرید نے قصد أوہ شعر نہ سنا تھا۔اگر ہم سے کوئی پو چھے کہ میرے لیے قصد کر کے شعر کا سننا جا کڑے۔ ہم اس کوئع کریں گے۔

ابوحامد طوی نے صوفیہ کے لیے بہت ی ججت کچڑی ہے جن میں وہ عقل ونہم کے رتبہ سے اتر آئے ہیں۔ ماحصل ان کے تمام کلام کا بیہ ہے کہ ساع کے حرام ہونے پر کوئی نص اور

٥<del>٩</del> 389 من المراس الم قیاس ولالت نہیں کرتا۔مصنف میں نے کہا: جواب اس کا وہی ہے جوہم پیشتر بیان کر چکے۔ ابو حامد کہتے ہیں،عمدہ آ واز کی کوئی وجہ نہیں ۔ کیوں کہ مباحات کے افراد جب مجتمع ہوں تو وہ مجموعہ مباح ہی ہوگا۔ مگر ہاں اس کے مفہوم پرغور کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی امرممنوع ہے تواس کا نثر اور نظم سب حرام ہوگا اور آواز ہے اس کا گانا بھی حرام ہوگا۔مصنف مینیا نے کہا: مجھ کواس کلام پر تعجب آتا ہے کہ تارمنفر دطور پر یا صرف عود بغیر تارے اگر ہجایا جائے تو نہ حرام ہوگااور نہطرب پیدا کرے گا جب دونوں یک جا ہوئے اور خاص طور پر بجائے گئے۔حرمت آ گئی اور طرب پیدا ہوا یعلی ہزاالقیاس!انگور کے عرق کا بینا جائز ہے مگر جب اس میں سرور پیدا ہوا تو حرام ہو گیا۔ لبذا اسی طرح ساع مجموعی طور پر طرب خارج از اعتدال کا باعث ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے منوع ہے۔ ابن عقبل نے کہا: آوازیں تین قسم کی ہیں۔حرام ،مکروہ اور مباح۔حرام تو بانسری اورئے ،شہنائی ،طنبور ، چنگ در باب اور اس قشم کے سب باہے ہیں۔احمہ نے قطعی طور پران سب باجوں کو صریح حرام کہا ہے اور چنگ وجرا فہ ( ایک آلہ ) کو بھی انہیں میں شامل کیا ہے کیوں کہ یہ باج طرب لاتے ہیں اوراعتدال سے خارج کردیتے ہیں اورا کٹر لوگوں کی طبیعت میں نشہ کاعمل کرتے ہیں ان باجوں کا استعال عُم ومصیبت میں ہو یاعیش وخوشی میں بکساں ہے۔ کیوں کدرسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ نغمہ کی آ واز ، دوسرے نم کا نوحہ اور مکروہ لکڑیوں کا بجانا ہے۔ کیوں کہ بیر فی نفسہ طرب انگیز نہیں بلکہ طرب لانے والی چیز ہے جواس کے تابع ہے۔ یعنی جب گانے کے ساتھ ہجا کمیں اور گانے کی آواز مکروہ ہے اور ہارے بعض اصحاب اس کو بھی دیگر آلات لہو کی طرح حرام کہتے ہیں تو اس میں قوالی کی طرح دو وجہیں ہیں۔مباح دف ہے۔احمدے ہم روایت کر بچے کدانہوں نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ بیاہ شادی میں دف بجانے میں کوئی ڈر نہ ہو، اور طبل میرے نزدیک مکردہ ہے۔

ابوحامد نے کہا: جوخدا سے محبت رکھے۔ اوراس کا عاشق اوراس کی ملاقات کا مشاق ہوتو اس کے حق میں ساع اس کے عشق کا تا کید کرنے والا ہوگا۔ مصنف مُنظانیہ نے کہا: یوں کہنا بہت ہی جہتے ہے کہ اللہ تعالی معثوق ہے۔ علاوہ ازیں اس شعر میں کون می اس کے عشق کی تا کید پائی مرافق میں البیس کے جاتی ہے۔

ذَهَبِسَى اللَّوْنِ تُحْسَبُ مِنْ وَجُنَتِسهِ النَّارُ تُفْتَدَحُ وَ النَّارُ تُفْتَدَحُ وَ النَّارِ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللَّهُ الللللِّ

ابن عقیل نے کسی صوفی کوسنا، کہنا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشائخ کی طبیعتیں جب مشہر جاتی ہیں ای وفت غزل خوال اشعار سنا کران کوالله کی طرف روانه کر دیتا ہے۔ابن عقبل بولے که اس صوفی کا قول قابل وقعت نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قر آن کے وعد و وعیدا ورسول اللہ مَثَاثِیْمَا کی حدیث سے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اورخوش آ وازی سے طبیعتوں کا حرکت میں آ نااللہ تعالیٰ ے دور کرتا ہے اور شعرتو مخلوق اور معثوق کی تعریف کوشامل ہوتا ہے جس سے نیا فتندا ٹھتا ہے۔ جس شخص کواس کےنفس نے بیہ بات احجھی کر دکھائی کہ بشری خوبیوں اور احجھی صورتوں سے عبرت حاصل کرنا جاہیے وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے بلکہ ہم کو وہ چیزیں عبرت کی نگاہ ہے دیکھنی جاہیے جن کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی ہے وہ اونٹ، گھوڑے، ہوائیں اور اسی قتم کی چیزیں ہیں۔ کیوں کہ بیالیی چیزیں ہیں جن سے طبیعت میں ہیجان نہیں بیدا ہوتا بلکہ فاعل کی عظمت یا دولانے کا باعث ہوتی ہیں۔تم لوگوں کو فقط شیطان نے بہکا دیاہے۔لہذاتم اپنی نفسانی خواہشوں کے بندے ہو گئے۔تم لوگ عبادت کرنے والوں کے لباس میں زندیق ہواوراس سے بدتر زاہدوں کی صورت میں شرم ہو بلکہ فرقہ مضبهہ ومجسمہ سے ہوتمبارا اعتقاد ہے کہ الله تعالیٰ معثوق ہےاوراس کے دالہ وشیدا ہو سکتے ہیں اور اس سے الفت اورانس ہوتا ہے۔ بیہ برابراتوجم ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے ذوات واجناس کو باہم ہم شکل بیدا فرمایا ہے۔اس لیےان میں باہم انس ہوا کرتا ہے۔ وہ آپس میں بلحاظ اینے عضری اصول اوراشکال حادثہ کی مثلی ترکیب کے متحد ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے ہے موافقت ، رغبت اورعشق ہے۔ اور جس قدرصورت میں تقارب ہوگا۔ای قدرانس زیادہ ہوگا۔انسان کو یانی سےاس کے عشق ہے کہاس میں یانی کا جز وموجود ہاورسبرہ سے اس کیے رغبت ہے کہ اس میں حیوانی قو توں میں ہے نشو ونما کی قوت یائی جاتی ہے اور حیوان ہے اس لیے انس ہے کہ وہ اخص اور اقرب نوع میں انسان کا شریک ہے۔ مرخانق اور مخلوق میں کہاں ہے مشارکت آگئی کہ خالق کی طرف رغبت ، شوق اور عشق بیدا

🍻 نصل 🎡

مصنف نے کہا متقد مین صوفیہ میں ہے ایک جماعت مبتدی کے لیے ساع کا انکار کرتی سے کوں کہ ان کو معلوم تھا کہ مبتدی کے دل میں کس چز کا جوش پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن صالح کہتے ہیں۔ مجھ سے جنید نے کہا: جب تم مرید کو دیھو کہ ساع سنتا ہے تو جان لو کہ ابھی اس میں کہتے ہیں۔ مجھ سے جنید نے کہا: جب تم مرید کو دیھو کہ ساع سنتا ہے، خوش حالی دراحت کا را غب ہے تاکہ ہم شمین سے کہتے تھے جب تم مرید کو دیھو کہ قصا کہ سنتا ہے، خوش حالی دراحت کا را غب ہے تواس سے خیر وفلاح کی امید نہ کرو۔ مصنف میں ہو ایک اجاز صوفیہ کے مشائح کا تو یہ قول ہے لیکن متاخرین نے لہوولعب کی محبت کے سبب سے اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں دو قباحتیں پیدا موفیہ کے ساتھ سوظن رکھیں گے۔ کیوں کہ دہ خیال ہو کیس ۔ ایک تو یہ کوام لوگ متقد مین صوفیہ کے ساتھ سوظن رکھیں گے۔ کیوں کہ دہ خیال کرتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ دوسرے وام کولہو ولعب پر دلیر کر دیا۔ کیوں کہ عامی کے لیے لہو ولعب میں بہی جت ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے۔

🍇 نصل 🏇

مصنف میندیت کہا:صوفیدی جماعت کثیر کے دلوں میں ساع محبت کی قرار پکڑگئی

بال اورية شعر يؤها:

یہ شعران کرانہوں نے قرآن شریف ہند کردیا، اوراس قدرروتے رہے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی اور کیڑے بھی مجھ سے بولے کہ بیٹا کر ہوگئی اور کیڑے بھی گئے۔ مجھ کوان کے اس قدررو نے پر رحم آیا۔ پھر مجھ سے بولے کہ بیٹا رے کے دہنا میں کہ کرملامت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین زندیق ہے اور نماز کے وقت سے بیجالت ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اورا یک قطرہ آنسو کا میری آئکھ سے نہیں ٹیکا اور تمہارا بیشعرین کر مجھ پر قیامت نازل ہوگئی۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں میں استاد ابو شہل صعلو کی کی حیات میں مرو کی طرف چلا گیا تھا۔میرے وہاں جانے سے پہلے استاد نے یہاں پچھادن مقرر کیے تنھے۔جن میں ہرضج الوگ جمع ہوتے تھے اور قرآن خوانی اور ختم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب میں چلنے لگا تو دیکھا کہ وہ مجلس اٹھادی گئی اور اس کی جگہ اس وقت میں ابن فرغانی کے نام سے قوالی اور راگ کی مفل قائم کی گئی ہے۔ ایک روز استاد ہو چھنے گئے کہ لوگ آپس میں کیا چہ سیگو ئیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا: یوں کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس اٹھالی گئی اور راگ کی محفل جمالی گئی۔ استاد سے بوں کہ گا کہ ایسا کیوں کیا وہ فلاح نہ پائے گا۔ مصنف ہمیازی نے کہ جوکوئی اپنے استاد سے یوں کہ گا کہ ایسا کیوں کیا وہ فلاح نہ پائے گا۔ مصنف ہمیازی نے کہا: میصوفیہ کی عاوت ہے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل پیر کے حوالے کر دیا جائے حالانکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے بیر دہم اپنے آپ کو کر دیں۔ کیوں کہ آ دمی شریعت اور عقل کے زور شخص ایسا نہیں جس کے بیر دہم اپنے آپ کو کر دیں۔ کیوں کہ آ دمی شریعت اور عقل کے زور سے اپنی آ فت کو دور کرتا ہے اور چو پائے جیخ چلا کر اپنا کا م نکا لئے ہیں۔

مصنف مین نیات کہا: غنا جس کے بارے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پچھ علما کے نزدیک حرام ہے اور پچھ کروہ بتاتے ہیں۔ صوفیہ میں سے ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ بہی غنا ایک قوم کے تن مستحب ہے۔ ابوعلی دقاق کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ساع حرام ہے۔ کیوں کہ ان کے نفوس زندہ ہیں اور زاہدوں کے لیے مباح ہے کیوں کہ وہ مجاہد ہے اور نفس کشی کرتے ہیں اور ہمارے اور ندہ ہیں۔ ہمارے اور ندہ ہیں۔ ہمارے اصحاب کے ق میں مستحب ہے کیوں کہ ان کے دل زندہ ہیں۔

مصنف مینی نے کہا: یہ قول پانچ وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ ابو حامد فرائی ہے ہم روایت کر چکے کہ عاع ہرائیک کے لیے مباح ہے اور ان ابوعلی سے ابو حامد زیادہ عارف تھے۔ دوسر نفوس کی طبائع میں اختلاف نہیں ہے۔ مجاہدہ کا صرف یہ فائدہ ہے کہ طبائع کے عمل کوروکتا ہے۔ جو خص طبائع کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ ایک امریحال کا مدی ہے اور جب طبیعت کو حرکت میں لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کے روکت والی چیز جاتی رہی تو عادت پھرعود کر آئے گی۔ تیسر ساع کی حرمت اور اباحت میں علیا کا اختلاف ہے کسی عالم نے سنے والے کی حاجت پر نظر نہیں کی کول کہ وہ جانے ہیں کہ سب طبیعتیں کیساں ہیں۔ اب جو کوئی یہ دعوئی کرے کہ اس کی طبیعت آومیوں کی طبیعت سے خارج ہے تو امریحال کا دعویٰ کرتا ہے۔ چو تھے اس بات پر علما کا اجماع منعقد ہے کہ ساع مستحب ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے۔ چو تھے اس بات پر علما کا اجماع منعقد ہے کہ ساع مستحب ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے۔

کہ مباح ہو۔اب استخباب کا دعویٰ کرنا اجماع سے خارج ہوتا ہے۔ پانچویں لازم آتا ہے جس شخص کی طبیعت میں تغیر آگیا ہواس کے لیے عود کا سننا مباح یا مستحب ہو۔ کیوں کہ عوداس لیے حرام ہے کہ طبیعتوں میں اثر کرتا ہے اوران کو ہوائے نفسانی کی طرف بلاتا ہے جب بیخوف نہ رہاتو مباح ہونا چاہیے۔حالانکہ اس کی نسبت ہم ابوالطیب طبری سے قبل کر چکے ہیں۔

الله فصل الله

مصنف مینید نے کہا:ان میں ہے ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ ساع ہے قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ ابوطالب کی نے کہا کہ ہم ہے ہارے بعض شیوخ نے بیان کیا کہ جنید کہتے ہیں کہ اس گروہ پر تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ایک کھانا کھانے کے وقت، کیوں کہ بیلوگ بغیر فاقہ کے نہیں کھاتے ،ووسرے جب باہم مل کر ذکر الٰہی کرتے ہیں۔ کیوں کہاس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیا کے احوال طے کرتے ہیں۔ تیسرے عاع کے وقت کیوں كه وه وجد كے ساتھ سنتے ہيں اور ان كوشہود حق حاصل ہوتا ہے ۔مصنف مِيناللہ نے كہا: ميں كہتا ہوں کہ بیقل اگر جنید ہے سیجے ہے اور اس کوہم اچھا جا نیں تو قصا کد زمدیہ کے ساع پرمحمول ہے کیوں کہ وہی باعث رفت وزاری ہیں لیکن بیہ بات کے سعدیٰ اور کیلیٰ کی تعریف کے وفت نزول رحمت ہواوراس کوصفات الہی برمحمول کریں تو بیاعتقاد جائز نہیں اوراگراس ہےاشارہ لے لیناصیح خیال کریں تو بیاشارہ غلبطبیعت کے پہلویس مستغرق ہوگا۔ہم نے اس امر کوجس بات برمحمول کیا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ جنید کے زمانے میں ایسے اشعار نہ پڑھے جاتے تھے جیسے آج کل گائے جاتے ہیں۔ گربعض متاخرین نے جنید کے قول کو ہر قوالی پرمحمول کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے عقیدہ میں اس کو قربت سمجھتے ہیں جس سے تقرب الہی ہوتا ہے۔ مصنف عینید نے کہا: بیکفرہے کیوں کہ جو محص حرام یا مکروہ کو قربت الٰہی خیال کرے اس اعتقاد ے کا فرہوجائے گا اور کہا کہ علما ساع کوحرام بتاتے ہیں یا مکروہ کہتے ہیں۔

صالح المری نے کہا کہ گر پڑنے والوں میں زیادہ دیر کر کے وہ مخص اٹھے گا جس کو ہوائے نفسانی نے بچھاڑا ہے اور وہ اس کو قربت اللی سجھتا ہے اور زیادہ ٹابت قدم قیامت کے دن وہ شخص ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ منافی تیام کے سے اور میں نے علی سائے سے

سنا، کہتے تھے کہ میں نے ابوالحارث اولائ سے سنابیان کرتے تھے کہ میں نے شیطان کوخواب میں اولائ کی کمی ایک جیت پر تھا۔ ایک جماء میں بھی ایک جیت پر تھا۔ ایک جماءت اس کے دائی طرف تھی اورا کیک با کیس جانب اور عمدہ عمدہ لبائ پہنے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کچھ بولواور گاؤ۔ میں اس راگ کی خوش آئندگی اور ذوق سے ایسا بے خوو ہوگیا کہ ارادہ کیا کہ ایپ آپ کوجیت سے نیچ گراووں۔ پھر شیطان نے کہا کہ ناچو، وہ نہایت ہی عمدہ ناجی ناچے۔ پھر شیطان نے کہا کہ ناچو، وہ نہایت ہی عمدہ ناجی ناچے۔ پھر شیطان مجھ سے بولا کہ اے ابوالحارث! میں نے اس رقص وغنا کے سواتم لوگوں سے کوئی ایس چرنہیں یائی جس کی وجہ سے تم پروخل یا سکوں۔

وجدمين صوفيه يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف مین اور کیا نہ لوگ جب راگ سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں ، تالیاں بجاتے ہیں ، شور مجاتے ہیں ، تالیاں بجاتے ہیں ، شور مجاتے ہیں اور کیڑے بھاڑتے ہیں۔ حالانکہ بیسب ان کوابلیس نے فریب دیا ہے اور اپنا حیلہ کمال کو پہنچا دیا ہے اور جحت اس قوم کی وہ حدیث ہے جوہم کوابونصر عبداللہ بن ابونصر عبداللہ بن الونصر عبداللہ بن علی سراج طوی ہے پنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں جب بیآ بیت نازل ہوئی۔

توسلمان فاری بڑائیڈ نے زور سے ایک نعرہ مارا اور سرکے بل گریڑ ہے گام بھاگ کھڑے
ہوئے اور تین دان تک عائب رہے اور نیز وہ تول جمت ہے جوانیس ہے ہم کو پہنچا ہے کہ ابو واکل
نے کہا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ جارہ شے اور ہمارے ساتھ رہے بن شیم تھے۔ ہمارا گزرایک
لوہار کے پاس ہوا۔عبداللہ کھڑے ہوکراس کے لوہ کو ویصفے لگے جوآگ میں تھا۔ رہے نے
بھی لوہاد کے مااور لڑکھڑ اکر کرنے گے۔ پھرعبداللہ آگے بڑھے یہاں تک کہ فرات کے کنارے
ایک لوہاد کی ہمٹی پرآئے ۔اس میں آگ کوشعلہ مارتے ہوئے ویکھے کھے کو جوا اللی قول ہوئے وا

🐞 ۱۵/انجر:۳۳ - 🍇 ۲۵/انترقان:۱۳

كَثِيْرًا ﴾ 🏶

بین البیمیں کے بین البیمیں کے بین البیمیں کے بین البیمی کے بین البیمی کے بین البیمی کے بین کا بین کا بین کا بی ''لیعنی جب آتش دوزخ دور سے المل دوزخ کود کیھے گی تو ان کواس کے جوش وخروش کی آ واز سنائی د ہے گی۔ اور جب اس کے کسی مقام تنگ میں کئی کئی ایک زنجیر میں جکڑ کر ڈالے جا کمیں گے تو اس وقت داویلا بیکاریں گے۔ آج ایک واویلا کیا

يكارتے ہوبہت كچھواويلايكارو'

سیآیت کن کرریج غش کھا کرگرے ہم لوگ ان کے گھر تک اٹھالائے۔عبداللہ بھی ان کے پاس رہے یہاں تک کے طہری نماز پڑھی۔ ان کوہوش ندآیا۔ پھرعصری نماز اداکی جب بھی افاقہ نہ ہوا۔ بعدم خرب وہ سنجھلتو عبداللہ اپنے گھر واپس آئے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کشرت سے بندگان خداکی نسبت مشہور ہے کہ جب انہوں نے قر آن شریف سنا تو کوئی مرگیا۔ کوئی بچھاڑ کھا کرگرا۔ کوئی بےہوش ہوگیا در کوئی نعرہ زن ہوا۔ اس قسم کی باتیس کتب زہد ہیں بہت کی ہیں۔ کرگرا۔ کوئی بےہوش ہوگیا در کوئی نعرہ زن ہوا۔ اس قسم کی باتیس کتب زہد ہیں بہت کی ہیں۔ محدیث کی کوئی اساد بھی نہیں۔ آیت نہ کورہ کہ ہیں نازل ہوئی ہے، اور سلمان مدینہ ہیں اسلام طدیث کی کوئی اساد بھی نہیں۔ آیت نہ کورہ کہ ہیں نازل ہوئی ہے، اور سلمان مدینہ ہیں اسلام کارادی عیدیٰ بن سلیم ہے جس میں ضعف ہے اور احمد بن ضبل بریا تھے ہیں کہ ہیں بن سلیم کے جس میں ضعف ہے اور احمد بن ضبل بریا تھے ہیں کہ ہیں کہ نہ کا دادی میں نے حزہ وزیات کے جس کی معلوم نہیں اور ہم سے ابن آوم نے بیان کیا کہ میں نے حزہ وزیات کے جن میں ان کرتا ہے تو اس تھے کو دور کرگر پڑے۔ سفیان نے جواب دیا کہ جو تحف سے بیان کرتا ہے تو اس تھے کو لیون کے جن کے بی کہ میں میل میں ہیں گوری بی بن سلیم سے ملاا در ان سے کہا کہ لوگ رہے ہیں بھر میں عیلیٰ بن سلیم سے ملاا در ان سے کہا کہ کورہ اس سے میان کرتا ہے تو اس تھے کو دورہ کورگر گر ہے۔ سفیان نے جواب دیا کہ جو تحف سے بیان کرتا ہے تو اس تھے کو دورہ کرگر پڑے۔ سفیان نے جواب دیا کہ جو تحف سے بیان کرتا ہے تو اس تھے کہا کہ دورہ کرگر ہیں بیس کی بن سلیم سے ملاا در ان سے کہا کہ کورٹ کی بیان کرتا ہے تو اس تھے دورہ کرگر گر ہا۔ کس سے روایت کرتے ہوتو انہوں نے نہ بیان کرتا ہے تو اس تھوں دیکھوں دیکھوں

مصنف عین نے کہا: میں کہتا ہوں کہ مفیان توری ایسااہام انکار کرتا ہے کہ رہے ہی خیثم پریہ حالت گزری ہو کیوں کہ وہ مخص سلف کے طریقہ پرتھااور صحابہ میں کوئی ایسانہیں ہواجس پر ایساواقعہ گزرا ہواور نہ کوئی تابعین میں تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برتقد برصحت کے بھی یہ بات ہے کہ انسان کو بھی خوف سے غش آجا تا ہے تو خوف اس کوسا کن اور ساکت کر دیتا ہے ہیں وہ مردہ جیسارہ جاتا ہے اور صادت کی علامت رہے کہ اگر ویوار پر ہوتو ینچ گر پڑے کیوں کہ وہ اپ میں اہمیں ہیں۔ میں اہمیں کے اور اپنے قدم کو افزش سے محفوظ رکھتا ہے اس پر بھی آپ میں ہیں۔ مگر جو محفق کہ وجد کا مدعی ہے اور اپنے قدم کو افزش سے محفوظ رکھتا ہے اس پر بھی حوصلہ کے ساتھ کپڑے میاڑتا ہے اور الی حرکتیں کرتا ہے جس سے شریعت میں انکار ہے تو ہم

یقیناً جانے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلائے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ بلی میٹید جمعہ کے ۔ سیاح میں کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلائے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ بلی میٹید جمعہ کے ۔

روزایک تیزنگاه ڈالاکرتے تھاوراس کے بعدایک چیخ مارتے تھے توایک روزنعرہ مارااوراپ

گرد کی مخلوق کو تیز نظروں ہے دیکھنے لگے۔ان کے حلقہ کے پہلو میں ابوعمران الاشیب کا حلقہ

تھا۔انہوں نے اپنے حلقہ والوں کو وہاں سے علیحدہ کرلیا۔

مصنف برینایی نے کہا: کہ خدا سب کو تو بقی دے ، جان لینا چاہیے کہ صحابہ تفاقیۃ کے قلوب نہایت ہی مصفا تھے اور بید حضرات وجد میں زاری اور تضرع سے زیادہ اور کچھ نہ کرتے ہے۔ ان میں سے بعض اعراب صحرانشینوں پر ایبا بھی گز را جس کا ہم نے انکار کیا ہے تو رسول اللہ مقاقیۃ نے اس حالت کے انکار میں تاکید فرمائی۔ ٹابت نے ہم کو انس براتیۃ نے سے سائی کہ رسول اللہ مقاقیۃ نے فرمایا: ''یکون ہے جو ہمارے دین کو مشتبہ کرتا ہے۔ اگر صاوت ہے تو فدا اس کو غارت کرے۔' کھ انس براتیۃ نے کہا تو اپنے آپ کو شہرت دی اور اگر کا ذب ہے تو فدا اس کو غارت کرے۔' کھ انس براتیۃ نے کہا کہ میں نے لوگوں کہ ہم نے و کھا اور رسول اللہ مقاقیۃ نے ایک روز ہمیں وعظ سایا۔ یہاں تک کہ میں نے لوگوں کے دونے کی آ واز نی جس وقت کہ وعظ نے ان پر اثر کیا اور ان میں ہے کوئی گر اپڑ آئیس۔ کے مصنف پر انتیا ہے کہا: کہ بی حدیث عرباض بن ساریہ کی ہے کہ ایک بار رسول اللہ مقاقیۃ کے اور آ تکھوں میں آ نسو بھر آئے۔ کہ ابو کر الآجری کہ ہم نے شور بھیا اور اپنی چھا تیاں کو ٹیس جس طرح کے کہ وہ جہال کرتے ہیں جن کہ ساتھ شیطان کھیا ہے۔ حصین بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ شی نے اساء بنت ابی بحر بی کہ میں تھ شیطان کھیا ہے۔ حصین بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ میں نے اساء بنت ابی بحر بڑی گئی ہے یہ جو جھا کہ اصحاب رسول اللہ مقاقیۃ کی صالت قر آن ک

اس میں احمد بن محمد احمد بیست بن عطیہ دونوں ضعیف رادی ہیں ۔ کنز العمال: ۸۱۳/۳ ، کتاب الاخلاق
باب فی الاخلاق الحد مومد ، رقم ۸۸۳۳ ۔ تنزیہ الشریعہ: ۳۳۳۳/۳ ، کتاب المواعظ والوصایا ، الفصل الثالث ، رقم ۱۱ ۔
 میزان الاختدال: ۱۳۳/۱ ، فی ترجمہ (۵۷۰) احمد بن محمد انجعلی الکوفی ۔ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

شریف پڑھتے وقت کیا ہوتی تھی؟ جواب دیا گہان کا حال وہی ہوتا تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا فرکیا۔ یا یوں کہا کہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے( یعنی بیرکہ ) ان کی آنکھیں اشک آلودہ ہوجا تیں۔ ان کے جسم پر روئیں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہاں پراکٹر ایسے آدی ہیں کہ جب ان میں ہے کسی کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کو غش آجاتا ہے۔ اساء خان نے کہا:

﴿ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ " اللَّدَى يِنَاهُ "

ابوحازم سے روایت ہے کہ ابن عمر رفظائیڈ کا گزرا کیے عراقی آدمی پر ہوا جوگرا ہوا پڑا تھا۔
وریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پڑھا
جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ابن عمر رفائٹیڈ بولے کہ ہم لوگ ضرور اللہ تعالیٰ سے
ورتے ہیں مگر گرتے پڑتے نہیں۔ سفیان بن عیدنہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ عبیداللہ بن ابی
بردہ نے ابن عباس رفائٹیڈ سے روایت کیا کہ انہوں نے خوارج کا تذکرہ کیا اور تلاوت قرآن
کے وقت جوان پر گزرتا تھا بیان کیا پھر کہا کہ وہ لوگ نماز ادا کرتے وقت محنت کشی میں یہودہ
نصاریٰ سے بڑھ کر نہیں۔ انس بن مالک رفائٹیڈ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب
ان کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو بیہوش ہوکر گر پڑتے ہیں۔ جواب دیا کہ بیخوارج
کافعل ہے۔

عبداللہ بن ذہر کو خبر لمی کہ ان کے بیٹے عامرایک قوم میں جاکر بیٹے ہیں جوقر آن پڑھتے وقت کر پڑتے ہیں۔ اس ہے کہا: اے عامر خبر دار! آئندہ میں ندسنوں کہ آ ایسے لوگوں میں گئے جوقر آن پڑھتے وقت ہے ہوش ہوجاتے ہیں ورنہ میں کوڑے سے تبہاری خبرلوں گا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ عامر بن زہیر نے کہا کہ میں اپناپ کے پاس آیا، انہوں نے یو چھاتم کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ ان ہے ہمتر کسی کوئیس پایادہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ ہرایک ان میں ہے کا نیتا تھا یہاں تک کہ اس کو خدا کے خوف سے خش آ جا تا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ مت میٹھو۔ اتنا کہ کرانہوں نے معلوم کیا کہ جھ پراس قول کا ارتبیں ہواتو کہا: میں نے رسول اللہ من اللہ تھا گئے۔

کوتلاوت قرآن کرتے ویکھا۔ابو بکروعمر بٹائٹٹنا کوقرآن پڑھتے ویکھاان پریدیکیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔کیا بیلوگ ابو بکرسے زیاوہ خوف رکھتے ہیں؟ پس میں نے جان لیا کہ ٹھیک بات یہی ہےاوران لوگوں کے پاس جانا ترک کردیا۔

بلكه خداتعالى نے تو يوں فرمايا:

﴿ تَوَى أَعُينَهُم تَفِينُ مُ مَنْ الدَّمْعِ ﴾ 4

''لیعنی ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔''

اورفرمايا: ﴿ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جَلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ﴾ 4

''لیعنیان کےجسم پررو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔''

جریر بن حازم نے ہم کوخبر دی کہ وہ محمہ بن سیرین کے پاس تھے۔ان سے بو چھا گیا کہ
یہاں پر پچھا لیےلوگ ہیں کہ جب ان میں سے سی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کوغش
آجاتا ہے محمہ بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر بیٹھ جائے پھرتم اس کے
سامنے قرآن اول سے آخر تک بڑھو اگر زمین پر گر بڑے تو صادق ہے۔ ابو عمر و نے کہا کہ محمہ
بن سیرین کا یہ فد ہب تھا کہ یہ سب بناوٹ ہے اور حق نہیں کہ ان کے دلوں میں اثر ہو۔

حسن مینید سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز وعظ بیان کیا۔ ایک شخص نے مجلس وعظ میں سانس بھرا۔ حسن بھری نے کہا کہ اگر خدا کے لیے ہے تو ٹو نے اپنے آپ کو مشہور کیا اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو ٹو نے اپنے آپ کو مشہور کیا اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو تو ہلاک ہو گیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے ہے کہا: جواک طرح گر پڑے تھے کہا ہے بیٹا اگرتم ہے ہوتو تم نے اپنے آپ کورسوا کیا اور جھوٹے ہوتو اپنی جان کو ہلاک کیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر صادق ہوتو تم نے خدا کے صادق ہوتو تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔

#### 🍻 فصل 🏇

مصنف مینید نے کہا:اگر کوئی کے کہ کلام صادقین میں کیا جاتا ہے ریا کاروں کا ذکر ۱۳۶۵ میں مصنف میناللہ کے کہا:اگر کوئی کے کہ کلام صادقین میں کیا جاتا ہے ریا کاروں کا ذکر اللہ کاروں کا ذکر الل

نہیں اس مخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پروجدطاری ہوااوروہ اس کے دفعیہ پر قادر نہیں۔ تو جواب بیہ ہے کہ شروع وجد میں ایک اندرونی حرکت اور جوش ہوتا ہے۔اگرانسان اینے آپ کو بازر کھے اوررو کے رہے تا کہ کسی کواس کے حال کی خبر نہ ہوتو شیطان اس سے ناامید ہوکر دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایوب پختیانی جب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے دل کو رقت ہوتی تھی تواپنی ناک پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ زکام کس قدر سخت ہے اورا گرانسان اینے آپ کو بے قابوچھوڑ وے تو شیطان اس میں اپناسانس بھر دیتا ہے۔ بقدراس کے پھونکنے کے انسان بے قرار ہوتا ہے۔ چنانچے زینب ذائغۃا کے بھتیج ہے روایت ہے کہ زینب حضرت عبداللہ کی بی بی کہتی ہیں کہ ایک روز عبداللہ باہر ہے آئے ،میرے یاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی جومیرا سرخ بادہ حجمازتی تھی۔ میں نے اس کو حیار پائی کے نیچے چھیا لیا۔عبدانلد آ کرمبرے پاس بیٹھ گئے تو میری گردن میں ایک ڈورا( دھا کہ ) دیکھا۔ پوچھا کہ بیدڈ ورا کیسا ہے؟ میں نے کہا بیمیرے واسطے پڑھ کر پھونکا گیا ہے۔عبداللہ نے وہ ڈورالیا اور توڑ ڈالا اور بولے کہ آل عبداللہ شرک ہے مستغنیٰ ہیں ۔میں نے رسول اللہ منگاٹیؤم ہے سنا آپ فر ماتے تھے کہ منتر ہتعویذ اور تولیہ (جادو ) شرک ہے۔نین بھالٹنا مہتی ہیں میں نے کہا جم کیوں کہدرہے ہو؟ حالانکدایک وفعہ میری آ نکھ میں در دہوتا تھااور میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی ، وہ حجاڑ دیا کرتا تھا تو در درک جاتا تفاء عبداللہ نے کہا کہ بیصرف شیطان کی کارروائی تھی وہ آئکھ میں پچھا ہے ہاتھ سے چونک دیتا تھا( مارتا تھا) پھر جب بہودی حجھاڑتا تھا تورک جاتا تھا۔تمہارے لیے بہی کافی تھا کہ جس طرح رسول الله مَنْ يَعْيَظُم في معرف ما يا باس طرح مجتيس:

((اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ الَّا شِفَاءُ كَ شِفَاءً لايُغَادِرُ سَقَمًا)) \*\*

مصنف نے کہا کہ تولہ جادوی ایک قتم جس سے شوہرکو بی بی محبت ہوجاتی ہے۔

ا بودا دُو: كَتَابِ الطب، باب في تعلِق المتمائم، رقم ٣٨٨٣ مانن باجة : كتاب الطب، باب تعلِق التمائم، رقم ٣٥٣٠ م منداحمه: ا/ ٣٨١ منندرك الحائم: ٣/ ٢٣١، كتاب الطب، رقم ٣٠٥٧ من عصيح موار دانظمان: ٣٣/٢، كتاب الطب باب فيمن تعلق هيئاً، رقم ٣٨١/١١٨ -

# و المراكب الم

اگر کوئی کے کہ ہم اس مخف کے بارے میں کلام کرتے ہیں جو وجد کے دفعیہ کی کوشش بہت کرتا ہے گرفتر رہے ہیں رکھتا اور مغلوب ہوجا تا ہے۔ پھر کہاں سے شیطان آگھسا تو جواب بیہ کہ ہم اس امر کا افکار نہیں کرتے کہ بعض طبیعتیں دفعیہ میں کمزور ہیں لیکن صادق کی پہچان بیہ ہے کہ دفع کرنے پرقا در نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری۔ پس وہ اس قبیل سے ہے جسال نڈرتعالی نے فرمایا: ﴿وَ خَوَّ مُوْسَیٰ صَعِقًا ﴾ اللہ جیسالٹد تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَ خَوَّ مُوْسَیٰ صَعِقًا ﴾ اللہ

#### 🕸 فصل 🅸

عبداللہ بن وہب کے روبرواحوال قیامت کی کتاب پڑھی گئی وہ غش کھا کر کر پڑے اور
کوئی بات ندگی ، یہاں تک کہاس کے بعد چندروز میں انتقال کر گئے ۔مصنف میشائیہ نے کہا کہ
میں کہتا ہوں کہا کٹر لوگ وعظامن کر مر گئے اور بے ہوش ہو گئے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ وجد کرنا جو
مکاروں کی حرکتوں کوشامل ہے اور زور ہے چیخنا اور کیج مج چلنا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بناوٹ
ہے اور شیطان ان لوگوں کا یارویا ور ہے۔

مصنف میں ہے۔ کہا کہ اگر کہا جائے کہ کیا صاحب اخلاص کاحق اس پر بیرحالت طاری ہونے سے کم ہوجائے گا تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں دووجہ سے۔ایک بیدکہ اگراس کے علم قوی ہوتا تو صبط کرتا دوسرے بید کہ صحابہ و تابعین کے طریقہ کے خلاف کیا گیااور یہی نقص اور کمی کافی ہے۔

سفیان بن عیدنہ ہے ہم کو حدیث پینی ۔ انہوں نے کہا: میں نے خلف بن حوشب ہے سنا ہوتو میں ان عیدنہ ہے ہم کو حدیث پینی ۔ انہوں نے کہا کہ اگرتم اس حالت پر قابور کھتے ہوتو میں اس میں پھھ حرج نہیں سجھتا کہتم کو حقیر سمجھوں اورا گرا ختیار نہیں رکھتے تو اپنے ہے پہلے والوں کے خلاف کرتے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا: تم ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہوجوتم سے بہتر تھے۔ مصنف برائیلت نے کہا: کہ بیابرا ہیم وہی ختی فقیہ ہیں ۔ بروے سنت کے پابند اور نہایت اثر کے تمبع تھے اور خوات بروائیلت نیک لوگوں میں سے اور بناوٹ سے دور سے ۔ ابراہیم کا یہ خطاب ایسے خص سے ہے پھروہ انسان کس شار میں ہے جس کی تصنع اور بناوٹ کا حال پوشیدہ نہیں۔

🗘 4/الاتراف:۱۳۳

#### ﴿ الْمِنْ الْمِن ﴿ فَصَلَ اللَّهِ فَصَلَ اللَّهِ اللَّه

پھر جب اہل تصوف راگ من کرسر ور میں آتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابن بنان وجد کرتے تھے اور حضرت ابوسعید خز از تالیاں بجاتے تھے۔

مصنف مُرَاللَّهُ نَے کہا کہ تالیاں بجانا کر ااور منکر ہے۔ جوطرب میں لاتا ہے اور اعتدال سے باہر کر دیتا ہے اہل عقل ایسی باتوں ہے دور رہتے ہیں اور ایسا کرنے والامشر کین کے مشابہ ہے جیسا کہ ان کافعل بیت اللہ تک پاس آکر تالیاں بجانا تھا۔ اس کی فدمت اللہ تعالیٰ فی ان فرمائی:
فی بیان فرمائی:

مصنف میسالیہ نے کہا کہ نیز اس میں عورت سے مشابہت ہے اور عاقل آ دمی اس بات سے یر ہیز کرتا ہے کہ وقار کو چھوڑ کرمشر کین اور عور توں کی حرکتیں اختیار کرے۔

پھر جب اُن کوکامل سرور ہوتا ہے تو رقص کرتے ہیں۔ان میں سے بعض نے یوں جمت پیش کی ہے۔ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿اُرْ کُسِصُ بِسِرِ جَلِکَ ﴾ 4 یعنی اے ایوب! اپنا یا وَال زمین پر مارو۔

مصنف مُسُلَة نے کہا: میں کہتا ہوں کہ یہ جحت لا نابارد ہے۔ کیوں کہ اگر یہ رمان خوش کے مارے زمین پر پاؤں مار نے کوہوتا تو اس کے لیے شبہ ہوسکتا تھا پاؤں مار نے کا تھم تو فقط اس لیے تھا کہ پانی نکل آئے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک مریض آ دمی کا قصہ جس کو مصیبت دور کرنے کے وقت تھم دیا گیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارے تا کہ مجز ہے پانی نکل آئے، رقص کی دلیل کہاں ہے ہوگیا اور اگر ایسا جا کز ہو کہ اس پاؤں کا ہلا تا جس کو کیڑوں نے کھا کھا کر لاغر کر دیا تھا اسلام میں رقص کے جواز پر دلالت کرے تو جا کز ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت مولی کو یہ فرمان ﴿ اِفْسُ مِن رَقُس کے جواز پر دلالت کرے تو جا کز ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت مولی کو یہ فرمان ﴿ اِفْسُ مِن رَقُس کے جواز پر دلالت کرے تو جا کر ہوگا کہ اللہ تعالی کا حضرت مولی کو یہ فرمان ﴿ اِفْسُ وِ بُ بِعَصَاکَ الْحَجَورَ ﴾ اللہ یعنی اپنی لاٹھی پھر پر مارولکڑیوں سے تا شے خرمان ﴿ اِفْسُ وِ بُ بِعَصَاکَ الْحَجَورَ ﴾ اللہ اللہ عنی اپنی لاٹھی پھر پر مارولکڑیوں سے تا شے خرمان کرے۔ نَعُودُ فی باللہ مِن النّد عِن النّد عَل اللّه عِن النّد عَن النّد عَن النّد عِن النّد عِن النّد عِن النّد عِن النّد عِن النّد عِن النّد عَن النّد عِن النّد عَن النّد عَن النّد عَن النّد عَن النّد عَن النّد عِن النّد عِن النّد عِن النّد عَن النّد عِن النّد عَن النّد عَن النّد عَن النّد عَن اللّاء عَن النّد عَن النّد عَن النّد عَن اللّاء عَن اللّٰ اللّٰ عَن اللّٰ اللّٰہ عَن اللّٰہ عَان اللّٰہ عَن ال

٨/الانفال:٣٥- ١٩٠٤م ٢٥٠م ١٠٠٠ ♦ ١٠٠٠م ١٠٠٠م ١٠٠٠م

بعض کم عقلوں نے اس مدیث سے جمت نکالی ہے کہ رسول اللہ منافی کے حضرت علی والٹی نو آرجل چلے۔
علی والٹی نے سے فرمایا: ''تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔ بین کر حضرت علی والٹی وقار جل چلے۔'' اللہ حضرت جعفر والٹی نے مایا کہ تم ہمارے بھائی ہواور آزاد کردہ ہو۔ زیدین کر جبل چال چلے۔'' اللہ بعض صوفیہ نے یوں جمت پکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منافی نے ان کی طرف و کی محت ہواں ہو جست پکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منافی نے ان کی طرف د کی محت ہواں ایک میں جمومتا ہوا ایک د کی محت ہے۔ ایک جواب میں جمومتا ہوا ایک وقت کی حالت میں جمومتا ہوا ایک تا تک اٹھا کر چلتا ہے، تو کہاں وہ چال اور کجا یہ رقص۔ اور علی بذا القیاس۔ حبشیوں کا رقص کرنا ایک قتم کی حالت میں مقابلہ کے لیے مثل کر جائی ہواں تھی جس کی جنگ میں مقابلہ کے لیے مثل کرے ہیں۔

صوفیہ کے لیے جواز رقص پرابوعبدالرحمٰن السلمی میددلیل لائے ہیں کدابراہیم بن محمد شافعی سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب مکہ کی کسی گلی میں گزرے تو اخصر کو بے کو سنا کہ عاص بن واکل کے گھر میں میشعرگار ہاتھا جن کا ترجمہ رہے:

" بطن نعمان مشک سے مہک اٹھے اگر وہاں زینب عطر میں بسی ہوئی عورتوں کے ہمراہ گزرے۔ پھر جب نمیری کی سواریاں دیکھے تو منہ پھیر لے اور وہ عورتیں نمیری کی ملاقات سے پر ہیز کرنے والی ہوں۔"

راوی کہتا ہے کہ بیس کرسعید بن مسینب نے تھوڑی ویرا پنا پاؤں زمین پر مارا اور کہا: بیدہ چیز ہے جس کوسندالذت بخش ہے۔ لوگ بیشعرسعید بن مسینب کے بیان کرتے ہیں۔ مصنف بھتا اللہ علی کہتا ہوں بیا سناد مقطوع اور مظلم ہے۔ ابن مسینب سے بھی نہیں اور نہ بیان کے شعر ہیں۔ ایس باتوں سے ابن مسینب زیادہ عالی وقار تھے۔ بیاشعار محمد بن عبداللہ بن نمیر نمیری شاعر کے مشہور ہیں، وہ نمیری نہیں تھا۔ اپنے دادا کی طرف منسوب ہے اور ثقفی ہے اور زینب جس کا ذکر ان اشعار میں تشییما کیا گیا ہے۔ وہ یوسف کی بیٹی جانج کی بہن ہے۔

اس سے عبدالملک بن مروان نے یو چھاتھا کہ تیرے شعرمیں بیسواریاں کیا چیز ہیں؟

الله من الكبرى للبيمة في : ١٠ / ٢٢٦، كما ب المثها دات ، باب من دخص في الرقص اذا لم يكن فية تلسر وتخف وطبقات ابن سعد: ٨/ ٢٧١ في ترجمة (١٩٩٠) امامة بنت تمزة في اللعب سعد: ٨/ ٢٧١ في ترجمة (١٩٠٩) امامة بنت تمزة في اللعب الذي لامعصية فيه ايام العيد، رقم ٢٠ ٢٠ منداحمر :٣/ ٢٠١٧ المسيح ابن حبان مع الاحسان :٣١/ ١٤٩ كما كما بالطر والا باحة ، باب الملعب واللهو، رقم ١٨٥٠ - الطمر افي في الكبير ٢٣/ ١٥١، رقم ٣٨٠ - الم المسلم المس

بعض مشائخ نے مجھ کوغزانی میشد سے خبر پہنچائی کہ انہوں نے کہا: رقص ایک حمافت ہے دونوں شانوں میں بغیر محمکن کے زائل نہیں ہوتی ۔ ابن عقیل نے کہا کہ قر آن میں قطعی طور پر رقص ممانعت بالله تعالى ففرمايا: ﴿ وَ لا تَهُ شِ فِي الْارْضِ مَوْحًا ﴾ 🐠 "ليعنى زين رِخوش ہوتا ہوا (اکر کر )نہ چل'۔اللہ تعالیٰ نے مختال یعنی اتر اکر چلنے والے کی ندمت فرمائی جِيرَهُ ما يا ﴿إِنَّ اللهُ لَا يُسجِبُ كُلَّ مُنْحَتَالِ فَخُورٍ ﴾ اوررقص نهايت بى خوشى اوراترانا ہے۔ بھلا کیا ہم وہی لوگ نہیں کہم نے نبیذ کوشراب پر قیاس کیا ہے بیجہاس کے کہسرور لانے اورنشہ بیدا کرنے میں دونوں متفق ہیں۔ پھرہمیں کیا ہوگیا کہ کٹڑی بجانااوراس کے ساتھ اشعار گا ناطنبوراور مز ماراورطبل پر قیاس نه کریں۔ کیوں کہ دونوں طرب وسرور لانے میں متحد ہیں اور کیا داڑھی والے آ دمی ہے کوئی شے جوعقل ووقار کوعیب لگائے اور حلم وادب کے طریقہ سے نکال دے بہتے تر ہوگی ، پھر کیا کہا جائے جب کہ بڈھے الحان اور لکڑیوں کے بہنے پر قص کریں اور تالیاں بجائیں ،خاص کر اگر عورتوں اور مردوں کی آوازیں ہوں اور کیاتم پسند کرتے ہو کہ جس فخص کے سامنے موت اور سوال ( قبر ) اور حشر اور صراط ہوں۔ پھراس کا ٹھکانا بہشت ودوزخ میں سے کوئی ایک جگہ ہووہ رقص سے یوں اچھلے کو دے، جیسے چو پائے اچھلتے ہیں اور اس طرح تالیاں بجائے جس طرح عورتیں ہجاتی ہیں۔خدا کی نتم!میں نے اپنے زمانے میں

<sup>🛊</sup> ۱۸: الاسراه: ۳۷ و۳۱/لقمان ۱۸۰.. 🌼 ۳۱/لقمان ۱۸۰

در المستركيس الميسل المستراني المستركيس المستركيس المستركيس المستركيس المستركيس المستركيس المستراني المستراني المستراني المستراني المستركيس المست

#### الله الله الله الله الله الله

جب کہ صوفیہ میں بحانت رقص خوب طرب قرار بکڑتا ہے ان میں سے ایک کی بیٹھے ہوئے کو تھینچ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو،اوران کے مذہب میں یہ بات جائز نہیں کہ جس کو کھینچا جائے وہ بیٹھار ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پیروی کی وجہ سے باتی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھرا گر کوئی ان میں سے ابنا سر کھول لیتا ہے تو باتی بھی اس کی موافقت میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل آدمی پر پوشیدہ نہیں کہ سر کھولنا فتیج ہے کہ اس میں آدمیت سے دوری اور ترک ادب ہے۔ یہ صرف مناسک جج میں اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار عبودیت اور عاجزی کے لیے واقع ہوتا ہے۔

#### 🚳 نصل 🎡

جب ان کا سرورزیادہ ہوتا ہے تو کپڑے اتار کرگانے والے پر پھینک دیے ہیں بعض تو ای طرح سالم ودرست پھینک دیے ہیں اور بعض ان کو پھاڑ ڈالتے ہیں پھر پھینکتے ہیں اور ان کے لیے بعض جہال نے یہ جست پکڑی ہے کہ وہ اپنے آپ سے گزر جاتے ہیں۔ (بخود ہو جاتے ہیں) لہذا ملامت نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب موی عالیہ اور پی تو می گوسالہ پرتی کاغم ہواتو توریت کے تیختے پھینک دیے اور ان کوتو ڑ ڈالا اور انکو کچھ جرزیمتی کہ کیا گیا۔ جواب میں ہم ہواتو توریت کے تیختے پھینک دیے اور ان کوتو ڑ ڈالا اور انکو کچھ جرزیمتی کہ کیا گیا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ موئی غالیہ اور قرآن شریف میں جو نہ کور ہے تو ان کا ڈال وینا ہے۔ بس کے ہوئی تو ڑ ڈالنا چاہتا ہے اور قرآن شریف میں جو نہ کور ہے تو ان کا ڈال وینا ہے۔ بس کی کافی ہے۔ یہ بات کہاں سے نکل کہ وہ ٹوٹ گئے۔ ہم یہ کیو کمر کہد دیں کہ انہوں نے تو ڑ نے کی فیلے کیا تھا۔ پھراگر موئی غالیہ اس کے بارے میں اس کوشیح بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ وہ اس میں واخل کا فیصلہ کیا تھا۔ پھراگر موئی غالیہ اس کھڑی کا اس کیس کے کہ وہ اس میں واخل وہ تنے کہ اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تو اس میں داخل وہ جاتے۔ اس گروی کی نبست بے خودی کون شیخے بنا تا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ گانے والے کوغیروں موجاتے۔ اس گروی کی نبست بے خودی کون شیخے بنا تا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ گانے والے کوغیروں موجاتے۔ اس گروی گیست بے خودی کون شیخے بنا تا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ گانے والے کوغیروں

صوفیہ میں سے میں نے ایک جوان کو ہازار میں دیکھا کہ شور مجاتا تھا اور عوام لوگ اس

کے پیچے جاتے تھے۔ وہ غصہ میں بڑا بڑا تا تھا۔ اور نماز جمعہ کے لیے کی نعرے مارتا تھا اور پھر
جمعہ کی نماز پڑھتا تھا تو نماز سے خاموش ہوجاتا تھا۔ اب اگر بیٹخص نماز پڑھنے کی حالت میں
عائب و بے خود تھا تو اس کا وضو باطل ہو گیا اور اگر ہوش تھا تو وہ محض بنا ہوا ہے۔ بیٹخص تن وتوش
والا تھا۔ کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہر روز اس کے واسطے ایک زئیل گھر گھر پھیری جاتی تھی تو اس قدر
کھانا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے ہیں بیحالت کھانے والوں کی ہے تو کل
کھانا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے ہیں بیحالت کھانے والوں کی ہے تو کل
کرنے والوں کی نہیں۔ پھراگر ہم مان لیس کہ بیلوگ بے خودی کی وجہ سے شور کرتے ہیں تو ان
کا ایسی طرب انگیز چیز سننے کو جانا جو عقل پر پر دہ ڈ التی ہے ممنوع اور منہی ہے جبیبا کہ ہر اس چیز
کا ایسی طرب انگیز چیز سننے کو جانا جو عقل پر پر دہ ڈ التی ہے ممنوع اور منہی ہے جبیبا کہ ہر اس چیز

ابن عقیل سے ان لوگوں کے وجد کرنے اور کیڑے بھاڑنے کے بارے میں پوچھا گیا۔جواب دیا کہ خطا ہے جرام ہے ۔رسول اللہ منگھی نے مال ضائع کرنے اور گریبان بھاڑنے نے مال ضائع کرنے اور گریبان بھاڑنے نے مال ضائع کرنے اور گریبان بھاڑنے نے سے منع فرمایا۔ \* پوچھے والے نے ابن عقیل سے پوچھا کہ وہ لوگ بالکل نہیں جائے کہ کی کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ اگر باوجوداس علم کے طرب ان پر غالب ہوگا اور ان کی عقل زائل کر دے گا۔ وہ ان مقاموں میں حاضر ہوں گے تو گنہگار ہوں گے بوجہ اس حالت کے جوان پر گزرتی ہے۔ کپڑے بھاڑنا وغیرہ جس میں شے کا فاسد کرنا ہے اور ان سے خطاب شری ساقط نہ ہوگا۔ کیوں کہ وہ مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے مخاطب ہیں کہ ان مقامات سے باز رہیں جہاں ایس حالت کو پنچیں جس طرح ان کونشہ کی چیز چینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ نشہ می سرشار ہوجا کیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا مرز د ہوتو خطاب النی بوجہ نشہ میں سرشار ہوجا کیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا مرز د ہوتو خطاب النی بوجہ

الخدود عناری: کتاب البخائز، باب لیس منامن شق الجوب، رقم ۱۳۹۳ مسلم: کتاب الایمان ، باب تحریم ضرب الخدود وشق الجوب رقم ۱۳۹۳ مسلم: کتاب البخائز، باب ماجاء فی ضرب الخدود وشق الجوب عند المصبیة ، رقم ۹۹۹ نسالی: کتاب البخائز، باب شق الجوب، رقم ۸۲۵ مسند احمد: ۱/۳۸۲ مسند

من الراس میں صادق ہیں تو طبیعت پرنشہ غالب ہو گیا اور اگر کا ذہر ہیں تو باوجود ہوش میں الراس میں صادق ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں سلامتی نہیں اور شک وشبہ کے مال ضائع کرتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں سلامتی نہیں اور شک وشبہ کے مقامات سے بچنادا جب ہے۔

ابن طاہر نے اس قوم کے لیے اس حدیث ہے جمت پکڑی ہے کہ حضرت ام المونین عائشہ بھی بھی ان خرمایا: 'میں نے اپنے لیے ایک پردہ نصب کیا جس میں نقش اور بیل ہوئے ہتے۔ رسول اللہ منا لیٹی بی اسے تھینچا اور جاک کر دیا۔ ' کی مصنف بریافیہ نے کہا: اس بیچارے غریب آ دمی کی بیجھ پرغور کرنا جا ہے کہ جو خص اپنے کیڑے بھاڑتا ہے حالا نکدرسول اللہ منا لیٹی کیڑے بھاڑتا ہے حالا نکدرسول اللہ منا لیٹی کی بی میں اس پر قیاس کرتا ہے کہ گھیر نے کے لیے کردہ تھینی جائے ۔ اگر یہ بھی مان لیس کہ آپ نے اس کے جاک کردیئے پردہ تھینی جائے اور بلا قصد بھٹ جائے ۔ اگر یہ بھی مان لیس کہ آپ ہے ۔ چنا نچہ آپ نے شراب کے کا قصد کیا تھا تو بوجہ تنہ جائز ہے جیسا کہ منوعات میں کیا جاتا ہے ۔ چنا نچہ آپ نے شراب کے بارے میں اس کے منکلے تو ڈو دالے کا تھم دیا تھا۔ اب اگر کیڑے بھاڑنے والا آ دمی سے دوئی سرے کرے کہ وہ بخود ہے تو ہم جواب دیں گے کہ تھی کو شیطان نے بے خود بنا دیا۔ اگر تو حق کے ساتھ ہوتا تو محفوظ رہتا کیوں کرحق فاسر نہیں ہوتا۔ ابوعم ان الجونی نے کہا کہ ایک روزموئی بن عمران عائی آلے وعظ بیان کیا۔ سامعین میں سے ایک مخص نے اپنا کرتا بھاڑ ڈو الاتو اللہ تو الی نے حضرت موٹ فائی آلے وعظ بیان کیا۔ سامعین میں سے ایک مخص نے اپنا کرتا نہ بھاڑے بلکہ میرے لیے حضرت موٹ فائی آلے کو دی تھیجی کہ اس کرتے والے سے کہ دو کہ کرتا نہ بھاڑے بلکہ میرے لیے قلب صاف کرے۔

### 🍇 نصل 🎡

مشائخ صوفیہ نے بیسیکے ہوئے خرقوں کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محمہ بن طاہر نے کہا کہ اس بات کی دلیل کہ خرقہ جب بیسیکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہوجاتا ہے جس کی وجہ ہے۔

اس بات کی دلیل کہ خرقہ جب بیسیکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہوجاتا ہے جس کی وجہ ہے۔

اس بات کی درج ذیل کتب میں موجود صدیث سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ بخاری: کتاب اللباس ، باب مادشی من المصادیر، قم ما ۵۹۵ مسلم کتاب اللباس والزیئة ، باب تحریم تصویر صورة الحیوان سے قم امام منداحید: کتاب اللباس ، باب الصور فیما بوطی ، رقم سائی: کتاب اللباس ، باب الصور فیما بوطی ، رقم سائی: کتاب اللباس ، باب الصور فیما بوطی ، رقم سائی: کتاب اللباس ، باب الصور فیما بوطی ، رقم سامین

مر الله الله المرك المر

مصنف بُرَانَة نے کہا کہ یے خفس شریعت کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور کے فہی ہے جو با تیں متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق پا تا ہے نکالنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے متقد بین صوفیہ میں یہ باتیں نہیں دیکھیں اوراس شخص کے اسخراج کی قباحت کا بیان بیہ ہے کہ وہ شخص جس نے چاک شدہ خرقہ پھینکا ہے اگر ہوش میں تھا تو اس کو اس کا چاک کرنا جائز نہ تھا اورا گران کے خیال کے مطابق خودی ہے گر را ہوا ( بے خود ) تھا تو اس کا کپڑا اس چیز کے مانند ہوگا جو بے خبری میں انسان ہے گر پڑے کی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس کا مالک بنے اورا گراس شخص نے بجائٹ ہوش اپنا کپڑا پھینکا مگر کسی آ دمی پڑییں ڈالا تو اس کے مالک بن جانے کی کوئی وجنہیں ۔ کیوں کہ ہوش اپنا کپڑا ایک پینکا مگر کسی آ دمی پڑییں ڈالا تو اس کے مالک بن جانے کی کوئی وجنہیں ۔ کیوں کہ بغیر عقد شرق کے کسی کو مالک نہیں بنا سکتے اور پھینک و بنا عقد نہیں ہے ۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ وہ کپڑا گانے والے کی ملکیت ہے تو اور لوگوں کے اس میں تصرف کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ پھر جب کیر جب اس میں تصرف کرتے ہیں تو اس کے کئی کھڑ ہے کہ اس میں تصرف کرتے ہیں اور یہ دو وجوں سے جائز نہیں ۔ اول یہ کہ دوالی چیز میں تصرف کرتے ہیں جس کے مالک نہیں ۔ اور دوم ہیک مال ضائع کرنا جائے تو خطابی وغیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں اسٹال ہوسکتا ہے کہ دسول اللہ منافی کی حدیث کو کہا جائے تو خطابی وغیرہ علی فیزہ علی نے کہا ہے کہ یہاں اسٹال ہوسکتا ہے کہ دسول اللہ منافیخ نے ان کو جائے تو خطابی وغیرہ علی فیکہا ہے کہ یہاں اسٹال ہوسکتا ہے کہ دسول اللہ منافیخ نے ان کو جائے تو خطابی وغیرہ علی فیل نے کہا ہے کہ یہاں اسٹال ہوسکتا ہے کہ دسول اللہ منافیخ نے ان کو

العددة ، رقم ۲۵۵۵ مسلم: كتاب الزكاة ، باب الحد على العددة ولو بثق تمرة ، رقم ۱۳۵۱ منائى: كتاب الزكاة ، باب أتحريض على العددة ، رقم ۲۵۵۵ مسنداحمد : ۱۳۵۹ سال المحلق الأخس عكل العددة ، رقم ۲۵۵۵ مسنداحمد : ۱۳۵۹ سال العمل المحلق ، باب من فضائل جعفر بن الي طانب ، رقم ۱۳۱۳ سال واؤد: كتاب نوائب المسلمين رقم ۱۳۱۳ مسلم : كتاب فضائل العجابة ، باب من فضائل جعفر بن الي طانب ، رقم ۱۳۵۹ سال الذمة يغزون مع الجهاد ، باب باجاء في اهل الذمة يغزون مع المسلمين حل يسبم ليم ، رقم ۱۵۵۹ منداحمد : ۱۸/۳ سال المند عند والمسلمين حل يسبم ليم ، رقم ۱۵۵۹ منداحمد : ۱۸/۳ سال

من المرین جنگ کی خوشی ہے دیا ہوں۔ اس پانچویں حصہ میں سے عطا کیا ہوجوآ پ کاحق تھا۔ اور مانبر ندہب صوفیہ یہ کرنے تھا۔ اور بنابر فدہب صوفیہ یہ کرنے کے فکڑے ہرایک آنے والے کو ملتے ہیں اور یہ فدہب اجماع سلمین سے خارج ہے۔ اگر سے بوجھے تو یہ لوگ جو کچھائی بیہودہ راؤں ہے مقرر کررہے ہیں کس قدراس حالت سے متارج سلتی ہے۔ جوزمانہ جا ہلیت کے بارے میں بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حام کے احکام کی قسم سے بیان کی گئی ہے۔

ابن طاہر نے کہا کہ ہمارے مشائے نے اجماع کیا ہے کہ چاک شدہ خرقے اور جو پچھ ان کے ساتھ درست خرقے ان کے موافق ہوں وہ سب کے سب جمع کے تھم پر جیں مشائخ اس میں جس طرح چا جیں تقرف کریں اور ان کی جست حضرت عمر ڈالٹیڈ کا یہ تول ہے کہ غیمت اس میں جس طرح چا جین تقرف کریں اور ان کی جست حضرت عمر ڈالٹیڈ کا یہ تول ہے کہ غیمت اس کے لیے جو جنگ میں حاضر تھا۔ اس فد ہب میں ہمارے شخ ابو اسلمعیل انصاری ان کے خلاف جیں ۔ وہ خرقوں کے دو جھے کرتے جیں جو چاک شدہ میں سب کو تقسیم کیے جا کیں اور جو سالم ودرست ہیں توال کو دیئے جا کیں اور حضرت سلمہ کی حدیث سے جست لی ہے کہ رسول اللہ مُنا کہ سلمہ نے وال ہی کی طرف سے بایا گیا ہے البندار خت اس کو ملے گا۔ " کا جی یہاں پر قل فقط قوال ہی کی طرف سے بایا گیا ہے البندار خت اس کو ملے گا۔

مصنف عین نے کہا: میرے بھائیو! خدا ہمیں تمہیں اہلیس سے محفوظ رکھے۔ ذراان نادانوں کے شریعت کے ساتھ کھیل کرنے کوغور کر دادران کے مشائح کا اجماع دیکھو جوادنٹ کی مینگنی کے برابر نہیں۔ کیوں کہ مشائح فقہااس پراجماع کرتے ہیں کہ ہبہ کردہ چیزاس شخص کی مینگنی کے برابر نہیں۔ کیوں کہ مشائح فقہااس پراجماع کرتے ہیں کہ ہبہ کردہ چیزاس شخص کی ہے جسے ہبہ کی گئی خواہ ٹوٹی چھوٹی ہویا سے جودرست ہوا در غیر موہوب لد (جس کو ہبہ نہیں کی گئی) کواس میں تصرف کرنا جا کر نہیں۔ چھر سے جھوکہ مقتول کا رخت تو وہ سب ہے جواس کے جسم پر ہے ان لوگوں کو کہا ہوگیا کہ رخت اسی کو کہتے ہیں جو چھینک دیا گیا۔ پھر زیبا تو یوں ہے کہ ہے ان لوگوں کو کیا ہوگیا کہ رخت اسی کو کہتے ہیں جو پھینک دیا گیا۔ پھر زیبا تو یوں ہے کہ

الجسم المسلم: كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، رقم ٢٥٧٣ - ابوداؤد: كتاب الجهاد ، باب في المجاس المسلم المقتيل ، رقم ٢٥٧٣ - المباد ، باب الغنائم وسمتها ، المجاس المستأمن ، رقم ٢٦٥٣ - منداحمد: ١٠/٥ - ابن حبان مع الاحسان : ١١/ ١٥٨٢ - السير ، باب الغنائم وسمتها ، رقم ٢٨٠٣ - الطيم اني في الكبير: ١٤/١، رقم ١٣٨١ -

انصاری کے تول کے برعکس عمل درآ مد ہوکر کیوں کہ کپڑوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں وہ بسبب وجد کے ہیں وہ بسبب وجد کے ہیں۔ وجد کے ہیں۔لہٰذایوں چاہیے کہ قوال کو چاک شدہ دیں اور درست نہ دیں۔غرض کہ اس بارے میں اس فرق کے تمام اقوال بیہودہ اور خرافات ہیں۔

ابوعبداللہ تکرین صوفی نے جھ ہے بیان کیا کہ میں نے صغری میں ابوالفقوح اسفرائی کو دیکھا۔وہ ایک مجلس صوفیہ میں بہت بری جماعت میں موجود تھے۔ جہاں ڈھول، باجہ، دف اور کھنگر و بجتے تھے۔ابوالفقوح اٹھ کر تھی کر نے گئے۔ یہاں تک کہان کا عمامہ گر پڑا۔وہ اس طرح کھلے سرر ہے۔ تکریتی نے کہا کہ ابوالفقوح نے ایک روز رقص کیا اور موزہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر ذکر آیا کہ موزہ سمیت رقص کرناصوفیہ کے نزد کیک خطا ہے تو انہوں نے موزہ اتار ڈالا پھرایک پیرائین جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ پھرایک پیرائین جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کا خرید کرنا جا کر نہیں ۔اس کی دلیل حضرت عمر شاہر نے کہا کہ جوخر قد پھینکا جائے تو لوگوں ہے اس کا خرید کرنا جا کر نہیں ۔اس کی دلیل حضرت عمر شاہد کے کہا کہ جوخر قد تو ہون اپنے ایک ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔ دور ہے۔ کیوں کہ خرقہ تو ہوزا ہے ما لک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔

باتی رہایہ کہ صوفیہ پھینے ہوئے کیڑے کو نکڑے کرتے ہیں اور باہم باختے ہیں تو ہم باختے ہیں تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کوتوال کی طرف پھینکا ہے۔لیکن فقط پھینک دینے ہیں کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کوتوال کی طرف پھینکا ہے۔لیکن فقط پھینک دینے ہیں کود نے ہیں دیا کہ دہ اس کا مالک بن بیضا۔ پھر جب وہ قوال اس کا مالک بن گیا تو غیر کے تصرف کی اس میں کیا وجہ ہے۔ بعض فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیا جوخرقہ پھاڑتے میں اس میں کیا وجہ ہے۔ بعض فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیا جوخرقہ پھاڑتے میں اور تھے اور کہتے ہیں کے ان خرقوں سے نفع اٹھا یا جاتا ہے اور میکوئی تفریط نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے سوااور تفریط کے کہتے ہیں۔اسی طرح ایک اور شیخ کو میں نے دیکھا جو

الإنسان ما تصدق بمن تصدق عليه، رقم ۱۲۹۳ مسند احمد: ۴ سسرةم ۲۲۳۳، مسلم: كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق بمن تصدق عليه، رقم ۱۲۹۳ مسند احمد: ۱/۳۵، ۲۷ (واللفظ لهر) نسائی: كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة، رقم ۲۲۱۸ مسندالجميدى: ا/ ۱۰، وقم ۱۵-

٥٠ كور المرابي کہتے تھے کہ میں نے اپنے شہر میں خرقے بھاڑ کرتقتیم کیے۔ ایک خرقہ ایک آ دمی کو ملا۔اس نے اس کا ایک دوسرالباس بنا کریا نچے وینار میں فروخت کرویا۔ میں نے ان ہے کہا:ان با توں کے لیے شریعت بیہ رعونتیں جائز نہیں رکھتی ۔ پھران دونوں شیخوں سے زیادہ تعجب ابو حامد طوی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو کپڑوں کا یارہ یارہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ مربع مکڑے بھاڑے جائمیں جو کہ کپٹر وں اور جانماز وں میں پیوندلگانے کے کام آسکیس۔ کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کپٹر ا پھاڑ ڈالا جاتا ہے اوراس کا کرتا بنالیا جاتا ہے اور اس کوتھیجے نہیں کہتے۔ میں اس شخص پر تعجب كرتا ہوں كە غربب تصوف كى محبت نے اس كواصول فقداور غد بب شافعى سے كيسامسلوب الحواس كرديا كه خاص انتفاع برنظر ركھتا ہے پھراس كے كيامعنی كه مربع مكڑے ہوں \_طول ميں پھاڑنے ہے بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور تکوار کے اگر تو ژکر برابر دو تکڑے کر لیے جا کیں تو ایک عکڑے سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔علاوہ ازیں شریعت عام فائدوں کودیمحتی ہے اورجس چیز کے انتفاع میں نقصان آئے اس کوتلف کر دیتا کہتے ہیں ۔اسی لیے ثابت درہم کوتو ڑیاممنوع ہے۔ کیوں کہ ٹوٹنے کی وجی ہے اس کی قیت کم ہو جاتی ہے شیطان اگر جہال صوفیہ کوفریب میں لے آئے تو کیجے تعجب نہیں۔ تعجب توان عالموں پر ہے جنہوں نے ابوحنیفہ اور شافعی کے حکم کو چھوژ کرصو فید کی بدعتیں اختیار ہیں۔

#### 🏇 نصل 🏇

ان صوفیہ نے جو برعتیں ایجادکیں ہیں ان میں عجیب عجیب ہاتمی نکالی ہیں اور جولوگ ان کی خواہش کی جانب مائل ہوئے ہیں انہوں نے ان کے لیے عذر ڈھونڈے ہیں۔ محمہ بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کاعنوان بیہ ہے (باب ، توبہ کرنے والے سے کھھ تاوان لینے کے بارے میں سنت کیا ہے ) اور کعب بن مالک کی حدیث سے جحت لی ہے کہ ان کی توبہ کے لیے رسول اللہ مثل ہے کہ این ایس کی توبہ کے لیے رسول اللہ مثل ہے کہ ایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ مثل ہے کہ ایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔''

ابوداؤ د: كتاب الايمان والنذره باب بنين نذران يتصدق بماله، رقم ۳۳۱۹\_مؤطاامام ما لك: ۴۸۱/۳ كتاب الوداؤ د: كتاب الايمان والنذره باب بني عن الصدوة ، بجميع الايمان والنذور، باب جامع الايمان، رقم ۱۲ سنن الدارى: ۱۸۱۹، كتاب الزكاق ، باب النبي عن الصدوة ، بجميع ما عندالرجل، رقم ۱۲۳۹\_منداحد: ۴۸۳۹\_معهم معنف عبدالرزاق: ۴/۳ مر، باب الرجل يعطى ماله كلفرقم ۱۲۳۹۷\_

مصنف بیشتہ نے کہا: میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کھیل کرنے کودیکھواوراس صوفیہ کے لیے جبت لانے والے کی جہالت پرغور کرد کہ جو چیزانہوں نے ایک شخص پرخودل کر لازم کر دی اس کا نام تاوان رکھا ہے، اور اس کو واجب بتاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے واسطے کسی شے کا تاوان ہونا اور واجب ہونا فقط شریعت کی طرف سے ہاور جب کہ انسان غیر واجب کو واجب اعتقاد کرے گا تو بیا عقاد اس کو کا فر بنا دے گا۔ صوفیہ کا ند ہب ہے کہ استعفار وتو بہ یہ کہ اللہ من ایک گرفا تھا اور ان ہے مال کا فی ہے۔ بینا فرمانا کوئی اپنے مال میں سے پچھوٹ کا لول ۔ رسول اللہ من ایک گرفا تھا اور ان سے مال لے لیا گیا اور کہا لازم کر دینے کی راہ سے نہ تھا۔ صرف گناہ سے پاک کرنا تھا اور ان سے مال لے لیا گیا اور کہا تشریعت کا بیلازم کرنا کہ جو شخص ذکو ق ند دے تو سزا کے طور پر اس سے اور ذیادہ لیا جائے اور کہا: اس قوم کا بیتا وان کے طور پر زیادتی کا لازم کرنا ۔ پھراگر وہ نہ دے تو اس کو دو چند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو لازم کرنا ہی نہ جا ہے۔ لازم کر دینا فقط شریعت کے اختیار ہے اور بیسب حرکتیں نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت کے بیل وہ میں تعلیمیں المجیس کا بیلیان

جاننا جا ہے کہ اکثر صوفیہ نے اپنے اوپر نو جوان عور توں کو و یکھنے کا دروازہ بند کرلیا ہے لہذا وہ ان کی مصاحبت سے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے سے باز رہتے ہیں اور نکاح کوچھوڑ کرعبادت الہی میں مشغول ہوجاتے ہیں اور ارادت کے طور پر اور تعلیم وزم کی غرض سے ان کے ساتھ نو جوانوں کی صحبت کا اتفاق ہوتا ہے۔ اہلیس ان کوان کی طرف مائل کر دیتا ہے۔

ابوداود: عدیث معاویه بن جعدة سے مجھے نہیں کی البتہ بہنر بن تھیم عن ابیعن جدہ سے ل کئی ہے و کیھئے۔ ابوداود: سما بالز کا ق باب نی ز کا ق السائمة ، رم ۵۵۵ ارنسانی: سماب الز کا ق ، باب عقوبة مانع الز کا ق ، رقم ۲۳۳۱، ۲۳۵۱ سمن ، نداری: ۲۳۳/۱ ، سماب الز کا ق ، باب لیس فی عوامل الا بل صدقة ، رقم ۱۲۳۹ مسندا حمر: ۲٬۲/۵ ما کم: ۱/۵۵۵، رقم ۲۳۳۸ ۔

جاننا چاہے کہ نوجوانوں کی محبت کے بارے میں صوفیہ سات قتم کے ہیں۔ اول سب
سے زیادہ خبیث ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے مانند بنتے ہیں اور حلول کے قائل ہیں۔
ابونھر عبداللہ ابن سراج کہتے ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حلولیہ گروہ میں سے ایک جماعت کا یہ خیال
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جسموں کو اپنے حلول کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے اور بیر بو بیت
کے معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلول خوب صورت اشیاء میں ہے۔ ابوعبداللہ بن حامہ
نے ذکر کیا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس بات
کو جائز رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ دی کی صفت میں ہوا ور اچھی صورت میں اس کے حلول کرنے
سے انکار نہیں کرتے ۔ حتیٰ کہ بسا اوقات حبثی لڑکے کو دیکھتے ہیں اور مشاہد ہ خدا سجھتے ہیں۔
و صری قتم وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشبیدا ختیار کرتے ہیں اور تیسری قسم
وہ لوگ ہیں جو اچھی چیز کو دیکھنا مباح جانے ہیں۔

ابوعبدالرحمن اسلمی نے ایک کتاب موسوم بہنن الصوفیۃ تصنیف کی ہے۔ آخر کتاب میں اس عنوان کا باب با ندھا ہے (باب، ان چیزوں کے بیان میں جن کے لیےصوفیہ کے زویک رخصت ہے ) اس باب میں رقص، غنا اوراجھی صورت کو دیکھنا بیان کیا ہے اور وہ حدیث کلمی ہے جورسول اللہ مُنافِیْز مے مروی ہے کہ فرمایا: ''تم خیرکواچھی صورتوں کے پاس طلب کرو'' اور نیز مایا: ''تمین چیزیں بینائی کوجلا بخشی ہیں۔ سبزہ و یکھنا، پانی و یکھنا، اچھی صورت و یکھنا۔'' بھی مصنف بین اللہ مُنافِیْز مے کہا کہ ان وونوں حدیثوں کی رسول اللہ مُنافِیْز مے کوئی اصل نہیں مصنف بین اللہ مُنافِیْز مے کوئی اصل نہیں ہے۔ پہلی حدیث کی اسا دکا آخری حصہ یوں ہے۔

(عَنُ يَزِيْدَ بُنِ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْمُجُبِرِ عَنُ نَافِعٍ)

الله [صعیف جداً محمه قبال المصنف] مندعبر بن جمید به ۲۳۳ مرقم ۱۵۵ ـ تاریخ بغداد:۳۲۲ مرتمة و ۱۳۸ مرد ۱۳۸ مرد بن کر از ۱۲۸ مرد ۱۳۸۸ مرتب ۱۳۸۸ مرد المناول المصنوعة ۱۳۸۰ مرد المناول الموسوعة ۱۳۸۸ مرد المناول الموسوعة المرد المناول الموسوعة ۱۳۸۸ مرد ۱۳۸۸ مرد الموسوعة ۱۸۵۱ مرد ۱۸۲۸ مرد ایرد از ۱۸۲۸ مرد از ۱۸ مرد از ۱۸۲۸ مرد از ۱۸۲۸ مرد از ۱۸۲۸ مرد از ۱۸۲۸ مرد از ۱۸ مرد از

وہ ابن عمر مِنالِتُنیزُ ہے روایت کرتے ہیں کہرسول اللّٰہ مَنَالْتُیْزَمْ ہے فر مایا کہ خیراحیمی صورتوں کے باس ڈھونڈو ۔ بچی بن معین کہتے ہیں کہ رواۃ حدیث میں محمد بن عبدالرحمٰن کوئی چیز نہیں۔ مصنف نے کہا کہ بیاحدیث کی طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ عقیلی کہتے ہیں کہ اس بارے ہے ابومنصور بن خیرون نے بیان کیا۔ان نے ابن عبیدر بحانی نے کہا کہ میں نے ابوالمعختری وہب بن وہب ہے سنا کہتے تھے کہ میں ہارون رشید کے یاس جایا کرتا تھا، اوراس کے سامنے اس کا بیٹا قاسم ہوتا تھا۔ میں اس کی طرف تکنگی لگائے رہتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں تجھ کو و کھتا ہوں کہتو قاسم ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تیرا بیارا وہ ہے کہ قاسم تیرا ہی ہور ہے۔ میں نے کہا امیر المونین! خدا کی بناہ! مجھ کو اس بات کی تہمت نہ لگائیے جو میرے جی میں نہیں اور میں جوقاسم کی طرف نظر جمائے رہتا ہوں تو مجھے امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ ان کے باب ان کے داداعلی بن حسین ہے روایت کرتے تھے اور ان کے باب نے ان کے دا دا حضرت علی طالٹھُؤ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے نے فر مایا: تنین چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بینائی کی قوت زیادہ کرتا ہے۔سبزہ ، بہتا ہوایانی اوراچھی صورت ،مصنف ٹیسٹی<sup>م</sup>ے کہا: میں کہتا ہوں کہ بیحدیث موضوع ہے۔اور ابوالبختری کے بارے میں علما کا پچھاختلاف نہیں کہ وہ جھوٹا اور حدیثیں بنانے والا ہے۔ پھرابوعبدالرحمٰن سلمی کو یوں جا ہیے تھا کہ اچھی چیز کا دیکھنا ذکر کیا تھا تو اس کو بی بی اورمملو کہ لونڈی کا چبرہ دیکھنے پر موتوف رکھتا۔لیکن بالکل مطلق رکھنا تو ظاہر کرتا ہے کہان کو بدی ہے محبت ہے۔

محربن ناصرالحافظ ہمار ہے شیخ نے بیان کیا کہ ابن طاہر مقدی نے ایک کتاب تصنیف کی ہوت ہے جس میں امر دوں کو و کیھنے کا جواز لکھا ہے۔ مصنف برزائیڈ نے کہا کہ جس شخص کی شہوت امرد کی طرف و کیھنے میں ترکت میں آئے اس کو د کھنا حرام ہے اور جب انسان بید وکی کرے کہ خوبصورت امرد کے د کیھنے ہے اس کی شہوت کو جوش نہیں آتا تو وہ جھوٹا ہے اور مطلق طور پر اس لیے مباح کر دیا کہ لامحالہ بچوں سے خلط ملط بکشرت ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرج ومشکل نہ یر سے اور جب د کیھنے میں مبالغہ واقع ہوتو بہ حرکت دلیل ہے کہ خواہش نفسانی کے جوش کا

جھوتھی تتم وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عبرت حاصل کرنے کی غرض سے نظر کرتے ہیں اور ہم کواس دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالا نکہان کا بیسب قول غلط ہے کیوں کہ سب طبیعتیں مساوی ہیں۔ پھر جوشخص بید وعویٰ کرے کہ وہ طبیعت میں اپنے ہم جنسوں سے جدا ہے تو ایک امر محال کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے ساع کے ہیں۔ بیان ہیں وضاحت کے کرساتھ لکھ چکے ہیں۔

ابو مزه صوفی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ابونضر غنوی کے پاس میشاتھا اور وہ ایک جفائش عابد تھے۔انہوں نے ایک حسین لڑ کے کو دیکھا ان کی دونوں آئکھیں اس لڑے کی طرف گڑ کررہ ممکنیں یہاں تک کہاس کے قریب ہو گئے اوراس سے کہنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ خداسمیج اور اس کی عزت رقیع اور سلطان منبع کے دا سطے میرے آ گے کھڑا ره \_ میں جی بھرکر تخفیے دیکیے لوں ۔لڑ کا تھوڑی دیر کھڑار ہا پھر چلنے لگا تو اس ہے کہنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس حکیم ومجیدا ورکریم ومبدی دمعید کے واسطے کھڑارہ۔ وہ لڑ کا گھڑی بھر پھر کھڑار ہا۔وہ اس کوسرے یا وُں تک دیکھنے لگے۔ پھروہ چلنے لگا تو اس ہے کہنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس واحد ،احد ، جبار اور صد کے واسطے جولم بلید ولم بولد ہے کھڑا رہ۔ لڑکا کچھ در کھڑار ہا۔ انہوں نے خوب دیکھا۔ پھر چلنے لگا تو بولے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہاس لطیف وجبیراور مہیج وبصیراور خدائے بے شبہ ونظیر کے داسطے ذرا کھڑارہ۔ وہلڑ کا کھڑا ہو گیا۔وہ اس کی طرف د کیھتے رہے۔ پھرا پناسر زمین کی طرف جھکا یا اورلڑ کا چلا گیا۔ بہت دہرِ کے بعد سراو پراٹھایا تو رور ہے تھے اور کہتے تھے کہ اس لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھنے ہے مجھ کووہ ذات مادآ گئی جوتشبیہ ہے عالی اور تمثیل ہے یاک اور محدود ہونے ہے مبرا ہے۔خدا کی قتم! میں اس کی رضا جو کی کے لیے اپنی جان کواس کے دشمنوں سے جہاد کی مشقت میں ڈالوں گا اوراس کے دوستوں سے محبت رکھوں گا، یہاں تک کہ میری مراد حاصل ہو۔ یعنی اس کی انجھی صورت ادریا کیزہ طلعت و کیھنے یاؤں (بعنی قیامت میں) اور مجھے تمنا ہے کہ کاش!وہ مجھے

محد بن عبداللہ فزاری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے خیرنسان سے سنا۔ کہتے تھے کہ میں سے محمد بخف میں احرام با ندھے ہوئے مخارق بن حسان صوفی کے ساتھ تھا کہ اہل مغرب میں سے ایک خوبصورت اڑکا ہمارے باس آ بیٹھا تو میں نے مخارق کودیکھا کہ اس کی طرف اس طور سے نظر کرتے تھے جس کو میں نے مکر وہ جانا۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم حالت احرام میں ہوا ور یہ مہینہ حرمت کا ہے اور یہ شہر مبارک حرمت والا ہے اور مشعر حرام میں موجود ہو اس حال میں میں نے تم کو دیکھا کہ اس لڑکے کو ایسی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ مفتونوں کے سوااس طرح کوئی نہیں دیکھا ۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آئکھ والے! کیا تو مجھ سے طرح کوئی نہیں ویک ہیں اس کے جو کو دام المبیس میں سے نے تین چیزیں روکتی ہیں۔ میں نے بول کہتا ہے ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھ کو دام المبیس میں سے نے تین چیزیں روکتی ہیں۔ میں نے بوج چھا وہ کیا جو کہ میں اس بری بات کی طرف راغب ہوں جس سے اس نے شرمانا ہے کہ وہ اس امر پر مطلع نہ ہو کہ میں اس بری بات کی طرف راغب ہوں جس سے اس نے محمد کوئی خرمادیا ۔ یہ کہ کر بچھا ڑکھا کر گریڑ ہے یہاں تک کہ لوگ ان کے گر دہم ہوگئے۔

مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ مذکورالقبل احمق کی جہالت کو ویجنا چاہیے اوراس کی تشبیہ کی رمز پرغور کرنا چاہیے اگر چہ تنزیبہ کا قائل ہے اوراس دوسرے کی حماقت پرنظر کرنا چاہیے کہ فقط فعل فاحش ہی کو گناہ خیال کرتا ہے اور یہیں جانتا کہ صرف شہوت سے نگاہ ڈالنا حرام ہے اورا پی ذات سے طبیعت کا اثر اس دعوے سے زائل کر دیا جس سے اس کی نظر شہوت کو لذت حاصل تھی۔

بعض علمانے مجھ سے کہا کہ ایک امر دلڑ کے نے مجھ سے بیان کیا کہ فلاں صوفی جو مجھ سے میان کیا کہ فلاں صوفی جو مجھ سے محبت رکھتا تھا کہنے لگا اے بیٹا! تجھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت وتوجہ ہے کہ مجھ کو تیرا حاجت مند بنایا۔

نقل کرتے ہیں کہ صوفی کی ایک جماعت احمد غزالی کے پاس گئی تو ان کے پاس ایک امر دلڑ کا دیکھا۔وہ اس کے سماتھ خلوت میں بیٹھے تھے اور دونوں کے پیچ میں ایک گلاب کا پھول م المنظم تھا۔احد بھی گلاب کود کیھتے تھے اور بھی لڑ کے کو۔ جب وہ صوفیہ آ کر بیٹھے تو ان میں ہے کسی نے کہا کہ غالبًا ہم لوگوں نے آکرآ پ کومکدر کیا۔جواب دیا کہ ہاں ہاں بیشک خدا کی متم ۔ پھرسب نے مل کر وجدوحال کے طور پر نعرہ مارا۔

ابوالحسین بن بوسف نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے احمد غزالی کو ایک رقعہ میں لکھا کہتم اینے ترکی غلام کو جاہتے ہو۔انہوں نے رقعہ پڑھا اور غلام کو بلایا اور ساتھ لے کرمنبر پر چڑھے اوراس کی دونوں آئکھوں کا بوسہ لے کر کہا کہاس رقعہ کا جواب سے ہے۔

مصنف علیہ نے کہا کہ اس شخص (احمد غزالی) کی پیچر کت اورا پنے چہرہ ہے پردہ شرم وحیا اٹھا دینا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،تعجب تو ان گدھوں پر ہے جو وہاں حاضر تھے کہ انکار واعتراض کرنے سے کیونکر خاموش رہے۔لیکن افسوں کہ شریعت کی گرمی اکثر لوگوں کے دلوں میں سر دہوگئی۔

ابوالطیب طبری نے ہم سے بیان کیا کہاس قوم کی نسبت جوراگ سنتی ہے مجھ کوخبر ملی ہے کہ بیلوگ ساع کے ساتھ امرد کی طرف نظر کرنے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور بسااوقات امر دکوزیورات ،رنگین کیڑوں اور زریں لباس ہے آراستہ کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ بیہ حرکت عین ایمان ہے اور امرد کو و کیھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اورصنعت سے صالع پر استدلال لا ناہے۔حالانکہان باتوں میں نہایت ہی خواہش نفسانی کا بندہ ہونا عقل کوفریب دینا اورعلم کےخلاف کرناہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلاَ تُبُصِرُ وُنَ ﴾ 🗱

‹ 'لِعِنِ اللّٰدِنْعَالَىٰ كَي آبيتِي خودتمهارى ذا توں ميں موجود ہيں کياشهميں نظرتہيں آتا'' 'اور

﴿ اَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ 🗗 " كيا اونث كى طرف نظر نبيس كرتے كه كس طورير بيدا كيا كيا ہے اور فرمايا: ﴿ أَوَلَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَوَاتِ وَالْارُضِ ﴾ '' کیاز مین وآسان کی کا ئنات برغورنہی*ں کرتے*۔''

🐞 ۱۵/الذاريات:۲۱\_ 🕸 ۱۸۸/الغافية:۱۵\_ 🍪 ۱۸۵/الواف

جس چیز سے عبرت حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا اس کو چھوڑ کریہ لوگ اس میں پڑگئے جس سے منع فر مایا اوراس گروہ کے لوگ فقط عمدہ عمدہ غذائیں اور لذیذ کھانے کھا کھا کر مذکورہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جب غذاؤں سے ان کے جی خوب بھرجاتے ہیں تو ناچ ، راگ اور خوب صورت امردوں کو دیکھنا اس قسم کی خواہشوں میں پڑجاتے ہیں اور اگر کہیں کھا نا کم کھا ئیں تو ساع اور نظر کے یاس نہ جائیں۔

ابوالطیب نے کہا کہ راگ سننے والوں کا حال اور جو پچھ ہاع کی حالت میں ان پر کیفیت گزرتی ہے کسی صوفی نے چندا شعار میں صاف کھول دیا ہے۔ وہ اشعار بیر ہیں:

انسأد كُسرُ وقَصَنَا وقَدُ الْجَسَمَعُنَا وَالْمُ الْحَالِمُ السِّمَاعِ الْمَ الْعَبَاحِ وَدَارِثُ بَيْسَنَا كَساسِ الْاَعَالِينَ، وَدَارِثُ بَيْسَرِ رَاحٍ فَساسُكُ مَرَتِ السُّفُوسُ بِعَيْسِ رَاحٍ فَسَاسِكُ مَسَرَ فِيهِمُ الْاَنشَساوِي فَسَلَمُ نَسرُ وُرُا وَالسُّرُورُهُ مَنَاكَ صَاحى الْمَارِقُ وَاللَّسرُ وُرُهُ مَنَاكَ صَاحى الْمَارِقُ وَالسَّرُورُا وَالسُّرُورُهُ مَنَاكَ صَاحى الْمَارِقُ اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ الْمَارِقُ اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَمُ نَمُلِكُ سِوى الْمُهَجَاتِ شَيْنًا وَلَمُ نَمُلِكُ سِوى الْمُهَجَاتِ شَيْنًا وَلَمْ نَمُلِكُ سِوى الْمُهَجَاتِ شَيْنًا وَلَامُ نَمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ مَلاَحِ اللَّهُ الْمُحَاتِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ مَلاَحِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْ

''جس حال میں کہ ہم صبح تک دل پہندراگ سنے کوجمع ہوئے ہیں تو کیااب بھی اپنے اسے دفت کو یا دکریں؟۔ ہم میں راگوں کے پیالوں کا دور چل رہا ہے جن ہے ہماری جانیں بغیر شراب کے نشہ میں سرشار ہوگئیں محفل میں جو ہے سرور کے نشہ میں ہواور مجلس میں فقط سرور ہی ہوشیار ہے۔ اس محفل میں جب ابودلعب کا منادی پکارتا ہے کہ ماضر ہوا ممکین معثوقوں کی طرف چلوتو لذت ولطف اٹھانے والا جواب ویتا ہے کہ حاضر ہوا اور ہمارے یاس دل خوں شدہ کے سوا کے خاہیں جس کواچھی آئھوں پر بہادیں۔'

ابوالطیب کہتے ہیں کہ ساع کی تا ثیر دلوں میں بیہ ہے جواس شاعر نے بیان کی تو پھر ساع کیونکر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی فائدہ بخش سکتا ہے۔

ابن عقبل نے کہا: جو محص یوں کہتا ہے کہ مجھ کو اچھی صورتوں کے دیکھنے ہے بچھ خوف نہیں تو اس کا بیقول نے بنیاد ہے۔ کیوں کہ شریعت کا خطاب ہرا یک کے لیے عام طور پر ہے۔ کسی کوممتاز مہیں کیا جاسکتا اور قرآن شریف کی آئیتیں ایسے دعوؤں کا انکار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ قُلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ اللہ ﴿ قُلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ اللہ ﴿ قُلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ اللہ ﴿ قُلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ اللہ ﴿ قَلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ اللہ ﴿ قَلُ لِلْمُومِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ اللّٰ اِللّٰہُ وَمِنِیُنَ یَغُصُّوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ اِللّٰہُ وَمِنْ اِللّٰہُ وَمِنِیُنَ یَعُصُوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ اِللّٰہُ وَمِنْ اِللّٰہُ وَمِنِیْ یَعُصُوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ اِللّٰہُ اللّٰہُ وَمِنْ اِللّٰہُ وَمِنْ اِلْمُوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ اللّٰہِ اللّٰہُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِللّٰہُ وَالْمِنْ اَلْمُومُ وَمِنْ اِللّٰهُ وَمِنْ اِللّٰهُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اللّٰ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ کِیا اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَمِنْ اِللّٰہُ وَالْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَمُنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَمِنْ الْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُومُ وَمِنْ اِلْمُ الْمُومُ وَمِنْ اِلْمُ الْمِنْ الْمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَمِنْ الْمُومُ وَلِيْ اِلْمُ الْمُومُ وَمِنْ اللّٰ اللّٰمُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَالْمِ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ

'' نعنی اے رسول اللہ مَنَا ﷺ ان اہل ایمان سے کہدد بیجئے کداپنی آئیسیں نیجی رکھا کریں۔''

اورفرمايا: ﴿أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللهِ ﴾ 🗱

''لیعنی کیا اونٹ کونہیں و کیھتے کہ کس صورت پر مخلوق ہوا اور آسان کی طرف نگاہ نہیں۔ اٹھاتے کہ کس طرح بلند کیا گیا۔''اور پہاڑوں پر نظر نہیں کرنے کہ کیونکر نصب کیے گئے۔

اھاتے کہ سرس ہدی ہیا۔ اور پہاروں پر سری سے کے دور مسب سے سے سے بیاں انہیں صورتوں کا دیکھنا جائز ہوا جن کی طرف نفس کو بچھ رغبت نہیں اور جن میں خواہش نفسانی کا بچھ حصہ نہیں۔ بلکہ یہ وہ عبرت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی آمیزش اور لذت کا ملا و نہیں لیکن شہوت انگیز صورتوں کی تو بہی تعبیر کی جائے گی کہ شہوت کے ساتھ عبرت ماصل کی جاتی ہوت کے ساتھ عبرت ماصل کی جاتی ہوت کے ساتھ عبرت کے اللہ تعالی ہے اس قابل نہیں کہ اس پرنگاہ ڈائی جائے۔ کیوں کہ اکثر فتنہ کا سب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے کسی عورت کو پیغیبر بنا کرمبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کو قاضی بیامام یا موذن بنایا یہ سب پچھاس واسطے ہے کہ عورت آفت اور شہوت کا مقصود منقطع ہوجا تا ہے۔ اب جو شخص میں کہ کہ میں انہیں صورتوں سے عبرت لیتا ہوں تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے اور جو کوئی اپنے آپ کو طبیعت میں ہماری طبیعتوں سے متاز سمجھ ہم اس کے دعوے کو باطل قرار دیں گے۔ یہ آپ کو طبیعت میں ہماری طبیعتوں سے متاز سمجھ ہم اس کے دعوے کو باطل قرار دیں گے۔ یہ آپ بین صرف شیطان کا مروفریب ہے کہ دعو کا کر نے دالوں کو دھوکا و سے رکھا ہے۔

یانچویں فتم کے صوفیہ وہ ہیں جوامردوں سے صحبت رکھتے ہیں اورانپے نفس کو فواحش سے روکتے ہیں اوراس کومجاہرہ ونفس کشی اعتقاد کرتے ہیں اور یہبیں جانبے کہ فقط امردوں سے ور المران کی طرف شہوت ہے دیکھنا ہی گناہ ہے اور یہ امور برے صوفیوں کی تصلیب میں ان کے قد ماء بھی اس فرج سے میں اس کے تقے۔ احمالی بن ثابت نے ہم کوخروی کہ ابونلی روذ باری نے پیشا میں نہ ہب کے تقے۔ احمالی بن ثابت نے ہم کوخروی کہ ابونلی روذ باری نے پیشا میں ہیں:

أنْسزَهُ فِسى رَوْضِ الْسَحَساسَنِ مُقَلَقِى وَآمُسنَسعُ نَسفُسِسى آنُ تَسَسالَ مُسحَسرٌ مَسا وَآحُسِسلُ مِسنُ ثِنقُ لِ الْهَدوىٰ مَسالُو آنَّـهُ عَسلَسى الْسَجَبَلِ الْعَسلَدِ الْاَصَعِ تَهَدَّمَا عَسلَسى الْسَجَبَلِ الْسَسلَدِ الْاَصَعِ تَهَدَّمَا

'' میں اپنی آنکھوں کوحسن وخو بی کے باغ میں سیر کرا تا ہوں اور اپنفس کوحرام کے مرتکب ہونے سے باز رکھتا ہوں میں عشق ومحبت کا اتنا بو جھا تھائے ہوئے ہوں کہ اگر مضبوط پہاڑا تھائے تو منہدم ہوجائے۔''

مصنف میسید نے کہا کہ عنقریب یوسف بن الحسین کا واقعہ اور ان کے اس قول کا بیان آئے گا کہ میں نے اپنے خدا سے سو ہار معاہدہ کیا کہ کسی نوجوان حسین کے پاس نہ بیٹھوں گا پھر مہی قد اور غمز ہ بھری آئکھیں دیکھ کروہ عہد تو ڑ ڈالا۔

ابوالخارائضی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالکھیت اندلی ہے جو ہوئے سیان آدمی تھے کہا کہ صوفیوں کی کوئی عجیب بات بیان کیجے۔ کہنے لگے کہ صوفیہ میں ہے ایک شخص کی صحبت اٹھائی جس کانام مہر جان تھا۔ وہ پہلے مجوی تھا بھر مسلمان ہوگیا اور صوفی بن گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا ویکھا کہ اس کواپنے سے جدا نہ کرتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تو تہد اوا کرتا۔ پھر اس کے پہلو میں لیٹ جاتا۔ پھر گھراکر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز بڑھتا تھا۔ پھر اس کے پہلو میں لیٹ جاتا۔ پھر گھراکر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز جب حب موجی کروٹ رات میں بار ہاکرتا تھا۔ پھر اس کی طرف دونوں جب موجی ہونے کے ہوتی تو وز پڑھتا تھا۔ پھر آسان کی طرف دونوں ہاتھا کہ کہتا تھا کہ خداوند اتو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پرسلامتی سے گزری۔ اس رات میں میں نے کوئی فعل بدی خوا ہش نہیں کی اور کرانا کا تبین نے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناؤ ہیں لکھا۔ حالانکہ اس لڑکے محبت جومیرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اگراس کو پہاڑ بھی

421 مُورِين المِين المُن المِين المِي اٹھا کمیں تو فکڑے ٹکڑے ہوجا کمیں اورا گرز مین اٹھائے توشق ہوجائے۔ پھر کہتا تھا کہاے رات! تجھ میں جو کچھ مجھ سے ہوااس کی گواہ رہنا۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے خوف نے حرام کی خواہش اور گناہ کے تعرض سے بازرکھا۔ پھرکہتا تھا کہاہے خدا!اے میرے مالک! تو ہم کویر ہیز گاری پرساتھ رکھنا اورجس روزسب احباب ا تصفے ہوں ہم کوجدانہ کرنا۔رادی نے کہا کہ میں نے اس صوفی کے یاس عرصه دراز تک قیام کیا۔ ہررات اس کا یمی کام تھااور میں اس کی یمی باتیں سنتا۔ پھر جب میں نے اس کے پاس سے واپس آنے کا ارادہ کیا تواس سے کہا: یہ کیابات ہے کہ جب رات گزرجاتی ہے تو میں تم کواس طرح باتیں کرتا ہواسنتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کیاتم سنا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ جواب دیا کہاہے بھائی خدا کوشم!میرے دل میں اس لڑ کے کی اتنی محبت ہے کہ اگر اس قدر محبت بادشاہ کواین رعایا ہے ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفرت کاحق دار ہوجائے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ تو بتا ؤ کہ جس شخص کی طرف ہے تم کوایے نفس پرفسق وفجو رمیں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو اس کے ساتھ صحبت رکھنے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ابو محمد بن جعفر بن عبداللہ صوفی کہتے ہیں کہ ابو حمزہ صوفی نے بیان کیا کہ میں نے بیت المقدس میں ایک جوان صوفی کود یکھا کہ ایک مدت دراز تک ایک لڑکے سے صحبت رکھتا رہا۔ بھر وہ صوفی مرگیا۔اس لڑکے کو اس کے مرنے کا نہایت غم ہوا۔ بہاں تک کہ رنج میں لاغر ہوگیا کہ اس کے جسم پر فقط کھال اور مڈی رہ گئی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہم کواینے دوست کا برا اصدمہ ہوا جی کہ میں خیال کرتا ہوں کہم کواس کے بعد تمجھی قرارنہ ہوگا۔جواب ویا کہ بھلا ایسے خص کے بعد مجھ کوکیا قرار آئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کردیا تھا کہ آن واحد کے لیے بھی میرے سے جدانہ ہوااور پھر باوجوداس قدرطول صحبت اور کثرت خلوت شب دروز کے مجھ کوستی و فجور کی نجاست ہے محفوظ رکھا۔

مصنف عین نیستانی نظروں میں فواحش کے شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ خواہش کی طرف نہیں جھکتے تو ان کی نظروں میں فواحش کے شروعات کوآ رائش دی۔ لہذا انہوں نے نظر کرنے اور صحبت رکھنے اور ہم کلام ہونے سے لذت اٹھا نا شروع کیا اور اس طرح فواحش سے بچنے میں نفس کی مخالفت کا عزم کیا۔ اب اگروہ صادق اور پورے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ وہ ول جس کو بالکل خدا سے لگا نا جا ہے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہوگیا اور وہ وقت جس میں طبیعت کی جس کو بالکل خدا سے لگا نا جا ہے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہوگیا اور وہ وقت جس میں طبیعت کی

من المناس المنا

#### 🚳 نصل 🎡

صوفیہ میں اکثر ایسے بھی ہیں جن کا مجاہدہ ایک مدت تک تو ی رہااور پھر کمزور ہوگیااور
ان کے نفس نے بدی کی خواہش کی تو اس وقت امردوں کی صحبت ترک کر دی۔ ابوحمزہ صوفی کہتے ہیں کہ میں نے حجہ بن علاء دشق سے پوچھا جوصوفیہ کے سرگروہ تصاور میں ایک مدت تک ان کوایک خوب صورت لڑکے کے ساتھ چاتا پھرتا دیکھا تھا۔ پھرانہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس نوجوان کو کیوں چھوڑ دیا جس کو میں آپ کے ہمراہ دیکھا کرتا تھا اور آپ اس سے بہت ملے جلے رہتے تصاوراس کی طرف بڑے مائل تھے۔ جواب دیا کہ خدا کی تم ایس نے اس کو دشنی اور ملال خاطر سے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے دیا کہ خدا کی تنمی اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تھااور وہ میرے پاس بیشھتا تھا ایسا کیوں کیا۔ کہنے لگے کہ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تھااوروہ میرے پاس بیشھتا تھا تو میں نے اپ دلکو دیکھا کہ جھوکوا لیے امر کی ترغیب دیتا تھا کہ اگر اس کا مرتکب ہوجا تا تھا تو میں نے اپ کی نظروں سے گرجا تا۔ اس لیے میں نے اس کوچھوڑ دیا تا کہ اللہ تعالی عمل نہ نفر ماتے اور میر انفر فتوں کے مقامات سے سامت دیے۔

#### 

اکثر صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے اور نظر اٹھا کر دیکھنے پر بہت دیر تک روتے رہے۔عبیداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی ابوعبداللہ محمہ بن محمہ سے سنا کہتے تھے کہ مجھ سے خیر نساج نے ذکر کیا کہ میں امیہ بن صامت صوفی کے ہمراد تھا۔ اتفا قا

انہوں نے ایک لڑے کی طرف دیکھا اور بیآیت بڑھی:

﴿ هُوَ مَعَكُمُ آيُنَمَا كُنتُمُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾

''لُعِنی جہاں کہیں تم گئے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے اور جو پچھتم کرتے ہووہ سب ویکھتاہے۔''

پھر کہنے گئے کہ اللہ تعالی کے قید خانہ ہے کون بھاگ سکتا ہے۔ حالانکہ اس نے اس قید خانے کوکر خت اور سخت فرشتوں ہے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! میر ااس کڑکے کی طرف و کھنا اللہ تعالیٰ کی گئی بردی آزمائش ہے۔ میرے اس طرف و کیھنے کی مثال ایس ہے جیسے کسی روز ہوا چل رہی ہو، اور نمیتان (جنگل) میں آگ لگ جائے۔ ایسی حالت میں وہ آگ جو کچھ پائے گ باقی نہ چھوڑ ہے گ ۔ پھر کہنے گئے کہ میری آئکھوں نے میرے دل پر جو پچھ بلاڈ الی میں اس سے خدا کی بخشش کا درخواستگار ہوں اور مجھ کواس امر کا خوف ہے کہ اس کے گناہ سے مخلصی نہ پاؤل اور اس کی معصیت سے نجات نہ ملے اگر چہ قیامت کے روز ستر صدیقوں کے ممل لے کر جو اس کی معصیت سے نجات نہ ملے اگر چہ قیامت کے روز ستر صدیقوں کے ممل لے کر جا واں۔ یہ کہہ کررو نے قت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہ کرو تے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کررو نے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کرو تے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کررو نے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کرو تے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کر وقت وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کر وقت کے دونے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کر وقت کے دونے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہہ کر وقت کے دونے دیتے ہوگئے۔ میں نے سنا کہ دونے وقت یہ شعر ہے تھے:

یَساطَسرَفِسی لاَشُسغَسلَنَّکِ بِسالُبُکَاءِ عَسنِ السنَّسطَسرِ السی الْبَلاءِ ''اے آنکھ میں جھے کواس بلاانگیزنگاہ سے ہٹا کرگر بیوزاری میں مشغول رکھوں گا۔''

#### 🚳 نصل 🍇

اکٹر صوفیہ ایسے ہیں کہ شدت محبت کی وجہ سے ان کومرض نے آگیرا۔ ابوحمزہ صوفی نے کہا: عبداللہ بن موکی صوفیہ کے مرداراور سرگروہ تھے۔ انہوں نے کسی بازار میں ایک حسین لڑکے کی طرف دیکھااورا یسے بہتلا ہوگئے کہ عشق ومحبت کی وجہ سے قریب تھا کہ عقل زائل ہوجائے۔ ہر روز آگراس کے راستے میں کھڑ ہے ہوجائے تھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تو اس کودیکھتے تھے۔ ای طرح ان کاعشق بڑھ گیا اور لاغری نے ان کو چلنے پھر نے سے بٹھا دیا۔ بیرحال ہوگیا کہا یک قدم نہیں چل سکتے تھے۔ ایک روز میں ان کے ہاں عیادت کے لیے گیا اور بوچھا کہا ہے ابومحہ! تمہارا

کیا حال ہے اور ریکیا آفت ہے جومیں دیکھا ہوں کہتم پر نازل ہوئی؟۔ جواب دیا کہ بیدہ امور ہیں جن میں جتلا کر کے اللہ تعالی نے میراامتحان کیا۔ میں نے اس بلا پرصبر نہ کیا اور مجھ میں اس کے سبنے کی طاقت نہ تھی اور اکثر ایسا گناہ جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے اور وہ خدا کے نزد یک گناہ کبیرہ سے بھی بڑا ہے اور جو تحف نظر حرام میں پڑجائے وہ اس امر کا مستحق ہے کہ مدت دراز تک امراض میں گرفارر ہے۔ یہ کہہ کررونے گئے۔ میں نے پوچھاتم روتے کیوں ہو۔ کہنے گئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بدنھیب مدت دراز تک دوزخ میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ بیس ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بدنھیب مدت دراز تک دوزخ میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ باتیں کے بیاس سے چلاآ یا وران کی بری حالت دیکھ کر مجھ کورجم آتا تھا۔

ابو حمزہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن اشعث ومشقی خدا کے نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک حسین لڑ کے کود یکھااورغش آگیا۔لوگ ان کوان کے مکان براٹھا کر لائے۔ پھروہ بارہو گئے حتیٰ کے ان کے یاؤں چلنے پھرنے ہے رہ گئے اوران سے یاؤں کے سہارے بالکل کھڑانہ ہوا جاتا تھا۔ایک زبانہ دراز تک یہی کیفیت رہی۔ہم لوگ ان کی عیادت کو جایا کرتے تصاوران کا حال دریافت کرتے تھے۔وہ خودہم کواپنی کیفیت (واقعہ )نہیں بتاتے تھے اور نہ بیاری کاسبب بیان کرتے تھے۔البتہ دوسرے لوگ ان کے اس لڑ کے کی طرف و کیھنے کا قصہ بیان کرتے تھے یہ باتیں اس لڑکے کے کان تک پہنچیں وہ ان کی عیادت کوآیااس کو دیکھ کرخوش ہو گئے اور حرکت کرنے لگے،اس کی صورت و کیو کر ہنے اور اس کے دیدارے شاوال ہوئے۔ وہ لڑکا ہمیشدان کی عیادت کرتار ہا یہاں تک کدوہ اپنے یاؤں کے سہارے کھڑے ہونے لگے اورا بنی اصلی حالت پر آگئے ۔ایک روز اس لڑ کے نے ان سے اپنے ہمراہ مکان پر چلنے کے لیے کہا انہوں نے انکار کیا۔ اس لڑ کے نے مجھ سے درخواست کی کدان سے اس سے گھر پرنقل كرنے كوكہوں ميں ان ہے كہاوہ انكاركرنے لگے۔ ميں نے بير چھاكة خرآب كے وہاں جانے میں کیا قباحت ہے۔ جواب دیا کہ میں بلاسے محفوظ اور فتنے سے مامون نہیں ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہوشیطان مجھ پرمحبت ڈال دے اور میرے اور اس کے درمیان کوئی گناہ واقع ہو اور میں اہل خسران ( نقصان اٹھانے والوں ) میں ہے ہوجاؤں۔

﴿ فصل ﴿

بعض صوفیہ ایسے ہیں جن کوان کے نفس نے فخش کی طرف بلایا انہوں نے اپنے آپ کو

مرائیس کردیا۔ ابوعبداللہ حسین بن محمد دامغانی نقل کرتے ہیں کہ بلا دفارس کی طرف ایک بڑانا می صوفی تھا۔ اتفا قاایک نوجوان کے عشق میں بہتلا ہو گیا۔ پھرا پے نفس پر قابونہ پاسکا۔ یہاں تک کوخش کا خواہش مند ہوا۔ بس مراقبہ میں گیا اور اپنے ارادہ پر بشیمان ہوا۔ اس کا مکان ایک او نجی جگہ پر واقع تھا اور اس کے عقب میں ایک دریا رواں تھا جب ندامت بڑھی تو مکان کی حصیت برگیا اور دریا میں کود پڑا اور بیآ بہت بڑھی:

مصنف بیناتیا نے کہا: اہلیس کودیکھو۔ اول تو اس بیچارے کو یہ سکھایا کہ امرد کودیکھے۔ پھر

یہاں سے چڑھا کراس بات پرآ مادہ کیا کہ ہروقت ای کودیکھار ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل

میں امرد کی محبت قائم کر دی حتی کہ حرص دلائی۔ پھر جب اس کو محفوظ رہ جانا دیکھا تو جہالت سے

پیامراس کواچھا کردکھایا کہ اپنے آپ کوئل کر ڈالے۔ بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے

میں امرادہ کیا تھا اور قطعی قصد نہ کیا تھا اور محض نیت گناہ کی کرنا شریعت میں معاف

ہے۔ بوجہ ارشادرسول اللہ منا پینے کم دہ شخص اپنے اس ارادہ پرنادم بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو بہ ب

خیال دل میں آتا ہے۔ " جھ بھروہ شخص اپنے اس ارادہ پرنادم بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو بہ ب

کی طرف سے مامور شے۔ جسیا کہ کمال تو بہ خود ش ہے جو بنی اسرائیل کا ممل تھا حالا تکہ وہ خدا
کی طرف سے مامور شے۔ جسیا کہ فرمایا:

﴿ فَاقْتُلُواْ اَنْفُسَكُمْ ﴾ ﴿ "لَعِنَ الْبِيَ آبِ كُومَارِ اللهِ."
اور جم لوگ اس فعل منع كيه كئي بين چنانچدارشاد ب:
﴿ وَ لاَ تَقْتُلُواْ اَنْفُسَكُمْ ﴾ ﴿ "لِعِنى خود كشي مت كرو."

غرض ہے کہ بیصوفی بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ صحیحین میں رسول اللہ سَنَا ﷺ ہے روایت ہے کہ'' جو شخص بہاڑ (اونچائی) سے نیچ گرے اورایخ آپ کو ہلاک کرے تو وہ آتش دوزخ میں گرتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔''

#### الله فصل الله

بہت سے صوفیہ ایسے ہیں کہ کسی صوفی کواس کے حبیب سے علیحدہ کردیا گیا تواس نے ایپ محبوب کو مارڈ الا۔ میں نے ایک صوفی کی نسبت سنا ہے کہ وہ بغداد میں ایک رباط میں ربا کرتا تھا اور جس گھر میں وہ رہتا تھا وہیں اس کے ساتھ ایک لاکا تھا۔ لوگوں نے اس پر تشنیع کی ، اور دنوں میں جدائی کردی۔ وہ صوفی ایک چھری لے کراس لاکے کے پاس گیا اور اس کو مارڈ الا اور اس کے پاس بیش کردو نے لگا۔ رباط والے آئے اور بیال دیکھا۔ کیفیت پچھی ۔ اس نے لاکے کے مارڈ النے کا افر ارکیا۔ اس لاکے کے مارڈ النے کا افر ارکیا۔ اس لاکے کے مارڈ النے کا افر ارکیا۔ لوگ اس کو بیکڑ کرکوتو الی لے گئے وہاں بھی افر ارکیا۔ اس لاکے کا باب آیا صوفی رونے لگا اور کہنے لگا کہ چھکو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جھے سے اپنے لڑکے کا بدلہ لے لے۔ اس نے کہا کہ اب میں نے معاف کیا۔ صوفی وہاں سے اٹھا اور لاکے کی قبر پر آیا اور اس کے لیے روتار ہا۔ پھر عمر بھر اس لاکے کی طرف سے جج کرتار ہا اور اس کو ثواب بخشار ہا۔

#### 🍪 فصل 🚱

المان، كتاب الطب، باب شرب إلنم والدواء به و ما يخاف منه والخبيث ، رقم ۵۵۵۸ مسلم: كتاب الايمان ، باب خلط تحريم آل الانسان نفسه ، رقم ۲۰۳۰ ـ زندى: كتاب الطب ، باب فيمن قتل نفسه بهم اوغيرو ، رقم ۲۰۳۰ ـ زندا كى : من باب غلط تحريم آل الانسان نفسه ، رقم ۲۰۳۰ ـ زندى الطب ، باب فيمن قتل نفسه بهم اوغيرو ، رقم ۲۰۳۰ ـ زندا كى : ۲۰۸۸،۲۵۳/۲ ـ منداحد : ۲۸۸،۲۵۳/۲ ـ د

427, 427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 6427, 642

اور دنیا سے بے رغبت ہوجاتا ہے اور صوفیہ کے ساتھ بطور ارادت رہتا ہے ۔ شیطان ان کو فریب دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس لڑکے کو خیر دنیکی سے باز ندر کھو۔ پھر بلا قصدان کی نگاہیں بار باراس پر پڑتی ہیں لہٰ ذادل میں فتندا ٹر کر جاتا ہے ۔ یہاں تک کہ شیطان اپنی قدرت کے موافق ان ہے مطلب نکال لیتا ہے اور بسااوقات ان لوگوں کو اپنے دین پر وثوق ہوتا ہے اور شیطان ان پر وفل پاکر بڑے درجہ کے گناہ میں پھنسادیتا ہے جیسا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔ مصنف عرف اندہ میں نے کہا کہ برصیصا کا قصہ ہم نے شروع کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان کی غلطی میہ ہے کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے فنص سے صحبت رکھتے ہیں جس کی صحبت میں فتند کا خوف ہے۔

ساتویں قتم کے وہ صوفیہ ہیں جو جانتے ہیں کہ امر دوں سے صحبت رکھنا اوران پرنگاہ ڈالنا حرام ہے گر وہ صبط نہیں کرسکتے۔ ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسین کہتے ہیں کہتم مجھ کو جو بھی کام کرتے ویکھودہ سب کرو نیکن بس ایک نوجوان سے صحبت ندر کھو۔ کیوں کہ یہ برن ابھاری فتنہ ہے۔ ہیں نے اپنے پروردگار کے سامنے سوبار سے زیادہ عہد کیا کہ نوجوان سے صحبت ندر کھوں گا۔ پھر گورے گورے دخیارے سیدھی سیدھی قامت اور غمز ہ بھری آ تکھیں دیکھ کروہ عہد و پیان تو ٹر ڈالے۔ البتہ خداحینوں کے ساتھ مجھ کوکسی گناہ کے بارے میں نہیں ہو جھے گا۔ ( لیعنی میں نے ڈالے۔ البتہ خداحینوں کے ساتھ مجھ کوکسی گناہ کے بارے میں نہیں ہو جھے گا۔ ( لیعنی میں نے کوئی خش فعل نہیں کیا ) اور پھر صربے الغوانی کے چند شعر کہے۔ جن کا ترجہ یہ ہے:

" پھول ایسے رضارے اور بڑی بڑی آئھیں اور گل بابونہ ایسے دانت اور رخمار ایسے دانت اور رخماروں پرخمدارزلفیں اور سینوں پرمیوہائے اناران سب چیزوں نے مجھ کو حسین عورتوں سے بچھاڑگرایا۔ای لیے مجھ کو صربع الغونی (خوب صورت عورتوں کا بچھاڑا ہو!) کہتے ہیں۔"

مصنف میرای نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوعبدالرحمٰن نے ایسے گناہ کے بارے میں جس کواللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا تھا اپنے آپ کورسوا کیا اورلوگوں کو خبر دی کہ وہ جب کس فتنے کود یکھتا ہے تو تو بہتوڑ ڈالٹا ہے۔تصوف کی وہ اہم با تیں کہا گئیں کہ نفس پر مختیں اور جفا کمیں برداشت کرتے ہیں۔ پھرا گرچہ بیخص اپنی جہالت سے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو کہتے ہیں۔ پھرا گرچہ بیخص اپنی جہالت سے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو علم ہوتا تو جان لیتا کہ حسینوں کی صحبت اور ان کی طرف د کھنا بھی

معصیت ہے۔ جہالت برغور کرنا چاہیے کہ جاہلوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے۔

ابومسلم خشوی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت دیر تک ایک خوب صورت لڑکے کو دیکھا پھر کہنے گئے کہ سجان اللہ میں اپنی آ نکھ کو مکر وہ چیز پر ڈال رہا ہوں اور اپنے مالک کی نافر مانی کررہا ہوں اور نگاہ کو ممنوع شے کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور جس امرے پر ہیز لازم ہو دھر جھکا جاتا ہوں۔ میں نے اس لڑکے کوالی نظر سے دیکھا جس میں بجز اس کے پچھ نہیں خیال کرتا کہ قیامت کے میدان میں مجھ کو میرے پہنچا نے والوں کے سامنے ذلیل ورسوا کرے گیال کرتا کہ قیامت کے میدان میں مجھ کو میرے پہنچا نے والوں کے سامنے ذلیل ورسوا کرے گیا۔ میکھ کو ایند تعالی مجھ کو بخش دے مگر اس سے شرمندہ ہی کی۔ مجھ کو اس نظر نے ایس صالت میں کر دیا کہ گواللہ تعالی مجھ کو بخش دے مگر اس سے شرمندہ ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گریڑ ہے۔

## 🚳 نصل 🎡

جو محض علم سے بہرہ رہے گا۔وہ ضرور خبط میں پڑے گا اور جس کوعلم ہوااوراس پڑمل نہ کرے وہ نہایت ہی خبط کرے گا اور حسب فر مان باری تعالیٰ :

﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمْ ﴿ اللهُ اللهُ مُوالِمِهُ ﴿ اللهُ الل

جوشخص آ داب شریعت پر عملدر آمد کرے گاوہ ابتدائی میں جان کے گا کہ اس کا معاملہ انہنا میں کیسا سخت ہوگا۔ اور شریعت میں امر دوں کی ہم نشینی ہے ممانعت آئی ہے اور علمانے اس سے احتر از رکھنے کے لیے وصیت فرمائی ہے۔ انس ڈاٹٹوئڈ نے فرمایا رسول الله مَن اُٹٹوئل نے ارشاد فرمایا: ''کہتم شنراووں کے پاس نہ میٹھو کیوں کہ ان کا فتنہ دو شیزہ لڑکیوں کے فتنے ہے بھی سخت ہے۔' کا ابو ہریرہ ڈاٹٹوئڈ ہے بھی ایسائی روایت ہے۔ گا

المعلى المتناهية: ٣٨٠/ النور: ٣٠٠ في النبي عن مجالسة المردان ، رقم ١٣٨٥ - تنزية الشريعة: ٢٦٩٨ ) العلل المتناهية ٢٨٥/ المناهية المردان ، رقم ١٣٨٥ - تنزية الشريعة: ٢١٥/ ١٠٨٠ ، كتاب النكاح الفصل الثالث ، رقم ١٨٥٠ - شعب الايمان : ٣/ ٣٥٨ ، باب في تحريم الفروح ، رقم ١٣٩٧ - الفوائد المجموعة في الاحاويث الموضوعة م ٢٠٠٧ ، كتاب الحدود ، رقم ١٣٠٠ - الكامل الثالث ، رقم ٥٠ - الكامل كتاب الحدود ، رقم ١٣٠٠ - الكامل في ترجمة عمر بن عمروا في حفص الطحان العسقل في ميزان الاعتدال : ٣/ ٢١٥ ، في ترجمة في ترجمة عمر بن عمروا في حفص الطحان العسقل في ميزان الاعتدال : ٣/ ٢١٥ ، في ترجمة في ترجمة عمر بن عمروا في حفص الطحان العسقل في ميزان الاعتدال : ٣/ ٢١٥ ، في ترجمة (٢١٥ ) الفوائد المجموعة : ص ٢٠١ ، كتاب الحدود ، قم ٣٠ -

وفدعبدالقيس رسول الله منافية فيم كي خدمت مين آئے۔ان ميں ايك امر دلز كاروش چېره تھا۔'' رسول الله مَثَاثِیَّتِم نے اس کواپنی پشت مبارک کے چیچے بٹھایا اور فر مایا که حضرت داؤد کی خطا نگاہ تھی۔' 🏶 ابو ہریرہ والنفظ سے روایت ہے کہ' رسول الله مَن النفظم نے منع قرمایا کہ نظر جما كرد كيھے۔'' 🗱 عمر بن خطاب ولائنو نے فر ما يا كه مجھ كوكسى عالم پر ايذ ارسال در ندے كا بھى اس قدرخوف نہیں جتناامردلڑ کے کی طرف ہے ڈر ہے۔عبدالعزیز ابن ابی السائب نے اپنے باپ ہے روایت کی کہوہ کہتے تھے کہ میں ایک عابر شخص پر ایک امر دلڑ کے کے بارے میں ستر باکرہ لڑ کیوں سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ابوعلی روذ باری نے کہا کہ میں نے جنید سے سنا کہتے تھے کہ ابن منبل کے یاس ایک شخص آیا اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑ کا تھا۔ پوچھا پیاڑ کا کون ہے۔ جواب دیامیرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے کہ اب دوبارہ اس کواپنے ہمراہ نہ لانا۔ جب کھڑا ہوا تو محمد بن عبدالرحمٰن حافظ نے کہاا ورخطیب کی روایت میں ہے کہان ہے کہا گیا کہاںٹد تعالیٰ شیخ کوتو فیق دے۔ یعض پر ہیز گارہاوراس کا بیٹااس سے بڑھ کر ہے توامام احمد میں نیڈ نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں جو پچھ جا ہاان دونوں کے پر ہیز گار ہونے کے لیے مانع نہیں یونہی ہم کواشیاخ نے اسلاف سے خبر دی۔ حسن بزاز کی نسبت سنا ہے کہ احمد بن عنبل مینید کے یاس آئے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت امر دلڑ کا تھااوران سے باتیں کیں۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو ان ے ابوعبداللہ نے کہا کہ اے ابوعلی! اس لڑکے کے ساتھ کسی رستہ میں نہ چلا کرو۔ کہنے لگے بیاتو میرا بھانجا ہے۔جواب دیا کہ خواہ بھانجا ہی کیوں نہ ہو۔لوگ تمہارے بارے میں ہلاک نہ ہوں ( یعنی تم کولوگ متہم کریں گے ) شجاع بن مخلد سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن حارث کو کہتے ہوئے سنا کہان نوعمروں ہے یر ہیز کرو۔ فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں تمیں مشائخ ے ملا جوابدال شار کیے جاتے تھے۔ ہرایک نے مجھ کو بروقت رخصت وصیت کی کہنو جوانوں كى بمنشينى سے بيچة رہنا۔سلام الاسودكى نسبت كہتے ہيں كركسى آ دمى كود يكھا جوايك نو جوان كو

الله [موضوع] الغوائدالمجموعة للشوكاني ص ٢٠٦ كتاب الحدود، رقم ٢٥ \_وتنزيدالشريعة :٢١٦/٢ ، كتاب النكاح الفصل الثالث ، رقم ٥٩ \_سلسلة منعيفه: ٣١٣/١ ، رقم ٣١٣ \_ والثالث ، رقم ٥٩ \_سلسلة منعيفه: ٣١٣/١ ، رقم ٣١٣ \_

المعيف جدًا إلكامل في ضعفا والرجال: ٢٥٥٨، في ترجمه وازع بن نافع العقيلي كتاب وم البوي لا بن الجوزي من نافع العقيلي كتاب وم البوي لا بن الجوزي من ١٠٤٠ الباب الرابع العشر في النبي عن النظر الى المردان ومجاسعهم -

من المسلم المسل

#### 🚳 نصل 🏇

ا مکلے لوگ امردوں سے پر ہیزر کھنے کے بارے میں تاکید کرتے تھے۔ہم روایت کر چکے میں کہ ' رسول الله مَنْ الله عُلِيم نے خوب صورت نو جوان کوایے پس پشت بٹھایا۔' سفیان ( توری ) کسی امردکواین پاس ند بیضند سے تھے۔ابراہیم بن ہانی نے روایت کیا کہ بی بن معین نے کہا کہ می الیانبیں ہوا کہ ایک راستے میں کوئی امرواز کا میرے ساتھ رہنے کی طمع کرے اور وہال احمد بن حنبل مُراثلة بھی ہوں ابوابوب نے کہا کہ ہم ابونصر بن حارث کے ساتھ تھے۔ان کے سامنے ایک لڑی جس سے زیادہ خوب صورت ہم نے نہیں دیکھی آ کر کھڑی ہوئی اور یو چھنے لگی اے پینے باب حرب س مقام پر ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہی سامنے بھا فک ہے جس کو باب حرب کتے ہیں۔اس کے بعد ایک لڑکا کہ بھی ایباحسین دیکھنے میں نہیں آیا آ کر ہو چھنے لگا کہ اے سے اباب حرب کدھرہے۔ ابونھرنے سرجھ کالیا اور اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ ہم نے لڑ کے سے کہا کہ بہاں آؤ۔ کیا یو چھتے ہو۔ بولا کہ باب حرب کہاں ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ تمہارے آ مے ے۔جب وہ لڑکا چلا گیا تو ہم نے شخ سے سوال کیا۔اے ابونصر! آپ کے روبرولڑ کی آئی تو آپ نے اس کوجواب دیا اوراڑ کا آیا تواس سے کلام نہ کیا۔ کہنے سکے کہ ہاں۔ سفیان توری سےروایت ہے کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امرد کے ساتھ دوشیطان ، میں اپنے نفس یراس کے دوشیطانوں سے ڈرگیااورایک روایت میں ہے کاڑے کے ساتھ پچھاو بردس شیطان ہوستے ہیں۔

ابوالقاسم نے ہم سے بیان کیا کہ محد بن حسین کے پاس جو بحیٰ بن معین کے ساتھی ہتے، سکتے اور کہاجا تا تھا کہ انہوں نے چالیس برس ہوئے آسان کی طرف سراٹھا کرنہیں ویکھا۔ جب

#### 

نوجوانوں کی صحبت ابلیس کا بردا مضبوط جال ہے جس سے وہ صوفیوں کا شکار کرتا ہے۔
ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ہم نے قتل کیا کہ میں نے ابو بکر رازی سے سنا کہ یوسف بن حسین نے کہا
میں نے خلقت کی آفات پرغور کیا تو معلوم ہوگیا کہ کہاں سے آئی ہیں اور صوفیہ کی آفتیں میں
نے نوجوانوں کی صحبت اور ناجنس کی ہم شینی اور عور توں کی رفاقت میں یا کیں۔ ابن فرج رشی
صوفی کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں و یکھا اور کہا کہ کیوں تو نے ہم کو کیسا پایا۔ ہم نے
دنیا اور اس کی لذتوں سے اور دولتوں سے منہ پھیر لیا۔ اب تجھ کو ہم پر قابونہیں۔ کہنے لگا کہ تم کو
گھ خبر بھی ہے تمہارے دل راگ سننے پر اور نوجوانوں کی صحبت پر کیسے مائل ہیں۔ ابوسعید کہتے
ہیں کہ اس بلا سے صوفیہ بہت کم نجات یا تے ہیں۔

# هر بیرا رئیس کی این این بیرا رئیس کی بیرا کی بیران کی بیران کی بیران کی بیران کی میرا کا بیان میرا کا بیان بیران کی طرف دیکھنے کی سزا کا بیان

ابوعبداللہ بن الجلاء کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہواایک خوبصورت نصرانی لڑکے کو دیکھا تھا استے میں ابوعبداللہ بنی مبرے سامنے گزرے بوچھا کسے کھڑے ہو۔ میں نے کہا:اے جچا! آپ اس صورت کو دیکھتے ہیں، کیونکر آتش دوزخ میں عذاب کیا جائے گا۔انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے نتج میں مارے اور کہا کہ اس کا نتیجہ تجھکو ملے گا۔اگرچہ بچھ مدت گزر جائے۔ میں نے چالیس برس کے بعد اس کا ثمرہ پایا کہ قرآن شریف مجھکو یاد نہ رہا۔ ابوالا دیان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو بکر دقاق کے ساتھ تھا ایک نو جوان لڑکا سامنے آیا میں اس کو دیکھتے ہوئے و کھے لیا فرمایا: بیٹا! بعد چندے تم اس کا نتیجہ پاؤگے میں ہیں برس تک منتظر رہا وہ نتیجہ نہ ویکے دیکھا ایک رات اس سوچ بچار میں سور ہا۔ کا نتیجہ پاؤگے میں ہیں برس تک منتظر رہا وہ نتیجہ نہ ویکھا ایک رات اس سوچ بچار میں سور ہا۔ کا نتیجہ پاؤگے میں ہیں برس تک منتظر رہا وہ نتیجہ نہ ویکھا ایک رات اس سوچ بچار میں سور ہا۔

ابو بحرکتانی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپ ایک دفیق کو خواب میں دیکھااور بوچھا
کہ تہمارے ساتھ خدانے کیا معالمہ کیا۔ جواب دیا کہ جمھ پرمیری برائیاں پیش کیں اور کہا کہ
تو نے ایبااییا کیا۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر بوچھا کہ تو نے ایبااییا بھی کیا۔ تو جمھ کواس کے اقرار
سے شرم آئی۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے اقرار کرنے سے شرما تا ہوں فرمایا کہ جب ہم نے
تیرے اقرار کردوگناہ بخش دیے تو جس پر تجھ کو شرم آئی۔ کو کرنہ بخشیں میں نے ان سے بوچھا
تیرے اقرار کردوگناہ بخش دیے تو جس پر تجھ کو شرم آئی۔ کو کو کرنہ بخشیں میں نے ان سے بوچھا
تیرے اقرار کردوگناہ کیا تھا۔ بولے کہ ایک خوبصورت لڑکا میر سے سامنے گزرا تھا۔ ایک روایت میں بول
آیا ہے کہ جب میں شرمندہ ہوا تو پسینہ آگیا یہاں تک کہ میر سے چہرے کا گوشت گر پڑا۔
ابو یعقو ب طبری سے ہم کو روایت پنجی ہے کہ انہوں نے کہا: میر سے پاس ایک خوب صورت
جوان رہا کرتا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا ایک بار میر سے پاس بغداد سے ایک صوفی آیاوہ
اکش نوجوانون کی طرف دیکھا کرتا تھا میں اس حرکت سے اس کی فہمائش کرتا تھا۔ ایک رات
میں سویا اور اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ جمھ سے فرمایا کہتم نے اس می فوجوانوں کو جوانوں کی بغدادی کو
باب مشخول کرتا ہوں جس کو اپنے قرب سے دور رکھتا ہوں۔ ابو یعقوب کہتے ہیں کہ میں بیدار بابر مشخول کرتا ہوں جس کو اپنے عزت کی تم ہے کہ اس محتی کو بونوں کی میں بیدار

433 J. 43

ہواور نہایت بے قرار ہوا تھا۔ اس بغدادی سے خواب بیان کیااس نے زور سے ایک جیخ ماری اور مرگیا۔ ہم نے اس کو خسل دیااور ذن کیااور میراجی اس میں لگار ہا۔ بعدایک مہینہ کے میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ بوچھااللہ تعالیٰ نے تمہار ہے ساتھ کیا کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پرزجروتو نئخ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ کوخوف ہوا کہ نجات نہ ملے گی۔ بھرمیراقصور معاف کردیا گیا۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں قدر ہے طول بیانی اختیار کی۔ کیوں کہ اکثر لوگوں کے نز دیک اس میں عام لوگ مبتلا ہیں اور جو شخص اس ہے بھی زیادہ چاہی ہارے میں اور نظر ڈالنے اور خواہش نفسانی کے تمام اسباب کے بارے میں تو چاہیے کہ ہماری کتاب' ذم الہوی''کو دیکھے کیوں کہ اس میں ان سب باتوں کے بارے میں یوری بحث ہے۔

توکل کا دعویٰ رکھنے اور مال واسباب فراہم نہ کرنے میں صوفیہ پرتگہیس اہلیس کا بیان

احمد بن الحواری نے ہم سے بیان کیا کہ بیں نے ابوسلیمان دارانی سے سا۔ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پرتو کل کرتے تو دیواریں نہ بناتے اور چوروں کے خوف سے گھر کے درواز ب پرتفل نہ لگاتے۔ فوالنون مصری کہتے ہیں کہ بیں نے برسوں سفر کیا۔ گر میرا تو کل درست نہیں رہا بجز ایک وقت کے کہ دریا کے سفر میں تھا، مشی ٹوٹ گی۔ میں نے اس کے تختوں میں سے ایک شختہ پکڑ لیا۔ میر ہے جی نے جھے سے کہا کہا گرانلہ تعالیٰ نے تیرے ڈوب جانے کا حکم فرمایا دیا ہے تو یہ تھے کہ بین نے وہ تختہ چھوڑ دیا اور پانی پر تیرکر کنارے آنگا۔ جنید سے تو یہ سا۔ کہتے تھے کہ میں نے ابو یعقوب زیات سے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ بیس نے سانہ وں نے ایک درم جوان کے پاس تھا نکالا۔ پھر مجھے کو مسئلہ کا جواب کما حقہ دیا۔ پھر بو چھا۔ انہوں نے ایک درم جوان کے پاس تھا نکالا۔ پھر مجھے کو مسئلہ کا جواب کما حقہ دیا۔ پھر بو لے کہ مجھاس بات سے شرم آئی کہ میرے پاس بچھ مال موجود ہواور میں تم کوتو کل کے مسئلہ کا جواب کہا حقہ دیا۔ پھر ایک جواب دوں۔

ابونفرالسراج نے کتاب اللمع میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن جلاء کے پاس ایک آ دمی تو کل کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیاان کے پاس ان کے مرید بیٹھے تھے۔اس کو پچھے جواب نہ دیااور گھر ہو گئے۔ اس جماعت کے سامنے ایک تھیلی نکال لائے جس میں چاردا نگ تھاور ہولے کہ ان کا پچھ خرید لاؤ بعدازاں اس شخص کو مسئلہ کا جواب دیا۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ کہنے کی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ ہے شرم آئی کہ تو کل میں کلام کروں اور میرے پاس چاردا نگ ہوں۔ بہل بن عبداللہ نے کہا کہ جو شخص پیشہ پرطعن کرے تو اس نے گویا سنت پرطعن کیا۔ کیا اور جو تو کل برطعن کرے تو اس نے گویا سنت پرطعن کیا۔

مصنف فیشند نے کہا کہ کم علمی کی وجہ سے بیتخلیط کی۔اگر بیلوگ توکل کی حقیقت پہچانتے تو جان لیتے کہ توکل اوراسباب میں باہم مخالفت نہیں۔ کیوں کہ تو کل بیہ ہے کہ دل فقط اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ بات اس کے خلاف نہیں کہ بدن کواسباب کے ساتھ تعلق رکھتے میں اور مال جمع کرنے میں جنبش ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلاَ تُوْتُوا السَّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيَامًا ﴾ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ اللهُ لَا لَهُ لَكُمُ قِيَامًا ﴾ اللهُ لَا لَهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ اللهُ لَا لَهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ اللهُ لَا تَعْمَالُ عَلَيْهِ اللهُ الله

قیانا کے بیمعنی ہیں کہ تہمارے ابدان ان کی وجہ سے قائم ہیں۔ رسول اللہ منا ہی ہے فرمایا

"کراچھاوہ نیک مالی ہے جوآ دمی کے کام آئے" اور فرمایا کہ" اپنے وارثوں کوتو گرچھوڑ نااس سے

بہتر ہے کہ ان کوتیاج چھوڑ کر مرے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ " ہی بیھی جاننا جا ہے

کرجس نے توکل کا تھم دیا ہے اس نے ہتھیار باندھنے کوفر مایا: ﴿ خُولُو جِلُو کُومُ ﴾ اللہ اللہ اللہ عنا کہ استطعنت من فوق ہے گا" لیعنی کفار کے لیے

اپنے اسلحہ لے لؤ اور فرمایا: ﴿ وَ اَعِدُو اللّٰهُ مَا اسْتَطعنتُ مِن فَوَّ قَ ﴾ اللہ اللہ عنی کفار کے لیے

جس قدر تو ت ہو سکے بہم پہنچاؤ" اور رسول اللہ منا اللہ عنا کہ اور دوطبیوں سے مشورہ لیا اور اور "خار ہیں پوشیدہ ہوئے" کا اور ایک مقام پر فرمایا تھا کہ

14 اور دوطبیوں سے مشورہ لیا اور اور "۲۰۷ ) وسلم درقم (۲۰۱۷) تقدم عنا می بخاری: رقم (۲۰۷۷) مسلم درقم (۲۰۷۷) تقدم عنا می بخاری: رقم (۲۰۷۷)

ابوداؤد: كمّاب الجبهاو: بابلس الدروع ، رقم • ٢٥٩- ابن ماجة : كمّاب الجهاد ، باب السلاح ، رقم ٢٩ • ٢٨ - مسند احمد :٣٠٩/٣ مي مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٨ - كمّاب المغازى والسير : باب منه في وقعة احد - نسائى: في الكبرى: ٥/ ١٤١ كمّاب السير ، باب التحصين من الناس ، رقم ٣٨٠ مختفرالشمائل المحمدية : ص ٢٦ ، رقم • ٩٩ -

<sup>🕏</sup> بخاری:رقم (۳۱۵)ومسلم:رقم (۷۵۲۱)تقدم 🗸

" آج کی رات میری تکہبانی کون کرے گا' 🏶 اور درواز ہ بند کر د ہے کا تھم دیا۔

تصحیحین میں جابر زلائٹوئا ہے روایت ہے کہ رسول الله منا لیکڑا نے فرمایا: 'ا بناورواز و بندکر

الیا کرو' کے اورآ پ نے خبر دی کہ تو کل احتراز کے منافی نہیں ۔ ابوقر ہ نے بیان کیا کہ میں نے

انس بن ما لک رٹائٹوئا ہے سنا۔ کہتے سے کہ رسول الله منائٹوئل کے پاس ایک آ دی آ یا اور عرض کیا

کہ یا رسول الله منائٹوئل میں اپنی اونٹی کو بائدھوں اور تو کل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور تو کل

کروں ۔ فرمایا کہ' ہاں بائدھ رکھا ور تو کل کر۔' کے سفیان بن عید نے کہا: تو کل کی تعریف یہ

کروں ۔ فرمایا کہ' ہاں بائدھ کیا جائے اس پرراضی رہے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک قوم کا یہ گمان

ہے کہ جو کچھاس کے ساتھ کیا جائے اس پرراضی رہے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک قوم کا یہ گمان

وے اور اپنی حفاظت جھوڑ دے ۔ علما کے نزدیک یہ بخر اور تفریط ہے جس کو اہل عقل لغواور برا

جانے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے بعدمی فظت اور پوری کوشش صرف کرنے کے تو کل کا حکم فرمایا ہے:

ھو وَ مَناوِ رُهُمْ فِی الْا مُو فِاذَا عَزَ مُتَ فَتَو کُلُ عَلَی اللہ ﴾ اللہ اس میں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں۔ اللہ تعالی اللہ ہیں اللہ ہی قائد اللہ ہیں اللہ ہیں۔ اللہ تعالی کے نو میں ایک میں میں میں اللہ ہیں۔ اللہ ہی الا می ایک میں میں میں میں اللہ ہی اللہ ہیں۔ اللہ میں این میں میں میں میں میں اللہ ہی اللہ ہیں اللہ ہی اللہ

ھور مناچر دسم مبی او مو جوں طومت فنو کل طلبی اللہ چھ معہ '' تعنی آپ صحابہ ہےا ہے امور میں مشورہ سیجیے۔ پھر جب مستقل ارادہ کر لیں تو خدا برتو کل سیجیے۔

اگراح شیاط کا پابند ہونا تو کل میں نقص ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کوخاص نہ کرتا جیسا کہ فرمایا: ﴿وَمَشَاوِدُ هُمْ فِی اَلاَمُو ﴾ مشورہ کرنا تواس کا نام ہے کہ جس شخص میں دشمن سے مجمد اشت اور تحفظ کا ماوہ ہواس ہے رائے لی جائے اور پھراحتیاط کے بارے میں اتنا ہی نہیں

السحابة: باب في فضل سعد بن ابي وقاص، قم ۱۲۳۰ ، ۱۳۳۱ ، ۱۶واؤو: كتاب الجباد، باب في فضل الحرس في سبيل الله ، قم ۱۲۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱

کداس وقت ہمیں (بلیس بین المحدیث کے ایک اس بھوٹو یا ہوبلکہ اس بھوٹھی کا دیا ورنماز میں ہو خاص ترین کداس کوسحا ہہ کی رائے اوراجہ او پرچھوڑ دیا ہوبلکہ اس بھوٹھی کا دیا اورنماز میں ہو خاص ترین عبادت ہاں کورکن قرار دیا، ﴿ فَلْمَتْ فَمُ مُلْا يَفَةٌ مِنْ ہُمْ مُعَکَ ﴾ بھی بعنی چاہیے کہ صحابہ کی ایک جماعت نماز میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوا وراپنے اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھراس کی علت بیان فرمانی: ﴿ وَ دُالَئِدِیُنَ کَفَرُ وُ ا الح ﴾ بھی کھڑی اس این فرمانی: ﴿ وَ دُالِیک بارگی تم پرٹوٹ پڑیں۔ اب جو شخص احتیاط کو اس طور سے جان کے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کل کرنا اس چیز کو چھوڑ و بینا ہے جس کو جانے تھے بلکہ تو کل یہ ہوتا کہ اپنی گلہداشت ترک کرے تو بہترین خلائق مُناتِیْاً مِن سُر میں اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے ۔ شافعی بھیائیڈ کا نہ بہترین احوال یعنی حالت نماز میں اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے ۔ شافعی بھیائیڈ کا نہ بہترین حال تو کہ اس وقت ہو تھا رہندر بہنا واجب ہے لقولہ تعالیٰ ﴿ وَ لُیا نُحُدُوا حِدْرَهُمْ وَ اَسُلِحَتُهُمْ ﴾ بھی تو کل احتراز اورا حتیاط کا مانع نہیں۔

مؤی علیہ یک کی اللہ اسے جب کہا گیا ﴿ إِنَّ الْمَالَا لَيْ الْتَحْدِرُوْنَ بِکَ ﴾ اللہ یعنی رئیس لوگ تمہارے گرفتار کرنے کا مشورہ کرتے ہیں تو آپ شہر سے نکل گئے اور ہمارے نبی مَنَّا اللّٰهِ کمہ سے اپنے ہارے میں تدبیر سوچنے والوں کے خوف سے باہر تشریف لے گئے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق والوں کے خوف سے باہر تشریف لے گئے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق والائے کے اور عالی کے واس کے سوراخ بند کر کے بچایا اور صحابہ بھی احتیاط کا پوراحق بجالائے پھر تو کل کیا۔

الله تعالی نے احتیاط کے باب میں فرمایا: ﴿ لا تَسقُ صَصَى دُوْیَسَاکَ عَلَیٰ اِنْجُوابِ اِنْجُسَاکَ عَلیٰ اِنْجُوابِ اِنْجُسَانِ اَنْ اَنْ اَنْدَا اور فرمایا: ﴿ لا تَسَدُ حُلُوا مِنْ بِابِ وَّاحِدٍ ﴾ لا تعنی حضرت بوسف عَلیْنِیا ہے کہا کہ اپنا خواب ایپ بھائیوں سے بیان نہ کرنا اور فرمایا: ﴿ لا تَسَدُ حُلُوا مِنْ بِابِ وَّاحِدٍ ﴾ لا تعنی حضرت بعقوب عَلیْنِیا نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصرییں جاکرسب کے سب ایک روزے سے واخل نہ بونا اور فرمایا ﴿ فَامُشُو اَفِیْ مَنَا کِبِهَا ﴾ لا تعنی زمین کے اونے مقاموں پر چلواور بیا حتیاط اس لیے ہے کہائی فات سے ضرر دور کرنے کے واسطے حرکت کرنا اللہ تعالی کی نعمت کاعمل میں اس لیے ہے کہائی فات سے ضرر دور کرنے کے واسطے حرکت کرنا اللہ تعالی کی نعمت کاعمل میں

<sup>🏰</sup> ۴۰/النساء:۱۰۲ 🕸 ۴/النساء:۱۰۲ 🐞 ۱۰۴ النساء:۱۰۳

<sup>11/</sup> يوسف: ۵\_ 🐧 ۱۱/ يوسف: ۲۷\_ 🏘 ۲۲/ الملك: ۱۵\_

م المرازيس البيل المرازيس المر لا نا ہےاورجس طرح اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار جا ہتا ہےای طرح اپنی ودیعتوں کا اظہار بھی جا ہتا ہے۔لہذا اس کی تنجائش نہیں کہ اس کی عنایت ہی پر بھروسہ کر کے اس کی ود بعت کومہمل جھوڑ دے۔ ہاں پہلے جوتمہارے قبضہ میں ہے اس کوعمل میں لاؤ۔ پھر جواللہ تعالیٰ کے پاس ہےاس کوطلب کرو۔اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور چویاؤں کووہ اوزار عطافر مائے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے شرکو دور کرتے ہیں مثلاً پنج اور ناخن ، دانت اور منقار ، اور آ دمی کے لیے عقل پیدا کی جواس کواسلحہ باندھنے کی ہدایت کرتی ہےاور مکان اور زرہ وغیرہ کے ذریعے ہے محفوظ رہنے کی رہبر ہوتی ہے۔ پھر جوشخص احتیاط کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بریکار کر دے تو مکو بیااس نے خدا کی حکمت کو معطل کیا جیسے کوئی شخص غذا اور دوا حچوڑ دے اور بھوک اور بیاری میں مرجائے اوراس مخص ہے زیادہ کوئی احمق نہیں جوعقل علم کا دعویٰ کرےاور بلا کے سامنے گردن جھکا دے بلکہ شایان ہیہ کہ تو کل کرنے والے کے اعضاء وجوارح کسب و پیشہ میں ملکے رہیں اور دل اطمینان کے ساتھ خدا کے سپر در کھے۔ اب جاہے وہ عطا کرے یا نہ كرے۔كيوں كداييا تخص يقيناً جانے كا كه خدا كا تصرف مصلحت و حكمت سے ہوتا ہاس كا عطانہ کرنا بھی حقیقت میں عطا کرنا ہے۔عاجز لوگوں کے لیےان کے عجز اوران کے نفسوں نے اس امرکوا چھااور آراستہ کر دکھا یا کہ تفریط کا نام تو کل ہے۔ان کا بیددھوکا کھانااییا ہے کہ جیسے بیبا کی کوشجاعت ادرستی کودوراندلیثی خیال کرے ادر جب که اسباب بنائے گئے ہوں اور بیکار جھوڑ ویئے جائیں تو یہ بنانے والے کی حکمت کا نہ جاننا ہے۔ جیسے کہ کھانا پیٹ بھرنے کا سبب، اور یانی بیاس بجھانے کا سبب اور دوا بیاری کے لیے بنائی گئی ہے۔اب جس وقت آ دمی سب کو حقیر سمجھ کران ہے دست بر دار ہو پھر دعا مائے اور سوال کرے تو اس کو جواب ملے گا کہ ہم نے تیری عافیت کے لیے سبب بنا دیا تھاجب کہ تونے اس کوندا ختیار کیا تو ہماری بخشش کو مہمل جانا۔ ا کثر او قات جھے کو بغیر کسی سبب کے عافیت نہ دیں گے۔ کیوں کہ تو سبب کوتو ذکیل گر دانتا ہے اور اس کی مثال ایس ہے کہ کو کی مخص اپنی بھیتی کے پختہ ہونے پرخوش ہوتا ہے اور اس کھیت میں آیک

نہرے یانی آتا ہے جواس کے پاس جاری ہے۔اب یے خص ٹیلے پر چڑھ کر بارش ما نگنے کے

لیے نماز استیقا پڑھنے لگے تو اس کی بیر کت نہ شریعت کی روح سے اچھی ہے اور نہ عقل کے

مصنف بُرِينَة نے کہا: اگر کوئی یوں کے کہ جب ہرایک امر مقدر ہے تو احتراز کیونگر ہو
سکتا ہے؟ جواب و یا جائے گا تھم اور فر مان موجود ہیں تو کیونگر احتراز نہ کیا جائے اس لیے کہ جس
نے مقدر کیا ہے اس نے تھم دیا ہے اور فر مایا: ﴿ حُدلُہُ وَا جِلْدَ سُحُم ﴾ کہتے ہیں کہ بیسی علیہ الیک بیاڑ کی چوٹی پر نماز اوا کررہے تھے۔ ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ ہرشے قضا وقدر سے ہوتی ہے۔ جواب دیا کہ ہاں۔ بولا کہ اچھا تو اپ آپ کو پہاڑ سے گرا واور سمجھ لوکہ میرے لیے مقدر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے کہا کہ اے تعین اللہ تعالیٰ بندوں کو را تا ہے بندے اللہ تعالیٰ بندوں کو آپ بندوں کو آپ بندے اللہ تعالیٰ کونہیں آز ماتے۔

#### ﴿ فصل ﴿

اورای معنی میں کہ ترک اسباب کے بارے میں ابلیس نے لوگوں پر تعلیس کی ہے ہے ہے کہ بہتوں پر ابلیس نے تیلیس کی کہتو کل کسب کے خلاف ہے۔ بہل بن عبداللہ العسر کی کا قول ہے۔ جس نے تو کل پر طعن کیا اس نے ایمان پر طعن کیا اور جس نے کسب پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن کیا۔ گرم بن عبداللہ رازی نے ہم سے بیان کیا کہ میر کی موجود گی میں آیک آوگی نے ابوعبداللہ بن سالم سے سوال کیا کہ ہم کسب کوعبادت سمجھیں یا تو کل کو؟ جواب و یا کہ تو کل رسول اللہ من پینے کا کا حال ہے اور کسب آپ کی سنت ہے اور کسب ای شخص کے واسطے مسنون ہے جو تو کل کرنے میں ضعیف ہے اور درجہ کمال یعنی حال رسول اللہ من پینے کے کسب کر سے کوئی تو کل کی طاقت رکھا ہی حال کو کسی حال میں مباح نہیں ، گریہ کہ بطور مدد بینے کے کسب کر کے نہیں کوئی تو کل کی طاقت رکھا ہی حال ہے اور جو شخص تو کل کرنے میں جو پچھ کہ رسول اللہ منا پینے کے کسب کر سے کہ کہ درجہ سنت نبوی منا پینے ہے کہ کہ ہی کہ درجہ سنت نبوی منا پینے ہے کہ کہ جو کہ کہ ہیں ان کو تلاش کے کہ جو کہ کہ ہیں ان کو تلاش کرتا ہے اور کہائی کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اس سے پچھنہ ہوگا۔

مصنف مینید نے کہا: کہ بیرکلام اس قوم کا ہے جوتو کل کے معنی نہیں سمجھے اور بیرگمان کیا

ه (موريس (ميس (ميس (ميس (موريس (م کے کسب کا حچھوڑ نا اور عمل ہے جوار نے کامعطل کرنا تو کل ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ تو کل ول کافعل ہے۔لہٰذا جوارح کی حرکت کے منافی نہیں اورا گراہیا ہوتا کہ جوکسب کرے وہ تو کل كرنے والانبيں ہے تو انبيا عليم الويا توكل كرنے والے بى ناتھبرے \_حضرت آ دم عليم لا الله كا شتكار تھے حضرت نوح اور زکر یا النظام برھئی کا کام کرتے تھے۔حضرت ادریس عالیاً کا کیڑے سیتے تحے۔حضرت ابراہیم ولوط عیبالم کھیت ہوتے تھے۔حضرت صالح غلیباً زر ہیں اینے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس کی قیمت ہے بسر کرتے تھے حضرت موسیٰ اور شعیب اور ہمارے نبی مَالْاتَیْمُ مُ نے بحریاں چرائی ہیں۔ ہمارے رسول الله مَثَاثَیْزُم نے فرمایا کہ'' میں مکہ والوں کی بحریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔' 🏶 پھر جب الله تعالی نے مال فنیمت ہے فن کردیا تو آپ کوکسب کی ضرورت ندر ہی۔حضرت ابو بکرصدیق ،عثان ،عبدالرحمٰن ،طلحہ مِی کُنٹنم کپڑے بیجا کرتے تھے اور یمی بیشه محد بن سیرین اورمیمون بن مهران کا تھا۔حضرت زبیر،عمرو بن عاص اور عامر بن کریز ڈی کھنٹم پارچہ باف تھے اور یہی پیشہ ابو صنیفہ کا تھا۔حضرت سعد بن ابی و قاص طائفیو تیر بناتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحه مُنطَعْبُنا ورزی کا کام کرتے تھے اور تمام تابعین اور ان کے بعد والے ہمیشہ کسب کرتے رہے اورکسب کرنے کا حکم ویتے رہے۔

عطاء بن السائب نے ہم سے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رٹائٹڈ خلیفہ ہوئے تو دوسر روضح کو بازار کی طرف چلے اور آپ کے سر پر کپڑوں کی ٹھڑی کھی جن کی آپ ہجارت کرتے ہے۔ راہ میں حضرت عمراور ابوعبیدہ ڈائٹٹو سلے۔ بو چھنے لگے کہ آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ جواب دیا کہ بازار جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ امور سلمین کے والی اور مختار ہو کرایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آخر میں اپنے اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں۔ میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر مڑائٹو خلیفہ ہوئے تو صحابہ نے مل کر حضرت ابو بکر کے لیے دو ہزار در ہم سالانہ کر دیئے۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کروکیوں کہ میرا کنبہ بہت ہے اور تجارت سالانہ کر دیئے۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کروکیوں کہ میرا کنبہ بہت ہے اور تجارت

بخاری: کتاب الاجارة باب ری الغنم علی قرار بط، رقم ۲۲۹۳- ابن ماجة: کتاب التجارات باب الصناعات، رقم ۲۲۹۳ سنن الکبری للمبهتی ۲۱ / ۱۱۸ کتاب الاجارة، باب جواز الاجارة - طبقات ابن سعد: ا/ ۱۰۰ ذکر رعمیة رسول الله الغنم بمکة -

سے تم نے مجھے دوسری طرف لگا و یا ہے صحابہ نے یانچ سوا ور برو ھا دیئے۔

مصنف بینا نی ایل و عیال کوئی تخص ان صوفیہ ہے کہ میں اپنا اہل و عیال کو کہاں ہے کھلا و ک تو جواب دیں گے کہ تو مشرک ہے اور اگر ان ہے بو چھا جائے کہ جو تخص سوداگری کے لیے جائے اس کا کیا تھم ہے تو کہیں گے کہ وہ تو کل کرنے والا اور یقین کرنے والانہیں۔ ان لوگوں کی بیسب با تیں فقط اس وجہ ہے ہیں کہ تو کل اور یقین کے معینے نہیں جانے اور اگر کوئی ان میں ہے اپنا اور پوشن جانے اور اگر کوئی ان میں ہے اپنا اور پوشن وہ لوگ ہیں کوئی ان میں ہے اپنا اور پوشن وہ لوگ ہیں جوائے ہیں اور پوشن کی حالت دو حال ہے خالی نہیں یا لوگوں ہے ما نگنا تو بعض وہ لوگ ہیں جو دینا کے لیے کوشش کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنی خدمت لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جواپ خادم کو بیجتے ہیں وہ کشکول لے کر گھومتا ہے اور کھا نا جمع کرتا ہے ۔ یار باط میں مسکینوں کی صور سین کر بیٹر مناور ہو اور کھا تا ہے ۔ ہمل بن ہاشم نے ابر اہیم بن ادہم سے روایت کیا کہ سعید بن میتب نے کہا: جو تحص متجد میں بیٹھ رہے اور کسب و ترفیہ چھوڑ دے ، اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو تحص متحد میں بیٹھ رہے اور کسب و ترفیہ چھوڑ دے ، اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو تحص متحد میں بیٹھ رہے اور کسب و ترفیہ چھوڑ دے ، اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو تحص متحد میں بیٹھ رہے اور کسب و ترفیہ چھوڑ دے ، اور چو خانقا ہیا کے پاس لا تیں اس کو تبول کر لے تو گو گویا اس محض نے پوندلگالباس بہنا تو دہ ضرور سائل ہے اور جو خانقا ہیا میں جیٹر ہو وہی ضرور سائل ہے۔

مصنف میشند نے کہا کہ میں کہتا ہوں اگلے بزرگ لوگ اس قتم کی باتوں میں پڑنے سے منع کرتے تھے اور کسب کا تھم دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رڈاٹٹوڈ نے فرمایا کہ اے قاریوں کی جماعت ذراا ہے سراٹھاؤ کیوں کہ راستہ بالکل روشن ہے۔ نیکیوں کے لیے سبقت کر واور مسلمانوں کے مختاج بن کر نہ رہو۔ محمد بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رڈاٹٹوڈ جب کسی جوان آ دمی کو وکھ کراس کی حالت سے خوش ہوتے تو اس کا حال دریا فت کرتے کہ آیا کوئی پیشر کرتا ہے۔ اگر لوگ کہتے کہ اس کا بچھ پیشر نہیں ہے تو فرماتے کہ بیٹھ میری نظر سے گر گیا۔ قمادہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ عنا

ابوالقاسم نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے احمد بن صبل بین سے بوچھا کہ ایسے خص

کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوا پے گھر میں یا معجد میں بیٹھ رہے اور کھے کہ میں کچھ بیشہ نہ

کروں گا۔ میرارزق خود میرے پاس آئے گا۔ احمد بن صبل بین سے جواب دیا کہ بیشخص علم

نہیں رکھتا۔ کیا تم نے رسول اللہ من تی تی کا رشاد نہیں سنا کہ' میرارزق میرے نیزہ کے سایہ سلے

ہوتے ہیں اور علی الصباح علاش رزق میں جاتے ہیں۔' جا اللہ تعالی نے فرمایا:

رسول الله مَنْ الْفَرْ مَنْ الْفَرْ مَنْ اللهُ مَنْ الْفَرْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

الم مند احمد: ۱/ ۹۲،۵۰/۳ ـ بخارى: معلقاً، كتاب الجهاد : باب ما قبل في الرماح: مند عبد بن حميد ص ۲۶۷، رقم ۸۵/۳ مند الشاميين للطير انى: ا/ ۱۳۷، في ذكر ابن تو بان عن حسان بن عطيه، رقم ۲۱۲ ـ شعب الايمان : ۸۵/۳، رقم ۱۳۹۳ ـ مند احمد: الرماح، ومند التحك والتسليم و ۱۳۳۸ ـ مند احمد: الرماح، ترفي كتاب الزبد: باب في التوكل القد، رقم ۲۳۳۳ ـ ابن ماجه: : كتاب الزبد: باب التوكل ولتسليم ، رقم ۱۸۲، ۱۸۳ ـ شعب الايمان: ۲۲/۴، باب التوكل ولتسليم ، رقم ۱۸۲، ۱۸۳ ـ شعب الايمان: ۲۲/۴، باب التوكل ولتسليم ، رقم ۱۸۳، ۱۸۳ مند رك الحائم: ۲۵/۳ مناب الرقاق، رقم ۲۸۹۳ ـ شعب الايمان: ۲۰ ما البقرة: ۱۹۸ مند رك الحائم: ۲۰۰ ـ مند رك الحائم: ۲۰ ـ مند رك الحائم: ۲۰۰ ـ مند رك الحائم: ۲۰ ـ مند رك الحائم

﴿إِذَا نُوُدِىَ لِصَّلُواةِ مِنْ يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ الله و الله و خَرُوا الْبَيْعَ ﴾ الله و الله و خَرُوا الله و خَرُوا الله و خَرُوا الله و الله و الله و الله و خَرِيدُ و خَت مَن يَوْمِ الله و الله و خَر الله و الله و خَر الله و الله و خَر الله و الل

پھر بولے کہ جب ایک شخص بہ کہتا ہے کہ میں کوئی پیشہ ند کروں گا تو جب کوئی چیز کسب اور پیشہ کے ذریعہ سے حاصل کر کے اس کے پاس کوئی دوسرا آ دمی لیے جاتا ہے تو اس کووہ قبول کیوں کرتاہے۔صالح ہےروایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ یعنی احمد بن منبل میں ہے ہوچھا کہ تو کل کیساہے؟ جواب دیا کہ تو کل اچھاہے ۔لیکن آ دمی کو جا ہیے کہ لوگوں کے ذمہ نہ ہوجائے بلکہ جا ہے کہ کسب کرے تا کہ خود بھی اور اس کے اہل وعیال بھی خوش حال رہیں اور حرفہ کونہ چھوڑیں۔ صالح کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں میرے باپ سے اس قوم کی نسبت سوال کیا گیا جو پیشہیں كرتے اور كہتے ہيں كہ ہم اہل توكل ہيں۔ جواب ميں فرمايا كه بيدلوگ اہل بدعت ہيں \_ ابن عیبینہ کہا کرتے تھے کہ بیلوگ بدعتی ہیں۔ ابوعبداللہ ہے میں نے اس آ دمی کے بارے میں یو چھا جوا بے گھر میں بیٹھ رہے اور کہے کہ میں گوشہ گزین ہوتا ہوں اورصبر کر کے بیٹھ رہتا ہوں اور کیے کہاس امر کی کسی کوخبر نہ دوں گا۔ابوعبداللہ نے جواب دیا کہ اگر بیہ آ دمی گھریسے نکلتا اور حرفیہ کرتا مجھ کواحیھا معلوم ہوتا اور جب کہ ایک جگہ بیٹھ رہا تو میں ڈرتا ہوں کہ بیہ بیٹھ رہنا اس کوکسی دوسری چیز کا مرتکب نه بنادے میں نے کہا: وہ دوسری کیا چیز ہے۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسانہ ہواس بات کی توقع کرے کہ لوگ اس کے پاس پچھ لے کرآئیں۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ا یک شخص ہے سنا کہ ابوعبداللہ احمد بن صنبل ہے کہہ رہاتھا کہ میں خوش حالی میں ہوں فر مایا کہ بإزار کواختیار کرتو اس کا بتیجہ بیہ وگا کہاہنے اقارب پراحسان اوراہل وعیال کوخوش حال کرے گا۔اورایک دوسرے مخص ہے کہا کہ کام کراور حاجت سے زائد کواینے اہل قرابت پرصدقہ کر۔احمد بن حنبل میں نے کہا کہ میں نے اپنی اولا دکو حکم دیا ہے کہ بازار میں آئیں جائیں اور تجارت میں گےرہیں۔فضل بن محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو بازار کوا ختیار کرنے کا تھم کرتے ہوئے سنااورا کثر کہا کرتے تھے کہلوگوں سے بے نیاز ہوکر رہنا کیاا چھی بات ہے۔

#### ہ کی ہے۔ جیس (الیس کی بیٹی کی ہے۔ کہ ہے یہ بھی کہتے تھے کہ میرے نز دیک درموں میں ہے وہ درم انچھا ہے جو تجارت سے حاصل ہوا اور برادرم وہ ہے جواحباب کے احسان سے ملا۔

مصنف مُرَائِدُ نَهُ كَهَا كَهَا بَرَائِيم بن ادبهم كليتى كا ثاكرتے تھے۔ اورسليمان خواص خوشہ چين تھے اور حذیفہ مُرشی اینٹیں بناتے تھے۔ ابن عقبل نے کہا: کسی سبب پر عمل کرنے سے تو کل نہیں ٹوشا کیوں کہ انبیا کے مرتبہ سے اپنی ترقی جا ہنا دین کی بربادی ہے۔ مویٰ عَلَیْمِ اِللَّا ہے جب کہا گیا کہ:
﴿إِنَّ الْمَلَا يَا أُتّعِرُ وُنَ بِكَ ﴾ \*

تورِن انعمار یا میمرون بست چاہیں۔'' ''بعنی رئیس لوگ تمہار نے آل کامشورہ کرتے ہیں۔''

حضرت مویٰ عَلَیْمِیاً و ہاں ہے بھاگ نکلے۔اس کے بعد جب بھوک ملکی اور اپنے نفس کے پاک رکھنے کی ضرورت پڑی ۔ تو آٹھ برس کے لیے اپنے آپ کوا جرت میں دے دیا۔ اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿ فَامْنُسُوا فِي مَنَا كِبِهَا ﴾ 🗱 ' ویعیٰ زمین کی بلندیوں میں سفر کرو''۔ بیہ ارشاداس لیے ہے کہ جنبش کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کوعمل میں لا نا ہے اور اس کی نعمت توایئے انسانی ہیں۔لہذا جوتمہارے یاس ہے پہلے اس کا استعال کرو پھر جو خدا کے یاس ہے اس کو ڈھونڈو۔ بسااوقات انسان اللہ تعالیٰ سے طلب قضل کرتا ہے اور جس قدر ذخیرہ مال اس کے یاس ہےاس کو بعول جاتا ہے۔ پھر جب کہ مطلب برآنے میں تاخیر ہوتی ہے تو ناراض ہوجاتا ہے۔ تم بعض لوگوں کود کیھتے ہو کہان کے پاس زمین اور جائیداد ہوتی ہے پھر جب اس پرروزی تنگ ہوتی ہےاور قرض بہت ہوجاتا ہے تو اس ہے کہا جاتا ہے کہ کاش تم اپنی زمین چج ڈالتے۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد میں کیونکر کمی کروں اور لوگوں کے سامنے اپنا مرتبہ کیوں گھٹاؤں اور اس فتم کی حماقتیں صرف عا دات ہے ہوتی ہیں اور بعض لوگ جوکسب سے دست بردار ہو گئے ہیں یا حرفہ کوایک گراں باری سمجھ کراییا کر بیٹھے تو وہ دو بری باتوں میں پڑھئے یا تو اپنے اہل وعیال کو ضائع کیا اور فرائض کو چھوڑ دیااور یااس لیے ایسا کیا کہ صاحب تو کل کے نام سے زینت حاصل کرے۔ لہذا کسب کرنے والے اس کے اہل وعیال برترس کھاتے ہیں اوران کی وعوتیں کرتے ہیں اور ان کو پچھے ویتے ہیں اور بیررؤیل عادت بجزوفی الطبع کے کسی میں نہیں

AN/القمص: ٢٠\_ 🐞 ١٢/ الملك: ١٥\_

موگ ۔ ورندانسان کامل وہ آ دمی ہے جواپے جو ہر کو جواللہ نے اس کو بخشا ہے ہرایک پراحسان کرنے کے لیے صرف کرے۔ نہ یہ کہ لوگوں میں ایک نام پیدا کرے جس سے جاہلوں میں زینت بکڑے۔ کیوں کر جس سے جاہلوں میں زینت بکڑے۔ کیوں کہ محمی اللہ تعالی انسان کو مال سے محروم کر ویتا ہے اورا یک ایسا جو ہر عطا فرما تا ہے جس سے وہ ایسا سب نکالتا ہے کہ لوگوں کے زویک مقبول ہوکر دنیا حاصل کرتا ہے۔ فرما تا ہے جس سے وہ ایسا سب نکالتا ہے کہ لوگوں کے زویک مقبول ہوکر دنیا حاصل کرتا ہے۔ فصل کی فصل کی فصل کی کیا ہے۔

جولوگ کسب کرنے ہے بیٹے رہے ہیں وہ دلائل قبیحہ سے ججت پکڑتے ہیں ان میں ایک دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا رزق ہے وہ ہم کوضرور ملے گا۔ حالانکہ یہ بات نہایت فہیج ہے۔ کیوں کہ انسان اگر عبادت جھوڑ وے اور کہنے لگے کہ میں عبادت ہے اللہ نتعالیٰ کی تقذیر کو نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل جنت سے لکھے دیا ہے تو اہل جنت سے ہوں گا اور اگر اہل دوزخ ہے لکھ دیا ہے تو دوزخ میں جاؤں گا۔ہم اس شخص کو جواب دیں گے کہتمہارا یہ قول تو تمام احکام الہی کوردکرتا ہے اور اگر کسی کے لیے ایسا کہنا جائز ہوتا تو حضرت آ دم عَلَیتِلِا جنت سے نہ نکلتے ۔ کیوں کہ وہ یہ کہد سکتے تھے کہ میں نے وہی کام کیا جومیرے لیے مقدر تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں ہے جو باز پرس ہوگی وہ امر کی وجہ سے ہوگی نہ بوجہ تقدیر کے۔بیلوگ ایک دلیل یوں لاتے ہیں کہ روزی حلال کہاں ہے ہم جوطلب کریں اور بیقول کسی جاہل کا ہے كيول كدرز ق حلال بهي منقطع ند موكار كيول كدرسول الله مَنْ يَثِينِمْ في ماياك ومعلال ظاهر ب اور حرام ظاہر ہے ' 🗱 اور پیسب جانتے ہیں کہ حلال وہ روزی ہے جس کے لینے کی اجازت شریعت نے دے دی اوران کا بی تول فقط ست آ دمی کی جمت ہے۔ ایک اور دلیل ان کی بیہے کہ جب ہم کسب کریں گے تو ظالموں اور گنہگاروں کی مدد کریں گے۔ ابوعثان بن الآدمی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم خواص سے سنا کہتے تھے کہ میں حلال روزی کی غرض سے طلب معاش کے لیے نکلا اور مچھلی کے شکار کا ارادہ کیا۔ جال میں ایک مچھلی آئی میں نے اس کو نكال ليا پھر جال والا \_ دوسرى مجھلى پكڑى، ميس نے اس كوبھى نكال ليا \_ پھرواپس لوٹا تو مجھكوا يك ہا تف نے آواز دی کہاہے فلاں! کیا تیرے لیے فقط یہی معاش رہ گیا ہے کہان جان داروں کو

🦚 بخارى: رقم (٢٠٥١)مسلم: رقم (٣٠٩٣)

ہ کی ہے۔ بیری (بلیدیں کے بیٹی کی بیٹی ک پکڑے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں اور تو ان کو مار ڈ التا ہے۔ بیرآ واز من کر میں نے جال پھینک و یا اور شکار چھوڑ دیا۔

مصنف بُرَ الله تعالی کے بیا کہ بی قصداگر کے ہے تو یہ ہا تف شیطان ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کومباح کر دیا ہے۔ لہذا مباح کی ہوئی چیز پر عذا ب نہ فرمائے گا اور کیونکر کس سے کہا جا سکتا ہے کہ آلی چیز کو کیونکر ستاتے ہوجو ہماراذ کر کرتی ہے۔ حالانکہ خودای نے اس چیز کا قتل کرنا جا کز کر دیا ہے اور کسب حلال عمدہ چیز ہے۔ اب اگر ہم شکار کرنا اور چو پاؤں کا ذرج کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ شے ہیں رہتی جو تو اے بدن کو قائم رکھے کیوں کہ ان کا قائم رکھے دالاصرف گوشت ہے۔ پس چھلی کھڑنے اور حیوان کے ذرج کا مرف کرنے ہوں کہ ان کہ تا ہو ہے کیا کرتی ہے اور شیطان کیدا ہوگا جا ہے کیا کرتی ہے اور شیطان کیدا دھوکا دیتا ہے۔

فتح موسلی ہے کس نے کہا کہ تم ماہی گیری کرتے ہو پھراپنے بال بچوں کے لیے شکار
کیوں نہیں کرتے ؟ جواب دیا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ پانی میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو
شکار کرکے لا وُں اور پھر زمین پر خدا کے نافر مان بندوں کو کھلا وَں ۔مصنف بُرِیَاتیہ نے کہا کہ فتح
موسلی کی یہ دکایت اگر درست ہے تو یہ عذر بارد ہے شرع اور عقل کے خلاف ہے ۔ کیوں کہ اللہ
تعالی نے کسب کومباح فر مایا ہے اور لوگوں کو کسب کی طرف بلایا۔اب اگر کوئی کہنے والل کھے کہ
بسا اوقات میں روٹی پکاتا ہوں اور اس کو ایک گنہگار کھا جاتا ہے تو یہ بات لغو ہوگ ۔ کیوں کہ
ہمارے لیے جائز ہے کہ یہود و نصاری کے ہاتھ فروخت کریں۔الی اپنی رحمت سے ہم کو اس
چیز کی تو فیق دے جس سے تو راضی ہے۔

علاج کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف و الله الله المعلما كا الله مل كوئى اختلاف نبيس كه معالجه كرنا جائز ہے۔ فقط بعض كى دائے يہ ہے كہ ترك علاج عمرہ ہے۔ ہم نے الل بارے ميں لوگوں كا كلام اور جو كچوہ ہم كوفر ملى ہے اللہ اللہ اللہ عمرہ ہے۔ ہم فون طب ميں ہے، بيان كيا ہے۔ اللہ مقام پرصرف كوفر ملى ہے اللہ عمام اللہ اللہ عمرہ ميں ہے كہ ہم يہ بيان كريں كہ جب علاج كرنے كى اباحت بالا جماع ثابت ہوگئى، اللہ عمام ثابت ہوگئى،

م المحتريب المرابس المحتريب ال اوربعض علما کے نز دیکے متحسن تھہرا تو ہم ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کریں گے جو کہتے ہیں ك علاج كرنا توكل سے خارج ہے۔ كيوں كدا تفاق اس امرير ہے كديد بات توكل سے خارج ہے۔رسول الله منافیظ سے بروایت سی فابت ہے کہ" آپ نے علاج کیا اور علاج کرنے کا تھم فرمایا'' 4 اوراس کی وجہ ہے تو کل ہے نہیں نکلے اور نہاس کوتو کل سے نکالا جس نے ان كودوا كرنے كا تحكم ديا تصحيح بخارى ميں بروايت حضرت عثان والفنظ آيا ہے كه رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه نے"اجازت دی کہ حالت احرام میں اگر آشوب چیٹم کی شکایت ہوتو ایلوے کالیپ کرے۔" طبری نے کہا کہ اس صدیث میں تو کل کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے اس قول کے فاسد ہونے پر دلیل ہے جو مخص کسی مرض کی وجہ ہے اپنے جسم کاکسی وواسے علاج کرے تو اس کا تو کل سیح نبیں ہے۔ کیوں کہ ایسا کرناان کے نزدیک جس ذات پاک کے قضہ میں عافیت ہے اور تقع وتقصان ہے اس کوچھوڑ کر دوسرے سے عافیت طلب کرنا ہے اور رسول اللہ منَّ اللَّيْزَمُ نے جو رفع تکلیف کے لیے احرام باندھنے والے کے حق میں آئکھوں کا علاج ایلوے کے ساتھ مطلق فرمایا تواس بات کی قوی دلیل ہے کہ تو کل کے معنی وہ نہیں جوان لوگوں نے بیان کیے ہیں جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس امر کی دلیل ہے کہ علاج کرنے والا رضا بقضائے الہی ہے خارج نہیں ہوتا جیسے کسی مخص کو جوع القلب کا عارضہ ہوتو اس کا غذا کے لیے بے قرار ہونا اس کو رضابقضااورتو کل ہے خارج نہ کرےگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے سواجو بیاری پیدا کی ہے اس کی دوابھی ضرورا تاری ہے 🗱 اور مرض دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں۔جس طرح

المجارى: كمّاب الطب، باب ما الزل الله وا ما الا الزل الشفاء، وقم ١٦٥٨ مسلم: كمّاب السلام باب لكل واء وواء واستجاب الدواء والحدة عليه، قم ١٩٠٥ - ابوداؤو: كمّاب الطب، باب الرجل يتد اوئى، وقم ١٩٥٥ - ترخى: كمّاب الطب، باب ما جاء فى الدواء والحدة عليه، وقم ١٩٠١ - ابن ماجة: كمّاب الطب، باب ما الزل الله واء والحدة عليه، وقم ١٩٠١ - ابن ماجة: كمّاب الطب، باب ما الزل الله واء والحدة عليه، وقم ١٩٨٧، ١٥٠ م منداح والمراه المراه في المراه المراه المراه المراه في المراه المراه والمراه المراه في المراه في المراه في تحريب المال والحرام للا ليا في ص ١٩٠١ - سلسلة ميحواما ما لباقى: المراه في المراه في تحريب المال والحرام للا ليا في ص ١٩٠١ ، وقم ١٩٢٠ - سلسلة ميحواما ما لباقى:

اگے نیک لوگ جو تہائی اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے تھے وہ بحض اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں اور خدا کی عباوت میں مشغول ہوں ۔ مگران لوگوں کی گوشنیٹی میں ہیہ بات نہ تھی کہ جمعہ و جماعت میں شامل نہ ہوں ، مریض کی عیادت نہ کریں ، جنازہ کے ساتھ نہ جا کمیں ، کسی کوئی بات نہ بتا کمیں ۔ یہ گوشنیٹی محض اس لیے ہوتی کہ شرسے بچیں ، فساد یوں سے محفوظ رہیں ، بر بے لوگوں سے اختلاط نہ کریں ۔ صوفیہ کی ایک جماعت کو شیطان نے دھوکا دیا۔ لہذا ان میں سے بعض تو کسی پہاڑ پر راہوں کی طرح سے الگ جارہے ۔ رات دن اسکیارہ جمیل ۔ جمعہ اور نماز باجماعت کو چھوڑتے ہیں۔ ابل علم سے نہیں ملتے جلتے ۔ عمو ماصوفیہ رباطوں میں رہتے ہیں ۔ مبحہ میں نماز کے لیے نہیں آتے ، بستر راحت پر پڑے ہوتے ہیں اور کسب کو جھوڑ رکھا ہے ۔ ابو حامہ غزالی نے کتاب '' احیاء العلوم' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود سے ہو رکھا ہے۔ ابو حامہ غزالی نے کتاب '' احیاء العلوم' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود سے کہوڑ کے اور میہ بات جب بی حاصل ہوگی کہ آدمی ایک تاریک مکان میں تنہار ہے اور اگر مکان تاریک نہ بہوتو اپنا سرگر بیان میں ڈالے یا کئی چاور وغیرہ سے لیٹے ۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گاور حضرت ربو ہیت کے جلال کو مشاجہ کر سے گا۔

مصنف بمنائیہ نے کہا کہ ان تربیتوں پرغور کرنا چاہیے اور تعجب بیہ ہے کہ ایک فقیہ خص سے بیامرکیونکرصا در ہوتا ہے اور اس کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جو وہ سنتا ہے وہ آواز خدا ہے اور جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے جلال ربوبیت ہی ہے۔ حالا نکہ جو خص ضرورت سے کم کھانا کھائے اس کے حق میں یہ بات ظاہر ہے کیوں کہ اس پر مالیخو لیا غالب ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت میں آدمی وسامی سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ گر جب کہ وہ چا در اوڑ ھے لے اور آئے ہیں بند کر لے تو

اکثر چیزیں خیال میں آتی ہیں کیوں کے دماغ میں تین قوتیں ہیں۔ایک خیال کی قوت ہے، دوسری فکر کی قوت اور تیسری ذکر کی۔خیال کا مقام دماغ کے پر دوں میں ہے آگے کے دوپر دے ہیں اور فکر کا مقام درمیانی پر دہ ہے اور ذکر وحفظ کا مقام پیچھے کا پر دہ ہے۔ جب آ دمی اپنا سر جھکا تا ہے اور آئکھیں بندکر لیتا ہے تو فکر اور خیال کا جولان ہوتا ہے۔

ابوعثان بن الآدی نے کہا کہ ابوعبید بسری کا قاعدہ تھا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی تو گھر میں جاکرا پی بی بی ہے کہتے تھے کہ میر ہے چمرے کے درواز ہے کوئی ہے بند کردو، اور ہررات روزن کی راہ ہے جھے کوایک روٹی و ہے دیا کرنا۔ پھر جب عید کادن آتا توان کی بی بی اس گھر میں جاکر دیکھتی تو گوشہ میں تمیں روٹیاں پاتی تھیں۔ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھیں اور آخر ماہ مبارک تک ایک وضو ہے رہتے تھے مصنف بڑاتیہ نے کہا کہ بیدقصہ میر ہزدیک دوجہ ماہ مبارک تک ایک وضو ہے رہتے تھے مصنف بڑاتیہ نے کہا کہ بیدقصہ میر نو یک دوجہ سے سے جہ نہیں ہے ۔ اول بیدکایک مبینة تک انسان کیوکررہ سکتا ہے کہ ندمحدث ہونہ وضو کر ہے ۔ ورسر ہے مسلمان ہوکر جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑ و بنا۔ حالانکہ بیدواجب ہیں ، اوران کا ترک کرنا جا ترنہیں ، پھراگر یہ حکایت درست بھی ہوتو اس محض ہے جی میں شیطان نے دھوکا و سینے میں کوئی کرنہیں اٹھار کھی ۔ ابوعبداللہ نیٹا پوری کہتے ہیں کہ میں نے بار ہا ابوالحسن صوفی کو سنا کہ جمعہ اور جماعت سے جھے دہ گرا گر سے جماعت میں ہوتو اس کو عمل کی عبار ہا ابوالحسن صوفی کو سنا کہ جمعہ اور جماعت سے جھے دہ وہ جانے اور ترک کرنے پران کو عمل کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اگر فضیلت جماعت میں ہے تو سلمتی تنہائی میں ہے۔

﴿ فصل ﴿

ایسی علیحدگ کے بارے میں جس کی وجہ سے تصیل علم اور جہاد کفار سے محروم رہ جائے ممانعت وار دہوئی ہے۔ قاسم نے ابوا ما میٹ نیٹ شخ سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ مٹا شخ ہے ہمراہ ایک نشکر میں جاتے تھے، ہم میں سے ایک آ دمی کا گزرایک غار پر ہوا جس میں تھوڑ اسا پانی تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس غارمیں مقام کروں اور جو پچھاس میں ہے اس کو قوت مقرر کروں اور اس کے گرد جو سبزی ہے ہیں اس پر بسر کروں گا اور دنیا ہے الگ رہوں گا۔ پھر کہا کہ ہیں جا کررسول اللہ مٹا شخ ہے سے عرض کروں ۔ اگر آ ب اجازت ویں گے تو میں ایسا کہ بہتریہ ہے کہ میں جا کررسول اللہ مٹا شخ ہے سے عرض کروں ۔ اگر آ ب اجازت ویں گے تو میں ایسا کروں گا، ورنہ ہیں کروں گا۔ خرض وہ شخص آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایسا کروں گا، ورنہ ہیں کروں گا۔ خرض وہ شخص آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایسا کروں گا، ورنہ ہیں کروں گا۔ خرض وہ شخص آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایسا کروں گا، ورنہ ہیں کروں گا۔ خرض وہ شخص آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

ارسول الله مَنْ الْبِينِ الْبِينِ الله عَلَى الله عَلَ

اس روایت می علی بن بزیدالا لهانی رادی ب\_منداحمد: ۲۲۲/۵ دانفقیه والعنفقه للخطیب: ۴۰۳/۲ ما ۴۰ ما ۱۰ ما ۱۲ ما

بیں جوخوف کے مارے نہایت ذات اور شرم سے بسر کرتے ہیں اور آسان کی طرف سرنہیں اٹھاتے حالانکہ یہ کوئی فضیلت ہیں داخل نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ سڑ ہی نے خشوع سے بڑھ کر کوئی خشوع نہیں۔ کوئی خشوع نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ سڑ ہی نے اللہ سڑ ہی خشوع نہیں۔ کے مسلم میں حضرت ابوموی رہائٹی سے روایت ہے کہ 'رسول اللہ سڑ ہی اکثر سرمبارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔' اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ آیت سرمبارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔' اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ آیت آسانی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان کی طرف نظر کرنامستحب ہے۔ و قال اللہ تعالیٰ .

﴿ اَوَلَمُ يَرَوُ ا إِلَى السَّمَآءِ فَوُقَّهُمُ كَيُفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ 4

"لعنی او پرآسان کوئیس و مکھتے کہ ہم نے اس کوس طرح بنایا ہے۔"

اورقر ما يا: ﴿ قُلُ النَّظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْآرُض ﴾ 4

''<sup>ل</sup>یعنی دیکھوز مین اور آسان میں کیا کیا خدا کی نشانیاں ہیں۔''

ان آینوں میں صوفیہ پررو ہے اس دعویٰ کا کہ فلاں صوفی نے کئی سال تک آ سان کی طرف نظرنہ اٹھائی۔

اس توم نے اپنی بدعتوں کے ساتھ تشبیہ کی رمز کوبھی ملایا ہے اور اگر بیعلم رکھتے کہ خدا کے شرمانے کے بارے میں ان کا سر جھکانا اٹھانے کے برابر ہے تو ایسا نہ کرتے لیکن ابلیس کا شخل تو یہ ہے کہ جا بلول کے ساتھ کھیل کرتا ہے، باقی رہے علا تو ان ہے ابلیس دور رہتا ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ کیول کہ وہ اس کی تمام کیفیت سے واقف ہیں اور اس کے مگر وفن سے احتراز کرتے ہیں۔ ابومسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ سن ٹیٹی ہم منحرف اور شرمیلے نہ تھے اور اپنی مجلسوں میں شعر واشعار بڑھا کرتے تھے اور اپنی جا بلیت کی حالت بیان کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں شعر واشعار بڑھا کرتے تھے اور اپنی جا بلیت کی حالت بیان کرتے تھے۔ پھر جب کسی کے سامنے اس کے امر دین کا ذکر آتا تھا تو اس کی آئی کھول کے ڈھیلے ایسے پھرتے تھے گویا کہ وہ دیوانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رٹی ٹھڑنے نے کسی شخص کو دیکھا سر جھکا ہے ہوئے تھا۔ فرمایا: اے فلاں سرا تھا۔ کیوں کہ جس قدر خشوع دل میں ہے اس سے خطا ہر کیا تو خوا ور میں میا اور جس شخص نے اپنے ولی خشوع سے زیادہ لوگوں کے سامنے خشوع ظا ہر کیا تو زیادہ ہوئے تھا۔ ور مایا: اے فلاس سرا تھا۔ کیوں کہ جس قدر خشوع دل میں ہاسے خشوع ظا ہر کیا تو زیادہ ہوں کے سامنے خشوع ظا ہر کیا تو

الله مسلم: كمّاب فضائل الصحابة ، باب بيان ان بقاءالنيّ امان لاصحابه ، رقم ٢٣٦٦ \_منداحم: ٣٩٩ \_مندعبد بن حميدص ١٩٩١، رقم ٥٣٩ \_كمّاب السنة لا بن الخلال: ٣٨٣/٢ في ذكراصحاب رسول اللهُ اجمعين ، رقم ٢٧٧ \_

<sup>🗱</sup> ۱۰۱ریش:۱۰۱ 🍪 ۱۰/یش:۱۰۱

اس نے نفاق ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر شکانٹیڈ کے سامنے کسی محض نے سانس ہرا گویا کہ وہ عملین بناتو آپ نے اس کو گھونسا مارایالات ماری۔ ابن البی خشیمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ شفاء بنت عبداللہ نے بچھلوگوں کو دیکھا جوآ ہت چلتے تھے اور نرم آ واز سے گفتگو کرتے تھے۔ پوچھنے کئیں کہ یہ کیابات ہے؟ حاضرین بولے کہ عابدلوگ ہیں۔ کہنے گئیں کہ واللہ حضرت عمر رشانٹیڈ جب گفتگو کرتے تھے تو سب کو سناتے تھے اور جب چلتے تھے تو تیز قدم اٹھاتے تھے اور جب جلتے تھے تو تیز قدم اٹھاتے تھے اور جب کھی کہ ماری کے عابد تھے۔ اور جب کھی کہ ما بدتھے۔

مصنف مینید نے کہا:سلف اپنااحوال چھپاتے ہے اور ترک تصنع میں تصنع کرتے تھے۔
ابوب بختیانی مینید کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان کے لباس میں کسی قدر طول تھا تا کہ حال
پوشیدہ رہے۔سفیان توری مینید نے کہا کرتے تھے کہ میرے جوا محال ظاہر ہو گئے ان کوشار
نہیں کرتا۔سفیان نے کسی کونماز پڑھتے و یکھا اور کہا کہ اس نماز کا تجھ کو کیا اجر ملے گا جے آ دمی
و کھے رہے ہیں۔ ابوا مامہ نے کسی شخص کو بحدہ میں و کیے کر کہا کہ بیں بجدہ کیا خوب ہوتا اگر تیرے گھ
میں ہوتا۔ حسین بن ممارہ کی مجلس میں کسی نے آ ہ کی ۔لوگ کہتے ہیں کہ حسین اس کو د کیھنے گئے
اور یو چھنے گئے کہ بیکون ہے تی کہ خیال کیا کہ اگر اس کو پہچان جا کمیں گے واس بارے میں کھ
عظم لگا کیں گے۔جرملہ سے دوایت ہے کہ شافعی کو میں نے سنا کہ یہ شعر پڑھتے تھے:

وَدَعِ الَّسِذِيْسُنَ إِذَا آتَسِوُكَ تَسِنَسَّكُوا وَإِذَا خَسِلَسُوا فَهُسِمُ ذِنْسِسابٌ خُسِرافُ

''ایسے لوگوں کوترک کر وجو کہ جس وقت تمہارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور جب علیحہ ہ ہوں تو خطرناک بھیڑئے بن جائیں۔''

ابراہیم بن سعید نے کہا: میں خلیفہ مامون رشید کی خدمت میں کھڑا تھا۔ بچھے آواز دی کہ اے ابراہیم امیں نے جواب دیا ہاں حضور اکہا کہ دس اعمال نیک ایسے ہیں کہ خدا کے پاس نہیں بہنچتے ہیں اوران میں ہے بچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقبول نہیں۔ میں نے بوجھا امیر المونین وہ کیا ہیں؟ جواب دیا کہ ابراہیم بن ہریہ کامنبر پرچڑھ کررونا ،عبدالرحمٰن بن آخق کاخشوع ، ابن ماعہ کے چہرہ کا درویتی سے متغیر ہونا۔ ، ابن جیو بیکورات کا نماز پڑھنا، عیاش کا چیاشت کی نماز اداکرنا ، ابن سندی کا پیراور جمعرات کے دن کاروزہ رکھنا ، ابورجاء کا حدیث بیان کرنا ، حاجی کی

# ٥٠٠٠ <u>452 يَوْنُ وَيَّوْنِ مِنْ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ</u>

قصة گوئی،حفصویه کاصدقه اور یعلیٰ بن قریش کی کتاب التیامی به

# صوفیہ پرترک نکاح کے بارے میں تلبیس اہلیس کا بیان

مصنف میشد نے کہا کہ خوف زنا کی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے اور اگر زنا کا خوف ندہوتو سنت موکدہ ہے۔ یہی جمہورفقہا کا ندہب ہے اور امام ابوحنیفہ جمٹیہ اور امام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں نکاح تمام نوافل سے افضل ہے۔ کیوں کہ وجوداولا و كاسبب ہے۔رسول الله مَنْ اللَّيْزُمْ نے فر ما يا كه ' نكاح كرواورنسل برُ ھاؤ' 🏕 اور فر ما يا كه ' نكاح میری سنت ہے اب جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا مجھ سے نہیں ۔' کچھ سعد بن ابی وقاص بالثنية كہتے ہيں كه رسول الله مناليَّةُ في من مضرت عثمان بن مظعون كوترك نكاح منع فرمایا اوراگر آپ ان کواجازت دستع یت تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔'' 🗱 انس رالٹنز ہے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ منافیاتیم میں ہے ایک جماعت نے از واج مطہرات سے وریافت کیا کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ گھر میں کیونکرعمل فرماتے ہیں؟ از واج مطہرات نے بیان كيا بتو صحابه ميں ہے بعض نے كہا كه ميں عورتوں سے نكاح نه كروں گا۔ بعض بولے كه ميں م کوشت نہ کھا وَل گا، بعض کہنے لگے کہ میں رات کو بچھونے پر نہ سووَں گا۔بعض نے عہد کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا بھی افطار نہ کروں گا۔رسول الله سَنَا اللَّهُ سَنَا بِينِ مِن سَن کرخطبہ پڑھااور حمدوثنا کے بعد فرمایا کہ'' بیلوگ سستم کے ہیں جوابیااییاارادہ کرتے ہیں۔ میں تو رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں اور روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اورعورتوں ہے نکاح بھی

المعنف] المقاصد الحسنة : ص ١٦٥، قم ٣٥٠ - كشف الخفاء: ١/ ٣٨٠، قم ١٠١ - تذكره الموضوعات للفتنى ص ١٣٠، الم وضعف المستى في الأولا در مناهل الصفاء ص الداشفاء للقاضى عياض أ/ ١٩١، ١٩٠، الفصل الثامن : از واجه و ما يتعلق بهر المعنى ألم من الزواجه و مناهل الشعاع من الشعاع الشعاع من المام الشعاع الشعاع الشعاع ، وقم ١٨٣٧ لل فيار للديلي : ٥/ ٥٨، وقم ١١٦/ المستح المجلم المناح ، وقم ١٣٠٥ لل فيار للديلي : ٥/ ١٨٥ ، وقم ١١٦/ المناح ، وقم ١٣٣٥ له ولد شاهد عند البخارى ، وقم (١٢٠٥ ) ومسلم : وقم (١٢٠٥ ) ومسلم : وقم (٢٢٠ ه) -

الكاح، باب استخاب النكاح، باب ما يكرومن النبتل والنصاء، رقم ٥٠٥٣ مسلم؛ كتاب النكاح، باب استخباب النكاح، المن تا فقت نفسه اليد، رقم ١٠٨٣ مرة ما ١٠٨٣ مرة كتاب النكاح، باب ما جاء في النبي عن النبتل، رقم ١٠٨٣ مرنداخه : كتاب النكاح، باب ما جاء في النبي عن النبتل ، وقم ٣٢١٣ مرنداخه : ا/ ١٨٥ ما ١٨٥ مراكم ١٨٥٠ مرنداخه : ا/ ١٨٥ ما ١٨٥٠ مرنداخه : ا/ ١٨٥ ما ١٨٥٠ مرنداخه : المراد ١٨٥ مراكم مرنداخه : المراد ٢٠ مرند المردد : المراد ٢٠ مرند المردد المردد المردد : المراد مردد المردد المردد

کرتا ہوں۔ جو تحض میری سنت ہے برگشتہ ہوگاوہ مجھ ہے نہیں۔ 🏶 ابن عباس ملافقۂ کہتے ہیں کہاس امت میں سب ہے افضل ترین وہ تھے جن کی بیبیاں سب سے زیادہ تھیں۔ یعنی رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِن اوس نے کہا کہ میری شادی کر دو کیوں کہ رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ وصیت فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بن بیابانہ جاؤں۔ 🏶 محمہ بن راشد نے ہم سے بیان کیا کہ کمحول نے ایک آ دمی ہے روایت کیا کہ ابوذ ر نے کہا کہ رسول اللہ میں ہے کی خدمت میں ایک مخص آیا جس کانام عکاف بن بشر شمیمی بلالی تھا۔ رسول الله من فی فی مایا:اے عکاف! تمہاری کوئی لی لیے ہے؟ عرض کیانہیں، دریافت فرمایا کہ کوئی لونڈی ہے؟ جواب دیا نہیں۔استفسارفر مایا کہتم فارغ البال ہو؟ کہاہاں میں خوشحال ہوں۔ارشادفر مایا کہتو اس وفت شیطان کا بھائی ہے اگر تو نصاری میں سے ہوتا تو کوئی را ہب ہوتا۔ ہماری سنت نکاح ہے۔تم لوگوں میں برے لوگ بن بیاہے ہیں اور مرنے والوں میں رذیل تر وہ ہیں جو بن بیاہے مرتے جیں۔صالحین کے لیے شیاطین کے یاس ترک نکاح سے بردھ کراورکوئی ہتھیارزیادہ کارگر نہیں ہے۔ 🗱 ابوبکر المروزی نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے احمد بن منبل میشانیہ ہے سنا، کہتے تھے كدبن بيابار منااموراسلام يحسى مين داخل نبيس يون كدخودرسول الله مَالْيَيْظِم في چود و تكاح کیے اور نو بیبیاں چھوڑ کر وفات یائی۔ پھر کہا کہ اگر بشر بن الحارث شادی کر لیتے تو ان کےسب کام پورے ہوجاتے اوراگر آ دمی نکاح کرنا چھوڑ دیتے تو نہ جہاد کرتے اور نہ جج کرتے ،اور نہ یہ ہوتا اور نہ وہ ہوتا۔ رسول اللہ مَنَا فَیْزُم کی بیہ حالت تھی کہ اکثر اوقات آپ کے محر میں کچھے

الكاح الذكاح: باب الزغيب في الفاح رقم: ٥٠١٣ مسلم: كتاب الزكاح: باب استخاب الفكاح لمن التحت نفد الدرقم ٣٠١٣ من الكبرى لليبعثى على المسلم التحت نفد الدرقم ٣٠١٣ من الكبرى لليبعثى على المسلم عن البحل رقم ٣١٩ مسن الكبرى لليبعثى على المسلم الفكاح باب الرغبة في الفكاح مسنداح ١٣١٨ مهم ١٣٥٩ مسنداح ١٣٥٨ مسنداح ١٣٥٨ مسند من منصور ١٩١١ ما ١٩٥٨ مسند المرقم ١٩٠٥ مسند المرقم ١٩٠٥ مسند بن منصور ١٩٥١ ما ١٩٥٨ مسند المرقم ١٩٠٥ مسند ابن الم شيبة المسلم الفكاح: باب الترغيب في الفكاح رقم ١٩٥٨ مسند ابن الم شيبة المسلم الفكاح: باب الترغيب في الفكاح رقم ١٩٥٠ مسند ابن الم شيبة المسلم الفكاح: باب في تزويج من كان يأ مرقم ١٩٥١ مساح المناد المناد وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي مندل بن على الفرى وابورجاء وعلى بن خالد ضعيف بي -

اس میں خالد راوی ہے جو کہ موضوع حدیثیں بنا تا تھا، مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۱، باب وجوب النکاح وفضلہ، رقم ۱۳۸۷ میں خالد راوی ہے جو کہ موضوع حدیثیں بنا تا تھا، مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۷۱، باب وجوب النکاح وفضلہ، تا/۳۹۲ میں کتاب النکاح ، الترغیب فیہ، رقم ۲۰۹ مصنعیف الجامع الصغیر: رقم ۳۳۸۸۔

کھانے پکانے کو نہ ہوتا تھا اس پر بھی نکاح کو پند فرماتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیے سے ،اور ترک نکاح ہے منع فرماتے تھے۔اب جو شخص رسول الله منگا پیڈیز کے فعل مبارک سے پھر جائے وہ بھی حق بر نہیں۔ یعقوب عالیہ انے نم وطال کی حالت میں بھی نکاح کیا اور آپ کی اولا وہ وئی ،اور رسول الله منگا پیڈیز نے فرمایا کہ جھے کو تورتوں کی محبت دی گئی ہے۔ الله ابراہیم بن او ہم سے نقل ہے کہ ایک نے ان سے شکایت کی کہ میں نے بیاہ کیا تو عیال کی وجہ سے بلا میں پڑگیا۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے اس کو بلند آواز سے ڈانٹا اور کہا کہ ہم نے راہ و کیا۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے اس کو بلند آواز سے ڈانٹا اور کہا کہ ہم نے راہ و کیا۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے اس کو بلند آواز سے ڈانٹا اور کہا کہ ہم نے راہ و کیے لئے ہم نے دائی ہے خدا تجھے عافیت میں رکھے۔ تو اس طریقہ پر نظر کرجس پر حضرت منگا ہی اور ایسی فضیلت رکھتا اصحاب بڑی گئی ہے۔ یہ کہا کہ بے کا اپنے باپ سے رو کرروٹی یا تگنا ایسی اور ایسی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ باتیں بن بیا ہے عابد کوکب حاصل ہیں۔

#### الله فصل

ابلیس نے اکثر صوفیہ کہ دھوکا دیا اور ان کو نکاح سے باز رکھا۔ لہذا قد مائے صوفیہ نے عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نکاح کوترک کیا، اور سمجھے کہ نکاح عبادت الہی سے پھیر دیتا ہے۔ بیلوگ آگر نکاح کی حاجت رکھتے تھے یا کی شم کار جمان اس طرف تھا تو ضرور اپنے جہم اور دین کو خطرے میں ڈالا اور اگر ان کو نکاح کی ضرورت نہ تھی تو نصیلت سے محروم رہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رڈالٹھ نے رسول اللہ منگا تی ہے سوایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ متم سے محتوم میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ منگا تی ہے اس خواہش ایک خواہش بوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا: بھلا بیتو بتا و کہا گراس خواہش کو حرام جگہ بوری کرتا تو گنبگار ہوتا؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا کہ پھرتم لوگ برائی کو شار کرتے ہواور خواہش میں رکھتے۔' چھ

الماره المراد المرد الم

صوفیہ میں ہے بعض کا قول ہے کہ نکاح کی وجہ سے نان ونفقہ لازم آتا ہے اور کسب کرنا دشوار ہے۔ یہ جست فقط کسب کی محنت سے جان چرانے کے لیے ہے۔ سیح بخاری میں حضرت ابو ہررہ ویٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹو نے فرمایا: 'ایک ویٹاروہ ہے کہ خداکی راہ میں صرف کرتے ہو،ایک ویٹاروہ ہے جو غلام وبردہ کے لیے خرج کرتے ہو،ایک ویٹاروہ ہے جو صدقہ کردیتے ہو،ایک ویٹاروہ ہے جو اپنے اہل وعیال پرصرف کرتے ہو،سب سے افضل وہی ویٹار ہے جو اپنے اہل وعیال پرصرف کرتے ہو،سب سے افضل وہی ویٹار ہے جو اپنے اہل وعیال پرخرج کرتے ہو۔' ،

صوفیہ میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح دنیا کی رغبت کا باعث ہوتا ہے۔
ابوسلیمان دارانی سے ہم روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آ دمی حدیث طلب کرے یا طلب معاش ہیں سفر کرے تو دہ دنیا کی طرف جھکتا ہے۔ مصنف ہیزائیڈ نے کہا کہ بیسب شریعت کے مخالف ہے۔ بھلا حدیث کیونکر نہ طلب کی جائے ، حالا نکہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور طلب معاش کیوں نہ کی جائے ، حالا نکہ حضرت عمر دلائیڈ فرماتے ہیں کہا گر سے میں ایسی حالت میں مروں کہ اپنی مون جائے ، حالا نکہ حضرت عمر دلائیڈ فرماتے ہیں کہا گر میں ایسی حالت میں مروں کہ اپنی مون جائے ، حالا نکہ حضرت عمر دلائی کہ نہ کہ اس میں مروں کہ اپنی مون کہ ورزی تلاش کرتا ہوں تو جھے کواس سے زیادہ بیند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں اور بھلا شادی کس طرح نہ کی جائے ، حالانکہ صاحب شرع نے فرمایا کہ ''تم نکاح کرواورنسل بڑھاؤ۔'' کے میرے نزد یک بیسب اوضاع خلاف شریعت ہیں۔

ابوحامد نے کہا کہ صوفیہ میں سے ایک جماعت نے نکاح ترک کردیا ہے تا کہ زاہد مشہور ہوں اورعوام لوگ صوفی کی بہت تعظیم کرتے ہیں جب کہ اس کی کوئی بی نہ ہواور کہتے ہیں کہ فلال بزرگ نے بھی عورت کی شکل بھی نہیں دیکھی حالانکہ بیر مہانیت اور ہماری شریعت کے خلاف ہے۔

تکری نے کہا: مرید کو چاہیے کہ اپنے آپ کوشادی کی طرف مشغول نہ کرے۔ کیوں کہ

المنه مسلم: كتاب الزكاة باب فضل النفظة على العيال والمملوك، رقم اا ٢٣١١ منداجر: ٢٠٣٨ من ٢٥٦٠ من المنه: الرجل على الأمل من المناه النفظة على الإعلى، رقم ١٩٧٨ مندالا وب المفرد للخاري ص ١٩٦١ باب نفظة الرجل على العلم، رقم ١٩٨١ مناه الأولاد، ومناه المنه الخفاء: المحمد ومناه المنه الخفاء: المحمد ومناه الموضوعات للفتى: من ١٦٠، باب فضل السعى في الاولاد، مناهل الصفاء: من ١١٠ الفقاء للقاضي عياض : الم ١٩١٠، ١٩٠٠ الفضاء المنه ا

تاح اس کوسلوک سے بازر کھے گا اور جورو سے مانوس کھے گا اور جو شخص غیر ضدا سے مانوس ہوا وہ خدا تعالیٰ سے پھر گیا۔مصنف بہتند نے کہا: مجھ کواس شخص کے کلام پر سخت تعجب ہے۔اس کو اتی خبر نہیں کہ جوانسان اپنفس کی عفت اور اولا وہونا چاہے گا اور اپنی بی بی کی عصمت قائم رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ راہ سلوک سے خارج نہ ہوگا۔ بھلا کیا جورو سے طبعی انس ہونا عبادت خدا کی طرف انس وئی ہونے کے منافی ہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق پراحسان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ اَزُوَاجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مُودَةً وَرَحُمَةً ﴾ الله وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مُودَةً

"لعنی اللہ تعالی نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیے تا کہتم کوان سے آرام طے اور تم میں باہم محبت اور رحمت بیدا کردی۔"

حدیث صحیح میں جابر و النافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی آئے نے جھے سے فر مایا کہ اے جابر! '' تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہار سے ساتھ کھیلتی۔'' جھ رسول اللہ منافی آئے معزت جابر والنی کوالی چیز کی ہدایت نہ کرتے جوان کوانس اللی سے جدا کر و یق ۔'' خود رسول اللہ منافی آئے از واج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فر ماتے ہے' جھ اور'' حضرت عاکشہ فرائے ہے ماتھ دوڑتے تھے۔'' جھ بھلا کیا ہے امور انس اللی سے خارج تھے، بلکہ بیسب

ا بناره الله المراد وم الله الله المراد الله المناح ، باب تزوج النيات ، وقم 200 مسلم: كماب الرضاع ، باب التخاب الأناح ، باب في تزوج النهار ، وقم 200 مسلم: كماب الزخاح ، باب في تزوج الابكار ، وقم 200 مرة كماب الزخاح ، باب في تزوج الابكار ، وقم 200 مرة 200 مراء النفاح ، باب نكاح الابكار ، وقم 200 مراء المراء في تزوج الابكار ، وقم 200 مراء أن ماجة : كماب الزكاح ، باب تكاح الابكار ، وقم 200 مراء منداح والمراهم 200 مراء 200 مراء المراد وتج الابكار ، وقم 200 مراء 200 مراء 200 مراء 200 مراء المراد وتج الابكار ، وقم 200 مراء 200 مراء 200 مراء 200 مراء وتج الابكار ، وقم 200 مراء 200 مراء 200 مراء 200 مراء 200 مراء كماب 200 مراء 200 م

الله مصنف گاشاره اگر حدیث ام زرع کی طرف ہے۔ تو وہ سمج حدیث ہے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث ہے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث ہے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث نے بخطراف شارہ ہے تو وہ ضعیف ہے: ویکھیے مسندا حمد: ۲/ ۱۵۵ مجمع الزوا کد: ۳/۱۵ مکا بالنکاح ، باب خشر قالنساء ، کشف الاستار: ۳/۱۵ می کتاب علامات النبوق ، باب فی حسن ضلقه مرقم ۲۳۷۵ مختصرالشمائل المحمد مید ، باب ماجاء فی کلام رسول الله کی السمر، رقم ۲۴۷ وقال فی الامام الالبانی: ضعیف )۔

الب مسابقة الرجل زوجة ، رقم السبق على الرجل، رقم ١٥٥٨ منائى (فى الكبرىٰ): ١٣٠٥ م كتاب عشرة النساء، الم الب مسابقة الرجل زوجة ، رقم ١٣٠٨ م ١٣٠٨ منائدة الرجل زوجة ، رقم ١٣٠٨ م ١٩٣٨ م ١٩٣٨ م ١٩٠٨ الناء، رقم ١٣٠٨ م ١٣٠٨ منائدة النساء، وقم ١٣٨ م ١٣٨ م ١٣٨ م ١٩٠١ م الم ١٣٨ م ١٣٨ م

# ٥٠ - بيرا (بيس كي المحافظة عن المحافظة عن المحافظة عن المحافظة عن المحافظة عن المحافظة المحا

جاننا جاہے کہ جوان جوان صوفیہ جب کہ ترک نکاح پر مداومت کرتے ہیں تو ان کی تین قشمیں ہوجاتی ہیں۔

قشم اول یہ ہے کہ جس منی کے مرض میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہ نئی جب مدت دراز تک بندرہتی ہے تواس کا زہر یلا اثر دماغ کو چڑھ جاتا ہے۔ ابو بمرمحد بن زکر یارازی کہتے ہیں کہ ایک قوم کو پہچا نتا ہوں کہ ان میں منی بہت تھی۔ پھر جب انہوں نے فلسفیت کی وجہ سے ایپ آپ کوروکا تو ان کی شہوتیں کم ہوگئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں دشواری پڑگئی، اور کہا میں نے ایک شخص تارک جماع کو دیکھا کہ اس کی خواہش طعام زایل ہوگئی تھی اور یہ حالت ہوگئی کہ اگر تھوڑا سا کھا تا تھا تو اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب اپنی جماع کی عادت کی طرف رجوع کیا تو یہ بیاریاں فوراز اکل ہوگئیں۔

دوسری قتم ہیہ ہے کہ جس چیز کو وہ ترک کرتے ہیں آخر میں اس پرتل جاتے ہیں۔ صوفیہ میں بہت سے ایسے ہیں کہ ترک نکاح پرصبر کیا اور منی جمع رہی پھر حرکت میں آئی تو وہ لوگ مبتلا ہو گئے اور دنیا ہے جس قدر بھا گئے تھے اس سے کئی حصہ زیادہ میں گرفتار ہو گئے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت دیر تک بھوکار ہا پھر جس قدر بھوک کی مدت میں چھوڑ ا تھا سب کھایا۔

تیسری نتم یہ کہ لڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ۔اکٹر صوفیہ میں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹر صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے ناامید کر دیااور منی نے مجتمع ہوکران کو مضطرب کیا تو ان کی بیہ حالت ہوگئی کہ امر دول کی صحبت ہے راحت حاصل کرنے گئے۔

#### 🚳 فصل 🍪

صوفیہ میں ہے ایک جماعت کوشیطان نے فریب دیا کہ انہوں نے نکاح کیا اور کہنے گئے ہم شہوت کے خیال سے نکاح نہیں کرتے ۔اگراس قول ہے ان کی بیمراد ہے کہ طلب نکاح سنت ہے تو جائز ہے اوراگریہ مطلب ہے کہ نفس نکاح کی

ہ کی آئیں البیس کے بھار ہیس کے بھار ہے۔ ان کی خواہش نہیں تو دروغ ظاہر ہے۔

#### ∰ فصل ﴿

بعض لوگوں کوجہل نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے عضوتناسل کو کاٹ ڈالااور مجبوب ہو گئے اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے شرمانے کی وجہ سے الیی حرکت فاہر کی ، حالانکہ یہ نہایت جمافت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنس ذکور کوجنس اناث پرائی عضو کے سبب سے شرف بخشا ہے اور بیعضواس لیے پیدا کیا کنسل قائم رہے اور جوجھس اپنے آپ کو مجبوب بنا تا ہے گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے۔ پھر اس کے اس عضو کے کاٹ ڈالنے سے نفس سے شہوت نکاح زائل نہیں ہوتی لہٰذاان کا مطلب حاصل نہ ہوا۔

طلب اولا دترک کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

ابوالحواری نے کہا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی سے سنا، کہتے تھے کہ جو شخص فرزند کی خواہش رکھتا ہے وہ احمق ہے نہ دینیاوی نفع ہے نہ دینی فائدہ ہے۔ کیوں کہا گر کھانا،سونا اور جماع کرنا چاہے گا تواس کڑے کی وجہ ہے پیش میں خلل آئے گا۔

مصنف بینید نے کہا کہ یہ بہت بڑی قلطی ہے۔ جس کا بیان یہ ہے کہ ایجا و دنیا سے اللہ تعالیٰ کی مراد چونکہ بیتی کہ میعاد مقررہ تک مداومت پائی جائے ، اور انسان کے قیام کا زمانہ دنیا میں بہت کم مدت تک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آ دمی میں ہے اس کی مشل پیدا کرنا چاہا پس اس کو میں بہت کم مدت تک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آ دمی میں ہے اس کی مشل پیدا کرنا چاہا پس اس کو اس کے سبب پر برا بھیختہ کیا طبعی طور پر آتش شہوت بھڑ کا دی ، اور بھی ازروئ شرع تھم فرمایا:
﴿ وَ اَنْ کِحُوا اللا یَامی مِنْ تُحَمُ ﴾ اللہ اللہ منا بیا ہوں کی شادی کردو۔ 'اور رسول اللہ منا پینے میں اللہ منا پینے کے فرمایا کہ ' نکاح کرواور نسلیس بڑھاؤ کیوں کہ قیامت کے دن تمہاری کثر ت کی وجہ سے اور امتوں پر فخر کروں گا خواہ ممل کا گرا ہوا بچہ بی کوں نہ ہو۔ ' کے خودا نبیا عینے آئے نے اولا وطلب کی ہوں نہ ہو۔ ' کے خودا نبیا عینے آئے نے اولا وطلب کی ہوں نہ ہو۔ ' بھی خودا نبیا عینے آئے نے اولا وطلب کی ہے اور صالحین نے وجوداولا د کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ بسا اوقات مباشرت و جماع کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جیسے امام ابو صنیفہ ، ابو یوسف ، محمد ، شافعی ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جیسے امام ابو صنیفہ ، ابو یوسف ، محمد ، شافعی ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جیسے امام ابو صنیفہ ، ابو یوسف ، محمد ، شافعی ،

احياءالعلوم للغزال: ٢٣/ النور: ٣٣ ] في إصبعيف] احياءالعلوم للغزال: ٢٣/٢، كتاب آواب النّاح، باب الترغيب في النكاح. جن الجوامع قم ١٢٨٦٣. فيض القدريشرح الجامع الصغير: ٣٨٣ ٣٥، وقم ٣٣٦٦ ضعيف الجامع الصغير: ٣١/٣، وقم ٣٣٨٣.

### 459 459 459

احمد بُرِیَا ایسا جماع بزار برس کی عبادت ہے بہتر ہوجا تا ہے۔خود حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ'' جورو سے جماع کرنے والا اور اولا دکونفقہ دینے والا اور جسٹخص کالڑکا مرجائے اور جو شخص اولا دحجھوڑ کر مرے ثواب یاتے ہیں'' اور اب جوشخص طلب اولا و سے روگر دانی کرے تو سنت اور افضل کے خلاف کرتا ہے اور صرف آ رام کا طریقہ جا ہتا ہے۔

جنید مُرَاثِی کا قول ہے کہ اولا دشہوت حلال کا عذاب ہے پھرشہوت حرام کے عذاب کوتم کیا کچھ خیال کرتے ہو۔مصنف مُراثِی نے کہا کہ یہ غلط ہے کیوں کہ مباح کا نام عذاب رکھنا براہے۔اس لیے کہ جو چیز مباح ہے اس سے جو نتیجہ نکلے تو عذاب کیونکر ہوگا۔ شریعت جس امر کی طرف پکارتی ہے اس کا حاصل تو تو اب ہوا کرتا ہے۔

# سفروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پیلمبیس ابلیس کابیان

اکشوصوفیہ کوشیطان نے فریب دیا تو ان کوسیاحت کے لیے نکالا۔ نہتو کسی خاص مقام کا ادادہ ہوتا ہے نہ طلب علم کی غرض ہوتی ہے۔ بہت سے تنہا نگلتے ہیں اور اپنے ساتھ زاد سفر نہیں لیتے اور اس حرکت سے تو کل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکثر فرائض اور فضائل ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس سیاحت میں عبادت پر قائم ہیں اور اس کی بدولت والیت کے قریب ہوجاتے ہیں حالا نکہ بیلوگ نافر مان اور مخالف ہیں۔ سفر وسیاحت اور کسی خاص مقام پر جانا رسول اللہ منافیلی نفیر حاجت کے دوڑ ودھوپ سے منع فر مایا۔ رسول مقبول منافیلی نے فر مایا کہ نزمام اور خزام ، رہبانیت اور تبتل اور سیاحت یہ چیزیں اسلام میں مقبول منافیلی نے فر مایا کہ زمام اور خزام ، رہبانیت اور تبتل اور سیاحت یہ چیزیں اسلام میں نہیں۔ " بی ابن قدیمہ نے کہا کہ زمام کیل ڈالنے کو کہتے ہیں اور حزام بالوں کا حلقہ ہوتا ہے جو کہ بیں۔ نفیل کی مراداس سے وہ ہوکہ بی

المجاه منداحمه:۵/۱۹۰۱۱۸ نسائی (فی الکبری):۵/۳۲۱،۳۲۵، کتاب عشرة النساء، باب الترغیب فی السباضعة ،رقم منداحمه ۱۹۰۱۸،۹۰۲۰ شعب الایمان: ۵/۱۲/۵، باب فی ان سحب السلم لا نحیه با سحب لنفسه ، رقم ایمان: ۵۱۲/۸ مندالشامیین للطیم انی: ۵/۲۵۱، رقم ۸۱۰ م

ا المعيف البوداؤد في مراسيله: ص 24، باب في النكاح، رقم ٢٠٠ يتقيق شعيب الارتاؤوط، غريب الحديث لا بن تقييد: ا/ 24، رقم ٢٠٠ مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٣٨، كتاب الإيمان والمنذ در، باب الخزامة ، رقم ١٥٨٦٠ مسيف الجامع الصغير: ١/ 24، وقم ١٣٠٠ -

اسرائیل میں عبادت کرنے والے کیا کرتے تھے کہ گلے کی بہنی میں طقہ ڈالتے تھے اور ناک میں عبادت کرنے والے کیا کرتے تھے کہ گلے کی بہنی میں طقہ ڈالتے تھے اور ناک میں نکیل ڈالتے تھے اور تبل کے معنی ترک نکاح بیں اور سیاحت یہ ہے کہ شہر کو چھوڑ دے اور روئے زمین میں گھومتا بھرے۔ ابوداؤد نے سنن میں صدیف ابوامامہ ہے روایت کیا کہ ایک آئی آدی نے عرض کیا: یا رسول اللہ مثل ہو گئے ابجھ کو سیاحت کی اجازت دیجھے آپ نے فرمایا کہ 'میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ' کا مصنف مُرازِیْن نے کہا کہ حضرت عثمان بن مظمون کی صدیث ہم پہلے بیان کر چھ بیں کہ انہوں نے کہائیارسول اللہ مثل ہی جا ہم ابحل چا ہتا ہے کہ میں کی صدیث ہم پہلے بیان کر چھ بیں کہ انہوں نے کہائیارسول اللہ مثل ہی جا ہم بی کہ بی کہ میں کہ دیم بی سیاحت کروں تو رسول اللہ مثل ہی آئی بن ابراہیم نے احمد بن ضبل ہے دوایت کیا امت کی سیاحت جہاو، جج اور عمرہ ہے۔ ' کا آئی بن ابراہیم نے احمد بن ضبل ہے دوایت کیا کہ جو تھی سیاحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پیند ہم سے کہ کہ کی نے ان سے دریافت کیا کہ جو تھی سیاحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پیند کرتے ہیں یا جو تھی شہر میں مقیم ہے۔ احمد بن ضبل مُرازید سے نے جواب دیا کہ سیاحت نہ اسلام کرتے ہیں یا جو تھی شہر میں مقیم ہے۔ احمد بن ضبل مُرازید نے جواب دیا کہ سیاحت نہ اسلام کی کرتے ہیں یا جو تھی شہر میں مقیم ہے۔ احمد بن ضبل مُرازید نے جواب دیا کہ سیاحت نہ اسلام میں کوئی چیز ہے اور نہ انہیا وصالحین کافعل ہے۔

الله الله الله

صوفیہ رات کو چلتے ہیں حالانکہ بیمنوع ہے۔ کیوں کہ ابن عمر مطافقین سے روایت ہے رسول

• ابوداؤد: كمّاب الجباد، باب في النبي عن السياحة ، رقم ٢٣٨٦ متندرك الحائم :٨٣/٢، كمّاب الجباد ، رقم ٢٣٩٨ ـ شرح السنة : ١٠/ ٣٥٨ ، كمّاب السير والجباد ، باب نضل الجباد يسجح الجامع الصغير:٢١١/٢، رقم ٢٠٨٩ ـ

اس مين رشدين بن سعد اورا بن انعم الافريقي دونون ضعيف رادى بين يشرح السنة : ۳۷ ه ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، کتاب الساجد و السنة و بأب السياجد و السنان قرم با ۸۲۸ مشكل قرالالبائيّ : ۱/۲۲۵ ، کتاب السيال قرم با ۱۸۸ مشكل قرالالبائيّ : ۱/۲۲۵ ، کتاب السيال قرم باب المساجد و مواضع السياق قرم ۱۲۳۸ ، کتاب العام في الوحدة - مواضع السياق قرم ۱۸۲۸ م

﴿ اِس مِن طبیب بن محمد اور ایوب بن النجار دونوں ضعیف راوی میں \_مسنداحمد:۳۸۹،۴۸۷،۳۸۹ شعب الایمان: ۳- ۱۵۰، باب نی تعدیدتعم الندعز وجل وشکر ها، رقم ۲۸۵، مرجمع الزوائد:۳/۱۵۵، کتاب النکاح ، باب الحث علی النکاح ۱۰ سر . نی ذالک \_التاریخ الکبیر:۳۱۳/۳، فی ترجمه (۳۱۵، ۲۰۴۵) طبیب بن محمد وقال فید: لایسی حدیث ایی جربر گا۔ ه ﴿ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### 

مصنف نے کہا کہ اکثر صوفیہ وہ ہیں جنہوں نے سفر اپنا شیوہ بنار کھا ہے حالانکہ سفر فی نفسہ مقصود نہیں ہوا کرتا۔ رسول اللہ مُؤینی نے فر مایا کہ'' سفر ایک عذاب کا گلزاہے۔ جب تم سفر میں اپنی حاجت پوری کر چکوتو اپنے گھر جلدی آؤ۔' گا اب جوشخص سفر کو اپنا شیوہ بنا لے تو وہ اپنی جان کو بھی عذاب میں ڈالٹا ہے اور اپنی عربھی ضائع کرتا ہے اور بید دنوں مقصود فاسد ہیں۔ کہتے ہیں ابو محر و فراسانی نے بیان کیا کہ میں احرام کی حالت میں رنج و مشقت اٹھا تا رہا۔ ہر برس ہزار فرتخ سفر کرتا تھا آفاب مجھ پر طلوع کرتا تھا اور غروب ہوتا تھا تو پھر احرام باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تجھ ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کوراضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تجھ سے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کوراضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تجھ سے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کوراضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تجھ سے اس چیز کی توفیق چا ہے۔ ہیں جو ہم سے تجھ کوراضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ النی اہم تھ سے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کوراضی کرے۔ کا بیان

مصنف میشند نے کہا: اہلیس نے صوفیہ کی جماعت کثیر کو دھوکا ویااوران کوشبہ میں ڈالا کہترک زادسفر کوتو کل کہتے ہیں۔ ہم پیشتر اس کا فساد بیان کر چکے ایکن میہ بات جہلائے قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور احمق قصہ گوبطور مدح کے صوفیہ کی حکایتیں ایسے توکل کی نسبت بیان

المجارى: كتاب الجهاد، باب السير وحده، رقم ٢٩٩٨ ـ ترندى: كتاب الجهاد، باب ما جاء فى كراهية ان يبافر الرجل وحده، رقم ٢٩٩٨ ـ ترندى: كتاب الجهاد، باب ما جاء فى كراهية ان يبافر الرجل وحده، رقم ٣٤٠١٨ ـ منداحد: ٣٣٠٢٣/٢ ـ منن الكبرى لليبتى : ١٤٥٨ - كتاب الحج، باب كراهية السفر وحده -

ابوداؤو: كماب الاوب ، باب نعميّ الحمر نباح الكلاب ، رقم ۱۰۵-۵۰ مصحح سنن ابی داؤو: ۲۵۳/۳، رقم ۱۵۰۵-۵۰ منداحد ۲۵۰۳-۱۳۵۰ مستح ابن فزیمه: ۱۲۸/۳۰ مما المناسک ، باب كراهیة سیراول اللیل ، رقم ۲۵۵۹ مستدرک الحام : ۱۲۳۲ مراول اللیل ، رقم ۱۲۳۳ مستدرک الحام : ۱۲۳۲ مراول اللیل ، رقم ۱۲۳۲ مستد الب ، رقم ۱۲۸۸ مسلم : كماب النام و باب السفر قطعة من العذ اب ، رقم ۱۸۸۲ مؤطا امام ما لک : ۱۸۰۴ مراول الاستذان ، باب مله مریمن العمل فی السفر رقم ۲۸۸۲ موطا امام ما لک : ۱۸۰۴ مردمن العمل فی السفر رقم ۲۸۸۲ موم در من العمل فی السفر رقم ۲۹۸، ۲۳۵ مردمن العمل فی السفر رقم ۲۹۸، ۲۳۵ مستداحد : ۲۹۷، ۲۳۵، ۲۳۷ م

کرتے ہیں گویا اس حرکت پرمبتد ہوں کو ترغیب دیتے ہیں۔اس قوم کی الیم حرکتوں ہے ان جاہلوں کی تعریف سے حالات خراب ہو گئے اور سے راہ عوام سے پوشیدہ ہوگئی۔اس بارے میں ان سے بہت کچھ منقول ہے ہم ان میں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔

علی بن بہل بھری بہتیات نے بیان کیا کہ فتح موسلی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں جج کو چلا جب ٹھیک میدان میں بہتیاتو نا گاہ ایک چھوٹالڑکا دیکھا۔ میں نے جی میں کہا کہ اللہ اکہ سریہ جنگل میدان اور یہ ویران زمین اور یہاں یہ چھوٹا بچہ۔ میں قدم بڑھا کراس کے پاس گیاا وراس کوسلام کیا۔ پھراس سے کہا کہ بیٹاتم چھوٹے نیچے ہوا دکام شریعت تم پر جاری نہیں ہوئے۔ کہنے لگا اے بزرگو! مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے نیچے مریکے ہیں۔ میں نے کہا کہ قدم بڑھا کرچلو کیوں کہ راستہ دور ہے تا کہتم منزل تک پہنچ جاؤ۔ وہ بولا کہ چیا جان! میرے اختیار میں چلنا میں جانا کے اختیار میں بہنچاد بینا ہے۔ کیاتم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا کہ

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾

' <sup>'</sup> نعنی جولوگ ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں ہم ان کواپنی راہیں بتاتے ہیں۔''

میں نے پوچھا، یہ کیا وجہ کہ میں تمہارے پاس تو شداور سواری نہیں ویکھا۔ جواب دیا کہ اے چچا! تو شدمیر ایفین ہے اور سواری مبری امید ہے۔ میں نے کہا کہ میں تم ہے روئی اور پائی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہنے لگا کہ اے چچا! یہ تو بتائے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا بھائی یا دوست اپنے مکان پر بلائے تو آپ یہ پہند کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے کھانا لے جائے اور اس کے مکان پر جا کر کھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم کو تو شدد سے دول ۔ کہنے جائے اور اس کے مکان پر جا کر کھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم کو تو شدد سے دول ۔ کہنے کہا کہ اس جو وٹے امیرے پاس سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے بلاتا ہے۔ فتح موسلی کہتے ہیں کہ اس لڑ کے سے زیادہ میں نے کوئی چھوٹا بچے صاحب تو کل اور کوئی بڑا آ دمی اس سے بڑھ کر زاہز نہیں دیکھا۔

مصنف مینید نے کہا کہ ایسی ہی حکایتیں امور کو فاسد کرتی ہیں ،اور خیال ہوتا ہے کہ یہی راہ صواب ہے اور بڑا آ دمی کہنے لگتا ہے کہ جب چھوٹے بچے نے ایسا کیا تو میں اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ ایسا کروں۔اس لڑ کے برتو سچھ تعجب نہیں بلکہ تعجب تو اس محض پر ہے جواس

ے ملااس کو کیوں نہ بتایا کہ یہ جوحرکت وہ کرر ہاہے خلاف شرع ہے اور کیوں نہ کہا کہ جس نے بچھے کو بلایا ہے ای نے توشہ لینے کا تھم ویا ہے اور اس کے مال میں سے توشہ لیا جاتا ہے۔ لیکن قباحت توبہ ہے کہ بروں کا خود یمی طریقہ ہے چھوٹوں کا کیا ذکر۔

ابوعبداللہ الجلاء سے کی نے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جو بغیرتوشہ اور اسباب
کے جنگل میں جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اہل تو کل ہیں اور وہیں جنگوں میں مرجاتے
ہیں۔ جواب دیا کہ بیکام اہل جن کا ہے۔ اگر وہ مرجا کیں تو خوں بہا قاتل پر ہوگا۔ مصف بینیہ نے کہا کہ بیفتوی ایسے محض کا ہے جو شریعت سے ناواقف ہے کیوں کہ متفقہ طور پر فقہائے اسلام کے زود یک جنگل میں بغیرتوشہ کے جانا جا ترنہیں اور جس محض نے ایسا کیا اور مرگیا تو وہ اللہ کا نافر مان ہے اور دوز نے میں پڑنے کا مستحق ہے۔ ای طرح جب کہ ایسی چیز کا سامنا کر سے جس کا گمان غالب ہلاکت کا ہوکیوں کہ اللہ تعالی نے نفوس کو ہمارے پاس امانت رکھا ہوا ور مایا ہے: ﴿ لاَ قَدْ قُدُ لُو اَ اَنْفُرَ سُکُم ﴾ ف ایسی نیاجی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ ''ہم اس بارے میں پہلے ہی کلام کر یکے ہیں کہ آزار دینے والی چیز سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ اگر چہ ہے تم اس مسافر کے لیے نہیں جو بغیر توشہ سفر کر لے لیکن اس فرمان باری تعالی کے خلاف کرتا ہے مسافر کے لیے نہیں جو بغیر توشہ سفر کر لے لیکن اس فرمان باری تعالی کے خلاف کرتا ہے کہ ﴿ تَوَ وَدُو اَ ﴾ فی بینی دیم کے خلاف کرتا ہے کہ ﴿ قَوَ وَدُو اَ ﴾ فی بینی دیم کیا کہ دیم کو گھوں کو کہ اس کرتا ہے کہ اس کے خلاف کرتا ہے کہ ہوگئوں گئی ہوں کہ کا کرسفر کیا کرو۔ ''

عبداللہ بن خفیف نے کہا کہ میں اپنے تیسر ے سفر میں شیر از سے چلا اور جنگل میں تنہا سویا بھوک اور پیاس کی تکلیف مجھ کواس قدر پہنچی کہ میر ہے آٹھ دانت گر پڑے اور سارے بال جھڑ گئے۔مصنف مینید نے کہا کہ اس شخص نے اپنا قصدالیا بیان کیا جس سے بظاہرا پے فعل بر مدح جا بتا ہے حالانکہ فدمت کا زیادہ سزاوار ہے۔

ابوحزہ صوفی نے کہا کہ مجھ کوخدا ہے حیا آتی ہے کہ آسودہ شکم ہوکر جنگل کو جاؤں اور تو کل کا دعویٰ کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میری شکم سیری ایک تو شہ ہو جائے جو مکان ہے لے کر چلا تھا۔ مصنف مجیلاتی نے کہا کہ اس قتم کے بارے میں پیشتر کلام ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ مَنْ الْمَیْوَمُ جب تو شہ با ندھ کر غار کو تشریف لے گئے تھے تو کل ہے نظر جاتے۔ ای طرح حضرت مولی عَالِیَنِیْمِ جب خضر عَالِیَا کی تلاش

کو نکلے اور مچھل ساتھ لے گئے اور اصحاب کہف جب چلے تو کچھ درم پاس رکھتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں تو کل کے معنی ہی نہیں آئے لہٰذا جاہل رہے۔
ابو حامد نے لوگوں کے لیے عذر نکالا ہے کہ جنگل میں بغیر تو شد کے جانا دوشرط سے جائز ہے۔
ایک یہ کہ انسان کواپنے نفس پراس قدراعتماد ہو کہ کھانے سے کم و پیش ایک ہفتہ تک صبر کر سکے۔
دوسرے یہ کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ گھاس ہے کھا سکے۔ جنگل اس بات سے خالی نہ ہوگا
کہ یا تو بعدا کیک ہفتہ کے اس کو کوئی آ دمی مل جائے یا جنگل میں از سے ہوئے لوگوں یا گھاس
کے یاس پہنچ جائے جس سے اپنا وقت کاٹ لے۔

میں کہتا ہوں بہت بری بات اس قول میں بہت کہ ایک جھدار عالم سے صادر ہوا ہے

کول کہ بھی کی سے ملا قات نہیں ہوتی ہے اور بھی راستہ بھول جاتا ہے اور بھی بیار پڑجاتا ہے

تواس کے لیے گھاس موافق نہیں ہوتی ہے اور بھی ایٹے خص سے ملا قات ہوتی ہے جواس کو گھانا

نہیں دیتا اور اس محض کے پاس جاتا ہے جواس کی مہما نداری نہیں کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ

شخص مرجائے اور کوئی آ دمی اس کے پاس نہ آئے علاوہ ازیں ہم ذکر کر پچکے کہ تنہا سفر کرنا کیا

میم رکھتا ہے اور کہا واجہ ان مصیبتوں کے برواشت کرنے کی کہ بھروسہ کرے عادت پر یا

کسی شخص کی ملا قات پر یا گھاس کی روئی پراور کون کی فضیلت ہے اس حالت میں کہ انسان

ایٹے آپ کو ہلاکی میں ڈالے اور کہاں انسان کو تھم ہے وہ گھاس کو کھانا مقرد کر ہے اور سلف میں

سے کس شخص نے ایسا کیا ہے اور گویا کہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کی آ زمائش کرتے ہیں کہ آیاان کو جنگل

میں روزی دیتا ہے یا نہیں (فغو دُ بِاللہ مِن ذلِک) اور جو شخص جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں روزی دیتا ہے یا نہیں (فغو دُ بِاللہ مِن ذلِک) اور جو شخص جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں روزی دیتا ہے یا نہیں (فغو دُ بِاللہ مِن ذلِک) اور جو شخص جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں کو خواست کی تو ان کو تھم ہوا ﴿ اِلْمِ سُوا اُ ہِ سُلُمُ یعنی شہر میں این ہوں اور موانی نیس ہوتی ہیں البذا ہی لوگ کو بیا ہوں اور موانی نیس ہوتی ہیں البذا ہی لوگ نہا ہوں ہیں ہیں ہوتی ہیں البذا ہی لوگ نہا ہیں اور موانی نفس کے کمل کرتے ہیں۔

نہایت خطا پر ہیں اور مشرع اور عقل کے خالف ہیں اور موانی نفس کے کمل کرتے ہیں۔

عکرمہ نے ابن عباس طالفہ سے روایت کیا کہ اہل یمن فج کوآتے تھے اور توشہ ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل تو کل ہیں۔وہ لوگ فج کرتے تھے اور مکہ بیں آتے تھے اور لوگوں

# ٠ ﴿ ﴿ ﴿ مُعَالِدُ مِنْ مُعَالِدُ مِنْ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدُ مُ

كة كرست سوال درازكرت تصدالله تعالى فيه يه يت نازل فرمائي:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ ﴾ 4

''لیعنی اینے ساتھ تو شہ لا یا کر و کیوں کہ بہتر تو شہ پر ہیز گاری ہے۔''

محرین مویٰ جرجانی نے کہا: میں نے محمد بن کثیر صنعانی ہے ان زاہدوں کے بارے میں سوال کیا، جوندسفر میں توشد لے جاتے ہیں اور نہ جو تا اور موز ہ پہنتے ہیں۔ جواب دیا کہتم نے مجھ ے اولا دشیاطین کی نسبت سوال کیا ہے ، زامدوں کے بارے میں نہیں یو چھا۔ میں نے کہا پھرز مد كيا چيز ہے۔ بولے كه رسول الله منگائينظ كى سنت يرغمل كرنااور صحابه رشى مُنظم كى مشابهت كرنا۔ احمد بن منبل مسيد سے اس آ دمی کے بارے میں یو جھا گیا جو بغیر تو شہ کے جنگل میں جاتا ہے۔امام نے بخت انکار کیا اور کہااف،اف،ہیں نہیں ،بغیر تو شہاور قافلہ اور ساتھیوں کے ہرگز نہ جانا جا ہے۔ یہ جملہ بلند آواز سے کہا۔ ابوعبداللہ احمد بن طنبل میں ہے یاس ایک تخص آیا ورکہا کہ ایک تخص سفر کرنا جا ہتا ہے۔ آپ کیا پسند کرتے ہیں تو شہ ساتھ لے جائے یا تو کل کرے جواب دیا کہ توشہ ساتھ لے جائے یا ایسا تو کل کرے کہ گردن نہ اٹھائے تا کہ ا ہے کچھ دیں۔خلال نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن خلیل نے بیان کیا کہ احمد بن نصر نے لوگوں سے بیان کیا کہ ایک مخض نے ابوعبداللہ ہے یو چھا کہ تو کل پر کھے کو جائے اورا درا پنے ساتھ کچھ نہ لے جائے۔فر مایا کہ مجھ کواحچھ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں ہے۔تو اس نے کہا کہ تو کل کرے گا تو لوگ اے دیں گے۔ فرمایا: جب لوگ اسے نہ دیں گے تو کیا لوگوں کی طرف نظرنہ اٹھائے گا تا کہ لوگ اے دیں۔ یہ مجھ کو اچھانہیں معلوم ہوتا۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں بینچی کہامحاب رسول الله مَنَا تَنْتُهُمْ یا تابعین نے ایبا کیا ہو۔احمہ بن طنبل مِرہنیا کے یاس ایک خراسانی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوعبداللہ! میرے یاس ایک درم ہے اس کو لے کر جج کوجاؤں۔امام نے اس سے کہا کہتم باب الکرخ کی طرف جاؤاوراس درم کی بوری خریدواور سر پررکھ کر بیچتے پھرواس طرح جب تمہارے یاس تین سودرم ہوجا کیں تو حج کو جاؤ۔وہ بولا اے عبداللہ! آپ لوگوں کے لیے پیشہ وکسب کا خیال کرتے ہیں۔ امام نے کہا: و کمھے بیضبیث کیا کہتا ہے۔کیا توبہ جا ہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے معاش فاسد کر دے۔ وہ کہنے لگا اے

ابوعبداللہ! ہم توکل کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا تو جنگل کواکیلا جائے گا یالوگوں کے ہمراہ۔ جواب دیا کہلوگوں کے ساتھ جاؤں گا امام نے کہا کہ تو حجموٹا ہے تو تو کل کرنے والانہیں ،اکیلا جاور نہ تو صرف لوگوں کے تھیلوں برتو کل کرتا ہے۔

ان امور کا بیان جوصو فیہ ہے سفر وسیاحت میں خلاف شریعت سرز دہوئے

ابوحمزه صوفی نے کہا کہ میں نے ایک سفرتو کل پر کیا۔ایک رات میں چلا جارہا تھا اور میری آتھوں میں نیند بھری ہوئی تھی ، یکا یک ایک کنویں میں گریڑا میں نے اینے آپ کو دیکھا كەكنوىي ميںموجود ہوں اوراس ميں سے نكل نەسكا \_ كيوں كداس كا كنار ہ بہت او نچاتھا \_للذا میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہیں جیشا ہوا تھا کہ استے میں اس کنویں پر دوآ دمی آ کھڑے ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلوہم چلیں اور کنویں کومسلمانوں کے رہتے میں چھوڑ دیں ، دوسرے نے کہا پھراور کیا کرو گئے۔میرے جی میں آیا کہ پکاراٹھوں کہ میں کنویں میں ہوں۔ آواز آئی تو ہم پر تو کل کرتا ہے اور ہماری وی ہوئی بلاکی فریاد غیر کے پاس لے جاتا ہے۔ لہذا میں خاموش ر ہاوہ وونوں آ دمی چلے گئے۔اس کے بعد پھرواپس آئے اور کوئی چیز اپنے ساتھ لائے اوراس چیز کو کنویں کے منہ پر رکھ کر ڈھانک دیا۔ مجھ سے میر نے نس نے کہا کہ کنویں کا منہ تو محفوظ ہو گیالیکن اب تو اس کنویں میں قیدرہ گیا۔ میں دن رات برابر وہاں رہا جب اگلا روز ہوا تو کسی نے مجھ کوآ واز دی اور وہ نظر نہ آتی تھی کہ مجھ کوز ور سے پکڑے میں نے اپناہاتھ بڑھایا تو ایک سخت چیز پر پڑا۔ میں نے اس کو پکڑلیا۔ تو اس نے او پراٹھایااور مجھ کوز مین پر پھینک دیا۔ میں نے غور ہے دیکھاتو وہ ایک درندہ تھا۔ جب میں نے بیرحال دیکھاتو مجھ پر وہی کیفیت گزری جوالی حالت میں گزرتی ہے۔ ہاتف نے آواز وی کہاے ابو حزہ! ہم نے جھے کو بلا کے ذریعہ بلا کے ہاتھوں نجات دی اور بذر بعیہ خوفناک چیز کے خوفنا ک امر ہے کفایت کی ۔

میں واقعدا بن مالکی بیان کرتے ہیں کدابوحمز ہ خراسانی نے کہا: میں نے ایک سال جج کیا۔ میں راستے میں جار ہاتھا کہ یکا بیک ایک کنویں میں گر پڑاتو میر نے نفس نے مجھ سے مخالفت کی کہ میں فریاد کروں تو میں نے کہا واللہ! ہرگز فریاد نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے اراد ہے کو پورا اس سے کہ جو بہ نسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور کیا ہوں کے اس است کہ جو بہ نسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور چپارہا اور ستون لائے۔ میں نے بولنے کا ارادہ کیا تو دل نے کہا: تو اس سے کہ جو بہ نسبت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے (توکل کر) اور چپارہا یہاں تک کہ انہوں نے کنویں کا سرا بند کر دیا۔ پھر ایکا کیک ایک چیز آئی اور اس نے کنویں کا سرا کھولا اور اپنے دونوں بیر لاکا کے اور گویا کہ وہ اپنی بولی میں کہتا تھا کہ (پکر کر) لائک جاؤ، میں اس کے ساتھ لائک گیا اور مجھ کو اس نے نکال لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا۔ اس وقت مجھ کو ایک کے ساتھ لائک گیا اور مجھ کو اس نے نکال لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا۔ اس وقت مجھ کو ایک میں اس شخص نے پکارا جو کہ درہا تھا کہ اے ابو حزہ وسوئی دشقی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رہائی بخشی اور ابوعبداللہ محمد بن لیم ابو حزہ صوفی دشقی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کنویں سے نکلے تو چند شعر یو ھے جن کا ترجمہ ہے :

د مجھ کو حیا مانع آئی کے عشق کا اظہار کروں اور تیرے قرب کی وجہ ہے جھ کو اظہارِ عشق کی ضرورت ندر ہی۔ تو محھ کوغیب میں ایسامعلوم ہوا کہ کو یا باوجودغیب کے مجھ کو بشارت ملتی تھی کہ تو سامنے ہے۔ میں تجھ کو دیکھتا ہوں اور تیری ہیبت کے مارے مجھ کو وحشت ہوتی ہےاورتو لطف وعنایت سے مجھ کو مانوس کرتا ہے تو اس عاشق کوزندہ کرتا ہے جس کوعشق میں ہلاک کرتا ہے اور یہ تعجب کی بات ہے۔ ہلا کت کے ساتھ زندگی ہے۔'' مصنف میشد نے کہا کہان ابوتمزہ کی نسبت جو کنوئیں میں گریڑے تھے اختلاف ہے۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہا: ابوحمزہ خراسانی ہیں جوجنید کے ہم عصر تنے اور دوسری روایت میں ہم ذ کر کریکے کہ وہ دمشقی ہیں۔ابونعیم حافظ نے کہا کہ ابوحز ہ بغدا دی ہیں اوران کا نام محمد بن ابراہیم ہے اور ان کوخطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ان کی اس حرکت کوبھی بیان کیا ہے۔ بہر حال کوئی بھی ہوں انہوں نے اس خلاف شرع حرکت میں خطا کی کہ کنویں میں خاموش رہے حالانکہ پکارنا اور کنویں کی آفت ہے جیموٹنا واجب تھا۔ جس طرح اگر کوئی شخص کسی کونل کرنا جاہے تو اس کارو کنا واجب ہے اور یوں کہنا کہ میں فریاد نہ کروں گا ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں گااور یانی نہ پیوں گا۔ حالانکہ جوابیا کرے وہ جابل ہے اور بیز کت باعتبار وضع عالم کے خلاف حکمت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو حکمت پر وضع کیا ہے۔ آ دمی کو ہاتھ

٥ (مورونيس مير) (بيس مير) دیئے ہیں تا کہ ان سے رو کے ،اور زبان دی تا کہ گفتگو کر ہے، اور عقل بخشی جواس کی رہبری کرتی ہے تا کہ نقصان کو اینے سے دور کرے اورمنفعتوں کو حاصل کرے ، اور غذا کیں اور دوا کمیں آ دمیوں کی مصلحت کے لیے مخلوق فر مائی ہیں۔اب جو مخص ان چیزوں کے استعمال سے روگردانی کرے جواس کے لیے پیدا کی گئیں اور اس کواس کی طرف ہدایت کی گئی تو وہ امر شریعت کو چھوڑتا ہے اور صانع کی حکمت کو بیکار کرتا ہے۔ اگر کوئی جابل کہے کہ قضا وقد رہے کیونکراحتر از کریں ہم جواب دیں گے کہ کیوں احتر از ندکریں کہ جب کہ خودمقدر فرمانے والا تَكُمُ ويتا ہے ﴿ خُسلَةُ وَ الْحِسلَةُ وَتُكُمُّ ﴾ الله يعني "اپنا بچاؤ كرو" رسول الله مَنْ تَيْزَعُ غار ميں جاكر پوشیدہ ہوئے اور آپ نے سراقہ ہے فرمایا تھا کہ ہمارا حال چھیانا اور مدینہ لے جانے کے لیے آپ نے ایک راہبر کواجرت پرلیا'' 🗱 اور یوں نہ فر مایا کہ ہم تو کل پر چلے چلیں۔ ہمیشہ ظاہر میں اسباب برنظر فرمائی اور باطن میں مسبب پر بھروسہ کیا۔اس کا بیان ہم پیشتر واضح طور برکر کے ہیں۔ ابو حمزہ کا بیقول کہ مجھ کومیرے باطن سے آواز آئی اس نفس نادان کی گفتگو ہے جس کے نزویک جہالت سے یہ بات قرار یا کی گی کہ تو کل یہ ہے کہ اسباب کواختیار کرنا چھوڑ وے کیوں کہ شریعت اس امر کی درخواست نہیں کرتی جس ہے منع کر چکی ۔ ابو حمز ہ کے باطن نے اس وفتت کیوں نہ روکا جب ہاتھ بڑھایا اوراس چیز کو پکڑا اور اس کے ساتھ لٹک کر باہر آ گئے کیوں کہ یہ بھی تو اس ترک اسباب کے دعویٰ کے خلاف ہے جوانہوں نے کیا تھا۔اور ( کنویں کے اندر سے یکارنے اور ) ہوں کہنے میں کہ میں کنویں میں ہوں اور اس چیز کے پکڑنے میں جس سے لنکے کیا فرق ہے۔ بلکہ یہ پکڑنااس کہنے سے بڑھ کر ہے کیوں کفعل میں بانسبت تول کے زیادہ تا کید ہوتی ہے۔ ابوحمزہ تھرے کیوں ندرہے تا کہ بلاسب او پر آجاتے اور اگریوں کہا جائے کہ اس چیز کوخدانے میرے لیے بھیجا تھا تو ہم کہیں گے کہ جوآ دمی کنویں برگز رے تھےان کوکس نے بھیجا تھااور زبان کو جو یکارتی ہے کس نے پیدا کیا۔ اگر بکارتے تو گویاان اسباب استعال میں لائے جن کواللہ تعالیٰ نے وفع ضرر کے لیے پیدا کیا۔لبذا یکارنا قابل ملامت نہیں۔اورخاموش رہ کرتو اسباب کو بریکار کرویا

الم النساء: الم المدينة (مطولاً) رقم عناري: كتاب مناقب الانصار، باب حجرة النبي واصحابه الى المدينة (مطولاً) رقم ٣٩٠٧\_منداحمه: ١/٣١ك ارمنتدرك الحاكم: ١/٨، كتاب الحجرة، رقم ٣٢٦٩ ولأل النبرّة وللبيهتي: ٣٨٤/٣، باب اتباع سراقة بن ما لك بن جعشم الرّرسول الندّ-

جنید بینانے نے کہا: مجھ ہے تھہ بن سین نے بیان کیا کہ میں کو نے کے رائے میں اس میدان کے قریب تھا جو ہمارے رائے میں پڑتا ہے اور راستہ میں کوئی آتا جا تانہیں۔ میں نے مرراہ ایک اونٹ مراہوا پڑا پایا اور دیکھا کہ اس کوآٹھ نو درندے نوج نوج کر کھاتے تھے اور ہر درندہ باہم ایک دوسرے پر ہملہ بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کودیکھا تو میرانفس مضطرب ہوا۔ کیوں کہ وہ سب بالکل سرراہ تھے۔ میر نے نس نے بچھ ہے کہا کہ دائمیں بائیس مڑکر نکل جا۔ میں نے بخس کہ نفس کی بات نہ نی اور کہا کہ درندوں میں ہوکر نکلوں گا پھرنفس کو ابھار ااور چل کر درندوں کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اتنا قریب ہوگیا کہ گویا ان میں مل گیا۔ پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کیا کہ ویکھوں اب اس کی کیا کیفیت ہے تو خوف و ہراس موجود تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹ جانے ہے انکار کیا اور درندوں میں بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھ کر بھی اپنے نفس کو فائف اور ہراساں پایا۔ میں نے اٹھے ہے انکار کیا اور و ہیں تھے۔ مجھ پرسونے کی حالت میں چھو کو نیندآ گئ تو میں ای طرح سو بعد میری آئے کھی تو درندے جہاں تھے وہیں تھے۔ مجھ پرسونے کی حالت میں پچھوفت گزرا۔ سونے کے گیا اور درندے جہاں تھے وہیں تھے۔ مجھ پرسونے کی حالت میں پچھوفت گزرا۔ سونے کے ایک میں انکور کیا تھا اور میرا خوف بھی زائل ہوگیا تھا وہ کی رائست لیا۔ بعد میری آئے کھی تو قورندے جہاں شھا وہ بین است لیا۔

مصنف بمشلط نے کہا کہ اس محف نے جو درندوں سے تعرض نہ کیا (اوران میں جا گھسا)
تو یہ خلاف شریعت ہے۔ کسی محف کے لیے درندے یا سانپ کے سامنے ہو جانا جائز نہیں بلکہ
اس کے آگے سے بھا گناوا جب ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ سَنَّ اللَّیْمِ نے فر مایا: '' جب کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوتم وہاں نہ جاؤ'' گا اور نیز آپ نے فر مایا کہ '' مجذوم آ دمی سے ایسادور

الطاعون والطيرة والكهائة ، رقم ٢٤٧٥-ابوداؤد: كتاب البيئائز ، باب الخروج من الطاعون ، رقم ٢٩٤٣-مسلم: كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهائة ، رقم ٢٠٤٣-ترندى: كتاب البيئائز ، باب الخروج من الطاعون ، رقم ٢٠١٣-ترندى: كتاب البيئائز ، باب المخروج من الطاعون ، رقم ٢٠١٣- البامع كتاب البيئائز ، باب ما جاء في كراهية الفرارمن الطاعون ، رقم ٢٠١٥، مؤطاا ما ما لك: ٨٩٢/٢ م ٩٨ ، ١٩٨ كتاب الجامع بأب ما جاء في الطاعون ، رقم ٢٠٢١، والما عون ، رقم ٢٠١٤، مؤطاا ما ما لك: ٢٣ ، ٨٩٢ م من الطاعون ، رقم ٢٠٢٢.

٠٠٠ ينراويس ينهاويس <u>منهاي ينهاويس ينهاويس ينهاويس ينهاويس ينهاويس ينهاويس ينهاوي ينهاوي ينهاوي ينهاوي ينهاوي ي</u>

بھا گوجیے شیر ہے بھا گئے ہو' اللہ اور نیز آپ ایک دیوار کے تلے ہے گزرے جو جھک پڑی مقی ۔'' آپ نے تیزی ہے قدم اٹھائے ۔'' بی اوراس شخص نے یہاں پراپی طبیعت ہے اس امر کی درخواست کی کہ مضطرب نہ ہو حالا نکہ بیالی شے ہے کہ جس ہے حضرت مولیٰ غالیٰ اللہ بھا اسلامت نہ رہے کیوں کہ جب عصا کوسانپ دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے ۔اگر اس شخص کا بیان درست ہو قصحت ہے دور ہے ۔ کیول کہ آ دمیوں کی طبیعتیں برابر ہیں ۔ جو شخص یوں کہے کہ میں اپی طبیعت سے درندے ہے نہیں ڈرتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے ۔ چیسے کوئی کہے کہ میں اپی طبیعت سے درندے ہے نہیں ڈرتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے ۔ چیسے کوئی کہے کہ میں اچھی چیز کوخواہش ہے نہیں دیکھا۔ گویا کہ اس شخص نے اپنے نفس پر قبر کیا ۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپر دکر کے درندوں میں سور ہا اس خیال سے کہ بہی تو کل ہے ۔ حالا تکہ یہ خام خیالی ہے آگر بیتو کل ہوتا تو جس چیز کے شر سے خوف ہواس کے پاس جانے سے منع کیا جا تا اور بجب نہیں کہ درند ہاں مرداراونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی دجہ سے اس شخص جا تا اور بجب نہیں کہ درند ہاں مرداراونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی دجہ سے اس شخص سے عافل رہے ہوں کیوں کہ کہارصوفیہ میں سے ابوتر البخشی گزرے ہیں ان کوجنگل میں درندے میل ان کوجنگل میں درندے مطاور بھاڑ ڈالا۔ چنانچیم گئے۔

البت اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی کی اوراس کے حسن طن کی وجہ ہے اس کونجات دی۔ ہم تو صرف اس کے فعل کی خطابیان کرتے ہیں۔ عامی آ دمی کے لیے کہ جب وہ اس حکایت کو سنے گا تو خیال کرے گا کہ بڑی عزیمت اور تو ی یقین ہے اور بسا اوقات اس شخص کی حالت کو حضرت مولی غالیہ ایک کی حالت پر فضیلت دے گا کہ مسانب کو د کھے کہ بھا گے اور رسول اللہ منا ہے ہے کہ مانت ہو مانت کے بڑھائے گا کہ جب جھکی ہوئی دیوار ہے ہو کر گزری تو تیزی سے قدم اٹھائے گا کہ جب جھکی ہوئی دیوار سے ہو کر گزری تو تیزی سے قدم اٹھائے اور حضرت ابو بکر دیا اٹھائے کی حالت سے افضل جانے گا کہ غار کے سوراخوں تیزی سے قدم اٹھائے اور حضرت ابو بکر دیا اٹھائے کی حالت سے افضل جانے گا کہ غار کے سوراخوں کواذیت کے خوف سے بند کیا تھا۔ حالا نکہ اس مخالف شرع کا مرتبہ جوا بے ظن فاسد سے خیال کرتا ہے کہ میں نے جو بچھ کیا وہ بی تو کل ہے انبیا اور صدیقین کے مرتبہ سے ہرگز نہیں ہو ھسکا۔

النكاح، بإب لا يوردممرض على مصح .... سلسلة صححة: ٣٨٣/٢ مند احمد: ٣٨٣/٢ ،سنن الكبرى لليبنتي: ١١٨/٢ ، كتاب النكاح، بإب العام المسلمة صححة: ٣١٨/٢ ، مند احمد: ٣٨٣/٢ من الكبرى المعام المسلمة صححة: ٣٨٨/٢ ، من على المسلمة صححة المارة من ٢٨٨ -

بن بن ابراتیم بن اسحاق راوی ضعیف ہے: منداحمہ:۳۵۶/۳۰ شعب الایمان:۱۳۳/۳، باب التوکل والتسلیم ، رقم ۱۳۵۹، ۱۳۷۰ شعفاء الکبیر للعقیلی: ۱۱/۱۲ فی ترجمة (۵۶) ابراہیم بن الفضل المحز ومی ۔الکامل فی ضعفاء الرجال ابا بن عدی: ۲۳۳/، فی ترجمة ابراہیم بن الفضل المد نی۔

محر بن عبداللہ فرغانی نے کہا: میں نے مؤمل مغابی سے سنا، بیان کرتے ہے کہ میں محمد بن سمین کے ہمراہیوں میں تھا، ان کے ساتھ تھریت اور موصل کے درمیان سفر کر رہا تھا۔
ایک بارجنگل میں چلے جارہ ہے تھے کہ قریب آکرایک شیر دھاڑا میری ھالت متغیر ہوگئی۔ میں ڈرگیا اور خوف کے آٹار میرے چہرے پر نمایاں ہوئے اور میں نے آگے بڑھ چلنے کا قصد کیا۔
محمد بن سمین نے مجھ کو تھا ما اور کہا کہ اے مؤمل تو کل کا کام یہاں ہے جامع مسجد میں نہیں۔ مصنف مُنظالتُ نے کہا کہ بے شک تو کل کا وجود متوکل پر مصائب کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے لیکن توکل کی شرطوں میں سے یہ بین کہ اپنے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیوں کہ بینا جائز ہے۔

خواص نے کہا کہ جھے ہے بعض مشائ نے بیان کیا کہ علی رازی ہے کی نے کہا: ہم آپ
کوابوطالب جر جانی کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے۔ جواب دیا کہ ایک بارہم دونوں ایک مقام میں
سے جہاں درندے تھے۔ جب ابوطالب نے جھے کود یکھا کہ نینڈ نہیں آئی تو جھے دھتاکار دیا اور کہا
آج کے بعد تو میرے پاس نہ آنا۔ مصنف بُرِ اللہ نے کہا کہ اس نے اپ ہمرائی پر زیادتی ک
کہ اس سے ایس چیز کا بدلنا چاہا جواس کی طبیعت میں داخل ہے اور اس کے اختیار میں نہیں اور
شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ تجھے درندوں کے مقام پر
نیزکیوں نہ آئی ) اور حضرت موئی غائی ہی اس صالت پر قادر نہ ہوئے جب ہی تو ساتب سے
بھا گے۔ لہذا اس تمام امر کی بنیا و جہالت ہے۔

 ور کانے کی پچھ تکلیف دفع کرئی دیتا ہے۔ پھر باقی کا نٹاخود کیوں نہ نکالا۔ توکل میں اور ان افعال مخالف عقل وشریعت میں بڑا فرق ہے۔ کیوں کہ عقل وشریعت کا تکم ہے کہ اپنے نفس کو نفع پہنچائے اور ضرر کواس سے دور کرے۔ خود شرع نے اجازت دی ہے کہ جس شخص کواحرام میں کوئی ضرر پہنچے تو احرام کی حرمت توڑ ڈالے اور فدید دے۔ عباس بن محمد دوری کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ سے سنا، کہتے تھے کہ آدمی کی عقل میں مہی تو آتا ہے کہ دھوپ چھوڑ دے اور میں میں نے ابوعبیدہ سے سنا، کہتے تھے کہ آدمی کی عقل میں مہی تو آتا ہے کہ دھوپ چھوڑ دے اور میں میں نے ابوعبیدہ سے سنا، کہتے تھے کہ آدمی کی عقل میں میں تو آتا ہے کہ دھوپ چھوڑ دے اور

سابيين يطے۔

علی بن عبداللہ بن جمضم نے کہا کہ میں نے ابو بکررتی ہے۔ سنا، کہتے تھے کہ جمھے ہے ابو بکر وقاق نے بیان کیا کہ میں سال کے وسط میں مکہ کی طرف چلا اور ان دنوں میں نو جوان تھا اور میں ہے۔ بیس ایک جمول تھا۔ جس کو آ دھا کمر ہے با ندھا تھا اور آ دھا کندھوں پر ڈالا تھا۔ رائے میں میری آ تکھیں و کھنے آگئیں، میں اپنے آ نسوؤل کو اس جمول ہے بو نچھتار با۔ جمول نے اس مقام کو ذخمی کر دیا اور آ نسوؤل کے ساتھ خون نگلے لگا۔ میں غایت ارادت اور کمال سرور کی وجہ سے خون اور آ نسوؤل کو علی میں میری آ تکھ جاتی رہی۔ جب دھوپ کی شدت کی وجہ ہے میرے جسم کولولگ جاتی تھی او میں اپنے باتھ کو بوسہ و بتا تھا اور اپنی آ تکھی پر رکھ لیتا تھا۔ کی وجہ سے میرے جسم کولولگ جاتی تھی تو میں اپنے باتھ کو بوسہ و بتا تھا اور اپنی آ تکھی پر رکھ لیتا تھا۔ کیوس کہ میں بلا (مصیبت) ہے بہت خوش تھا۔ ابو بکر رازی نے کہا: میں نے ابو بکر دقاق سے کیوس کہ میں اپنے جی میں عہد کیا کیا سبب ہے۔ جواب دیا کہ میں تو کل پر جمال کو جایا کرتا تھا، میں نے اپنے جی میں عہد کیا کہ قالہ والوں ہے ما نگ کر پچھ نہ کھا وَل گا تا کہ رہے اپنے جی میں عہد کیا کہ قالہ والوں ہے ما نگ کر پچھ نہ کھا وَل گا تا کہ وہ کہ نہ ہوگ کیا ہوگہ کہ تا تھا۔ کہ تو گئی کہ جوگ کیا تھا۔ کہ بہت بھی تو کہ اور کیا گا تا کہ کر جو ایک کرتا تھا، میں نے اپنے جی میں عہد کیا کہ قالہ والوں ہے ما نگ کر پچھ نہ کھا وَل گا تا کہ رہے۔ بھوگ کی تکلیف سے میری ایک آ کھی خسارے پر بہ آئی۔ کہ جوگ کہ کھا وَل گا تا کہ رہے۔ بھوگ کی تکلیف سے میری ایک آ کھی خسارے پر بہر آئی۔

مصنف بینانیج نے کہا کہ مبتدی آ دمی جب اس شخص کا قصہ سنے گا تو ہمجھے گا کہ یہ مجاہدہ ہے حالانکہ بیحر کت کئی تئم کے گنا ہوں اور شریعت کی خلاف ورزی کو جامع ہے۔ ایک ہیہ کہ بیہ شخص نصف سال گزر نے پر تنہا چلا۔ پھر بغیر تو شہ کے سفر کیا اور جھول کا لباس بنایا اور اس سے اپنی آئکھ پوچھی ۔ پھر بید خیال کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ قربت البی امر مشروع میں امر ممنوع ہے نہیں ہوتی ۔ اگر آ دمی کیج کہ میں اپنے نفس کوئکڑی ہے ماروں گا کیوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافر مان ہے تو عاصی ہوگا۔ اور اس شخص کا اس حالت پرخوش ہونا گا کیوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافر مان ہے تو عاصی ہوگا۔ اور اس شخص کا اس حالت پرخوش ہونا

المراح المراح المراح المراح المراح الله وقت خوش ہونا جا ہے کہ بغیر سبب کے نازل ہو۔ اگر کوئی خطائے فتیج ہے۔ کیوں کہ بلا ہے اس وقت خوش ہونا جا ہے کہ بغیر سبب کے نازل ہو۔ اگر کوئی آ دمی خود اپنے پیر تو ژ ڈالے اور پھر اس مصیبت سے خوش ہوتو نہایت احمق ہوگا پھر حالت اضطرار میں اس مخص کا سوال نہ کر نااور اپنے نفس پر بھوک کی تختی برداشت کر ناحتی کہ اس کی آئھ بہدگئی ، اور اس کا نام تو راع رکھنا سب خلاف شرع ہے ( ظاہر پرست ) زامدوں کی حماقتیں ہیں۔ جن کو جہالت اور لاعلمی نے بیدا کیا۔

سفیان توری بیشیہ نے کہا: جو بھوکا ہوا اور سوال نہ کرے یہاں تک کہ مرجائے تو دوزخ میں جائے گا۔ مصنف بیشیہ نے کہا کہ فقہا کے کلام کو دیکھنا جاہیے کہ کیسا اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بھو کے کوسب پیدا کرنے کی قوت دی ہے۔ جب اسباب ظاہری نہ رہیں تو اس کو میوال کرنے کی قدرت ہے جواس حالت میں بمز لئہ مکسب کے ہوجائے گی۔ اب جو وہ اس کو جیموڑ دے گا تو اس نے نفس کی محافظت میں کمی کی اور نفس اس کے پاس ایک امانت ہے لہذا عذاب کا مستحق ہوا۔

اس خفس کی آ کھے جانے کے بارے میں جو پچھ ندکور ہوااس سے بھی بڑھ کرا یک اور واقعہ سنے ۔ ابوعلی رو ذباری ابو بکر دقاق نے نقل کرتے ہیں کہ میں عرب کے ایک قبیلہ کا مہمان ہوا۔ وہاں میں نے ایک خوب صورت لڑکی دیکھی ۔ میں نے اس کی طرف نظر کی تو میں نے اپنی آ کھے نکال ڈالی جس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا تم جیسا اللہ کے واسطے دیکھا ہے۔ مصنف عجباللہ نے کہا: دیکھواس شخص کی جہالت کو جوشر بعت اور عباوت سے بعید ہے۔ کیوں کہ اگر اس نے اس کی طرف بلاقصد دیکھا تو اس پر پچھ گناہ نہیں ۔ اور اگر قصد اُدیکھا تو صغیرہ گناہ کیا اگر اس نے اس کی طرف بلاقصد دیکھا تو اس پر پچھ گناہ نہیں ۔ اور اگر قصد اُدیکھا تو صغیرہ گناہ کیا فہا کہ بیرہ گناہ ملادیا اور وہ اپنی آ کھونکال ڈالنا قرب اللی ہے والنا ہے اور اس سے تو بنہیں کی کیوں کہ اس نے اعتقادر کھا کہ اس کا نکال ڈالنا قرب اللی ہے اور چوخص امر ممنوع کو قربت سمجھ تو اس کی خطا انتہا کو بننج گئی اور شاید اس نے یہ حکایت بوض بی امرائیل سے تی کہ کسی اسرائیل نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آئیونکال ڈالی۔ یہ حکایت بوجود امرائیل سے نی کہ کسی اسرائیل نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی تماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا اور گذر صوف کے مکن ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہولیکن بھاری شریعت نے اس کو حرام کر دیا اور اس قو می (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت ایجاد کر کے اس کا نام تھوف رکھا اور محد نے اس کو حرام کر دیا اور کھر میں اللہ میں بھوڑ دی۔ کے مکن ہے خود ایک شریعت ایجاد کر کے اس کا نام تھوف رکھا ور محد نے میں اللہ میں بھوڑ دی۔ کے مکن ہے خود ایک شریعت ایجاد کر کے اس کا نام تھوف رکھا ور میں ور

6 (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474) (474

بعض صوفیہ عابدہ عورتوں ہے بھی اس نتم کی حکایتیں نقل کی گئی ہیں۔ شعرانے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صالح عورت رہتی تھی۔ ایک روز بازار گئی۔ کسی آ دمی نے اس کو ویکھا اور فریفتہ ہو گیا اور اس کے مکان تک اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا: اے شخص! تو مجھے کیا چہا ہوں۔ پوچھنے گئی کہ تجھے کو میری شخص! تو مجھے سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تجھ پرمفتون ہو گیا ہوں۔ پوچھنے گئی کہ تجھے کو میری کون سی چیز پہند آئی۔ اس نے کہا: تیری آئیھیں اچھی ہیں۔ وہ عورت گھر میں گئی اور اپنی آئیھیں نکال ڈالیں ، اور دروازے کے پاس آئر اس شخص کی طرف پھینکیں اور کہا: یہ آئیھیں کے جا خدا تجھے کو برکت نہ دے۔

مصنف بہاتیا نے کہا: میرے بھائیو! دیکھوتو سہی کہ شیطان جاہلوں کے ساتھ کیسا کھیلتا ہے۔ بیآ دمی تو اس عورت کی وجہ سے گناہ صغیرہ ہی میں پڑا تھا۔ مگروہ اس کی وجہ سے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی اور پھر بیٹر جھی کہ اس کی بیر کت گویا عبادت ہے۔ علاوہ ازیں اس کو یہ بھی تو چا ہے تھا کہ غیر آ دمی سے بات نہ کرتی ۔ مگر بعض صوفیہ سے اس کے خلاف بھی پایا گیا۔ چنا نچہ ذوالنون کہتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک عورت سے ملا۔ اس نے مجھ سے با تیں کیس اور میں نے اس کے خلاق کی ۔ انہیں بزرگ پرایک بیدار ول عورت نے انکار کیا۔ چنا نچہ محمد بن یعقوب عرجی کہتے ہیں میں نے والنون میں بزرگ پرایک بیدار ول عورت نے انکار کیا۔ چنا نچہ محمد بن یعقوب عرجی کہتے ہیں میں نے والنون میں بیت ہے۔ سنا کہ دریائی جسی زمین میں میں نے ایک عورت دیکھی اور اس کو پکارا۔ وہ بولی کہ مردوں سے بات کرنے کا کیا کام۔ اگر تمہاری عقل میں فتور نہ ہوتا تو میں تم کو پکھا تھا کہ مارتی۔

اسمعیل بن نجید نے کہا کہ ابراہیم ہروی سبتیہ کے ہمراہ صحراکو گئے۔ سبتیہ نے ان سے کہا کہ علائق د نیاوی میں سے جو پچھتمہارے پاس ہواسے بھینک دو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے تمام چیزیں بھینک دیں اورایک وینارر کھ لیا۔ چند قدم چل کر سبتیہ نے کہا کہ جو پچھتمہارے پاس ہو بھینک دواور میرے باطن کو پراگندہ نہ کرو۔ میں نے وینار نکال کران کو دیا ، انہوں نے بھینک دیا۔ بھر چند قدم چل کر کہا! جو پچھتمہارے پاس ہو بھینک دو۔ میں نے کہا: میرے پاس بی بھینک دو۔ میں نے کہا: میرے پاس ایک تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس ایک تموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس ایک تموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بید ستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس ایک تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بید ستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بید ستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بید ستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تمون کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بید ستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کہا

ہ کے اور کہا کہ اب چلو۔ ہم دونوں چلتے گئے۔ راہ میں مجھ کو جب کہیں تسمہ کی ضرورت ہوئی تو جنگل میں اپنے سامنے پڑا پایا۔ سبنیہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق معاملت سے پیش آتا ہے اس سے بیسلوک کیا جاتا ہے۔ مصنف جو اللہ تعالیٰ کے کہا: بیسب حرکمتیں خطا ہیں اور مال کا بھینک دینا حرام ہے اور تعجب اس شخص پر آتا ہے جو اپنی مملوک چیز کو بھینکا ہے اور اس چیز کو لیمنا ہے کہا تنا بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے آئی۔

علی بن محمد بن مصری ہے میں نے سنا، کہتے تھے کہ مجھ سے ابوسعید خزاز نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بغیر تو شہ کے جنگل میں داخل ہوا، مجھ کو فاقہ گز را بیس نے دور سے منزل کو دیکھا میں اپنے قریب پہنچنے پرخوش ہوا۔ پھرا ہے جی میں سوحیا کہ میں نے برا کیا اور غیرخدا پر بھروسہ کیا۔ لہذامیں نے نشم کھائی کہ بغیر کسی کے لیے جائے ہوئے منزل تک نہ جاؤں گا۔ میں نے و ہیں ریت میں اینے لیے ایک گڑھا کھودا اور اپنے بدن کوسینہ تک اس میں پوشیدہ کیا۔ آ دھی رات گزرنے پر میں نے ایک بلند آوازشنی کہا ہے اہل قربیا لیک اللہ کا ولی اپنے آپ کواس ریگ بیابان میں چھیائے ہوئے ہاس کی خبرلو۔اس گاؤں سے پچھلوگ آئے اور مجھ کو گاؤں میں اٹھا كركے كئے مصنف ممثل نے كہا كماس مخص نے اپني طبیعت برظلم كيا۔ كيوں كماس سے وہ کام جاہا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی ۔ کیوں کہ آ دمی کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے خوشی ہے اس کی طرف جاتا ہے۔اگر پیاسا یانی کی طرف اور بھو کا کھانے کی جانب شوق سے جائے تو قابل ملامت نہیں ۔علی ہزاالقیاس ہرایک شخص جواینی محبوب چیز کی طرف خوش ہوکر دوڑے۔'' رسول الله مَالَّةُ يَأْمُ جب سفر سے تشریف لاتے تھے اور مدینہ ظاہر ہوتا تھا تو بوجہ محبت وطن کے چلنے میں تیزی فر ماتے بتھے' 🏶 اور'' جب مکہ سے واپس ہوتے تھے تو کمال شوق کے سبب سے اس کومڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔'' 🗱 بلال طالنٹوڈ مدینہ میں فرمایا کرتے تھے كه عتبها ورشيبه يرالله لعنت كرے - انہول نے ہم كومكه سے نكال دياا وربيشعر يڑھتے تھے:

المه بخاری: کتاب فضائل المدینة ، باب المدینة علی النجث ، رقم ۱۸۸۱ مسلم : کتاب النج ، باب و حد جل نیسج بنی النجو بنی و کشیجه مناسر النجامی النجو بنی باب فضل ملته ، رقم ۱۸۹۳ ابن ماجة : کتاب المناسک ، باب فضل مکته ، رقم ۱۹۳۵ ابن ماجة : کتاب المناسک ، باب فضل مکته ، رقم ۱۹۰۵ منداحمد ۲۰۱۰ منداحمد ۲۰۰۷ و ۱۳۰۰ منداحمد ۲۰۱۰ منداحمد ۲۰۱۲ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۲ منداحمد ۲۰۱۲ و ۱۸۰۲ و ۱۸ و ۱۸۰۲ و ۱۸۲ و ۱۸۰۲ و ۱۸۰۲ و ۱۸ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸

اَلاَ لَيُستَ شِسعُ وِی هَسلُ اَبِيُتَ مَّ لَيُسلَةُ بِسوَادٍ وَحَسوُلِسی اِذُخِسرٌ وَجَسلِيُلْ ''کاش يه معلوم ہوتا کہ کوئی رات ایسی آئے گی کہ میں وادی مکہ میں شب باش ہوں گااور میرے گرداذ خراور جلیل (یہ گھاس کے نام ہیں) ہوگی۔''

اب جو تخص مقصائے علم وعقل پر عمل کرنے سے اعتراض کرنے واس سے خدا بچائے۔ علاوہ ازیں اپنے آپ کونماز باجماعت سے بازر کھنا بھی عین فتیج ہے۔اس بات میں کیا تقرب الٰہی ہے یہ تو محض جہالت ہے۔

كربن محمر كہتے ہيں كہ ميں ابوالخير نيشا يوري كے ياس تعاوہ بلا تكلف مجھے ہے باتيس كرنے سكے تواني ابتدا كا ذكركيا يبال تك كديس نے ان سے ان كے ہاتھ كث جانے كاسب يو جھا۔ جواب ویا کداس نے قصور کیا تو کاٹا گیا۔ پھر میں پچھلوگوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو لوگوں نے ان سے ہاتھ کٹ جانے کے بارے میں یو چھاتو کہا کہ میں نے ایک سفر کیا تھا۔ یہاں تک کداسکندر میرپہنچا اور وہاں بارہ برس رہا۔ میں نے وہاں ایک جھونپر می بنائی میں وہاں رات کی رات آیا کرتا تھا اور رباط والوں کے شکار پر افطار کرتا اور دستر خوان کا جھوٹا کتوں ہے چھین لاتا اور جاڑوں میں جڑیں کھالیتا۔ تو میرے باطن میں مجھے آواز دی گئی کہ اے ابوالخیر! تیرا خیال میہ ہے کہ مخلوق کوان کی روزی کے بارے میں زحمت نہیں دیتا،اورتو کل پرسفر کرتا ہے حالانکہ تو قوم کے پیچ میں بیٹھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہاہے میرے معبوداور آتا تیری عزت کی تم! میں اینے ہاتھ اس چیز کی طرف نبیں بڑھاؤں گاجوز مین سے بیدا ہوتی ہے یہاں تک کدالی جگہ سے جھے کو رزق پہنچے کہ میرااس میں پچھ دخل نہ ہو۔ تو ہارہ روز تک فقط فرض وسنت اوا کرتار ہا پھرسنت بھی نہ پڑھ۔ کا تو بارہ روز تک فقط فرض اوا کرتار ہا۔ پھر قیام سے عاجز ہوگیا تو بارہ روز تک قیام کیا پھر بیٹھ كرنماز ير حتار باله مي جينے كى طاقت ندرى ميں نے ويكھا كه ميں نے اينے آپ كوگرا ديا ے۔ پھرمیں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ ۔۔، التجاکی اور عرض کیا کہ اے میرے معبود اور آقا! تو نے مجھ پر فرض مقرر کیا جس کے بارے میں تو مجھ ہے سوال کرے گا اور میرے لیے روزی مقذر كر اس كا توضامن اوا ب ايخفل وكرم ي مجه كوروزى يهنچا اور تير ي ساته جويس نے

ر المراكب ال عقیدہ کیا ہے اسکے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ تیری عزت کی شم ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تیرے ساتھ جوعبد کیا ہے اس کونہ تو ڑوں۔ یکا یک میں نے ویکھا کہ میرے آگے دوروٹیاں اوران میں کچھسالن تھا، میں ہمیشہ وہ کھا تا یا تار ہااورا یک رات سے دوسری رات تک اس پر بسر كرتار ہا ۔ پھر مجھے سے مطالبه كيا گيا كەقلعه كى طرف جاؤں ۔ ميں چلا ،شہر ميں آيا تومسجد ميں ايك واعظ كود يكها كه حضرت ذكريا غاينيلا كا قصه بيان كرتا تها كه جب ان كسريرآره چلاتو الله تعالى نے وی فرمائی کہ مجھ تک تیری آ ہ کی آ واز آئی تو تیرانام دفتر نبوت سے مٹادوں گا۔ زکر یا عَلَیْتِلاً نے صبر کیاحتیٰ کے دو مکر اے کر والے محتے۔ میں نے کہا: فی الحقیقت زکریا عَالِیمَیا ابر ہے صابر تھے۔اے میرے معبوداور میرے آتا! اگر تو میراامتحان کرے گاتو میں صبر کروں گا۔ پھر میں وہاں سے چلا اورانطا کیہ میں داخل ہوا۔میرے بعض احباب نے دیکھااور جانا کہ میں حدودسر حد کااراوہ رکھتا بنون تو مجه کوایک تکوار ، ایک ؤ هال اورایک کوژاو یا تو مین سرحدی علاقه مین واخل مواراس وقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا تھا کہ وشمن کے خوف ہے دیوار کے پیچھے حصیب جاؤں۔ میں نے اپنا مقام ایک جنگل قرار دیا تھا کہ میں وہاں رہتا تھا اور رات کو دریا کے کنارے جاتا تھا اور ساحل پر ا بيخ جته يارگاژ تا تفااور دُ هال كومحراب كي طرف ان كے سہارے كھڑے كرتا تفااور تكواركوم مائل كريے مبح تک نمازیژ هتا تھا۔ بعدا دائے نماز مبح کو پھرای جنگل کی طرف چلا جاتا تھا اور دن بھر میں وہیں رہتا تھا۔ایک روز میں نکلا اور مجھے ایک درخت ملا۔اس کے پیل مجھے کو اچھے معلوم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوعہد کیا تھاوہ بھول گیا اور شم کی یاونہ رہی کے سی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گاجوز مین سے پیدا ہوتی ہے۔میں نے ہاتھ بڑھایا اور پچھ کھل توڑے \_ کھل میرے منہ میں تھا اور اس کو کھار ہاتھا کہ وہ عہد وشم یاد آئی۔ میں نے جومنہ میں تھا بھینک دیا اور وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔میرے پاس کچھ سوار آئے اور بولے کہ کھڑا ہو۔ مجھ کو ساحل کی طرف لے گئے۔کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سردار ہے اور اس کے گردسوار اور پیادے ہیں اور اس کے سامنے ایک حبشیوں کی جماعت تھی جور ہزنی کرتے تھے اور سردار نے ان کو پکڑا تھااور جولوگ بھاگ گئے تھے ان کی تلاش میں سوار ادھر ادھر گئے تھے ۔انہوں نے مجھ کو بھی تلوار، ڈھال اور ہتھیار دیکھ کر حبثی جانا۔ جب میں سردار کے سامنے آیا تو اس نے بوچھا کہ

و کون ہے۔ میں نے کہا کہ بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ پھر صفیوں سے دریافت کیا کہ تم اس کو پہنچانے ہو، وہ بولے نہیں۔ سروار نے کہا کہ کیوں نہیں بیاتو تہارا سروار ہے تم اپنی جائیں وے کراس کو بچانا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں گاڈاکوآ گے بردھائے گئے۔ ایک ایک آ دی آ گے برحایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جاتے تھے یہاں تک کہ میری نوبت آئی۔ مجھے کہا کہ آگ آ کر اپناہاتھ برحا۔ میں نے ہاتھ سامنے کر دیا اوروہ کا ٹاگیا پھر کہا کہ پاؤں سامنے لا۔ میں نے پاؤں برحایا ۔ اور اپنا سرآ سان کی طرف اٹھا یا اور عرض کیا اے میرے معبود! میرے ہاتھ نے تو گناہ کیا تھا میرے پاؤں نے کیا خطا کی تھی۔ اتنے میں ایک سوار آیا اور صلقہ میں آ کر کھڑا ہوا اور زمین میں اپنے آپ کو گرا کر چلایا کہ اے لوگو! یہ کیا کررہے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ زمین آ سان مل کرا یک ہوجا کیں۔ یہ خص مردصالح ابوالخیر کے نام ہے مشہور ہے۔ سردار بین کرزمین پرگر پڑا اور میرے دست پریدہ زمین سے اٹھا کر بوسہ

مصنف بُرِیا کیا۔ خورکرنا جا ہیے کہ بے علمی نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ حالا نکہ اہل خیر میں سے تھا۔ اگر بیخص علم رکھتا تو جانتا کہ جو پچھاس نے کیا وہ اس پرحرام تھا۔ عابدوں اور زاہدوں کے حق میں اہلیس کا معاون جہل ہے زیادہ کوئی نہیں۔

دینے لگااور مجھ کولیٹ کرمیرے سینداور ہاتھوں کو چوہنے لگا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ کومعاف

فرمائے۔ میں نے کہا کہ جب تم نے ہاتھ کا ثنا شروع کیا تھا میں جمعی معاف کر چکا تھا کیوں کہ

اس ہاتھ نے گناہ کیا تھااس لیے کا ٹا گیا۔

اسناؤاروایت ہے کہ ابن صدیق نے کہا: ہم حاتم اسم کے ساتھ مصیصہ میں داخل ہوئے۔
حاتم نے عہد کیا کہ میں بچھ ندکھاؤں گا جب تک خود میرا مند ندکھولا جائے اور کھانے کی چیزاس
میں ندر کھی جائے ۔اپ ہمراہیوں سے کہا کہتم ادھرا دھر چلے جاؤاور خود بیٹھ گئے ۔نو ون تک
بیٹھے رہے اور پچھ ندکھایا جب دسوال روز ہواتو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے سامنے
کھانے کی شے رکھی اور کہا کہ اسے کھاؤ۔ حاتم نے پچھ جواب نددیا تو اس نے تین مرتبہ کہا ،اس
نے جواب نددیا تو اس نے کہا کہ بید دیوانہ آدمی ہے ایک لقمہ درست کر کے ان کے مند کی طرف
لے گیا۔ حاتم نے اپنا مندنہ کھولا اور نداس سے کلام کیا اور اس شخص نے ایک تبی نکالی جواس کی

ہ استین میں تقی اس کنجی سے ان کا منہ کھول کر کہا کہ کھا وَ اور لقمہ ان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ حاتم آستین میں تقی اس کنجی سے ان کا منہ کھول کر کہا کہ کھا وَ اور لقمہ ان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ حاتم نے کھایا، چراس شخص سے بولے کہ اگرتم چاہتے ہوکہ خدا تعالیٰ اس کھانے سے تم کونفع پہنچائے تو ان لوگوں کو کھلا دو۔ اینے ہمراہیوں کی طرف اشارہ کیا۔

قاضی احمد بن سیار نے کہا کہ صوفیہ میں ہے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک سفر میں ایک شخ کے ساتھ اور چندلوگ تھے۔تو کل کا پچھ ذکر آیا۔رزق کا اورنفس کے ضعف وقوت کا در بار ہُ تو کل تذکرہ ہوا۔ شخ نے کہا: میرے ساتھ آؤ،میرے ساتھ آؤ۔ بیہ کہہ کر بڑی ہخت قشمیں کھائیں کہ میں کوئی کھانے کی چیز نہ چکھوں گاحتیٰ کہ گرم گرم فالودہ کا پیالہ میرے یاس بھیجا جائے تو بھی نہ کھاؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھ کوشم دی جائے۔ہم لوگ صحرا کی طرف جارہے تھے۔ﷺ کوایک دوسری جماعت نے کہا کہ جاہل ہے۔ہم چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ایک دن اور دورا تیں گزر تمکیں۔ شیخ نے پچھ نہ کھایا۔ جماعت نے ان کو چھوڑ دیا۔ فقط میں ان کے ساتھ رہا۔ اس گاؤں کی مسجد میں وہ لیٹ رہے اور ضعف کے مارے کو یا اپنے آپ کوموت کے سپر د کر دیا۔ میں ان کے پاس رہاجب چوتھا دن ہوا اور آ دھی رات گزری اور شیخ مرنے کے قریب ہوئے یکا بیک مسجد کا درواز ہ کھلا اور ایک سیاہ فام لڑکی ایک طبق سر پیش دار لیے ہوئے آئی۔ جب ہم کواس نے دیکھا تو ہو چھنے لگی کہتم مسافر ہویا گاؤں والے۔ہم نے کہا کہ مسافر ہیں۔اس نے وہ طبق کھولا اورا یک فالود ہ کا بیالہ جوگری کی دجہ سے جوش مارتا تھا نکالا اور کہنے لگی کہ کھاؤ۔ میں نے شنخ ہے کہا کہ اس کو کھائے۔جواب دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔لڑ کی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے طمانچہ مارا اور کہنے لگی کہ واللہ! اگر تو نہ کھائے گا تو ہم یوں ہی تجھے طمانچہ مارتے رہیں گے حتیٰ کہ تو کھائے ۔ شیخ نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ کھا۔ ہم دونوں نے کھایا اور پیالہ خالی کر دیا۔ جب اس نے جانے کا اراوہ کیا تو میں نے اس لڑکی ہے یو جھا کہ تو کون ہے اور بیہ بیالہ کیسا ہے۔وہ بولی کہ میں اس گاؤں کے رئیس کی لونڈی ہوں وہ ایک تند مزاج شخص ہے۔ہم سے فالود ہ کا پیالہ ما نگاہم اس کے لیے فالود ہ تیار کرنے لگےتو اس میں دیرگئی۔ پھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت اچھا۔ پھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت اچھا، تو اس نے طلاق کی قتم کھائی کہ بیہ پیالہ نہ میں کھاؤں گا اور نہ کوئی گھر کا اور نہ کوئی گاؤں کا اور فقط مسافر

مصنف بینین نے کہا کہ بسا اوقات جابل آدی اس قصہ کوئن کراعتقاد کرے گا کہ یہ
کرامت ہے۔ حالا نکداس خص نے جو پھی کیا برا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو آزما تا ہے اور اس پر
مند کھا تا ہے اور اسپے نفس پر حملہ کرتا ہے اور بیاس کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہم اسکا انکار نہیں
کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی فرمائی ۔ گر بات یہ ہے کہ اس نے خلاف صواب کیا اور
بسا اوقات اس کا جاری کرنا ردی ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس
کا کرام کیا اور اس کا کوئی رجہ ہے۔ الی حکایت حاتم رازی کی ہے جو پہلے گزری کیوں کہ اگر وہ عقیدہ بوتے ہوتے کہ فدا تعالیٰ کے اس
وہ سے جو بوتے بے علی اور ناجائز کام کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے گمان کیا کہ
وہ جو جو ہوتے ہوتے کہ براس ہے فائدہ کام میں کون سے قربت الہی ہے اور میں ان میں سے
کو چباتے اور نہ نگلتے۔ پھراس بے فائدہ کام میں کون سے قربت الہی ہے اور میں ان میں سے
کو چباتے اور نہ نگلتے۔ پھراس بے فائدہ کام میں کون سے قربت الہی ہے اور میں ان میں میں
کا کری وجہ ہے (شیطان ان سے کھیلٹار ہتا ہے)

ابواسحاق ابراہیم بن احمرطبری کہتے ہیں کہ جھے ہے جعفر ظلدی نے ذکر کیا کہ ہیں نے ابواسخی عرفات پر چھین (۵۲) باروقوف کیا۔ جن میں اکیس مر تبہ موافق فدہب تھا۔ میں نے ابواسخی ہے دریافت کیا کہ موافق فدہب ہے ان کی کیا مراد تھی۔ جواب دیا کہ ناشریہ کے بل پر چڑھتے تھے اور اپنی دونوں آسٹینیں بھاڑ دیتے تھے تا کہ سب جان جا کیں کہ ان کے ساتھ تو شداور پانی کہ خواہیں، بھر تلبیہ پکارتے تھے اور چلتے تھے مصنف بریستی نے کہا کہ یہ خالف شرع ہے۔ کون کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وَ وَ دُولُ ﴾ الله الله الله الله تعالی فرما تا ہے: ﴿وَ وَ دُولُ ﴾ الله الله الله تعنی الله ساتھ تو شراو۔ 'خودرسول الله سنگھ تو شرح مراہ لے گئے ہیں۔ یوں کہناممکن نہیں کہ بیآ دمی مبینوں کی مت تک کی چیز کی حاجت نہیں رکھتا۔ بھراگر وہ حاجت مند ہواور ہلاک ہوگیا تو گنبگار ہوگیا اور اگر لوگوں سے حاجت نہیں رکھتا۔ بھراگر وہ حاجت مند ہواور ہلاک ہوگیا تو گنبگار ہوگیا اور اگر لوگوں سے تعرض کرے گا دران سے بچھ ما نگے تو دعویٰ تو کل کے لیے یہ بات کافی نہ ہوگی اور اگر بیادعا

مرک کے بیس (بلیمن کے بیس ک کرے کہ خدا تعالیٰ اس کا اگرام فرمائے گااور بلاسب اس کورزق پہنچے گا تو اس کی نظراس پر ہے کہ وہ اس اگرام کا خود کوحق دار سمجھتا ہے۔ بہر حال اگر وہ شریعت کی پیروی کرتا اور تو شہ با ندھتا تو اس کے لیے ہر حال میں بہتر تھا۔

ابوشعیب مقفع کی نبیت بھے کو بہت تعجب انگیز واقعہ معلوم ہوا کہ انہوں نے پیادہ پاچل کرستر جج کیے۔ ہر جج میں بیت المقدس کے ٹیلے سے احرام با ندھا اور میدان تبوک میں تو کل پر وافل ہوئے۔ جب آخری جج کو گئے تھے تو راہ میں دیکھا کہ جنگل میں ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکال رہا ہے پکار کر بولے کہ کون ہے جو ایک گونٹ پانی کے بدلے ستر جج خریدے۔ ایک شخص نے بیاس بجھانے بھر پانی ان کو دیا۔ انہوں نے کتے کو پلایا اور کہا کہ یہ عمل ستر جج سے بہتر ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ منگائی نے فر مایا: ''ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کمل ستر جج سے بہتر ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ منگائی نے فر مایا: ''ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ملتا ہے۔ ' بیٹ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان امور کا اس واسطے ذکر کیا ہے کہ دانا سیر کرے ان لوگوں کے بیلغ علم کی اور تو کل وغیرہ کے بارے میں ان کے فہم کی ، اور احکام شرع کے بارے میں ان کی مخالفت کی۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے جو محص خالی ہاتھ باہر نکلے تو وضوا ور نماز کے بارے میں کیا کرے گا اور کیڑا بھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی نہ ہوتو کیا کہ کرے گا ور ان کے بعض مشائخ مسافر کوسفر سے پہلے سامان لے لینے کا تھم کرتے تھے۔

<sup>🗱</sup> مستداحمه:۱۲۵/۲۰۱۷۵/۲۰۱۷۵۰۲۱۰۵۰۲۱۰۵۰ بخاری، رقم (۲۳۷۳)مسلم، رقم (۵۸۵۹) بیوداؤورقم (۴۵۵۰)۔ اورائین ماجة برقم (۲۲۸۷)

بارے میں اس کومتم کر د ( یعنی وہ نماز کے آ داب بجانہیں لاتا ) سفر سے والیسی کے وقت صوفیہ پر سبیس اہلیس کا بیان

مصنف مین کیا کہ اس قوم کا ندہب ہے کہ مسافر جب سفرے آئے اور رباط میں داخل ہواوروماں پرلوگ ہوں توان کوسلام نہ کرے۔ بلکہ پہلے وضو کرنے کے مقام پر جائے وہاں وضو کرے اور دورکعت نماز پڑھے پھریٹنے کوسلام کرے ۔ بعدازاں لوگوں کوسلام کرے۔ یہ بدعت خلاف شریعت متاخرین صوفیہ نے نکالی ہے۔ کیوں کہ فقہائے اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص جماعت پرداخل ہوسنت ہے کدان کوسلام کرےخواہ وضوہو یانہ ہو۔اییامعلوم ہوتاہے کہ صوفیہ نے یہ ذہب چھوٹے لڑکوں سے لیا ہے۔ کیوں کدا کٹر جب سی بیجے سے کہتے ہیں کہ تم نے ہم کوسلام کیوں نہیں کیا تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنا منہیں دھویا۔شاید بیہ بات لڑکوں نے انہیں بدعتوں سے میکھی ہے۔رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِ چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ جماعت کوسلام کریں۔' 🏶 بیرحدیث صحیحین میں ہے۔نیزصوفیہ کا فرہب ہے کہ جب کوئی سفرے آئے تواس کو (جسم) د بوانا جا ہے۔ چنانچابوزرعاطا ہرابن محمد نے ہم کوخردی کان کے باب نے اپنی تصنیف میں ایک باب باندھا ہے کہ جوسفر سے آئے تو بوجہ ماندگی کے پہلی رات جسم د بوانے میں سنت طریقہ کیا ہے؟ اور حضرت عمر والنفيذ كول مع جست كرى برك المنت مين من رسول الله من الفيظم كي خدمت مين حاضر موا- ايك آب كا غلام مبشى آب من النيائي كى يشت مبارك دبار ما تعاريس في عرض كيا يارسول الله من النيام كيا حال ہے؟ فرمایا کہ اونٹن نے مجھ کو گرادیا۔ "

۔ مصنف مِنشلۃ نے کہا: میرے بھائیو!اس شخص کے حدیث مٰدکورے سند پکڑنے پرغور

المسلم: كمّاب الاستندان، باب تسليم القليل على الكثير، رقم ١٢٢٣ واللفظ له مسلم: كمّاب السلام، باب ليسلم الروكب على الكثير، رقم ١٢٣١ واللفظ له مسلم: كمّاب السلام، باب ليسلم الروكب على الماثى ...... رقم ١٩٨٨ - ترفدى: كمّاب الاستندان، باب ما جاء في تسليم الراكب على الماثى، رقم ٢٠٠٧ منداحمة ٣١٣/٢ - ١٣٠٨ الماثى، وقم ٢٠٠٠ منداحمة ٣١٣/٢ -

اس من عبدالله بن زید بن اسلم راوی ہے اسکوابن معین وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ کشف الاستار: ۳۹۳/۳، کتاب الطب، باب غمز التلبر، قم ۳۰۳۳ مجمع الزوائد: ۹۳/۵، کتاب الطب باب غمز التلبر من الالم، المجم الاوسط للطبر ونی: ۸/۹۵، قم ۷۷-۸ کنزالعمال: ۴۱۲/۷، فی شاکل متفرقه، وقم ۱۸۲۸۸۔

المراس کواس مضمون کا باب باندھنا چاہے تھا کہ جس شخص کوا ونٹنی گرادے اس کا جسم دبانا کس طرح سنت ہے اور سنت دبانا چینے کا ہوگا نہ کہ قدم کا۔ یہ کہاں سے ان کو ثابت ہوا کہ آپ مَنَّیْ اَلْہِ مَنْ اِلْہُ مَنَّیْ اِلْہُ مَنَّ اِلْلَامُ مَنَّ اِلْلَامُ مَنَّ اِلْہُ مَنَّ اِلْلَامُ مَنَّ اِلْلَامُ مَنَّ اِلْلَامُ مَنَّ اِللَّامِ مَنْ اِللَامِ مَنْ اِللَامِ مَنْ اِللَامِ مَنْ اِللَامِ مَنْ اِللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ ا

ابن طاہر نے ایک باب با ندھا جس میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ سفرے آنے والے کے لیے عیش منا کیں اور حضرت عائشہ بڑا گھٹا کی حدیث سے جمت بکڑی کدرسول الله منا گھٹا ہے ایک سفر کیا۔" قریش میں سے ایک لڑی نے منت مانی کہ الله تعالیٰ آپ منا ہوئے ہے کہ کو بخیرواپس لائے تو میں حضرت عائشہ بڑا گھٹا کے گھر میں دف بجاؤں گی۔ جب آپ منا گھٹا ہے تشریف لائے تو آپ منا گھٹا ہے فرمایا کہ ہاں دف بجالے۔" کا مصنف میں ہوئے کہا کہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے چونکہ اس لڑی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی۔ آپ منا گھٹا ہے نے کہا کہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے چونکہ اس لڑی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی۔ آپ منا گھٹا ہے نے کہا کہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے حدیث سے مسافر کے واپس آنے کے وقت ناچ اور گانے پر کیونکر جست بکڑی جا گئی ہم ہما ہے۔ صور فی مرتب میں ابلیس کا بہان دیں۔ ان سے مدیث سے مسافر کے واپس آنے کے وقت ناچ اور گانے پر کیونکر جست بکڑی جا گئی ہم ہما ہے۔

صوفیہ پرتلبیس اہلیس کابیان جب ان کے یہاں کوئی مرجائے اس بارے میں شیطان کی بہت ی تلبیسات ہیں:

تلبیس اول : یکده کہتے ہیں ہم کوکس مرنے والے پردونانہ چاہے۔ جوشف کسی مرده کورویا تو اہل عرفان کے طریقہ سے نکل گیا۔ ابن عقبل نے کہا کہ یدوی شریعت پرزیادتی ہے اور یہ بات کم عقلی ہے۔ عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مزاج متعدل سے پھر جانے کی بات کم عقلی ہے۔ عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مزاج متعدل سے پھر جانے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ ایسے خض کا علاج ان دواؤں سے کیا جائے جومزاج کو اعتدال پر لائیں رخود اللہٰ تعالیٰ نے ایک نبی بزرگ یعنی حصرت یعقوب عَالِیَمِا کی نبست خبردی ہے۔

الكري ترفي كتاب الهناقب، باب تولد، ان الشيطان ليخاف منك ياعمر، رقم ١٣٦٩-منداحد: ٣٥٣/٥-سنن الكبرى الكبرى الكبرى المسيعةى: ١٠/ ١٠٤٠ كتاب الندور، باب مايونى برمن نذر ما يكون مباحاً يتخيص الحبير :٢٠٢/٣، كتاب الشبادات، رقم ٣١٣٣- سلسلة صحيحة: ١٣٢/٣، رقم ١٢٠٩-

#### ٠٩٤٤ كيونوس المنظم المن

﴿ وَابُيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيُّمْ ﴾ 4

''نعنی غم کے مارے روتے روتے ان کی دونوں آئکھیں سفید ہوگئیں۔''

اور کہتے تھے کہ ﴿ اِسَفَیٰ عَلیٰ یُوسُف ﴾ ﴿ یعن ' ہائے افسوں یوسف کیما چلا گیا۔'
رسول الله مَنَّ الله عَنْ تَدُمَعُ ) آئی صوت پرروئے اور فرما یا کہ ((اِنَّ الْمَعَیْنَ تَدُمَعُ )) آئی صیں ضرور
آنسو بہاتی ہیں ﴿ اور فرما یا: ((وَ اَتَحَوَ بَاهُ )) ﴿ عَنْ حَسْرت فاظمہ فِلْ فَجَانَے آئے ضرت مَنَّ اللهُ عَنْ اَنْ عَالَم اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ ا

'' ہم دونوں بھائی ایک مدت دراز تک ایسے ساتھ رہے جس طرح جذیمہ بادشاہ کے دومصاحب تھے تھے گئے۔''

حضرت عمر رہ النفیٰ نے فرمایا: کاش میں بھی شاعر ہوتا توا ہے بھائی زید کا مرثیہ کہتا ہتم نے جواب دیا کہ اگر میرا بھائی اس طرح مرتا جس طرح آپ کے بھائی نے قضاء کی تو میں اس کا مرثیہ نہ کہتا ہتم کا بھائی مالک کفر پر مراتھااور حضرت زید رہی نفیٰ نے شہادت پائی تھی۔

حضرت عمر طلائن نے (خوش ہوکر) فر مایا کہ اے متم کسی نے میرے بھائی کی تعزیت الیے نہیں کہ جیسی تو نے کی۔علاوہ ازیں خیال کرنا چاہیے کہ اونٹ ایباسخت کلیجے والا جانوراپی جائے مالوفہ، اپنی آرامگاہ اور اپنے آ دمیوں کے لیے زاری کرتاہے اور اپنے نے کے لیے جائے مالوفہ، اپنی آرامگاہ اور اپنے آدمیوں کے لیے زاری کرتاہے اور اپنے نے کے لیے بی جوکوئی بلامیں مبتلا ہوگا وہ ضرور ہی تضرع بے تر ارہوجا تا ہے اور پرندے تک شور مجاتے ہیں۔جوکوئی بلامیں مبتلا ہوگا وہ ضرور ہی تضرع

الم البراكم على المبينة على المبينة الفصائل، باب رحمة الصيال وتواضعه، رقم ١٠٢٥ - ابوداؤ و: كتاب البحثائن، باب البحثائن، باب رحمة الصيال وتواضعه، رقم ١٠٠٥ - ابوداؤ و: كتاب البحثائن، باب البحثائن، باب البحثائن، على المبينة ، رقم ١٣٠٣ - الموضوعات البحث ، رقم ١٣١٢ - الموضوع على المستال الموضوعات المراح على المبينة المبينة على المبينة ا

و بناری: کماب المغازی، باب مرض النبی دو فاته، رقم ۱۲ ۳۳ سرتر ندی: فی مخضرالشما کل انحمد بیص ۴۰۲، باب ماجاء فی د فاق رسول الندرقم ۳۳۳ ساین ماجة: کماب البحائز، باب ذکر د فاته د د فنه، رقم ۱۲۲۹ (واللفظ له) مستداحمه: ۱۳۳/ ۱۳۱۱، ۲۰۰۳ مسیح این حبان مع الاحسان: ۵۹۲،۵۸۲/۱۳، کمآب التاریخ، باب د فاته رقم ۲۶۱۳ ۲۹۱۳ س الرادی کرے گا اور جس شخص کوخوثی اور خوش کن با تیں نہ ہلادیں اور غم کی با تیں متغیر نہ کردیں وہ گویا قریب جمادات کے ہے۔ رسول اللہ مَالَّيْزِ عَمِیٰ نہ ہلادیں اور غم کی با تیں متغیر نہ کردیں وہ عیب ظاہر فر مایا۔ ''اس شخص ہے فر مایا: جو کہتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی اولاد میں ہے کسی کو بو سنہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل ہے رحمت نکال کی' با اور آپ جب مکہ سے نکل تو اس کو سنہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل ہے رحمت نکال کی' با اور آپ جب مکہ سے نکل تو اس کی طرف متوجہ ہوتے جاتے تھے تو جو خص ایسی بات چا ہتا ہے جو شریعت سے خارج اور طبیعت ہے دور ہے وہ جالل ہے۔ جہالت کو چا ہتا ہے۔ شریعت نے ہم سے ای قدر خواہش کی ہے کہ ہم منہ نہیں اور گریبان نہ بھاڑیں ۔ لیکن آ نسو بہانا اور دل میں غم رکھنا کوئی عیب نہیں۔ نہیں اور کیلے ہیں کہ ہم اس نظام عرس رکھا ہے۔ اس میں راگ گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور کھیلتے کو دتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ میت اپنے پر وردگار سے جا ملی۔ اس امر میں تین وجہ سے اس قوم کو شیطان نے فریب دیا ہے۔

ایک یہ کہ مسنون یوں ہے کہ اہل میت کے ہاں کھانا پکا کر پہنچایا جائے۔ کیوں کہ بوجہ مصیبت کے کھانا تیار کرنے ہے معذور ہیں لیکن یہ کوئی سنت نہیں کہ خود اہل میت کھانا پکا کیں اور غیروں کے پاس بھیجیں۔ اہل میت کو کھانا پہنچانے کے لیے وہ حدیث اصل ہے کہ سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا کہ ہم سے جعفر بن خالد نے روایت کیا کہ میرے باپ نے عبداللہ بن جعفر کے اہل جعفر سے خبردی کہ جب جعفر کی خبر موت آئی تورسول اللہ منا پائے ہے فرمایا کہ جعفر کے اہل وعیال کو کھانا پکا کر پہنچاؤ کیوں کہ آج ان کواییا صدمہ ہے کہ وہ مجبور ہیں۔ " جا تر ندی نے کہا کہ یہ حدیث من سے جو شیاں مناتے ہیں اور وہ کہتے کہ یہ حدیث من سے جو شیاں مناتے ہیں اور وہ کہتے کہ یہ حدیث من سے جو شیاں مناتے ہیں اور وہ کہتے

العيال، رقم ١٠٠٧- ابن ماجة: كتاب الادب ، باب بر الولد والاحسان الى البنات ، رقم ٣٩٦٥ مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمة بالصيان والعيال، رقم ١٠٠٧ - ابن ماجة: كتاب الادب ، باب بر الولد والاحسان الى البنات ، رقم ١٩٦٥ - مسند احمد احمد المرك بيب من الكبرى للبيه في المراء والاحسان الى البنات ، رقم ١٩٦٥ - اكتاب البنائز، باب ماجاء في ولده و المحل ولده و الطعام يصنع لاحل الميت ، رقم ١٩٣٣ - ترفي كتاب البنائز، باب ماجاء في الطعام يصنع لاحل الميت ، وقم ١٩٥٠ - مستدرك ماجة: كتاب البنائز، باب ماجاء في الطعام مستدرك الحاكم: المحمد المنائز، وقم ١٢٠١ - مستدرك الحاكم: المحمد البنائز، وقم ١٢٠١ - مستدرك الحاكم: المحمد البنائز، وقم ١٣٠٤ - مستدرك الحاكم: المحمد البنائز، وقم ١٢٠١ - مستدرك الحاكم: المحمد الم

ہیں کہ وہ اپنے پر وردگار سے ملا۔ حالانکہ خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیوں کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ بخشا گیا یا نہیں اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے خوشی کر ہیں اور وہ عذا ب میں گرفتار ہوء عمر بن زر نے جب ان کا بیٹا مرگیا کہا کہ میں تیرے انجام کے فم کی وجہ سے تیرے مرنے پڑم کرنے پر مجبور ہوں۔ خارجہ بن ہزید انصاری نے ام علاء سے بیان کیا کہ جب عثان ابن مظعون نے انتقال کیا تو ہمارے پاس رسول اللہ مثل پڑنے تھریف لائے میں نے اس وقت عثان ابن مظعون کے انتقال کیا تو ہمارے پاس رسول اللہ مثل پڑنے تھریف لائے میں تیرے لیے وقت عثان کے بارے میں اتنا کہا کہ اے ابوالسائب تھھ پر خداکی رحمت ہو میں تیرے لیے شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرااکرام فرمایا۔ ''رسول اللہ مثل پڑنے ہی کر فرمانے کے کہ تم کیا جانے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اگرام فرمایا۔ ''

تیسرے بیر کے صوفیداس دعوت عرس میں رقص کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔اس حرکت سے گویا طبائع سلیمہ کی حدسے خارج ہوجاتے ہیں۔کیوں کہ طبع سلیم پر فراق کا اثر ہوتا ہے۔ پھراگر ان کا مردہ بخشا گیا ہے تو یہ رقص بازی کوئی شکرینہیں اورا گرگر فقار عذاب ہے توغم وملال کے آثار کہاں ہیں۔

تخصیل علم کے شغل کورک کرنے کی نسبت صوفیہ پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف بینانی نے کہا: جانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے شیطان کا پہلافریب ہے کہان کو علم سے باز رکھا کیوں کہ علم ایک نور ہے۔ جب شیطان نے ان کے چراغ بی بجھا ویے تو اندھیرے میں جس طور سے چاہ ان کو میڑھا تر چھا لے جائے ۔ اس بارے میں صوفیہ پر شیطان نے کئی جہت سے دخل پایا۔ ایک ہے کہ ان کی جماعت کیئر کوکلی طور پرعلم سے باز رکھا اور شیطان نے کئی جہت سے دخل پایا۔ ایک ہے کہ ان کی جماعت کیئر کوکلی طور پرعلم سے باز رکھا اور ان کو دکھلا دیا کہ علم میں مشقت و محنت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے اور آ رام و تن آ سانی کو ان کے لیے عمدہ کر دکھا یا ۔ لہذا انہوں نے مرقع (مخصوص لباس) پہن لیا اور فرش فاسد پر بیٹھ کے ۔ شافعی میٹ یہ نے قراما یا کہ تصوف کی بنیادستی پر کھی گئی ہے۔ شافعی میٹ یہ کے قول کی توضیح کے ۔ شافعی میٹ یہ نے قول کی توضیح

ا بخاری: کتاب البخائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت، رقم ۱۳۳۳ مسند احمد: ۳۳۶ مسنف عبد الرزاق: ۱۰ - ۲۳۰، باب اصحاب النبی، رقم ۲۰۳۲ مشرح السنة: ۲۴۳۳/۱۳، کتاب الرؤیا، باب رؤیة العیون والمبیاه، رقم ۳۳۹۵ م

الم المستريد المبين المبين المستريد المستريد المراب الم

صوفیہ میں سے بچھا ہے ہیں جوعلا کی مذمت کرتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ علم میں مشغول ہونا بیکا راور ہے ہیں کہ علم میں مشغول ہونا بیکا راور ہے ہوں نہوں نے طلب علم میں ہونا بیکا راور ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے علوم بلا واسطہ ہیں۔ جب انہوں نے طلب علم میں بُعد طریق و یکھا (یعنی ہے کہ اس کا حاصل کرتا آسان نہیں) تو کوتاہ کپڑے بہن لیے ، بیوند لگے جب سنجا لے ، لوٹا ساتھ لیا اور زمد کا اظہار کیا۔

دوسری جہت ہے کہ پچھ صوفیہ نے مختصر علم پر قناعت کی۔ لہذا فعل کثیران سے فوت
ہوگیا۔ الفاظ حدیث پر قانع ہوئے اور وہم میں پڑگئے کہ اساد کا اعلیٰ ہونا، اور حدیث کے لیے
ورس وقد ریس میں پڑنا سب ریاست اور و نیا طلی ہے اور نفس کو اس میں مزہ ماتا ہے اس شیطانی
فریب کا دور کرنا اس طور پر ہے کہ جو مرتبہ بلند ہوگا اس میں نفسیلت بھی ہوگی اور خطرہ بھی ہوگا۔
امارت اور قضا اور فتو سب خطرہ ہے لیکن بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ہمیشہ کا ناا گلاب کے
ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو جا ہے کہ فضائل کو طلب کرے اور ان کے شمن میں جو آفتیں ہیں ان
ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو جا ہے کہ فضائل کو طلب کرے اور ان کے شمن میں جو آفتیں ہیں ان
سے بچار ہے۔ یہ بات کہ طبعی طور پر ریاست کی محبت طبعًا دی گئی ہے۔ تو وہ اس فضیلت
کے حاصل کرنے کو عطا ہوئی ہے۔ جس طرح نکاح کی محبت طبعًا دی گئی ہے تا کہ اولا دحاصل ہو
اور عالم کا قصد علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ پزید بن ہارون نے کہا کہ ہم نے علم کو غیر خدا
کے لیے طلب کیا مگر علم ہمیشہ خدا ہی کا ہو کے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہا کہ ہم نے ہم کو اخلاص کی
ہدایت کی اور جو خص بہ جا ہے کئفس سے اس کی طبعی خوا ہش ذاکل کردے قومکن نہیں۔

تیسری جہت میں ڈالا کہ مقصود اسلی توم کواس وہم میں ڈالا کہ مقصود اسلی عمل کی اس وہم میں ڈالا کہ مقصود اصلی عمل ہے۔ بیٹوگ اتنانہ سمجھے کہ علم میں مشغول ہونا پوراعمل ہے۔ پھر عالم اگر طریق عمل میں کوتا ہی بھی کرے گاتو راہ راست پر ہوگا اور عابد بے علم غیر طریق پر ہوگا۔

چوتھی جہت رہے کہ اہلیس نے ایک جماعت کثیر کو رہے پڑھادیا کہ علم وہ ہے کہ بذریعہ

باطن حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صوفی جس کے دسواس نے اس کے دل میں خیالات پراگندہ ڈال دیئے۔ کہتا کہ (حَدَّ فَنِینِی قَلْبِی عَنْ دَبِیٰ) لیعن مجھ سے میرے دل نے بیان کیا کہ خدا فرما تا ہے۔ شبلی بیشعر پڑھتے تھے:

اِذَا طَــالَہُـوُنِــیُ بِسِعِـلُمِ الْوَدَقِ بَــزَدُتُ عَــلَیُهِـمُ بِعِـلُمِ الْسِحِـرَقِ ''جب لوگ مجھے کتابی علم کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تومیں ان کو خرق وکرامت کاعلم سکھا تا ہوں۔''

انہوں نے علوم شرعیہ کا نام ظاہر رکھا اور خطرات نفسانی کاعلم باطن، اور اس پر جحت اس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ حسن بن علی طالب زائش نے سے بیٹر تے ہیں کہ حسن بن علی طالب زائش نے سے بالد منافی نے فر مایا: ' باطن ایک راز ہے اسرارالہی سے اور ایک تھم ہے احکام خدا سے ۔ اللہ تعالی اللہ منافی نے اولی ہیں ہے جس کے دل میں جا ہتا ہے ڈالتا ہے۔' کا مصنف مین اللہ نے کہا: اس مار از کواپنے اولیا ہیں ہے جس کے دل میں جا ہتا ہے ڈالتا ہے۔' کا مصنف مین اللہ علی سے کہا: اس معلوم غیر معتبر (جبول) لوگ ہیں۔ حدیث کی رسول اللہ منافی نے ہم ہوں اس کی اسناد نامعلوم غیر معتبر (جبول) لوگ ہیں۔ ابوموی کہتے ہیں کہ ابو برزید کے بڑوی میں ایک عالم فقیدر ہے تھے۔ وہ ابو برزید کے بہت می عجیب حکامیتی سنیں جو تم سے روایت کی میں میں، جواب دیا کہ میری عجیب روایتیں جو تم نے نہیں سنی ہیں وہ بھی زیادہ ہیں ۔ عالم نے کہا کہ میراعلم کہا اور کہاں سے لائے ؟ کہنے گے کہ میراعلم عطائے الہی ہواراس مقام سے کہ رسول اللہ منافی نیز منافی اور کہاں سے لائے ؟ کہنے گے کہ میراعلم عطائے الہی ہواراس مقام سے کہ رسول اللہ منافی ہیں بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نتا ہے اس برعل کرے گا تو اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بھی بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نتا ہی نیز رسول اللہ منافی نیز سول اللہ منافی کے لیے اللہ تعالی نیز رسول اللہ منافی نیز سول اللہ منافی کے لیے اللہ تعالی میں جس کے کو میرانا کے دو خوات کے لیے اللہ تعالی اور کہاں سے کہ منافی کے لیے اللہ تعالی اور کہاں کہ خوات کے لیے اللہ تعالی میں جو نافی کے لیے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کیوں کو میران کے کہ میرانا کے دو خوات کے لیے اللہ تعالی کے دو خوات کے لیے اللہ تعالی کیں کو دو خوات کے لیے اللہ تعالی کے دو خوات کے لیے اللہ تعالی کی دو خوات کے لیے اللہ تعالی کین کو دو خوات کے کے اللہ تعالی کیا کہ دو خوات کے لیے اللہ تعالی کین کو دو خوات کے لیے اللہ تعالی کیا کہ دو خوات کے لیے اللہ تعالی کیا کہ دو خوات کے لیے اللہ تعالی کی دو خوات کے کیا کی دو خوات کے کیا کہ دو خوات کے کہ دو خوات کے کیا کو دو خوات کے کی دو خوات کے کیا کہ دو خوات کی خوات کی دو خوات کی دو خوات کی خوات کے کی دو خوات کی دو خوات کے کی دو خوات کے کو دو خوات کے کی دو خوات کی دو خوات کی دو خوات ک

مند فردوس الاخبار: ۳/۰۷، قم ۱۹۲۲- تنزيه الشريعه: ا/ ۲۸۰، كتاب العلم، الفصل الثالث، قم ۱۰۵ وضوع مند فردوس الاخبار: ۳/۰۷ مند مند فردوس الاخبار: ۳/۰۷ مند الماسكة تنزيه الشريعه: ا/ ۱۲۲۰ العلل المتناهية : ا/۲۵۰ كتاب العلم: ۱۰۵ في الماسكة تن الماسكة تنابع العلم المتناهية : الماسكة تنابع العلم علمان، قم ۱۳۳۰، قم ۱۳۳۰، قم ۱۳۳۰، قم ۱۳۳۳، في ترجمة (۲۵۵) احمد بن الى الموارى، الاسرار المرفوعة : ص ۳۲۵، قم ۱۳۵۰، قم ۱۳۸۳، قم ۱۳۳۳، قم ۱۳۲۳، قم ۱۳۲۳، قم ۱۳۲۳، قم ۱۳۳۳، من المسلة ضعفه: الم

ه (الميس الميس (الميس الميس ا کی ججت ہے اور دوسراعلم باطن، یہی علم نافع ہے۔'' 🏶 اے بزرگ! تمہاراعلم تو بذر بعد نسان تعلیم سے منقول ہے اور میراعلم خدا کی طرف سے الہام ہے۔ عالم نے جواب ویا کہ میراعلم ے اور جبرائیل علیمیلی اللہ تعالیٰ ہے بیان کرتے ہیں۔ ابویزید بولے کہ اے تینے! رسول الله مَنْ عَيْنَا كُمُ كُواللَّه تعالىٰ ہے ایک اورعلم پہنچا ئیں جس کو نہ جبرائیل جانتے ہیں اور نہ میکا ئیل خبر رکھتے ہیں۔عالم نے کہا! بچ ہے مگر میں جا ہتا ہوں کہ مجھ کو چیج طور پرتمہاراعلم معلوم ہوجائے جس کو خدا کے یہاں سے بتاتے ہو۔ ابویزید نے کہا کہ بہت اچھا میں تم سے اس قدر بیان کرتا ہوں جس قدر کی معرفت تمہارے ول میں قرار پکڑ سکے۔ پھر بولے کہائے جانے ہو کہ الله تعالى نے موی عَالِیَلا سے كلام كيا اور رسول الله مَنَا لاَيْزُ سے تُفتَگُو كی اور آنخضرت مَنْاتَیْز م نے الله تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا اور انبیا عَلِیْظِلم کا حکم وحی ہوتا ہے۔ عالم نے جواب ویا کہ سچ ہے۔ ابو ہزید بولےتم جانتے ہو کہ صدیقین اور اولیا کا کلام الہام الٰہی ہوتا ہے اور ان کے دلول میں خدا کے فوائد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زبان حکمت عطا فرما تا ہے اور امت کو ان کی ذات ہے تفع پہنچا تا ہے اور میرے اس دعویٰ کی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ عَلَیْتِلاً ا کی والدہ کوالہام فر مایا کہموئی عَلِیمَیلا کوتا ہوت میں ڈال دےانہوں نے ویسا ہی کیا اورحضرت خصر عَالِينًا الموكمتُتي برُ سے اور دیوار کے بارے میں الہام فر مایا و نیزیہ قول الہام فر مایا کہ ﴿وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمُويُ ﴾ 🤁 لعني بيسب باتيس ميس نے اپنے جي سے نہيں کيس اور جيسا که حضرت ابو بمر والنُّغَذُ نے حضرت عائشہ واللّٰجنّا ہے فرمایا کہ خارجہ کی لڑکی کو ایک لڑکی کا حمل ہے۔ حضرت عمر وظائفنا كوالهام فرمايا: آب نے خطبہ ميں كہاتھا كه (يَسا سَسادِيَةُ الْسَجَبَلَ) يعني اے ساریہ! یہاڑ کی طرف۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ابویزید کی مجلس میں حاضر ہوا۔لوگ بیان کرنے لگے کہ فلال

المعنف الاسناد إسنن الدارمي: الم ١٠٥٨، المقدمة ، باب التونيخ لمن يطلب العلم لغير الله ، رقم • ٣٥ - تاريخ بغداد ٣/ ٣٣٦، في ترجمة (٢١٤٩) احمر بن الفضل الي عمرو القاضى العلل المنتاهية : الم٢٥، كما ب العلم، باب العلم، رقم ٨٩،٨٨ - معند فردوس الإخبار: ٣/ ١٥، رقم ١٨٥، الترغيب والترهيب : ١٠٣/ ١٠، كما بالعلم وطلب مقعيف الجامع التعنيب في العلم وطلب مقعيف الجامع التعنيب في العلم وطلب مقعيف الجامع التعنيب في العلم وطلب ١٨٠ من معيف الجامع التعنيب ١٨٠ من مناسبة علم ١٨٠ مناسبة على التعليب المناسبة على التعليب في العلم وطلب المناسبة على المناسبة على العلم وطلب المناسبة على التعليب في العلم وطلب المناسبة على ١٨٠ مناسبة على العلم وطلب المناسبة على المناسبة والتروي المناسبة على ١٨٠ مناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسب

٠٠٠ نيرارنبي ١٠٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠ آن ١٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠٠ آن ١٠ آن ١٠٠

نے فلاں سے روایت کی اور اس سے علم حاصل کیا اور بہت می حدیثیں نقل کیں اور فلاں نے ملا قات کی اور حدیث روایت کی ۔ ابو یز بدس کر بولے اے مسکینو! تم نے مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں ہے گائے مُوٹ سے علم حاصل کیا۔

مصنف من التي الماكم بهل حكايت مين جوابويزيدن التخراج فقدكيا بيجهم على کے ہے کیوں کہا گر عالم ہوتے تو جان لیتے کہ کسی شے کا الہام ہوناعلم کے منافی نہیں اور الہام کے سبب علم سے فراغت نہیں ہوسکتی اور اس کا کوئی انکارنہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کوکسی چیز کا الہام ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ'' اور امتوں میں محدثین ہوئے ہیں اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر مٹالٹیز ہے۔' 🏕 محدث بنانے سے مراد الہام خبر ہے۔لیکن صاحب الہام پراگرعلم کے خلاف الہام ہوا تو اس پرعمل کرنا جائز نہیں۔حضرت خصر عَالِينَا إلى نسبت يبهى كهاجا تا ہے كه وه نبي بين اوراس بات كا انكارنبين كياجا تا كه انبيا عَلِيمًا مُ کووجی کے ذریعیہ نتائج امور پراطلاع ہوجاتی ہے اور الہام تو پچھیم میں داخل بھی نہیں۔فقط علم اورتفویٰ کا ثمرہ ہے۔ تو صاحب تفویٰ کو خیر کی تو فیق دی جاتی ہے تو اس کورشد کا الہام ہوتا ہے باقی ر باعلم کا ترک کرنا ،الهام اورخواطر پر بھروسہ کرنا ہے کوئی چیز نہیں کیوں کہ اگر علم نفتی نہ ہوتو ہم ہرگز نہ پہچانیں کنفس میں جو بات القاہوئی الہام خیر ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ علم الہامی میں جوقلوب میں القاہوتا ہے علم منقول سے کفایت نہیں کرتا۔ جبیبا کہ معقلی علم شرعی ہے کافی نہیں۔ کیوں کے ملم عقلی بمنز لہ غذا کے ہے اور علم شرعی مثل دوا کے ہے۔غذا اور دوامیں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔صوفیہ کابیقول کہ علمانے مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں ہے لیا۔اس قائل کو بہتر ہے کہاس کی طرف نسبت کیا جائے کہ وہ نہیں جانتا اس قول کے ممن میں کیا قباحنیں ہیں ورنہ بیصریخا شریعت پرطعن کرنا ہے۔ابوحفص بن شاہین کہتے ہیں کہ پچھایسے صوفیہ ہیں جوعلم میں مشغول ہونا بطالت (بیکار) خیال کرتے ہیں اور کہتے

الله بخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی: باب مناقب عمر بن الخطاب ، رقم ۱۸۹۹ مسلم: کتاب فضائل انصحابیة ، باب من فضائل عرق، رقم ۱۲۰۴ رتر ندی: کتاب الهناقب ، باب قد کان یکون نی الام محذ ثون ، رقم ۱۹۳۳ مسند احمد: ۵۵ روست ۵۵ منداحد: ۵۵ روست ۵ منداحد:

یں کہ ہمارے علوم بلا واسطہ ہیں حالا نکہ متفقر مین جوابل تصوف ہوئے ہیں وہ قر آن اور فقہ میں رئیس (ماہر ) تھے۔کیاانہوں نے بطالت کو پہند کیا۔

ابو حامد طوی نے کہا: جانا جا ہے کہ اہل تصوف کی رغبت علوم الہام کی طرف ہوتی ہے علوم تعلیمی کی جانب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیہ علم کے درس لینے اور مصنفوں کی تصنیفات حاصل کرنے کے حریص نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں راہ راست یہ ہے کہ صفات مذمومہ کو مثا کر اور تمام علائق سے قطع تعلق کر کے مجابدات کو مقدم کرے اور کہ ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور بیاس طور پر ہے کہ اپنے قصد کو اہل وعیال ، مال واولا داور علم سے علیحہ ہ کر سے اور تن تنہا ایک گوشہ میں بیٹھے اور فر اکفل و واجبات کے اداکر نے پراکتفا کر سے اور اب قصد کو تلاوت قرآن اور اس کی تفسیر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کر سے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہیشہ قرآن اور اس کی تفسیر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کر سے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہیشہ التٰہ اللہ کہتار ہے۔ تا آئکہ ایس حالت پر پہنچ جائے کہذ بان کو حرکت دینا بھی چھوٹ جائے۔ پھر قلب پر سے لفظ کی صورت بھی محوجہ وجائے۔

مصنف بینات نے کہا کہ مجھکوزیادہ اچنجا اس بات کا ہے کہ یہ کلام ایک فقیہ سے صادر ہوا۔ کیوں کہ اس تقریر میں جو قباحت ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ گویا حقیقت میں بساط شریعت کو بالکل تہہ کردیا ہے۔ وہ شریعت جو کہ تلاوت قر آن اورطلب علم پر برا پیختہ کرتی ہے اورطرز فکر کی بنا پر علائے کرام کے سب فضائل فوت ہوئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اس طریق کی پیروی نہیں کی ۔ صرف علم میں مشغول رہے اور جس بنا پر ابو حامد نے تر تیب دی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فنس اپنے وسوائل اور خیالات کا ہور ہے اور اس کے پائل وہ علم نہ ہوجوان و ساوئل کو دورکر ے لہذا شیطان اس کے ساتھ خوب کھیل کھیلے گا اور وسوسہ کو کلام اور منا جات بتائے گا اور وسوسہ کو کلام اور منا جات بتائے گا اور وسوسہ کو کلام اور منا جات بتائے گا ور وہ وہ کو کہ نہ ہو منائی علم نہ اس بات کا انکارنہیں کیا جاتا کہ جب قلب پاک ہوتا ہے تو انوار ہدایت اس پرنزول کرتے ہیں اور وہ کو کہ کہ تو ان کے خوال کہ بیورائی علم نہ اور وہ کو کہ کہ تو ان کی حسب متضا ہے ملم ہومنائی علم نہ اور وہ کو کہ کہ تو کہ کہ تو ان کے خوال کہ بیورائی علم نہ اور خیالات میں وقت کا ضائع کرنا ایسے امور ہیں جن سے ہو۔ کول کہ بیور کی جن سے مرافعت آئی جس سے مرافعت آئی میں مباح نہیں جس سے مرافعت آئی اس نے منع فرما دیا جس طرح رخصت پر عمل کرنا اس سفر میں مباح نہیں جس سے مرافعت آئی

٠﴿ الْمُرْسِينَ مِينَ الْمِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ہے۔ پھر علم اور ریاضت میں کوئی منافات نہیں بلکہ ریاضت کی کیفیت عالم خوب جانتا ہے اور اس کے سیجے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ اس قوم کے ساتھ ضرور شیطان کھیلتا ہے جوعلم سے دور ہیں اور ریاضت پراس طریق سے متوجہ ہیں جس سے علم منع کرتا ہے اوراس قوم سے علم دور ہے۔ لبندا بھی وہ کام کر بیٹھتے ہیں جوممنوع ہے اور بھی ایسی حرکت بجالاتے ہیں، جس کے خلاف کرنا بہتر ہے اوران واقعات میں علم ہی فتوی دیتا ہے اور یہلوگ علم سے برطرف ہیں۔ اس رسوائی سے خدامحفوظ رکھے۔

ابن ناصر نے ابوعلی بن البنا ہے روایت کیا کہ بازاراسلحہ میں ہمارے پاس ایک شخص تھا، جو کہنا تھا کہ قرآن جاب ہے اور رسول جاب ہے بجز عبداور رب کے بچھ بیس ۔ اس قول سے ایک جماعت فتنہ میں پڑگئی اور عبادت کو بیکار کر دیا اور وہ شخص قبل کے خوف سے جھپ رہا۔ بکر بن عشش کہتے ہیں کہ ضرار بن عمرو نے کہا کہ ایک قوم نے علم اور اہل علم کی مجلسوں کو چھوڑ دیا اور محرابوں کو افتیار کرلیا، روز ہ رکھنے اور نماز پڑھنے گئے جتی کہ ہڈیوں سے کھال جدا ہوگئی اور سنت کے خلاف کیا۔ لہٰذا ہلاک ہوگئے قتم اس ذات پاک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل جہل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل جہل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل جہل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل جہل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل حبل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل حبل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل حبل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل حبل یک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل حبل یک کی جس کے سات کیا۔ لہٰذا ہلاک ہوگئے ہے تا یادہ اپنے آپ کو بگاڑے گا۔

🍇 نصل 🎡

اکر صوفیہ نے شریعت اور حقیقت میں فرق نکالا ہے۔ حالانکہ یہ تول فقط قائل کی نادانی
ہے کیوں کہ شریعت سب کی سب حقائق ہے۔ پس اگر اس قول سے مرادع زیمت اور رخصت
ہے تو وہ دونوں بھی شریعت ہیں۔ خود قد مائے صوفیہ کی ایک جماعت نے ان لوگوں کے ظواہر
شرع سے اعراض کرنے پر انکار (ان سے اختلاف) کیا ہے۔ ابوالحن جو بھرہ میں شعوانہ کے
غلام شے کہتے ہیں کہ ابوالحسٰ بن سالم نے بیان کیا کہ ہمل بن عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا اس
کے ہاتھ میں دوات اور ایک بیاض تھی ۔ سہل سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا
ہوں کہ ایسی چیز لکھ کرلے جاؤل ، جس سے خدا مجھ کو نفع پہنچائے ۔ سہل نے کہا ۔ کموا کرمکن ہو
سکے کہتم خدا ہے ایسی حالت میں ملوکہ تمہارے ہاتھ میں دوات اور بیاض ہو، تو ایسا ہی کرو۔ وہ
بوال کہ اے ابو محمد الجھے کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دئیا سرایا جہل ہے بجرعام کے

اورعلم بالکل جمت ہے جس پڑل ہواور کمل سب کا سب موقوف ہے بجزاس کے جومطابق سنت ہواور سنت تقویٰ پر قائم ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیاہی کوسفیدی پر نگاہ رکھو جوشخص طاہر کو چھوڑ دیے گاضرور زندیق ہوجائے گا۔ سہل بن عبداللہ نے کہا کہ خدا سے ملنے کا طریق علم سے افضل کوئی نہیں۔ میں نے طریق علم سے ایک قدم تجاوز نہ کیا۔ ابو بکر دقاق نے کہا کہ میں اس میدان (تید) میں چلا جارہا تھا جہاں بنی اسرائیل بھٹکتے پھرے تھے کہ میرے ول میں خدشہ گزرا کے علم حقیقت شریعت کے خلاف ہے اسے میں درخت کے تلے ہے جھے کوایک ہا تف نے آواز دی کہ جو حقیت تابع شریعت نہ ہووہ کفر ہے۔

مصنف برزائد نے کہا کہ امام ابو حامہ غزالی نے کتاب 'احیاء العلوم' میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو محص یوں کے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے یا باطن خلاف ظاہر ہے تو وہ بنبست ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ صوفیہ نے شریعت ایک نام گردا نا ہے اور کہتے ہیں کہ مراداس سے حقیقت ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ بیقول فتیج ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو خلقت کی مصلحتوں اور عبادتوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اب اس تحقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ کچھ ہیں صرف ایک خیال ہے جو شیطان نے نفوس میں ڈال دیا ہے اور جو محض شریعت مجھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ فریب کھایا ہوا اور دھو کا دیا ہوا ہے۔

علم کی کتابیں فن کر دینے اور دریامیں بہا دینے کی نسبت صوفیہ کی ایک جماعت برنسبیس ابلیس کابیان

مصنف مین نے کہا کہ صوفیہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایک مدت کتابت علم میں مشغول رہے پھر ان کو شیطان نے فریب دیا اور یہ پی پڑھائی کہ مقصود اصلی عمل ہے۔ لہذا انہوں نے کتابیں فن کردیں۔ ابراہیم بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ احمد بن الحواری نے اپنی کتابیں دریامیں بہادیں اور کہا کہ کتابیں عمدہ دلیل بیں اور بعد وصول مطلب کے دلیل میں مشغول ہونا محال ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انتہا کو پہنچ مشغول ہونا محال ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انتہا کو پہنچ کے گئے تو کتابیں ہے کہ دریا برد کر ڈالیس اور کہا کہ اے علم! میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ تجھ کو

مصنف عمید نے کہا کہ پیشتر بیان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور اہلیس انسان کو سمجھا تا ہے، کہ نور کا بھا کہ پیشتر بیان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور اہلیس انسان کو سمجھا تا ہے، کہ نور کا بجھا دینا بہتر ہے تا کہ اس پر تاریکی میں قابو پائے اور جہل کی تاریکی سے بڑھ کرکوئی تاریکی ہیں۔ جب اہلیس کوخوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیلوگ پھر دو بارہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کے مکا کدیر آتا گاہ ہوں تو ان کو کتابوں کا وہن اور ضائع کر دینا عمدہ کر دکھا یا حالا نکہ یہ

حرکت فہیج اورممنوع ہےاور کتابوں کے مقصود نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کے علوم کی اصل قر آن اور سنت ہے۔ جب شرع نے یہ جانا کداس کی تمہداشت وشوار ہے تو قرآن اور حدیث کے لکھنے کا حکم دیا۔قرآن کے بارے میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ مثل فیڈم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کا تب کو بلواتے تھے اور وہ آیت لکھواتے تھے۔ صحابہ منی اُنٹیم آ يتول كولكر يوں اور پھروں پر لكھا كرتے ہتھ\_آنخصرت مَنْ الْأَيْزُمْ كے بعد حضرت ابو بكر صديق وَلْالْعَنْهُ نے قرآن شریف کومصحف میں جمع کیا۔ بعدازاں حضرت عثمان ڈالٹنڈ نے اس سے تعلیں کیں۔ بیسب بچھاسی لیے تھا کہ قرآن شریف محفوظ رہے اور اس سے کوئی چیز جدانہ ہو۔ ہاتی رہی سنت تورسول الله مَثَاثِثَةِ لِمُ نِي شروع اسلام میں لوگوں کوصرف قر آن شریف ہی موقوف رکھاا ورفر مایا کہ'' قرآن کے سوا بچھ مجھ ہے بن کرمت لکھو'' 🏶 بعدازاں جب حدیثیں بکثر ت ہو کیں اور آب نے قلت ضبط ملاحظہ فر مائی تو لکھ لینے کا تھم دے دیا۔ ابو ہر رہ وہالفٹر ہے مروی ہے کہ ایک آدی نے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا ياك "اسين حفظ پر ہاتھ سے مددلو۔ ' 🤁 لیعنی لکھ لیا کرو۔عبداللہ بن عمر مٹاللین نے روایت کی کہ حضرت محمد مَنَا يُنْيَعُ نِهِ مِن اللهُ ومُعلَم كومقيد كرلوب مِن في عرض كيا: يا رسول الله مَنَا يُنْيَا إس كا قيد كرنا كيوكر بع؟ فرمايا كدلكه لويه ن فرافع بن خديج في روايت كى كديس في عرض كياكه يارسول الله منافیظ از مهم لوگ آپ ہے بہت ی باتیں سنتے ہیں آیا تھیں لکھ لیا کریں؟ فر مایا کہ لکھا کرو کوئی حرج نہیں۔'' 🌣

مسلم: كتاب الزبدوالرقائق، باب النبت في الحديث وتكم كتابة العلم، وقم 2010\_منداحر: ٣١٠/٣٠ ميخ ابن حبان مع الإحسان: ١/ ٢٦٥ مكتاب العلم، باب الزبرعن كتبة المرء اسنن مخافة ان يتتكل عليها دون الحفظ، وقم ٦٣٠ سنن الدارى: ١/ ١٦١ المقدمة ، باب من لم يركتابة الحديث، ٢٥٦ متدرك الحاكم: ٢١٦ /١، كتاب العلم، وقم ٢٣٧٥ والدارى: ١/ ٢١٦ المقدمة ، باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، بعن الزواكد: ١/ ٢٥١ المتاب العلم، باب كتابة العلم، بعن الرفعة فيه، وقم ٢٦٢٦ مجمع الزواكد: ١/ ٢٥١ المتاب العلم، باب كتابة العلم، بعن البحرين: ١/ ٢٢٧ ، باب كتابة العلم، وقم ٢٨٢٥ مجمع الروسط المركز الم

مصنف من الله من كها كه جاننا جا ہيە صحاب شئ كُنتُم نے رسول الله مَلَا لَيْمُ كَمَا الله عَلَا الله ع حرکات اور افعال کو منضبط کیا ہے اور روایت درروایت پہنچ کر شریعت جمع ہوئی ہے۔ رسول اللَّهُ مَنَى ﷺ نے فر مایا:'' جومجھ ہے سنووہ دوسروں کو پہنچا'' 🏕 دواور نیزیہ فرمایا کہ'' خدااس شخص کو ہرا بھرار کھے جو مجھ ہے کوئی بات سنے اور اس کوخوب نگاہ رکھے بھرجس طرح سنا تھا اس طرح دوسرے کو پہنچا دے۔'' 🤁 حدیث کوئن کر لفظ بلفظ اسی طرح بیان کرنا بغیراکھ لینے کے مشکل ہے۔ کیوں کہ ما داشت بر بھروسہ ہیں ہوسکتا۔ احمد بن طنبل عمیدید کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کیا کرتے تھے،لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ زبانی سنادیا کیجیے۔جواب دیتے تھے کہ بیں بغیر کتاب کے نہ بیان کروں گا علی بن المدینی نے کہا کہ مجھ کومیرے آ قااحمہ بن حکبل نے حکم دیا کہ بغیر کتاب میں دیکھے عدیث نہ بیان کروں ۔اب جب کہ صحابہ ٹریا گئی نے سنت کو روایت کیا ہواوران ہے تابعین نے لیا ہو، اورمحدثین نے سفر کیے ہوں ، اور زمین کے مشرق ومغرب کو طے کیا ہوتا کہ ایک کلمہ یہاں ہے حاصل کریں دوسرا لفظ وہاں ہے لیں اور سیجے احادیث کی تھیج کی اورغیر تیجے کو ناقص بتایا ہو،اور راویوں میں جرح وتعدیل کی ہو،سنن کوتر تبیب دی ہو،اورتصنیفیں کی ہوں۔پھر جو تحض اس کو دھوڈ الے وہ اس جفائشی کوا کارت کرتا ہے اورکسی وا قعہ میں خدا کا تھکم نہیں جانتا ہے کہ ایسی با توں میں کیا شریعت کی مخالفت کی گئی ہے۔ کسی دوسری شریعت میں بیہ بات نہیں پائی جاتی ۔ کیا ہم ہے پہلی شریعتوں میں کسی شریعت کی اسناداس کے نبی تک پیچی ہے، ہرگز نہیں ۔ بیخصوصیت فقط اس امت کے لیے ہے۔ امام احمد بن طلبل میشانیہ کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ باوجودیہ کہ وہ طلب حدیث میں مشرق ومغرب پھرے تھے، ایک

( پچهاصفی کا بقیدهاشید) تغید العلم لخطیب ص۲۷،۷۳، باب رخصة رسول الله بالکتابة -

الحديث عن بنى الرائيل، رقم ٢٩٦٩ سنن الدارى: ا/١٣٣١، المقدمة ، باب ماجاء فى الحديث عن بنى اسرائيل، رقم ٢٩٦٩ سنن الدارى: ا/٢٣٣١، المقدمة ، باب ماجاء فى الحديث عن بنى اسرائيل، رقم ٢٩٦٩ سنن الدارى: ا/٢٩٦٩، المقدمة ، باب البلاغ عن رسول الله وتعليم السنن، رقم ٥٣٨ منداحمد: ٢٠٢٥٩ سنن الدارى: ا/٣٣١، المقدمة ، باب البلاغ عن رسول الله وتعليم السنن، رقم ٥٣٨ منداحمد: ٢٠١٥٩ سنن عبد المنارع الاحسان: ١٣١٨ ١٣٠، ١٣٩٠، ١٣٠٠ باب بدوائخلق، رقم ٢٣٥٧ سنن عملى ترزى: كتاب العلم، باب الحدة على تبلغ السماع، رقم ٢٣٥٧، ٢٦٥٩ منداحمد: ٢٦٥٨ منداحمد: ٢٢٥٨ منداحمد: ٢٢٥٨ منداحمد: ٢٢٨ منداحمد: ٢٢٨ منداحمد: ٢٢٨ منداحمد: ٢٨١٨ منداحمد: ٢٨١٨ منداحمد: ٢١٨ منداحمد: ٢١٨ من رقم ٢٢ منه ٢٠٩٠ و٢ ٢٥٥ منه منه منه والتواحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد: ١٨٣٨ منداحمد: ٢٨٨ منداحمد والقناعة ، رقم ٢٨ منه والتواحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد ١٨٠٥ سنداحمد ١٨٣٠ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، رقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، وقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، وقم ١٨٠ منداحمد ١٨٣٥ سلسلة صحيحة والزحد والقناعة ، وقم ١٨٠ منداحمد والقناعة والزحد والقناعة والزحد

ارائی بینے سے پوچھا کہ تم نے فلاں شخ سے کیانقل کیا؟ ان کے بیٹے نے بید حدیث سائی کہ ارائی بیٹے سے پوچھا کہ تم نے فلاں شخ سے کیانقل کیا؟ ان کے بیٹے نے بید حدیث سائی کہ ''رسول الله مَالَّیْوَلَم عید کے دن نماز کوا یک راستہ سے تشریف لے جاتے تھے اور دوسری راہ سے واپس ہوتے تھے۔'' الله امام بن احمد بن صنبل بُریائی نے کہا کہ ﴿ اِنّسا لِسَلْہِ وَانّسا اِلْلَیهِ وَانّسا اِلْلَیهِ وَانّسا اِلْلَیهِ مَن رسول الله مَالَیْوَلَم سے ایک سنت مجھے کوئیں کینی ۔ امام کا یہ ول ہے باوجوداس کے کہ کثر ت سے حدیثیں جمع کی تھیں ۔ اب اس شخص کوئیا کہا جائے جو حدیث لکھتا ہی نہیں اور جب لکھتا ہے تو دھوڈ النّائم کہ کھتے ہو کہ جب کتابیں ونن اور دریا بردکر دی جائیں تو فاوی اور جب لکھتا ہے تو دھوڈ النّائم کہ ہے تھے ہو کہ جب کتابیں ونن اور دریا بردکر دی جائیں تو فاوی اور سے فوقات ظاہر ہونے کی حالت میں کس چنے کا اعتاد کیا جائے گا۔ کیا فلاں زاہداور فلاں صوفی سے فوق کی لیاجائے گا یافنس میں جو خطرات آتے ہیں ان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ ہوایت کے بعد سے فتوئی لیاجائے گا یافنس میں جو خطرات آتے ہیں ان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ ہوایت کے بعد سے فتوئی لیاجائے گا یافنس میں جو خطرات آتے ہیں ان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ ہوایت کے بعد سے فتوئی لیاجائے گا یافت میں میں جو خطرات آتے ہیں ان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ ہوایت کے بعد سے فتوئی لیاجائے گا یافت دے۔

#### 🕸 فصل 🏇

اور بیک تابیں جن کوان لوگوں نے دفن کیا تین حال سے خالی نہیں یا ان میں حق ہوگا یا باطل یا حق باطل یا حق باطل سے ملا ہوا ہوگا۔ اگران میں باطل تھا تو جس نے دفن کیا اس پر پچھ ملامت نہیں اور اگر حق باطل کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کی تمیز ممکن نہ تھی تو ان کے ضائع کرنے کے لیے بھی عذر ہے۔ کیوں کہ بہت سے لوگوں نے معتبر اور جھوٹے دونوں شم کے لوگوں سے حدیث کھی تو اصل بات ان پر مختلط ہوگئ تو انہوں نے ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ سفیان تو ری جی ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ سفیان تو ری جی ان کا ضائع کتابوں کا دفن کرنا منقول ہے وہ اس پر محمول ہے اور اگر ان میں حق اور شرع تھی تو ان کا ضائع کرنا بالکل جائز نہیں۔ کیوں کہ ضائع کرنا علم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے منابع کرنا بالکل جائز نہیں۔ کیوں کہ ضائع کرنا علم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے عبادت سے دوسری جانب مشغول کردیں گی تو اس کا جواب تین طرح سے ہے۔ ایک مید کرا گرم عبادت ہے۔ دوسرے مید کہ جوروش خمیری کو مجھ ہوتی تو جان لیتے کہ کم کا شغل رکھنا پوری پوری عبادت ہے۔ دوسرے مید کہ جوروش خمیری

البروح الى العيد في طريق ويرجع في طريق ، ألف الطريق اذا رجع يوم العيد ، رقم ١٩٨٦ ابوداؤد: كمّاب الصلاة ، باب الخروج الى العيد في المحريق ويرجع في طريق ، أم ١٩٥١ - ترندى: كمّاب الصلاة ، باب ماجاء في خروج النبي الى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر ، رقم ١٩٨١ - ابن ماجة : كمّاب اقامة الصلوات ، باب ماجاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ، رقم ١٣٩٩ ـ منتدرك الحاكم : ١/ ٣٣٣ ، كمّاب صلاة العيدين ، رقم ١٩٩٨ - ١٩٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩٩ ـ

المجان ا

علم میں مشغول رہنے والوں پر اعتراض کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف بریافیہ نے کہا کہ جب صوفیہ کی دوسمیں ہوئیں۔ایک تو وہ جوطلب علم میں کامل رہے۔دوسرے وہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ علم وہی ہے جوعبادت کے نتائج سے نفس میں القاہوتا ہے اور اس کا نام علم باطن رکھا ہے۔ لہذائی قوم نے علم ظاہر میں مشغول ہونے سے منع کیا ہے۔ابوا تحق ابراہیم ابن احمد بن محمد بن طبری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے جعفر خلدی سے سنا، کہتے تھے کہا گر مجھے صوفیہ چھوڑتے تو میں تم کو دنیا کی اسناد سنا تا۔ میں جس زمانہ میں نو جوان تھا ایک بارعباس دوری کے پاس گیا اور ایک جلسہ میں جس قدر حدیثیں انہوں نے بیان کیں لکھ لایا جب ان کے پاس سے اٹھ کرآیا تو راستے میں میرے ایک دوست جوصوفی تھے ملے، پو چھنے گلے جب ان کے پاس سے اٹھ کرآیا تو راستے میں میرے ایک دوست جوصوفی تھے ملے، پو چھنے گلے کہ ترتہارے پاس یہ کیا ہے؟ میں نے وہ کتاب دکھائی۔ کہنے گلے، والے ہو تھے پرعلم خرق کوچھوڑ کر

#### ہ اس بھی عباس کے بیار میں گئی ہے۔ یہ کہ کران اوراق کو چھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ علم ورق کواختیار کرتا ہے۔ یہ کہہ کران اوراق کو چھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ پھر میں بھی عباس کے پاس نہیں گیا۔

مصنف مینید نے کہا کہ ابوسعید کندی کی نسبت میں نے سنا ہے، بیان کرتے تھے کہ میں صوفیہ کے رباط میں قیام کرتا تھا اور خفیہ طور پر حدیث طلب کرتا تھا کہ ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میری جیب سے دوات گر پڑی تو ایک صوفی نے مجھ سے کہا کہ اپنی شرمگاہ چھپاؤ۔ ابوحسین ابن احمر صفار نے بیان کیا کہ میر ہے ہاتھ میں دوات تھی شیلی نے د کھے کر کہا: اپنی سیا بی مجھ سے بوشیدہ کرو۔ مجھ کوا ہے دل کی سیا بی کافی ہے ۔ علی بن مہدی سے میں نے سنا کہ میں بغداد میں شیلی کے حلقہ میں جا کھڑ اہوا شیلی نے میری طرف دیکھا اور میرے پاس دوات دیکھ کر چندا شعار پڑھے جن کا ترجمہ ہیہے:

''میں نے لڑائی کے واسطے خوف کالباس پہنا اور اندوہ وقلق کے مارے شہروں میں سراسیمہ پھرا۔ تیرے لیے میں نے جہاد کا پردہ اٹھادیا اور جس سے گفتگو کی تیری ہی باتیں کیس۔ جب لوگ مجھ سے علم ورق کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تو میں ان کو علم خرق بتا تا ہوں۔''

مصنف بین الله نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سخت مخالفت یہ ہے کہ اس کے راستے ہے روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کا بہت روشن راستہ علم ہے۔ کیوں کہ علم اللہ تعالیٰ کا دلیل اورا حکام شریعت کا بیان اور اس امر کی توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فریا تا ہے اور کس بات سے ناراض ہے۔ اب علم ہے منع کرنا خدا تعالیٰ اور اس کی شریعت سے عداوت رکھنا ہے۔ لیکن یہ منع کرنے والے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا غضب کررہے ہیں۔

امام احمد بن عنبل منطع طالب علمول کے ہاتھوں میں دواتیں دیکھ کرفر ماتے تھے کہ یہ اسلام کی شرح ہیں اور باوجود بڑھا ہے کے دوات لے کر جیٹھتے تھے۔ کس نے پوچھا،اے ابوعبداللہ! یہ دوات کب تک ساتھ رہے گی۔ رسول اللہ منٹا ٹیٹے نے جو بی فرمایا ہے کہ 'میری امت کا ایک گروہ بمیشہ فتح مندر ہے گا جولوگ ان کوچھوڑ

دیں گے وہ ان کو پچھ نقصان نہ بہنچا سکیں گے۔' اللہ امام احمہ بیسانیہ نے کہا کہ بیرگروہ اگر اہل صدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھرکون ہیں۔ نیز امام نے کہا کہ ابدال اگر اہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا۔ جھ کس نے امام احمہ بیسانیہ سے کہا کہ فلال شخص اصحاب صدیث کی نبعت کہتا ہے کہ برے لوگ تھے۔ جواب دیا کہ وہ شخص زندیت ہے۔ امام شافعی بیشانیہ نے فرمایا کہ میں جب اہل حدیث میں سے کسی کود کھتا ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ منافی بیشانیم میں سے ایک کود کھتا ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ منافیق میں سے ایک کود کھتا ہوں و گویا صحاب رسول اللہ منافیق میں سے ایک کود کھتا ہوں۔ یوسف بن اسباط نے کہا کہ طالبان صدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کی بلا کمیں دفع کرتا ہے۔

ابن مروق نے کہا: ہیں نے خواب میں ویکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور لوگ جمع ہیں ۔ استے میں منادی نے ندائی کہ اے لوگ! نماز ہونے والی ہے۔ سب نے مفیں باندھیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کی آئکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا جبر میں اللہ منافیق کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جبر میل عالیہ اللہ منافیق کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جبر میل عالیہ اللہ منافیق کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جبر میل عالیہ اللہ کہ جواب دیا کہ آپ این صوفیہ ہمائیوں کے لیے دسترخوان تیار کررہ ہم ہیں۔ میں نے کہا کہ میں مشغول کہ میں ایک میا ایک راوی ابن جہضم ہے جو کذاب تھا۔ عجب مہیں کہ اس کا دیا ہیں ایک راوی ابن جہضم ہے جو کذاب تھا۔ عجب مہیں کہ اس کہ میں ایک راوی ابن جہضم ہے جو کذاب تھا۔ عجب میں میں میں کہ میں میں کہ میں ایک میں کہ میں ایک میں کے حرو بین یوسف سے سنا کہتے تھے کہ میں نے دار قطنی سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالعباس ابن مروق قوی نہیں اور معصلات روایت کرتا ہے۔

الله ترفری: کتاب الفتن ، باب ماجاء فی الشام، قم ۲۱۹۲ این ماجد : کتاب السند ، باب اتباع سند رسول الله ، وقم ۲ - این حبان مع الاحسان: ۱/۲۲۱، کتاب العلم ، ذکر اثبات النصرة لاصحاب الحدیث الی قیام الساعد ، وقم ۲۱ - مسند احمد : ۱/۲۳ مسلم می در ۱/۲۰ می ۲۰۳۰ مسند احمد : ۱/۲۳ مسلم می در ۱/۲۰ مسند فردوس الاخبار : ۱/۲۳ مسلم می ۱/۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۱/۲۰ می ۱

# علمی مسائل میں کلام کرنے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان

مصنف بمینیہ نے کہا: جانا چاہیے کہ اس قوم نے جب علم کو جھوڑ دیا اور صرف اپنی رایوں کے مطابق ریاضت کے ہور ہے تو علوم کے بارے میں گفتگو کرنے سے نہ رہ سکے ۔لہذا این واقعات بیان کیے اور فہی غلطیاں ان سے سرز دہوئیں ۔ بھی تو تفسیر میں گفتگو کرتے ہیں اور بھی علوم میں ۔ تمام علوم کواپنے اس علم کے موافق لے جاتے ہیں۔انڈ تعالیٰ زمانے کوان لوگوں سے خالی نہیں رکھتا جواس کی حفاظت کریں اور جھوٹوں کا جواب دیں اور غلطی کرنے والوں کی غلطی ظاہر کریں جو فقط انہیں میں یا بیاجا تا ہے۔

# قرآن میں جوصوفیہ نے کلام کیاامی کاتھوڑ اسابیان

جعفر بن محد خلدی نے بیان کیا کہ میں اپ شیخ جنید کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ابن کیسان نے ان سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿ سَنُ قُولُکَ فَلا تَنُسی ﴾ 4 

''اے محد مَثَافِیْنِم ہم تم کو پڑھا کیں گے اور تم نہ بھولو گے۔' جنید نے کہا کہ مطلب بیہ کہ اس پیمل کرنامت بھولو جعفر نے کہا کہ کس نے جنید سے اس آیت کے معنی پو چھے ﴿ وَ دَرَسُوا مَا فِیْدِ ﴾ 4 

فید کی اللہ تعالیٰ جواس میں کھا تھا پڑھا۔' جنید نے کہا : معنی یہ ہیں کہ اس پیمل کرنا جھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے مند کی مہرنہ تو ڑے۔

مصنف علیہ نے کہا: جنیدی یہ تفسیر کہ اس پر عمل کرنا مت بھولو ہے وجہ ہے جس میں صری غلطی ہے کیوں کہ بین خیریاں بناء پر الا تسنسی صیخ نہیں ہے حالانکہ یہ جملہ خبریہ ہے نہی اور ماتنسی کے معنوں میں ہے۔ کیوں کہ اگر نہی ہوتا تو حالت جزمی میں واقع ہوتا۔ غرض بین اور ماتنسی کے معنوں میں ہے۔ کیوں کہ اگر نہی ہوتا تو حالت جزمی میں واقع ہوتا۔ غرض بین اور اجماع علما کے خلاف ہے۔ ای طرح اس کی تفسیر کہ ﴿وَ دَرَسُولَ مَا فِیْہِ ﴾ اس سے نکلا ہے جو بمعنی تلاوت ہے۔ جبیا دوسری جگہ فرمایا ﴿وَ بِمَا الْحُنْتُمُ تَدُرُ سُونَ ﴾ اس مقولہ ہے نہیں نکلا کہ دروس الشی جس دروس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔

محمد بن جریر نے کہا: میں نے ابوالعباس بن عطا سے سناان سے کسی نے اس آیت کے ۱۲۹۰۔ بی ع/الاعراف:۱۹۹۔ کی ع/الاعراف:۱۲۹۔ کی ع/الاعراف:۱۲۹۔ کی م/آلعران:۲۹۔ من بوجھ ﴿ فَنَ جَهُونَاکُ مِنَ الْغَمْ وَفَتَنَاکَ فُتُونَا﴾ الله "م نے جھوکم سے بجات دی اور جھے ﴿ فَانَ بَالِهِ الْعِبَاسِ نِي الْغَمْ وَفَتَنَاکَ فُتُونَا﴾ الله "م نے جھوکم سے جوات دی اور اپنا ماسوا سے جدا اور جھ کوآ زمایا۔ "ابوالعباس نے کہا: تمہاری قوم کے تم سے تم کو نجات دی اور اپنا ماسوا سے جدا کر کے تم کواپنا مفتوں بنالیا۔ مصنف مُیالیہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر بردی بھاری جراکت ہے۔ حضرت موک غایبُلا کی نسبت کہنا کہ عشق اللی کے فتنہ میں پڑ گئے اور خدا کی محبت کو فتنہ قرار وینانہایت ہی فتیج بات ہے۔

ابن عطات کسی نے اس آیت کے عنی پوچھ ﴿ فَامَّا إِنْ سَکَانَ مِنَ الْسَفَقَرَّ بِیُنَ ٥ فَوَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِیْمِ ﴾ ﴿ واب دیا کدروح کے معنی ہیں خدا کا دیکھا، ریحان اس کا کلام سننا، جنة نعیم وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز تجاب نہ ہو۔ مصنف مِینَا لَهُ اللهُ عَلَىٰ کا کوئی چیز تجاب نہ ہو۔ مصنف مِینَا لَهُ اللهُ عَلَىٰ کا کوئی چیز تجاب نہ ہو۔ مصنف مِینَا لَهُ اللهُ اللهُ

ابوعبدالرحمٰن ملمی نے قرآن کی تفسیر میں صوفیہ کے بعض کلام دوجلد میں جمع کیے ہیں جن میں اکثر بیبودہ با تیں ہیں جو جائز نہیں ہیں ان کا نام رکھا ہے'' حقائق النفسیر''صوفیہ کی تفاسیر میں سے ایک یہ جس سے ایک بیٹے ہیں کہ بیشروعات ہیں جن میں سے ایک بیٹے ہیں کہ بیشروعات ہیں جن سے ہم نے اپنے خطاب کوشروع کیا ہے۔اگرتم نے اس کاادب کیا تو خیرور نہ مابعد کے لطائف سے محروم رہ جاؤے کے مصنف میں نیڈ ہے کہا: بیتو جیہ تیج ہے کیوں کہ مفسرین بلا اختلاف کہتے ہیں اوائل میں نازل نہیں ہوئی۔

صوفیہ میں ہے کی نے کہا ہے انسان جو کہتا ہے امیس معنی یہ ہیں کہ ہم قصد کر کے تیری طرف آتے ہیں ۔مصنف میسید نے کہا: یہ عنی قبیج ہیں ۔ کیوں کہ بیلفظ امّ بہتشدید میم سے نہیں اگراپیا ہوتا تو میم کومشد د ہونا جا ہے تھا۔

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِنْ يَاْ تُو كُمُ اُسَارَىٰ ﴾ الله الركاركاركاركاركارمهارے پاس قيد ہوكر آكس كے بارے ميں ابوعثان نے كہا كہ اساري كے معنی ہيں گناہوں ميں ڈوب ہوئے۔ واسطی نے كہا: يہ مطلب ہے كہ اپنے افعال پر نظر كرنے ميں غرق ہيں۔ جنيد روالته الله تعالی پر نظر كرنے ميں غرق ہيں۔ جنيد روالتہ ہوئے۔ کہتے ہيں مراد يہ كہ اسباب دنيا ميں گرفتار ہيں اللہ تعالی تحل علائق كی ان كو ہدا ہے كرتا ہے۔ ميں كہتا ہوں كہتے ہيں مراد يہ كہ اسباب دنيا ميں گرفتار ہيں اللہ تعالی تحل علائق كی ان كو ہدا ہے كرتا ہے۔ ميں كہتا ہوں كہتا ہوں كہ آيت تو انكار ( فرمت ) كے طور پر وار د ہوئى ہے اور اس كے يہ معنی ہيں كہ جب تم اللہ تعالی دور اس كے اللہ تعالی کے اللہ تعنی ہيں كہ جب تم اللہ تا ہوں كہتا ہوں كے اللہ تا ہوں كہتا ہوں كے اللہ تا ہوں كے اللہ تا ہوں كے اللہ تا ہوں كے اللہ تا ہوں كہتا ہوں كہتا ہوں كو اللہ تا ہوں كو اللہ تا ہوں كو اللہ تا ہوں كے اللہ تا ہوں كو اللہ تا ہوں كے اللہ تو تا كہ تا ہوں كے اللہ تا ہ

کفار کو قید کرو(اور پھران کو چھوڑنا ہو) توان سے فیدیہ لےلواور جب ان سے جہاد کروتو ان کو قبل کرواوران لوگوں نے اس کی اس طرح پرتفییر کی جس سے مدح ثابت ہوتی ہے۔

محمد بن علی نے ﴿ یُسجِبُ النَّوَّابِیْنَ ﴾ اللَّ کَتَفیر میں کہا کہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جواپی تو بہ سے تو بہ کرتے ہیں اور نوری نے ﴿ یَسْفُ وَیَبُسُسطُ ﴾ الله کی تشریح کرتے ہوئے کہا: تنگ اور کشادہ کرتا ہے اپنے واسطے۔

اوراللہ تعالیٰ کے تول ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ امِنا ﴾ اللہ "جورم میں داخل ہووہ امن میں ہے"۔ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہے۔ حالانکہ یہ معنی نہایت فہتے ہیں۔ کیوں لفظ آیت کے جیں اور معنی اس کے امر کے جیں اور تعنی اس کے امر کے جیں اور تعنی اس کوامن کے جیں اور تقدیراس کی ہے ہے (مَنْ دَخَلَ الْحَوَمَ فَامِنُوا) یعنی جورم میں واخل ہواس کوامن دو۔ ان لوگول نے اس کی تفییر اَمِنا بفتح الالف و سحسر المیم بیان کے علاوہ ازیں ان کی تفییر پر آیت ورست نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ حرم میں واخل ہوتے ہیں اور او ہام نفسانی اور وساوس شیطانی سے نہیں ہیں۔

قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِوَ مَا تُنْهَوُنَ عَنُهُ ﴾ لله يعن 'أكرتم ممنوعات كرائر الرقم ممنوعات كرائر المرقم ممنوعات كرائر المرقم ممنوعات كرائر المرقاب في المراد فاسد دعوے بيں۔

قوله تعالیٰ ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ ﴿ ''یوسف عَلَیْنِلاً نے زلیخا کا قصد کیا۔'' ابو بکرورّاق نے کہا کہ دونوں قصد زلیخا کے ہیں اور یوسف عَلَیْنِلاً نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ نص قرآن کے خلاف ہے۔

قوله تعالى ﴿ مَاهِلْذَا مَشَرًا ﴾ ﴿ "يوسف آدى نہيں 'محر بن على كہتے ہيں كه عني بير بي كه يوسف اس قابل نہيں كه مباشرت كى طرف بلاياجائے۔

البقرة: ۲۲۳ في ۱/ البقره: ۲۳۵ في ۱۳۳۰ في ۱۳۳۰ في ۱۳۳۰ النساء: ۳۱ م/ النساء: ۳۱ م/ النساء: ۳۱ مران: ۹۷ مران: ۹۷

<sup>🗗</sup> ۱/ النساء: ۱۳۹ - 🍪 ۱۱/ يوسف ۱۳۳ - 🐞 ۱۱/ يوسف: ۱۳۱

« المناسل الم

زنجانی نے کہا: دعد ملائکہ کی وست زنی کی آ داز ہے اور بسر ق ان کے دلوں کے شعلے ہیں اور مطور (بارش) ان کی اشکباری ہے۔

قول ہ تعالی ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَكُرُ جَمِيعًا ﴾ الله کاتشری کرتے ہوئے حسین نے کہا کہ خدا کے مکر سے بڑھ کراس کے بندول کے واسطے کوئی فریب نہیں کہان کوشبہ میں ڈال دیا ہے کہ ایک حال میں وہ خدا کاراستہ یا سکتے ہیں یا حدوث کوقدم کے ساتھ مقارنت ہے۔

مصنف بمنید نے کہا کہ اس تفسیر کے معنی جو شخص سمجھے گا جان لے گا کہ یہ کفر محض ہے کوں کہ اس کا کہ یہ کفر محض ہے کیوں کہ اس سے پایا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ غداق اور کھیل کرتا ہے لیکن یہ فسر حسین حلاج بیں ان سے ایسا جملہ بچھ بعید نہیں اور آیت ﴿ لَسْعَلْمُ مُنْ کُونَ ﴾ علا کی یوں تفسیر کی کہ تمہاری عمارت کی قتم ہے کہ تمہارا بھید میر ہے مشاہدے میں ہے۔

میں کہنا ہوں کہ ساری کتاب اس شم کی ہے اور میں نے جاہا کہ ان میں سے بہت ساؤ کر کروں تو میں نے دیکھا کہ زمانہ ایک ایسی شے کے لکھنے میں ہر باد ہوتا ہے جس میں پچھ گفر ہے اور پچھ خطا اور پچھ بیہودہ باتیں اور وہ اس شم کی باتیں ہیں جو ہم نے فرقہ باطنیہ سے نقل کیں۔جو شخص اس کتاب کی حالت دیکھنا جاہے تو بیاس کا نمونہ دیکھ لے اور جو شخص زیادہ جا ہے تو وہی کتاب دیکھے لے۔

مرک ایک جیس الیسی کی ایک بھے اور میری اولا دکو بچا۔ حالا تکہ یہ بات معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم علیم کی اولا دہیں ہے اور میری اولا دکو بچا۔ حالا تکہ یہ بات معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم علیمی کی اولا دہیں اور ان میں سے بہتوں نے بت پرتی کی ہے۔ ابوحمزہ خراسانی نے کہا کہ قطعی طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ جنت میں فریب کیا جائے گا:

گفتگوکر بے تو دوزخ اینا ٹھکا نہ بچھ لے۔'' 🍪

مصنف مینید نے کہا: کہ مکر کے متعلق بعض صوفیہ ہے مجھ کو بجیب حکایت بہنچی ہے جس کے بیان سے میرے رو نگئے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان جاہلوں کے خیالات کی قباحت پر حنبیه کرتا ہوں۔ ابوعبداللہ بن حنیف نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے تھے کہ ایک رات مشائخ کی ایک جماعت شام میں جمع ہوئی۔ باہم کہنے لگے کہ آج کے ما نندعمہ ہ رات ہم نے ممھی نہیں دیکھی ،آؤکسی مسئلہ کا چرچا کریں ، تا کہ ہماری رات فضول نہ جائے۔صلاح ہوئی کہ محبت کے بارے میں کلام کریں کیوں کہ بیمسئلہ بالا تفاق عمدہ ہے۔ ہرایک نے حسب حیثیت تُنفتَگُو كي \_اس جماعت ميں عمرو بن عثان مكى بھى يتھان كوخلاف عادت اس وقت بييثا ب لگاوه اٹھ کر باہر صحن میں آئے۔ جا ندنی رات تھی ،ایک ہرن کی کھال کافکڑا پڑا ہوا ملا۔ اس کواٹھا کر جماعت کے پاس لائے اور کہا: اے لوگو! خاموش رہو۔ بیٹکٹر انتہارا جواب ہے۔ دیکھواس میں کیا ہے۔آس میں لکھا ہوا تھا کہتم لوگ مکار ہو حالا نکہتم سب کےسب خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ بیر بڑھکرتمام متفرق ہو گئے ،اور پھرایام حج ہی میں ایک جگہ ہوئے ۔مصنف میشانیا نے کہا کہ بدحکایت صحت ہے بعید ہے اور ابن خفیف غیرمعتبر (راوی) ہیں اور اگر صحیح ہوتو وہ کھال کا نکڑا شیطان نے ڈالا تھا۔ اگران کا بیہ خیال تھا کہوہ خدا کی طرف سے کوئی تحریر تھی تو بیہ خیال فاسد ہے۔ہم بیان کر چکے کہ تکر کے معنی میہ ہیں کہ مکر کابدلہ دیتا ہے اگر اس بنا ہر اس کو مکار کہا جائے توسخت جہالت اور نہایت حماقت ہے۔

خلدی نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز وں کو کچھ چیز ول میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے کمرکوا پے علم میں اور اپنے فریب کو اپنے لطف میں اور اپنے عذاب کو اپنے اکرام میں چھپایا ہے۔ ابویزید کی نسبت کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی ملا قات کو چلے۔ جب دریائے جیون پر پہنچ تو کنارے پر تھہر کر بولے۔ اے میرے آقا! یہ کیسا مرخفی ہے تیری عزت کو تم ایس نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی۔ بعد از ال وہیں سے لوٹ آئے اور اس پارنہیں گئے۔ سہلکی نے اس کے جو تحف خدا کو بیا کہ جو تحف خدا کو بیائے کہا کہ جو تحف خدا کو بیائے کہا کہ جو تحف خدا کو بیجانے گاوہ جنت کے لیے دربان ہوگا اور جنت اس کے لیے وبال ہوگی۔

میں کہتا ہوں میروی جرائت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کی جائے اور جنت جو

#### · 507 \_ 507 \_ 507 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600 \_ 600

کہ اعلیٰ مقصد ہے اس کو و ہال تھہرا یا جائے ۔ بھلا جب خداشناسوں کے لیے جنت و ہال ہوئی تو دوسروں کے لیے کیا کہا جائے ، بیسب باتیں کم علمی اور نامجھی کی ہیں۔

احمد بن عباس مہلی نے کہا میں نے طیفور سے جن کوابو یزید کہتے ہیں سنا، بیان کرتے تھے کہ آخرت میں جو عارفوں کو دیدار الٰہی ہوگا ان کے دو طبقے ہوں گے۔ایک تو وہ کہ جب چاہیں گے اور جس طور سے چاہیں گے دیدار الٰہی ہوگا اس کے بعد کہ میں بازار بنایا جاران کو دیدار الٰہی ہوگا سے بعد کہ بعد کہ بھی زیارت خدانہ کریں گے۔ کس نے ان سے بوچھا کہ یہ کوئکر ہوگا؟ جواب دیا کہ جب پہلی بار عارفین اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو ان کیلیے ایک بازار بنایا جائے گا جس میں خرید وفر وخت پچھیس صرف مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی ۔ عارفوں میں سے جواس بازار میں داخل ہوجائے گا چرکھی دیدار الٰہی کی ظرف نہ آئے گا۔ابو ہزید نے کہا: دیکھو خدائم کو دنیا ہیں بھی بازار کا دھوکا دے گا۔الہ بازار کا فریب دیتا ہے اور آخرت میں بھی بازار کا دھوکا دے گا۔الہذائم ہمیشہ بازار ہی

مصنف بریستان جال قبید نے کہا: ثواب جنت کانام کروفریب رکھنا اور اللہ تعالی ہے دور رہنے کا سبب بتانا جہل قبیج ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہازار مقرر کیا جائے گا، وہ فریب نہ ہوگا بلکہ ثواب ہوگا۔ جب اس بازار کی چیزیں لینے کا ان کو علم دیا جائے پھر دیدار سے محروم رکھنے کی سزا دی جائے ، توبی ثواب کو یا عذاب ہوا۔ اس محف کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جوکوئی اس بازار میں سے پچھ لے گا وہ وزیارت اللی کی طرف ندآئے گا اور اس کو بھی ندد کھیے گا۔ اس تخلیط اور علم میں تحکم سے خدا بچائے ، بیغیب کی با تیں جو نبی کے سواکسی کو بیس بتائی جا تیں ، اس محف کو کہاں سے معلوم ہو کیس بچائے ، بیغیب کی با تیں جو نبی کے سواکسی کو بیس بتائی جا تیں ، اس محف کو کہاں سے معلوم ہو کیس معید بن اور کیونکر ایسا نہ ہوگا جیسا کہ ابو ہر یہ و گائیڈ نے جو کٹر ت سے احادیث کے راوی ہیں ، سعید بن مستب بیشائیہ سے کہا کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں کیجا کرے۔ کیا ابو ہر یہ و گائیڈ نے نہ خدا سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر خدا سے دور رہے کا عذاب گوارا کیا ۔ لیکن یہ لوگ علم سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر قاعت کی جن سے حق وہا طل خلط ملط ہوگیا۔ جاننا چا ہے کہ یہ واقعات اور خطرات نیتی ہیں ۔ فرج جالل لہذا جو محض عالم ہوگا اس کے خطرات سے جو کو سے کیوں کہاں کے علم کے نتائج ہیں اور جو جالل لہذا جو محض عالم ہوگا اس کے خطرات سے جو کو سے کیوں کہاں کے علم کے نتائج ہیں اور جو جالل ہوگا تو جہل کے نتیج سب کے سب پورے ہوں گے کیوں کہاں کے علم کے نتائج ہیں اور جو جالل ہوگا تو جہل کے نتیج سب کے سب پورے ہوں گے۔

حدیث وغیرہ میں کسی فقد ران صوفیہ کا کلام ہیہ کہ عبداللہ بن احمہ بن عنبل نے کہا کہ ابوتر ابخشی میرے والد کے پاس آئے تو میرے والد کہنے لگے کہ فلاں را دی غیر معتبر ہے اور فلاں معتبر نے اور فلاں معتبر نے کہا: اے شخ اعلما کی غیبت نہ کرو۔ تو میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم پرافسوں ، یہ خیرخوای ہے فیبت نہیں ہے۔

ابوالحس على بن محر بخارى كہتے ہے كہ ميں نے محر بن الفضل عباسی سے سنا، كہتے ہے كہ ہم عبدالرحمٰن ابن ابی حاتم كے پاس ہے اور وہ ہم كو كتاب الجرح والتحد ميل سنار ہے ہو۔ ان كے پاس بوسف بن حسين رازى آئے اور كہا اے ابو محر بيد كيا ہے جوتم لوگوں كوسنار ہے ہو۔ انہوں نے كہا كہ كہ يا كہ بيا كہ بيا

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ابوحاتم کے گناہ معاف کرے۔ اگر فقیہ ہوتے تواس کو وہی جواب دیتے جیسا کہ امام احمد بن ضبل منہ ہے ابوتر اب کو دیا۔ اگر جرح وتعدیل نہ ہوتی تو کہاں سے صحیح اور غلط حدیثوں میں تمیز ہوتی۔ پھر کسی گروہ کا جنت میں ہونا اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ ان کے نقصانات بیان کریں۔ پھر اس کا نام غیبت رکھنا کس قدر براہے۔ جو مخص بہ جانے گا کہ جرح اور تعدیل کیا چیز ہے اس کا کلام کیونکر قابل ذکر ہوگا۔ پوسف کے لیے تو بہلائی تھا کہ وہ ان جرح اور تعدیل کیا چیز ہے اس کا کلام کیونکر قابل ذکر ہوگا۔ پوسف کے لیے تو بہلائی تھا کہ وہ ان میں بھیب باتوں میں مشغول رہتے جو شل اس کے ان سے منقول ہیں۔

ابوالعباس بن عطا كہتے ہيں كہ جو مخص اللہ تعالى كو پہچانے گا وہ اپنى حاجق كواس كے پاس بيش كرنے ہے دك جائے گا۔ كيوں كه اس نے جان ليا كہ وہ اس كے حالات كو جانتا ہے۔ ميں كہتا ہوں كہ يہ سوال اور دعائے وروازے كا بندكرتا ہے اور میہ بے ملمی ہے۔ ابو بكر دیف صوفی نے كہا: ميں نے بلی سے سنا کسی نے ان سے بو جھا كہ اے ابو بكر! تم

ابوالحن نوری کی نسبت میں سنا ہے، لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مؤذن کی اذان می تو طعن سے کہا: یہ موت کا زہر ہے۔ پھر کتے کو بھو نکتے سنا تو کہا گئینگ وَ سَعُدَیٰک لوگوں نے اس کا سبب بوچھا تو جواب دیا کہ مؤذن کے بارے میں مجھ کو بی خوف ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر الٰہی کرتا ہے اوراس کا کام پر اجرت لیتا ہے ور شاذان ندویتا لہٰذا میں نے طعن سے کہا اور کنا بلاریا ذکر خداکرتا ہے چنا نچے اللہٰ تعالی نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَعَىٰءِ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ اللہٰ لاریا ذکر خداکرتا ہے چنا نچے اللہٰ تعالی نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَعَىٰءِ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ اللہٰ کی تعبیع پڑھی کے مصنف یکھائی نے کہا: بھائیو! خداتم کو لغز شوں سے محفوظ رکھاس فقد وقتی اور اجتہا دظریف پرغور کرو۔

منقول ہے کہ نوری نے ایک شخص کوائی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تو اس ہے کہا کہ خدا

المراض ہے اپنے ہاتھ کو دورکر۔ یہ بات خلیفہ تک پنجی ۔ جب ابوالحسن خلیفہ کے سامنے آئے خلیفہ نے بوجھا کہ میں نے سنا ہے آئے کو بھو تکتے من کر لبیک کہااور موذن کی آ وازمن کر طعن کیا۔ جواب دیا کہ ہال ۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَیءَ وَلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ 
طعن کیا۔ جواب دیا کہ ہال ۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَیءَ وَلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ 
میں نے لبیک اس لیے کہا کہ کتے نے خدا کا ذکر کیا اور موذن خدا کا ذکر تا ہے۔ صالانکہ گنا ہول میں آلودہ اور خدا ہے عافل ہے۔ کہا اور تہارا یہ قول کہ خدا کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دورکر۔ میں آلودہ اور خدا ہے ما فل ہے۔ کہا اور تہارا یہ قول کی نہیں ہے اور جو دنیا اور آخرت میں ہے جواب دیا ہاں ، کیا بندہ اور اس کی داڑھی الله تعالی کی نہیں ہے اور جو دنیا اور آخرت میں ہے سب اس کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بے ملمی نے ان لوگوں کو خبط میں ڈالا اوران کواس کی کیا حاجت پڑی کہ ملکیت کی صفت ذات کی صفت ہے۔

شبلی کی نسبت سناہے کہ ان کا کوئی ہم نشین تھا۔ ایک روزاس نے بلی سے کہا: میں تو بہ کرنا

چاہتا ہوں شبلی نے کہا کہ اپنا مال بچ ڈال اور قرض ادا کر اور اپنی بی بی کو طلاق دے اور اپنی

اولا دکویتیم کراور اسے تعلق سے ان کو نا امید کرتا کہ تجھ کو مرے ہوؤں میں شار کریں۔ اس نے میہ

سب بچھ کیا۔ پھر وہ مخص بچھ کھڑے لایا جو اس نے جمع کیے تھے شبلی نے کہا: یہ کھڑے فقیروں

کے سامنے ڈال دے اور ان کے ساتھ کھا۔ محمد بن ادر لیس شافعی میں ایک میں نے

اپنے والد سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے ہیں برس صوفیہ کی صحبت افقیار کی تو ان سے صرف

بی دو با تیں حاصل کیں کہ (اَلْمَ فَتُ سَیْفٌ وَ اَفْصَلُ الْعِصْمَةِ اَلَّا تَقَدِدَ) یعنی وقت تکوار

ہے اور افضل عصمت یہ ہے کہ تچھ کوقدرت حاصل نہ ہو۔

شطحیات 📽 اور دعووں کے بارے میں صوفیہ پرنسبیس ابلیس کا بیان

مصنف میند نے کہا: جاننا جا ہے کہ خوف اور کسرنفسی اور کشرت سکوت کا باعث ہوتا ہے۔ جبتم علمائے سلف کوآ ز ماؤ گے تو ان پرخوف غالب پاؤ گے اور دعووؤں کوان سے دور دیجھو گے۔ جنانچ ابو بکر رہی تی کہ جی بیں ، کاش! میں مومن کے سیند کا ایک بال ہوتا ۔ عمر رہی تی نئے نئے نئے اور عمر بخشانہ گیا تو اس پرافسوں ہے۔ ابن مسعود رہی تی نئے کہا: کاش! میں رہائے ہیں ۔

🐞 ۱/ الاسراء : ۱۳۳۰ - 🐞 صوفیانه نعرے اور خلاف شریعت و ناحق اقوال۔

مصنف عنیہ نے کہا: ان بزرگواروں ہے ایسے کلمات اس لیے صادر ہوئے کہ خدا تعالیٰ کوخوب جانتے تھےاور خدا کواچھی طرح جاننا خوف ودہشت کا باعث ہوتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتا إنَّ مَا يَخُشَى اللهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ لله والله عنى الله تعالى عنقظ الم علم ہی ڈرتے ہیں''۔رسول الله مَثَافِیْتُوم نے فر مایا:'' میں تم سے زیادہ الله تعالیٰ کو بہجا نتا ہوں اور تم سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔'' 🗱 صوفیہ کی جماعتیں چونکہ علم سے دور ہیں لہذا انہوں نے ا ہے اعمال کالحاظ کیا اوربعض ہے جوا تفاقیہ کرامات کے مشابہ کچھ لطیفہ سرز دہو گئے تو بلا تکلف بڑے بڑے دعوے کر بیٹھے۔ چنانچہ ابو پزید کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ کہتے تھے میں حاہتا ہوں کہ قیامت قائم ہوتا کہ اپنا خیمہ دوزخ پرنصب کروں۔تو ہم میں ہے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہا ہے ابویزیداییا کیوں کرو گے۔جواب دیا کہمیں جانتا ہوں کہ دوزخ مجھ کود کیھے گی تو سر دہو جائے گی ۔لہذا میں مخلوق کے لیے رحمت ہو جاؤں گا۔ابومویٰ دبیلی کہتے ہیں میں نے ابویز پدکوسنا، کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوجائیں گے تو میں خدا ہے درخواست کروں گا کہ مجھ کو دوزخ میں داخل کرے۔لوگوں نے یو چھا یہ کیوں کرو گے۔جواب دیا کہاس لیے تا کہ مخلوق کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ولطف اپنے اولیا پر دوزخ میں بھی ہے۔

مصنف عمینیہ نے کہا: یہ کلام فتیج تر اقوال میں سے ہے۔ کیوں کہ یہ قول اس چیز کے حقیر جاننے پرشامل ہے جس کواللہ تعالی امرعظیم قرار دیتا ہے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی صفت میں مبالغہ فرمایا ہے چنانچہارشاد ہوتا ہے:

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الله

الصوم، باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة ، رقم ٢٥٥، ١٢٥، ١١ وواؤد: كتاب الصوم، باب فيمن اصبح جنبا في الصوم، باب من الم الصوم، باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة ، رقم ٢٥٨، ٢٥٩٣ ـ ابوداؤد: كتاب الصوم، باب فيمن اصبح جنبا في شهر رمضان، رقم ٢٣٨٩ ـ منداحمة: ٨٣٥ ـ ١١٢، ١٢٢، ١٢٢، ١٢٢ ـ الاوب المفرد: ص ١١١، باب من لم يواجه الناس بكلامه، رقم ٢٣٨٩ ـ البقرة: ٢٣٨ ـ البقرة: ٢٣٨ ـ بكلامه، رقم ٢٣٧٩ ـ البقرة: ٢٣٨ ـ البقرة: ٢٣٠ ـ بكلامه، رقم ٢٣٧٩ ـ البقرة: ٢٠٠٠ ـ بكلامه، رقم ٢٣٧٩ ـ البقرة: ٢٠٠٠ ـ بكلامه، رقم ٢٣٠٩ ـ البقرة: ٢٠٠٠ ـ بياب من الم يواجه الناس المناس ال

# اس آگ ہے بی جس کا ایند صن آ دمی اور پھر ہیں۔''

اس طرح اکثر آیات آئی ہیں۔رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ آدم جلاتے ہیں دوزخ کی حرارت کے ستر جزوں ہے ایک جزو ہے۔ صحابہ ڈی اُنٹیز نے بین کرعرض کیا: یا رسول الله منگفتانم! عذاب کوتو یمی آگ کافی ہے۔' مفرمایا کہ وہ آگ اس آگ سے انہتر جھے زیادہ ہے۔ ہرحصہ اس آگ کی گرمی کے برابر ہے۔'' 🥵 پیرحدیث صحیحین میں ہے۔ سمجھے مسلم میں ابن مسعود بٹائٹنڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَنَّافِیّنِمْ نے فر مایا '' قیامت کے دن ووزخ کولائمیں گےاس روزاس کی ستر ہزارمباریں ہوں گی۔مہار کےساتھ ستر ہزار فرشتے اس كو كَفِينِيةِ مِول كَ \_' ' 🗱 كعب كهتے بيل كه حضرت عمر ولائنن أنے فرمایا:'' اے كعب! بهم كوخوف کی باتیں سناؤ۔ میں نے کہا: اے امیر المومنین! جس قدرایک آ دمی ہے ہوسکتا ہے ای قدر ممل سیجے کیوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اگر آپ ستر نبیوں کے اعمال لے کربھی آتھیں گے تو آپ کے اعمال ناقص ہوں گے زیادہ کیا کہوں۔حضرت عمر رٹائٹنڈ نے دیر تک سر جھکایا پھرسراٹھا کر فرمایا:اے کعب!اور زیادہ بیان کرو۔ کعب بولے اے امیر المومنین!اگر دوزخ میں سے بیل کے نتھنے کے برابرمشرق کی جانب کھل جائے اور ایک آ دمی مغرب میں ہوتو اس کا د ماغ کینے کگے یہاں تک کہ اس کی گرمی ہے بہہ نکلے۔حضرت عمر وڈالٹیڈڈ ویر تک سر جھکائے رہے۔ پھر ا فاقد میں آ کرفر مایا: کعب!اورزیادہ سناؤ۔کعب نے کہا: یاامپرالموشین! قیامت کے دن دوزخ ایک سائس لے گی جس کی وجہ ہے ہرایک فرشتہ مقرب اور ہرایک نبی مرسل گھٹنوں کے بل كرير \_ كااورع ض كرے كا ( رَبّ نَسفُسِي نَفُسِي) "اے خدا مجھے بچا مجھے بچا" ۔ آج اپنے 🐞 ۱۷/الفرقان:۱۲ 🏕 بخاري: كتاب بدءالخلق مباب صفة الناروا فعالخلوقة مرقم ۳۲۱۵ مسلم: كتاب الجنة م باب في شدة ح نارجهم ، رقم ١٦٥٤ مرترندي كتاب صفة جهم ، باب ماجاء في ان ناركم هذه جزء من سبعين جزء، رقم ٢٥٨٩ مـ مؤطانهام بالك:٩٩٣/٢ ، كتاب جنم ، باب ماجاء في صفة جنم رقم المستداحد :٣٤٨،٢٣٣/٢ - 😻 مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب بهذة 7 نارجهم ، رقم ١٦٣٧ ـ ترندى: كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة النار ، رقم ٣ ٢٥٧ ـ ـ

 من المردوز في سياس الميس المي

نہیں، میں نہیں جانتا کہ دوزخ کی طرف لے جائیں گے یا دوسری طرف ۔

> وَلَيْسَسَ لِسَيُ فِسَيُ سِوَاكَ حَظَّ فَكَيْفَ مَسَاشِئْتَ فَسَامُتَحِنِينُ

الروائد: الم ۱۸۶۱، كتاب العلم، باب كراهية الدعوى ـ الطير انى في المجم الصغير: ۱۳۰/، رقم ۱۵۱، عن شجه احمد بن مجامه الاصفها في المعام ال

## ه (مورانيس مياريس مي مورانيس مياريس مياري

'' مجھے تیرے سواکسی میں مزانہیں ملتا تو جس طرح جا ہے مجھ کو آ ز مائے۔''

توای وقت ان کا بییٹاب بند ہوگیا۔اس کے بعد وہ مکتبوں میں پھرا کرتے تھے اور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پبیثاب ٹیکتا تھا اور لڑکوں سے کہتے تھے اپنے کذاب چیا کے ليه دعا كرو مصنف موالله نے كہا: اس قصہ سے مير بدن كے رو تكفے كھڑ ہے ہوتے ہيں، دیکھوتو سہی میخض کس کے سامنے دعویٰ کرتا ہے۔ بیسب جہالت کا نتیجہ ہے۔اگر اللہ تعالیٰ کو پہانتا تو بجز عافیت کے اس ہے کسی چیز کا سوال نہ کرتا۔ صوفیہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کو بہچانتا ہے اس کی زبان کو تکی ہوجاتی ہے۔

ابو یعقوب خراط نے بیان کیا کہ ابوالحن نوری نے کہا: میرے دل میں ان کرامات کے . بارے میں کچھشبہ تھا۔ میں نے لڑکوں سے ایک نرسل لیا اور دو کشتیوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا: تیری عزت کی قتم!اگراس وقت میرے لیے ایک مچھلی نہ نکل پڑے جو پورے تین رطل ﷺ نے کم ہونہ زیادہ تو میں اپنے آپ کو ڈبودوں گا کہا کہ پھرا یک مچھلی نکلی جو تمن رطل کی تھی۔ پی خبر جنید کوملی تو انہوں نے کہا: اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سانپ نظے اور اسے کاٹ کھائے۔ محمد بن ابان نے کہا: میں نے ابوسعیدخز از کو سنا، کہتے تھے کہ خدا کے یہاں میراسب ہے بڑا گناہ اس کی معرفت ہے۔مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں کہا گریے قول اس معنی برمحمول ہو كه جب مح كواس معرفت حاصل موئى توميس نے اس معرفت كے موافق عمل نہيں كيا للذا مجھ ہے بڑا گناہ ہوا۔ جیسے کوئی شخص جان ہو جھ کونا فر مانی کرے اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ یہ معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں ور نہ ریر تول فہیج ہے۔

شبلی کے مرض موت میں کچھ لوگ ان کے پاس گئے ۔ یو چھنے لگے،اے ابو بكر! كيا کیفیت ہے۔ شبلی نے دوشعر پرمھے جن کا ترجمہ رہیہے ''ہیں کا بادشاہ عشق کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا ، میں اس کے قربان جاؤں اس ہے کہو مجھ کو بیے ہی قبول کرے۔'' ابن عقیل نے كها بشبلى ك فقل كرتے بين كدوه كہتے تصاللہ تعالى فرما تا ہے ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّك فَتَوْضَى ﴾ الله يعنى احمد مَا الله عَم كوخدااس قدرد عاكا كرتم راضى موجا و محد منا الله عنم ا محمد مَنْ الْنَيْزُ اللَّهِ راضى نه ہول مے۔ جب تک ایک بھی ان کی امت میں ہے دوزخ میں ہوگا۔ بھر شیلی

بولے کہ محمد من النظام ہے۔ کوں است کی شفاعت کریں گے اور ان کے بعد میں شفاعت کروں گا یہاں تک کہ کوئی ووزخ میں باتی ندرہے گا۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ رسول الله من النظام کی نسبت پہلا وعویٰ کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ بات کہ رسول الله من النظام کے عذاب پر راضی نہ ہوں گے غلط وعویٰ اور جہالت پر بیش قدمی ہے۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ'' شراب کے بارے میں دس آ دمی ملعون ہو چے ہیں' گا پھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ فاجروں کے عذاب ہونے پر راضی نہ ہوں کے باطل ہے اور حکم شرایعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خود بھی انہ شفاعت ہے سب کی شفاعت کریں گے رسول الله منافیظ کی شفاعت پر زیادہ برھا کمیں گے قراب کو ایل جت سمجھے گا وہ اہل جو مناب برھا کمیں گے قراب کو ایل جت سمجھے گا وہ اہل موزخ ہے ہوں کہ انسان جب قطعی طور ہے اپنے آپ کو اہل جت سمجھے گا وہ اہل موزخ ہے ہوگا۔ پھراس محفی کی نسبت بھلاکیا کہا جائے جوا پنے آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ مقام محمود ہے۔ بھی بروھ کراس کو مقام سلے گا اور وہ مقام شفاعت ہے۔

عربن سین سلمی نے کہا: ہیں نے اپنے باپ کی کتاب ہیں خودانہیں کے ہاتھ کا لکھا ہوا

دیما کہ میں نے ابوالعباس دینوری سے سنا، کہتے تھے کہ ان لوگوں نے تصوف کے ارکان تو ر

ڈالے۔اس کی راہ کومنہدم کر دیا۔اس کے معنی کو بدل ڈالا۔ اپنی طرف سے نام تر اش لیے کہ طمع
کا نام زہر رکھا۔ باد فی کو اظام کہتے ہیں۔راہ حق سے خارج ہونا شطح ہے۔ فدموم چیز سے
لذت اٹھا تاطیب ہے۔ بدا خلاقی صولت ہے۔ بکل جوال مردی ہے۔ ابتاع ہواامتحان ہے۔ دنیا
کی طرف رجوع کرنا وصول ہے۔ بھیک ہا تگنا عمل ہے اور بدز بانی طامت ہے حالا تکہ بیطریقہ
قوم کا نہیں۔ ابن قبل نے کہا ہے صوفیہ نے حرام کو ایسی عبارتوں سے اوا کیا کہ ان کے نام تو
بدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو اوقات
بدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو اوقات
کہا۔ ان لوگوں نے امر دو کو شہود کہا۔معثوقہ کو بہن بمبت رکھنے والی عورتوں کو مریدہ ، تھی مارے نہیں ہو سکتیں۔

ا بوداؤد: كمّاب الاشربة ، باب العب يعصر خمراً ، رقم ٣٤٧٠ ـ ترغدى : كمّاب البيع ع ، باب النبى ان يتخذ الخرخلاً ، رقم ١٣٩٥ ـ اين ماجة : كمّاب الاشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة اديري ، رقم ٣٣٨٠ ـ متندرك الحاكم :٢/ ٣٤ ، كمّاب البيع ع ، رقم ٢٢٣٥ ـ منداحمه:٢/ ٢٥ ، ١٨ ـ

### بعض اورا فعال منكره كابيان جوصو فيه يفقل كيے جاتے ہيں

بہت سے افعال کا ذکر پہلے گزر چکا کہ وہ سب کے سب برے تھے اور یہاں برہم ان کے صرف بڑے بڑے اور عجیب فعل ذکر کرتے ہیں۔ ابوالکرینی کی نسبت جوجنید میشانیہ کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہان کواحتلام ہواوہ ایک موٹے کپڑے کاخرقہ بینے ہوئے تھے، دجلہ کے کنارے آئے ،مردی سخت تھی ،ان کے نفس نے بوجہ سردی کے پانی میں داخل ہونے ہے انکار کیا۔انہوں نے خرقہ سمیت اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیااور برابرغوطہ لگاتے رہے، پھرنکل کر بولے کہ میں عہد کرتا ہوں جب تک میرے جسم پر بیخرقہ خشک نہ ہوجائے گا نہا تاروں گا۔ایک مہینہ بھرتک وہ خرقہ خٹک نہ ہوااس مخص نے اپنا یہ قصہ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ اس کی بزرگی ظاہر ہو حالانکہ بیجبل محض ہے۔ کیوں کہ اس مخص نے اپنی اس حرکت میں خدا تعالیٰ کی نا فرمانی کی۔اس فعل سے عوام نا دان خوش ہوتے ہیں ،علما پسندنہیں کرتے اور کسی مخص کو جائز نہیں کہایےنفس کوعذاب کرے۔اس مخص نے اپنی ذات کے لیے کی متم کے عذاب جمع کیے۔اپنے آپ کو تھنڈے یانی میں ڈالنا ،اورایسے خرقہ میں ہونا کہ حسب خواہش حرکت نہ کر سکے اور عجب نہیں کہاس کی کثافت کی وجہ سے نیچ کے بچھ حصہ میں یانی ندیہ بیا ہو۔ پھراس طرح بھیا ہواخرقہ مہینہ بحرتک جسم پررہنا جس نے اس کولذت خواب سے بازر کھا یہ سب حرکتیں خطااور گناہ ہے۔ كہتے ہيں كداحمد بن الى الحوارى اور ابوسليمان ميں باہم معاہدہ تھا كہ جو يجھ ابوسليمان تھم كريں وہ اس كے خلاف نهكريں۔ ايك روزابوسليمان مجلس ميں جيھے بچھ باتيں كر رہے تھے۔احمدآئے اور کہنے لگے کہ ہم تنورگرم کر چکے۔آپ کیا تھم کرتے ہیں۔ابوسلیمان نے پچھ جواب نددیا۔ احمد نے پھرووباریا تین بارکہا۔ تیسری مرتبہ ابوسلیمان بولے۔ جاؤاورتم تنور میں بینے جاؤ۔ احمد نے ایساہی کیا۔ ابوسلیمان لوگوں سے بولے، چلواس کو جاکر دیکھیں۔ کیوں کہ مجھ میں اس میں باہم معاہدہ ہے کہ جو پچھ میں تھم کروں گا اس کے خلاف نہ کرے گا۔ یہ کہہ کرخود اشھےاورلوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تنوریر آ کردیکھا تو اس کے بیج میں احمد کو بیٹھا ہوا یایا۔ ابوسلیمان نے ہاتھ پکڑا اور تنور سے نکال کر کھڑا کیا۔ ویکھا تو پچھآ نچ نہ پپنچی تھی۔ مصنف میند نے کہا: یہ حکایت صحت ہے بعید ہے اور اگر صحیح بھی ہوتو اس شخص کا آگ میر ،

در قبل ہونا گذاہ سے صحیحین میں دھنے ہو علی طالبتن سے مروی سرکی سول اور علاق اللہ اللہ کا میں اللہ میں

داخل ہونا گناہ ہے۔ صحیحین میں حضرت علی والتلائے ہمروی ہے کہ رسول اللہ مَاللہ ہُونا ہے کہ اسکارکا کلا السریۃ ) بھیجا اور انصار میں سے ایک شخص کوسروار بنایا جب وہ چلے تو راستے میں وہ انصاری کی بات سے ان پر غصے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کیا تم کورسول اللہ مَاللہ ہُونا نے تھم نہیں فرمایا کہ ہر بات میں میری اطاعت کروسب ہولے بے شک فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کنٹریاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکھی کیس۔ پھر آگ منظا کرسلگائی۔ پھر کہا کہ میں تم کو متحال کر ان جو ان شخص کیں۔ پھر آگ منظا کر سلگائی۔ پھر کہا کہ میں تم کو متحال کر ان اس کے ہمائی کہ میں داخل ہوجا و کوگوں نے داخل ہونے کا قصد کیا۔ ایک نوجوان شخص نے ان سے کہا: تم لوگ فقط آتش دوز خ ہی کے مارے رسول اللہ مَاللہ ہُونا پھر کے پاس ( کفر سے نکل کر ) بھاگ آ کے ہو۔ جلدی نہ کرو۔ پہلے رسول اللہ مَاللہ کیا تھی ہے کہا کہ ہو جا و اور ان ہوجا و ، سب لوگ رسول اللہ مَاللہ مَاللہ کے پاس آ کے اور آگر آپ مَاللہ کیا ہم کو آگے۔ میں داخل ہونے کا تھی ہم کو باہر نہ آ ہے کو خبر دی۔ آپ مَاللہ کو خام مری تو داخل ہوجا و ، سب لوگ رسول اللہ مَاللہ کیا تھی ہم کو باہر نہ آ ہے۔ فرما نبرداری صرف تھی شری میں کی جاتی ہے۔ ان ان کے اندر چلے جاتے تو پھر بھی باہر نہ آ تے۔ فرما نبرداری صرف تھی شری میں کی جاتی ہے۔ ان ان کے اندر چلے جاتے تو پھر بھی باہر نہ آتے۔ فرما نبرداری صرف تھی شری میں کی جاتی ہے۔ ان انہوں انہرداری صرف تھی شری میں کی جاتی ہے۔ ان انہر داری صرف تھی میں کی جاتی ہے۔ ان انہرداری صرف تھی میں کی جاتی ہے۔ ان انہوں کی کو خور میں کی جاتی ہے۔ ان انہوں کی جاتی ہے۔ میں کو خور می کی جاتی ہو کی جاتی ہو کھی کو کی جاتی ہو کی کو کی جاتی ہو کی جاتی ہو کھی کی جاتی ہو کھی کی جاتی ہو کھی کو کی جاتی ہو کھی کو کھی جاتی ہو کھی کو کھی کی جاتی ہو کھی کو کھی جاتی ہو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کا نور کی کھی کھی جاتی ہو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کھی کے

ابوالخیرالد بلی نے بیان کیا کہ میں خیرنسان کے پاس بیٹھا تھا ان کے پاس ایک عورت آئی
اور بولی کہ لاؤ جھے کو وہ رومال دوجو میں نے کل تم کو دیا تھا۔ خیرنسان نے کہا: بہت اچھا ، یہ کہ کہ روہ
رومال اس کو دیا۔ وہ بولی کہ اس کی اجرت کیا ہے۔ کہا کہ دود دم عورت نے کہا: اس وقت میر ہے
پاس کچھ نہیں اور میں تمہارے پاس کئی مرتبہ آئی اور تم کو نہ دیکھا کل انشاء اللہ تم کو دے دول گ۔
خیرنسانج بولے کہ اگرتم میر ہے پاس اجرت لاؤاور میں تم کو نہ طوں تو وجلہ میں ڈال دینا۔ جب میں
آؤں گالے لول گا عورت بولی کہ وجلہ ہے تم کیونکر لے لوگے۔ خیرنسان نے کہا: اس کی تحقیق کرنا
تم کو فضول ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں وہ کرو عورت ان شاء اللہ کہہ کر چلی گئی۔ ابوالخیر کہتے ہیں
کہ میں دوسرے روزعلی الصباح بھر خیر کے پاس گیا خیر وہاں موجود نہ تھے۔ وہ عورت آئی اور دو
درم ایک کپڑے میں باندھ کر لائی تھی جب خیر نہ طے تو تھوڑی در بیٹھی پھر کھڑی ہوئی

الله منداحد: ۱۲۳،۹۳،۸۲/ واللفظ له) بخارى: كتاب الاحكام، باب اسمع والطاعة للامام مالم تكن معصية ، رقم الاحكام المسلم: كتاب الإمام عالم تكن معصية ، رقم الاحكام الإمارة ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ..... رقم ۲۲۵،۲۲ مير ابوداؤ د: كتاب الجهاد، باب في الطاعة ، رقم ۲۲۵، ۲۲ ميراً العالمة ، رقم ۲۲۵ ميناني : كتاب البيعة ، باب جزاء من امر بمعصية فاطاع ، رقم ۲۲۵ مي

اور کپڑے کود جلہ میں بھینک دیا ۔ یکا کی ایک کیڈا انکلا اور اس کپڑے کو لے کر پانی میں چلا کیا ۔ پکھ دیر بعد خیرآئے اورائی دوکان کا دروازہ کھولا اور در جلہ کے کنارے بیٹی کر وضو کرنے گئے ۔ ناگاہ وہ کی کیڈا پانی سے نکل کر ان کی طرف دوڑتا آیا اس کی پشت پر وہ کپڑے کا نکلاا گئے ۔ ناگاہ وہ کیڈا پانی سے نکل کر ان کی طرف دوڑتا آیا اس کی پشت پر وہ کپڑے کا نکلاا محالے ۔ بنا ایسا ایسا واقعہ میر سرسامنے گزرائے ہے۔ ایسا ایسا واقعہ میر سرسامنے گزرائے ۔ خیر ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی پر بیقصہ ایسا ایسا واقعہ میر سرسامنے گزرائے ۔ خیر ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی پر بیقصہ ایسا ایسا واقعہ میر سرسامنے گزرائے ۔ منف مُرایا ۔ نہیں ۔ کیوں کہ شرع نے مال کی تکہداشت کا اگر صحیح ہوتا بعید ہاور اگر کی تا ہے اور کہ دال کی تکہداشت کا سیح میں ہوتو ہے کرکت شرع کی مخالف کرنے ہے منع فرمایا ۔ نہیں اس شخص کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کر وجو کہتا ہے کہ یہ کرامت ہے ۔ کیوں کہ اللہ تحقی کا اگرام نہیں فرماتا جو اس کی توجہ نہ کر وجو کہتا ہے کہ یہ کرامت ہے ۔ کیوں کہ اللہ تعالی ایسے محفی کا اگرام نہیں فرماتا جو اس کی شرع کے خلاف کر ہے۔

ابو حامہ غزالی نے کتاب' احیاء العلوم' میں نقل کیا ہے کہ کوئی بزرگ آغاز ارادت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کرلیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ربوں گاتا کہ پھرنفس خوثی سے قیام کو آسان سمجھے۔ ایک جگدابو حامہ لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے مال کی محبت کا علاج یوں کیا کہ اپناتمام مال نے ڈالا اور اس کو دریا میں پھینک دیا اس لیے کہ اگر اس کولوگوں پر تقسیم کریں تو خوف ہے کہ کہیں جو دوسخاوت کی رعونت ند آجائے اور خیرات میں ریانہ واقع ہو۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اجرت پرایسے خفس کو لیتے تھے کہ ان کو بین ریانہ واقع ہو۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض میں ریانہ واقع ہو۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض موجر دوروں پر ہوتی ہے تا کہ بہاور ہیں کہ بعض لوگ جاڑے میں دریا کا سفر کرتے ہیں۔ جب موج زوروں پر ہوتی ہے تا کہ بہاور ہو جا کمیں۔

مصنف میشند نے کہا:سب سے زیادہ مجھ کو ابو حامد پر تعجب آتا ہے کہ ان باتوں کو کیونکر جائز رکھتے ہیں،اوران پرردوا نکارنہیں کیا اور مقام تعلیم میں ان کا تذکرہ کیا۔ایک اور جگہ کہتے

<sup>🚯</sup> بخاری، رقم (۲۳۰۸)مسلم: رقم (۳۴۸۳)\_

می کرفتی مبدی کی حالت دیمینی چاہیے آگری کے پاس مال ضرورت سے زائد دیمیے تو اس کو بیس کرفتی مبتدی کی حالت دیمینی چاہیے آگری کے پاس مال ضرورت سے زائد دیمیے تو اس کو کرکار خیر میں صرف کر ہے گا کہ اس کی طرف وہ مبتدی کچھ توجہ نہ کر ہے اورا گرفتی دیمیے کہ اس پر کبروغرور عالب ہے تو اس کو حکم دے کہ بازار جائے اور سوال کرنے کی تکلیف اٹھائے۔ پھر بھی اگر فساد دیمیے تو حمام اور باور چی خانداور بھاڑ وغیرہ جھو تکنے کی خدمت اس سے لے اورا گر کھانے کی حرص اس پر غالب پائے تو روزہ اس پر لازم کر دے اورا گر دیے کہ وہ بن بیا ہے اور دورہ ن بیا ہے اور دورہ ن بیا ہے اور دورہ ن بیا ہے اور دورہ کی شہوت فرونہیں ہوتی تو اس کو حکم کرے کہ ایک رات فقط پانی پر افطار کرے اور دورہ کی نہ کھائے اور دوسری رات صرف روئی پر افطار کرے اور پانی نہ پینے اور گوشت سے اس کو ہائکل بازر کھے۔

مصنف بمنظیہ نے کہا: مجھے ابو حامد پر تعجب ہے کہ کیونکر ان باتوں کا تھم کرتے ہیں جو شرع کے خلاف ہیں کیونکر جائز ہے کہ آ دمی تمام رات سر کے بل کھڑا رہے جس سے خون کا سیلان الٹا ہو جائے اور مرض شدید کا باعث ہو۔ اور کیونکر جائز ہے مال کو دریا میں بھینک دے اور کیونکر جائز ہے کہ بلاسبب مسلمان کوگالیاں دے اور بھلامسلمان کے لیے کیا جائز ہے کہ جو شخص کسب کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ سوال کرے۔ غرض کہ ابو حامد نے تصوف کے بدلے میں فقہ کوکس قدرار زاں فروخت کرڈالا۔

حسن بن علی دامغانی ہے منقول ہے کہ ایک شخص اہل بسطام میں سے تھا۔ جوابو برنید
کی مجلس سے نہ کبھی جدا ہوتا تھا اور نہ اس کو چھوڑ تا تھا۔ ایک روز اس نے ان سے کہا کہ میں
تمیں برس سے دن کو ہمیشہ روز ہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں اور نفس کی خواہشیں چھوڑ
دیں لیکن آپ جو ذکر کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات اپنے دل میں نہیں پاتا ہوں۔ تو
ابو برنید نے اس سے کہا کہ میرے خیال میں اگر تو تین سو برس روز سے رکھے گا اور تین سو برس
قیام کرے گا جب بھی تجھ کوایک ذرہ اس سے حاصل نہ ہوگا۔ کہا استاد کیوں؟ کہا تو اپنے نفس کی
وجہ سے تجاب میں ہے۔ کہا اس کے واسطے کوئی دوا بھی ہے جس سے یہ تجاب جاتار ہے۔ جواب
دیا کہ ہاں ہے لیکن تو منظور نہ کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں قبول کروں گا اور جو بچھ آپ تھم دیں
عراس بھل کروں گا۔ ابوین یہ بولے کہ ابھی تجام کے باس جا کر اپنا سراور دا زھی منڈ وا ڈال

اور بدلباس اپنا اتار کرایک چاور کا تهبند با ندھ او راپنے گلے میں ایک جمولی ڈال کراس کو افروٹوں سے بھر لے اور اپنے چاروں طرف لڑکوں کو جمع کر کے بلند آ واز سے پکار کہ جو مجھ کو ایک تھیٹر مارے گااس کوایک اخروف دوں گااوراس بازار میں جا جہاں تیری تعظیم ہوتی ہے۔ وہ شخص من کر بولا کہ اے ابویز ید اسبحان اللہ۔ آپ مجھ جیسے شخص کوالی ہدایت کرتے ہیں۔ ابویز ید کہنا شرک ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے۔ جواب ویا اس کی یہ کہنا شرک ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے۔ جواب ویا اس کے کہ تو نے اپنے کہنا شرک ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے۔ جواب ویا اس خبیں ہوں اور ندکروں گالیکن اور کوئی بات بتا ہے تا کہاس کو کروں ۔ تو ابویز ید نے اس سے کہا کہ کہنا م باتوں سے پہلے یہ کرتا کہ تیری عزت جاتی رہے اور تیرانفس ذلیل ہو جائے۔ پھراس کے بعد جو تیرے لیے بہتر ہوگا تا کوں گا۔ کہا: میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا: میں نے پہلے بیکر تا کہ تیری عزت جاتی میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا: میں نے پہلے بیکر تا کہ تیری گا۔ کہا تھا کہ قول نہ کرے گا۔

مصنف بروانیہ نے کہا: اَلْے مُدُ لِلْهِ اِہماری شریعت میں ایسی خرافات با تیں نہیں۔ بلکہ ان کی حرمت اور ممانعت ہے۔ ہمارے نبی مثل الله فیز نے فرمایا: ''مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایخ آپ و لیل کرے۔' کا حذیفہ و الله فیز سے ایک بار جمعہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے جب آ ومیوں کو نماز سے لو محتے ہوئے آتے و یکھا تو جیپ گئے تا کہ نماز کے حق میں نقص کی نگاہ سے نہ و کھے جا کیں۔ بھلا کیا شریعت کس سے بہ جائم سے کہ نفس کا اثر منادے۔ خودرسول الله منافیقی نے فرمایا: ''جوکوئی ان تا پاک امور میں سے کسی میں جتلا ہوتو اس کو چھپانا جا ہے۔ الله تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔' کے بیسب ای لیے فرمایا کہ نفس کا جاہ ومرتبہ قائم رکھا جائے۔ اگر بہلول اڑکوں کو تھم کرتے کہ وہ ان کو جانے گا کیس تو بری بات ہوتی۔ ایک نقص عقلوں سے خدا میں بہلول اڑکوں کو تھم کرتے کہ وہ ان کو جانے گا کیس تو بری بات ہوتی۔ ایک نقص عقلوں سے خدا

الله ترفدی: كتاب الفتن ، باب لا يعوض البلاء لمالا يطبق ، رقم ٢٢٥٣- ابن ماجة : كتاب الفتن ، باب تولد تعالى ، لا ٢٠٥٨ - شعب الا يمان : ١٨٥٨ من ، باب في الاعراض عن باب في الاعراض عن الملغو ، رقم ١٩٨١ منواعليم أفسكم ، رقم ١٩٠١ مند احمد : ٢٠٥٨ من شعب الا يمان : ١٨٥٨ من باب في الاعراض عن الملغو ، رقم ١٩٨١ من ١٩٨١ من ١٩٨١ من ١٩٨٨ من الك : ١٨٥٨ من باب ما جاء بنين اعترف على نفسه بالزنا، برقم ١٢ مستدرك الحاكم : ٢٤٢٨ من التوبة والا نابة ، رقم ١٩١٥ من ١٨٥٨ من الكرى المناب التوبة والا نابة ، رقم ١٩٥٨ من ١٨٥٨ من الكبرى التد مسلمة صحيح . ١٨٥٨ من الكبرى التد مسلمة صحيح . ١٨٥٨ من ١٨٠٨ من الكبرى التد مسلمة صحيح . ١٨٥٨ من ١٨٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨٥٨ من ١٨٨٨ من ١٨

پناه دے جومبتدی ہےان امور کی ورخواست کرتے ہیں جن سے شریعت راضی نہیں ۔

ابوحامہ نے بیان کیا کہ ابن کرنی نے کہا: میں ایک بار ایک مقام پر اتر ا اور میر ہے خیروصلاح کی وہال شہرت ہوگئی۔ میں حمام گیاوہال ایک لباس فاخرہ دیکھ کراس کو چرالیااور نیچ وہ لباس پہن کراوپر سے اپنا خرقہ بہنااور حمام سے نکل کرآ ہستہ آ ہتہ چلنے لگا۔ لوگ میر ہے پاس آ ہے اور میر اخرقہ اتارااوروہ لباس مجھ ہے چھین کر مجھ کو چیا۔ اس کے بعد میں حمام کا چورمشہور ہوگیا اس وقت میر نے نفس کوقر ارآیا۔

مصنف ممینیہ نے کہا:اس شخص کی حالت ہے کون سی حالت فتیج تر ہوگی جوشر بعت کے خلاف کرے اور امرممنوع میں مصلحت خیال کرے اور کیونکر جائز ہے کہ معاصی کا مرتکب ہوکر صلاح قلوب طلب کرے۔ کیا شرع میں وہ چیزنہیں ملتی جس ہےصلاح قلب حاصل ہو کہ امر ناجائز کومل میں لایا جائے۔ بیر کت ایس ہے جیسے بعض جابل حکام کرتے ہیں کہ جس کا ہاتھ كا ثنا واجب نبيس اس كا باتھ كاٹ ۋالا \_ جس كونل كرنا جا ئزنېيں اس كو مار ۋالا اوراس كوسياست کہتے ہیں ۔اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت سیاست کے لیے کافی نہیں ہے۔مسلمان کو کیونکر جائزے کہا ہے آپ کو چورمشہور کردے۔ بھلا کیا یہ جائزے کہاس کے دین کوست کہا جائے یا اليي حركتين ان لوگول كے سامنے كرے جوزين ير خداكي طرف سے شہادت وينے والے میں۔اگر کوئی آ دمی سرراہ کھڑے ہوکرا بنی بی بی ہے باتیں کرے تاکہ ناوا قف لوگ اے فاسق کہیں تو اس حرکت ہے گنہگار ہوگا۔ پھر کیونکر جائز ہے کہ غیر مال میں بغیراس کی اجازت کے تصرف كرے \_امام احمد اور شافعي بيئيا كے مذہب ميں نص ہے كہ جو شخص حمام سے وہ كيڑے چرائے جن برنگہبان موجود ہواس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا واجب ہے۔ کون سے لوگ صاحب احوال ہیں کہ لوگ ان کے واقعات پڑمل کریں۔ ہرگزنہیں،خدا کی شم! ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ اگر ابو برصديق طالفن جھى جا بي كداس كوچھور كرائي رائے يكل كري توان كى بات ندمانى جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ابوجعفر حداد نے ہیں برس اس طرح گزارے کہ ہرروز ایک وینار کماتے تنصاوراس کوفقیروں پرخیرات کردیتے تنصاورخو دروز ہ رکھتے تنصاورمغرب وعشاء کے درمیان گھروں سے بھیک مانگ کراس پرافطار کرتے ہتھے۔مصنف میں یہ نے کہا:اگریہ مخص جانتا کہ

ر المراب جوآ دمی *کسب کرسکتا ہے اس کوسوال کرنا اور صد*قہ لینا جا ئزنہیں تو ایسا نہ کرتا اورا گرہم اس کو جائز بھی مان لیں تو اس سوال کرنے ہے نفسوں کی غیرت کہاں باقی رہی۔رسول اللہ مٹائٹیٹے سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا:''تم میں ہے جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا رہے گا قیامت کے دن خدا کے سامنے جائے گااوراس کے چہرے پر گوشت کا فکڑا بھی نہ ہوگا۔' 🏕 آپ مَالْ ﷺ نے یہ بھی فر مایا کے '' آ دمی ایک رسی لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کر لائے پھران کو بازار میں رکھ کریتیے اوراس سے تو مگری حاصل کر کے اپنا خرج چلائے تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا اس ہے کہ لوگوں ہے سوال کرے کہ وہ اس کو پچھو دیں یا نہ دیں۔'' 🥵 بید دوسری حدیث فقط بخاری میں ہے اور اس سے مملے والی حدیث متفق علیہ ہے۔عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہرسول اللہ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال فرمايا:((وَلَا تَسجِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)) 🗱 ''لِعِيْ صدقه لينانه توتَّكُركو جائز ہے اور نہ بوری طاقت والے کو'۔ یہاں ذی مرة کالفظ آیا ہے۔ مرة کے معنے قوت کے ہیں اوراصل میں ری کی مضبوطی کے لیے آتا ہے۔ بولاجاتا ہے مسردت المحبل جب کدری کو مضبوط بنتے ہیں۔پس حدیث میں مرۃ کے معنی بہ ہیں کہ جسم مضبوط ہواور بدن تندرست ہوجس تندرتی میں کوشش اور تعب کا برداشت کر سکے۔شافعی عمینیہ نے کہا: جو مخص ایسی توت رکھتا ہے جس سے کسب برقا در ہواس کو صدقہ لینا جا تر نہیں۔

یونس بن انی بکرانشبلی نے اپنے باب سے حکایت کی کہ دہ ایک رات تمام شب کو تھے پر حصت کے کنارے کھڑ ہے رہے ادر بولے کہ اے آنکھ!اگر توجھیکی تو میں تجھ کومحن میں گرا دوں گا۔غرض ای طرح کھڑے رہے۔ صبح کو مجھ سے کہنے لگے: بیٹا! آج کی رات میں نے کسی کوذکر

الله بخارى: كتاب الزكاة ، باب من سأل الناس تكفر ا، رقم ۴ ١٥/٢ مسلم : كمّاب الزكاة ، باب كراهة المسئلة للناس ، قم ٢٣٩٦ ، مسئلة الزكاة ، باب المسئلة ، رقم ٢٥٨١ ـ مسئد احمد: ١٥/٢ ، مسئلة الناس الزكاة ، باب المسئلة ، رقم ٢٥٨١ ـ مسئد احمد: ١٥/١ ، ٨٨ (واللفظ له اليفا) \_ بخارى: كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسئلة ، رقم ١٣٥١ ـ ابن ماجة : كتاب الزكاة ، باب باب كراهية المسئلة ، رقم ١٨٣١ ـ مسئد احمد: ١٨٣١ ، ١٦٨ ـ مسئلة ، رقم ١٨٣١ ـ مسئد احمد: ١٨٣١ ، ١٢٥ (واللفظ له ) \_ كشف الاستار: ١/ ٣٣١ ، كتاب الزكاة ، باب كراهية المسئلة ، رقم ١٩٣١ ـ شعب الايمان: ١٨٣٨ ، باب التوكل والتسليم ، رقم ١٢٢٣ ـ

الهی کرتے نہ سنا بجزایک مرغ کے جودودائق (۳/اورہم) کا تھا۔ مصنف ہمینید نے کہا:اس شخص نے دونا جائز حرکتیں ایک ساتھ کیں۔ایک تواپ نفس کوخطرے ہیں ڈالا،اگراس پر نیند غالب آ جاتی تو گر پڑتا اورنس کے ہلاک کرنے میں کوشش کرتا اوراس میں شک نہیں کہا گروہ اپنے آپ کو پنچ گرا دیتا تو بزے گناہ کا مرتکب ہوتا۔اس کا گر پڑنے پر آ مادہ ہونا معصیت ہے۔ دوسرے یہ کہاس شخص نے اپنی آ تکھوں کوخواب کی راحت سے باز رکھا۔ حالانکہ رسول اللہ منگانی آئے نے فرمایا کہ' تم پر تہارے بدن کا حق ہے' کا اور فرمایا کہ' جب کی پر غنودگی غالب آجائے تو چاہیے کہ سورے' کا اور نیز'' آپ نے ایک ری دیکھی جوحفرت زینب ڈاٹھنا نے تان رکھی تھی اور جب تھک جاتی تھی تو اس ری کو تھام لیتی تھیں ۔آپ منگانی نے اس ری کو کھول دالنے کا تکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک دل خوش رہاس وقت تک نماز پڑھا کرو۔ جب کسل دو این تھی تو اس ری کو تھام لیتی تھیں ۔آپ منگانی پڑھا کرو۔ جب کسل دو این تھی جو ایک کرو۔ جب کسل دو این تھی جو ایک کرو۔ جب کسل دو این تھی جو ایک کرو احاد یہ بھی کا ب میں پیشتر بیان کر چے۔

محمد بن ابی صابر دلال نے ہم ہے بیان کیا کہ میں جامع منصور کے قبہ شعراء میں شبلی کے پاس کھڑا ہوااورلوگ ان کے گردجمع تھے۔اس حلقہ میں ایک خوبصورت لڑکا آکر کھڑا ہو گیا جس سے زیادہ خوب صورت اس وقت تمام بغداد میں نہ تھا۔اس کا نام ابن مسلم تھا۔شیلی نے اس لڑکے ہے کہا کہ الگ ہوجا۔وہ لڑکا نہ ٹلا۔ ہے کہا کہ الگ ہوجا۔وہ لڑکا نہ ٹلا۔ تیسری بارکہا کہ چلا جاور نہ جو کچھ تیرے جسم پر ہے سب جلا دوں گا۔اس لڑکے کے بدن پر تے سب جلا دوں گا۔اس لڑکے کے بدن پر

الدربية، رقم ٢٤٣٠-الزكاح، باب (لزوجك عليك ها)، رقم ١٩٩٥-مسلم: كتاب الصيام، باب أنهى عن صوم الدهر لمن تضرر بية، رقم ٢٤٣٠-ابوداؤد: كتاب الصيام، باب صوم شوال، رقم ٢٣٣٣- ترندى: كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الاربعاء والخيس، رقم ٣٨ ٤- نسائي: كتاب الصيام، باب صوم يوم وافطار يوم، رقم ٢٣٩٣- منداحمه: ٢٨ ١٩٨-

علا بخارى: كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، مم ٢١٢ - مسلم: كتاب ملاة المسافرين، باب امرمن نعس في صلاته بأن يرقد، مم ١٨١٥ ـ ابؤواؤو: كتاب الصلاة، باب النعاس في ولعملاة، مم ١٣١٠ ـ ترخى: كتاب الصلاة، باب ما جاء في العملاة وعند النعاس، مم ١٩٥٥ ـ نسائى: كتاب الطبارة، باب النعاس، مم ١٩٦١ ـ ابن ماجة: كتاب اقامة العملوة ت، باب المجاء في العمل اذا العمل اذا نعس ، مم ١٣٥٠ ـ الطبارة ، باب النجد ، باب ما يكره من التقديد في العبادة ، مم ما الماء في العبادة ، مم الماء من المتديد في العبادة ، مم ما المسلم: كتاب العمل اذا نعس ، مم ما المسافرين، باب المرمن في صلاحة ، مم المهاء البوداؤو: كتاب العمل ق ، باب النعاس في العبادة ، ومم المعلى اذا نعس ، ومم المعلى المناس المناس المعلى المناس المناس المناس المعلى المناس المناس المعلى المناس الم

من المجھے تیمی کار بیمی کی ہے۔ یہن کروہ چلا گیا۔ شبل نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہے:

ری البیھے تیمی کپڑے تھے۔ یہن کروہ چلا گیا۔ شبل نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہے:

ری کوہ عدن کی چوٹی پر بازوں کے لیے گوشت ڈال دیا پھر بازوں کو ملامت

کرنے نگے اوران کو گرفتار کیا۔ تیرے خوب صورت چیرہ کو بے پردہ کیا اور پھر

جومفتوں ہوا اس کو ملامت کرنے لگے اگر میرا محفوظ رکھنا چاہتے تو تیرے

پیارے چیرے کو چھیا و ہے:'

ابن عقیل نے کہا: جس مخص نے بیشعر کہاں نے طریق شرع سے خطا کی۔ کیوں کہ میخص یوں کہتا ہے کہ بیا اللہ تعالیٰ نے فتنہ میں ڈالنے کے لیے پیدا کی جیں۔ حالا تکہ ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ میں ڈالنے کے لیے پیدا کی جیں۔ حالا تکہ ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کواور امتحان کے واسطے خلق فر مایا ہے۔ آفاب اس لیے بیدا ہوا ہے کہ روشی پہنچائے اس واسطے نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے۔

ابوعلی وقاق کہتے ہیں کہ شبلی کی نسبت ہم کوخبر ملی کہ انہوں نے اپنی آئھوں میں فلال فلال فتم کا نمک لگایا تھا کہ بیداری کی عاوت پڑجائے اور نیندند آئے مصنف عمید نے کہا: یہ حرکت فہرج ہے ۔مسلمانوں کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف ویں ، نابینائی کا یہی سبب ہے اور ہمیشہ بیدار رہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیدار رہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیدار رہنا وارکم کھانے کی وجہ سے بیلوگ ایسے احوال وافعال میں پڑھیے۔

حسین بن عبداللہ قزوین کہتے ہیں کہ ایک روز جھے کو میرا روز یہ نہ ملااور جھے کو ضرورت لائق ہوئی۔ میں نے راستہ میں ایک سونے کا کلڑا پڑا ہوا دیکھا اس کو اٹھا نا چاہا پھر خیال آیا کہ یہ لفظ ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ بعدازاں جھے کو وہ صدیث یاد آئی کہ روایت کی جاتی ہے اگرتمام دنیا خون ہوتی تو اس سے بھی مسلمان کی روزی حلال ہوتی۔ اللہ میں نے اس کو اٹھا کراپنے منہ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دور چلاتھا کہ ایک لڑکوں کا غول دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکا کلام کر ہاتھا۔ دوسرے نے اس سے بوچھا کہ آدی صدق کی حقیقت کب پاتا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا۔ جب کہ اپنے منہ سے رو بید پھینک وے۔ بین کر میں نے وہ کھڑا منہ سے نکال

الموضوع : تزيد الشريعة : ١٩٩/٢ ، كماب المعاملات ، رقم ٢٩ \_ الغوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص ١١١ ـ كماب المعاملات ، رقم ٢٢ \_ الاسرار المرفوعة ص ٢٩٣ ، رقم ٣٨٢ \_ كشف الخفاء :٢٢٢/٢ ، رقم ٢١٠٨ \_

من آئیں ہیں (بیس کے بیٹی کے بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کا وہ فکرا کھینک کر کھینک دیا۔ مصنف میں انداز کے کہا کہ فقہا کے نز دیک بلا اختلاف اس شخص کا وہ فکرا کھینک دیا جائز نہیں اور تعجب تویہ ہے کہ اس نے ایک لڑے کے کہنے سے پھینک دیا، جس کو خبر بھی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔

ابو حامد غزالی نے بیان کیا کہ ابوہاشم زاہد کے پاس شقیق بخی آئے ان کی چا در ہیں پچھ بندھا ہوا تھا۔ ابوہاشم نے ان سے بوچھا کہ بیتمہارے ساتھ کیا چیز ہے۔ جواب دیا کہ چند بادام ہیں۔ میرے بھائی نے میرے پاس بھیج ہیں اور کہا ہے کہ ہیں چاہتا ہوں تم ان سے روزہ افظار کرو۔ ابوہاشم بولے! اے شقیق تم اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہو کہ رات تک زندہ رہو گے۔ میں تم ہے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میشد کے۔ میں تم ہے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میشد نے کہا کہ اس باریک بیل فقیہ کود کھنا چا ہے کہ کو کر ایک مسلمان کو ایسے فعل پر ترک کر دیا جو جائز بلکہ مستحب تھا۔ کیوں کہ انسان مامور ہے کہ اپنے لیا نظاری کا سامان تیار کرے وقت تا رکھو۔ '' رسول اللہ منا شیا گئے ہم کے ایک سال کا روزید ذخیرہ فر مایا تھا۔' کے حضرت عمر میں انسان مامور کے لیے جس قدر بھو سکے قوت تیار رکھو۔ '' رسول اللہ منا شیخ کے ایک سال کا روزید ذخیرہ فر مایا تھا۔' کے حضرت عمر میں انسان کیا تا ہوں اللہ منا شیخ کی خدمت میں ' نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے۔'' کے آپ رسول اللہ منا شیخ کی کا عدمت میں ' نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے۔'' کے آپ آپ نے ان پرکوئی اعتراض نہیں فر مایا۔ پس جہالت نے ان زاہدوں کوفا سد کردیا۔

احمد بن اسحاق عمانی کہتے ہیں کہ ہم کوخبر ملی ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص صابر کے نام سے مشہور تھا۔اس نے سوبرس سے اپنی آئکھ بند کر رکھی تھی ۔اس سے پوچھا گیا کہ اے صابر!

#### 🏇 نصل 🏇

التي مؤطاامام مالك: كتاب الحدود، باب جاء فيمن اعترف نفسه بالزنا، رقم ۱۵۸۸ مستدرك الحاكم :۳۷۲/۳ مكتاب التوبة والا تابة ، رقم ۱۵۸۵ مستدرك الحاكم :۳۷۳/۳ مكتاب التوبة والا تابة ، رقم ۱۲۵۸ م ۱۵۸۰ من طلا التوبة والا تابة ، رقم ۱۲۵۸ من ۱۸۲۸ من التوبة والا تابة ، رقم ۱۸۲۱/۳ مستدرك المام ما لك ۱۸۲۱/۳ مكتاب الحدود وسلسله ميحوا / ۲۲۷ رقم ۱۲۲۳ باب ماجاء في الرجم ، رقم ۱۳۰۰ مستدرك الحاكم :۳/۳۰ منداحد ۱۵۰ مستدرك الحاكم :۳/۳۰ من ۱۲۵/۳۲ من ۱۲۵/۳۲ وفي الكبير :۱۲۵/۲۲، رقم ۵۳۰،۵۳۰

میں۔ حذیفہ ڈائٹی جھپ رہے۔ تا کہ لوگ آپ کے ساتھ بدگمان نہ ہوں۔ ابو بکر ڈائٹی سے فرمایا اور بوسہ لیا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک محف نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا اور بوسہ لیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ قوبہ کراور کسی سے بیرحال بیان نہ کر ۔ بعض صحابہ ہے کسی نے آکر بیان کیا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو خود چھپائے رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری پردہ پوشی کرتا۔ اس قوم صوفیہ نے شریعت کے خلاف کیا اور بہ چاہا کہ نفوس میں جو بات فطری اور جبلی سے اس کودور کریں۔

#### 🍪 فصل 🍪

صوفیہ میں اہل اباحت شامل ہوگئے اور اپنی جان بچانے کے لیے صوفیہ سے مشابہت کی۔ ان لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک تو کافر ہیں، جن میں سے ایک فرقد تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا اقر ارنہیں کرتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا کا اقر ارکرتا ہے گر نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہیانے جو کھے بیان کیاوہ کال ہے۔ ان لوگوں نے جب اپنے نفوں کو شہوات سے خوش کرنا چاہا تو صوفیہ کے خرب کے برابر کوئی چیز ان کو خدلی۔ جس سے اپنی جانمیں بچا کمیں اور اغراض نفوس حاصل کریں۔ لہذا بظاہر صوفیہ کے خدہب میں داخل ہوگئے حالانکہ باطن میں کافر ہیں۔ ان کا علاج بجر تملوار کے پی تمرین ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اسلام کا اقر ارکرتے ہیں گران کی دوشمیں ہیں۔

فتم اول وہ ہیں کہ اپنے افعال میں اپنے شیوخ کی تقلید کرتے ہیں۔بغیراس کے کہ دلیل کے پیچھے پڑیں اور کوئی شبدلا کیں۔لہذا جو پچھ پیران کو تھم دیتے ہیں اور جو اپنے پیروں کو کرتے ہوئے دیکھتے وہ بھی وہی کرتے ہیں۔

ستم نانی وہ ہیں کہ ان کوشہات پیش آتے ہیں تو اس چیز کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ بات جس سے ان کے شہبات پیدا ہوئے ہیں ہے ہے، جب انہوں نے لوگوں کے ندا ہب پرغور کرنے کا قصد کیا تو شیطان نے ان کوفریب دیا اور دکھلایا کہ دلائل میں پڑجانا بہی شبہ ہے اور تمیز کرنا دشوار ہے اور مقصود اصلی اس سے اعلی وبرتر ہے کہ علم سے مل جائے (بعنی یہ چیز علم سے ماصل نہیں ہوتی) اس کا حاصل ہونا صرف امر تقدیری ہے جوخود بخود بندہ کوملتا ہے کوئی طلب

م المسلم المبدال المسلم المبدال المسلم المبدال المبدا

پاہلا مقدمہ : یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تمام امورازل میں مقدر ہو چکاور پھیلوگ سعادت کے ساتھ کچھلوگ شقاوت کے ساتھ تحضوص ہو گئے اور نیک آ دی بداور بدآ دی نیک نہیں ہوسکتا اور اعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ سعادت حاصل کی جائے اور شقاوت کو دور کیا جائے ۔ حالا نکہ اعمال کا وجود ہم ہے پیشتر ہو چکا ۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ نفس کو اعمال کے رنج میں ڈالا جائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا ہے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا جا کے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا ہے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا جا ہے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا ہے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا جا دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا ہوں کے دولائے اور لذتوں ہے اس کوروکا جائے ۔ کیوں کہ جو پچھ تقدیم میں نکھا ہوں کے دولائے ہوگا۔

جبواب: اس شبرکامیے کہ اس قوم سے کہا جائے کہ اس قول سے قوتمام شرائع کارولازم ہے۔
اورسب احکام باطل تھہرتے ہیں اور تمام انبیا عَیْجًامُ جو پچھلائے ہیں، گویا ان کوسرزنش کرنا ہے۔
کیوں کہ جب کہا جائے گا کہ قرآن میں آیا ہے ﴿اَقِیْہُ مُو الْسَصْلُو اَفَ کِینی نماز قائم رکھو۔ کہنے والا کے گا کہ کیوں ایسا کروں اگر میں سعید ہوں تو میری بازگشت سعادت کی طرف ہوگی اور اگر میں شقی ہوں تو نماز قائم کرنے سے جھ کو پچھن نہ ہوگا۔ ای طرح جب کہا جائے گا کہ ﴿لا الَّرِینَ ہُوں الّٰذِینَ کُوں اللّٰ خِلْ اللّٰ ہِوا الذِینَ اللّٰ ہُوں اللّٰ ہِوں اللّٰ مِوالِ ہوا اللّٰ ہوا الذِینَ کہ ہوں اللّٰ ہوں تو نماز قائم کرنے سے جھ کو پچھن نہ ہوگا۔ ای طرح جب کہا جائے گا کہ ہوں اس کی تفریق اور قضا وقدر فیصلہ کر چکی لذت سے کیوں بازر کھوں۔ سعادت اور شقاوت سے فراغت ہو چکی اور قضا وقدر فیصلہ کر چکی لذت سے کیوں بازر کھوں۔ سعادت اور شقاوت سے فراغت ہو چکی اور قضا وقدر فیصلہ کر چکی الاسراہ :۳۲۔

ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس ایسابی جواب فرعون بھی حضرت موکی غایباً کود سے سکتا تھا جب انہوں نے اس سے کہا تھا ﴿ هَسلُ لَکَ اِلسیٰ اَنُ مَنَوْ کَیٰ ﴾ ایسی کیا تو چا بتا ہے کہ پاک ہوجائے کھراس سے بھی ترقی کر کے خالق تک پہنچ اور اس سے کہے کہ تو نے جو پیغیبر بھیج اس سے کیا فائدہ جو کچھ تو نے تھم لگایا اور مقدر فر مایا وہ جاری ہوگا اور وہ ہات جس سے کتابوں کا روکرنا اور رسولوں کا جابل تھم برنالازم آئے وہ محال غلط ہے اور یہی وہ بات ہے جس کورسول اللہ سَلَ اللَّهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن مُن مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِ

جاننا جاہے کہ آ دمی کا ایک کسب ہوتا ہے جواس کے اختیار میں ہے۔ اس پر تواب اور عذاب واقع ہوتے ہیں۔ جب وہ اس اختیاری امر میں خلاف کرتا ہے تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے ازل میں مقدر فرمایا تھا کہ وہ خلاف کرے گا۔صرف اس پر اس کوعذاب کرے گا۔اپنی تقدیریرسزانہ دے گااوراس لیے قاتل کوقصاص میں قبل کیا جاتا ہے اوراس کا پیعذر نہیں مانا جاتا كەتقدىرىي بول بى كىما تھا۔ رسول الله مَاللَيْنَا في سے سحابكواى ليے تقدير يرنظر كرنے ہے ہٹا کرعمل میں نگایا کدامرونہی ظاہری حالت ہے اور جو پچھان میں سے مقدر ہے وہ امر باطن ہے۔ ہمارا بیمنصب نہیں کہ جس قدر تکلیف شرعی ہم کومعلوم ہوئی اس کوچھوڑ دیں۔ کیوں كه بم نبيس جانع قضا كيا جارى مولى ب\_رسول الله منَّا اللهِ عَلَيْهِم كايد فرمانا كه برحض كواى كى توفيق ملے گی جواس کے لیے مقدر ہے اسباب تقدیری کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں کہ جس تخص کے لیے جہل کا تھم ہوا اس سے دل سے علم کی محبت دور کر دی جائے گی۔ای طرح جس کے لیے اولا دمقدرہاس کونکاح کی تو فیق ملے گی اورجس کے لیے مقدر نہیں اس کوتو فیق نہ ہوگی۔ **دو سیرا شبیه** : بیہے کہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ہے مستغنی ہے۔خواہ معصیت 49 🖊 النازعات: ۱۸ ..... ) باب (فامّا من اعظى الفيير تغيير سورة وألليل اذ ايغضّى ..... ) باب (فامّا من اعظى وإتقى)، رقم ٣٩٣٥ مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدى في طن امه، رقم ٣٩٣٣ ما ابوداؤو: كتاب النة ، باب القدر، قم ٣٩٩٣ - ترندي: كماب القدر، باب ما جاء في الشقاوة والسعادة ، رقم ٢٩٣٧ - ابن ماجة : كمّاب السنة ، باب في

ہو یا طاعت ،اللہ تعالیٰ پراس ہے پچھاٹر نہیں پڑتا ۔لبٰدا کیاضرورت ہے کہ ہم بے فائدہ اپنی جانوں کوزحت میں ڈالیں۔

**جیاب** :اس شبه کااول تو وہی پہلا جواب ہے۔ کہ ہم کہیں شریعت کے امور رد ہوئے جاتے ہیں گویا ہم نے رسول بااس کے بھیجے والے بعنی خداسے بوں کہا کہ تم جس چیز کا ہم کو حکم دیتے ہواس میں بچھ فائدہ نہیں۔ بیہ جواب دے کرہم اس شبہ پر کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو وہم ہو کہ طاعت ہے اللہ تعالیٰ کونفع پہنچتا ہے یا معصیت سے ضرر ہوتا ہے۔ یااس میں اس کی کوئی غرض ہے تو اس شخص نے خدا کونہیں پہیانا۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ اغراض اور نفع وضرر ے یاک ہے۔ بات صرف بیہ ہے کہ اعمال کا نفع خودہمیں کو پہنچتا ہے چنانچے فر مایا: ﴿ وَ مَــــنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ ﴾ ﴿ "ليعنى جوجهادكر علاوه ابني ذات كے ليے جهادكر ي گا۔' ﴿ وَمَنْ تَزَكِي فَإِنَّمَا يَتَزَكِي لِنَفْسِهِ ﴾ الله يعنى جو كتابول سے ياك رہے گاوہ اين واسطے پاک رہے گا۔طبیب جومریض کو پر ہیز بتاتا ہے تو مریض کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے۔ طبیب کا کوئی نفع نہیں جس طرح بدن کا نفع اور نقصان غذا کیں ہیں ، اسی طرح نفس کا نفع ونقصان بھی علم اور جہل اور عقیدہ عمل ہیں۔ پس شریعت بمنز لهٔ طبیب کے ہے۔ جن مصلحتوں کا تھم شریعت نے دیا ہےان کووہی جانتی ہے یہ ندہب ان علما کا ہے جوعلت نکا لتے ہیں اورا کثر علما یوں کہتے ہیں کہ افعال الٰہی کے لیے کوئی علت نہیں۔ دوسرا جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ جب الله تعالیٰ ہمارے اعمال ہے مستغنی ہے تو اس ہے بھی مستغنی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ حالانکہ اپنی معرفت اس نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ پس ای طرح اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔لہذااس کے تھم پرنظر کرنا جاہیے بیندو کھنا جاہیے کہاس تھم سے غرض کیا ہے۔ تیسر اشب : وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیح ہونا تابت ہاور خداہم سے عاجزنہ ہوگا۔لہذا کیاضرورت ہے کہ ہم اپنے نفسوں کوان کی مراد سے محروم رکھیں۔

جسواب اس کاوہی پہلا جواب ہے کیوں کہ یہ قول اس بات کوشامل ہے کہ انبیا سیکھی جو وعید لائے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے اور جس چیز سے ڈرانے میں انہوں نے تشد د کیا ہے

العنكبوت:١١ - ١٨ العنكبوت:١١ - ١٨ ١٥ طر:١٨ ع

اور مبالغہ کے ساتھ اس کا عذاب بیان کیا ، اس کو نے سمجھا جائے یہ شیطانی فریب اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جس طرح رحمت کے ساتھ موصوف فر مایا ہے ای طرح شد ید العقاب بھی صفت بیان کی ہے۔ ہم انبیا علیہ اللہ کود کھتے ہیں کہ امراض اور فاقہ کی مصیبت شد ید العقاب بھی صفت بیان کی ہے۔ ہم انبیا علیہ اللہ کود کھتے ہیں کہ امراض اور فاقہ کی مصیبت میں جتلا ہوتے ہیں اور لغز شوں پر ان کا مواخذہ ہوتا ہے۔ بھلا کونکر ایسا نہ ہوجب وہ بزرگ اس سے ڈرتے ہیں جن کے لیے قطعی طور پر نجات ہے۔ حضرت ابراہیم غیل اللہ قیامت کے دن نفسی کی نفسی کی نفسی کے اور حضرت مولی کلیم اللہ عین اللہ عین افسوس ہے مرکے لیے حضرت عربی کی نفسی کی نفسی کے نفسی کے نفسی کے نفسی کی نفسی کے اور حضرت مولی کلیم اللہ عین افسوس ہے مرکے لیے حضرت عربی گئی افسوس ہے مرکے لیے حضرت عربی گئی افسوس ہے عربی لیا گئی نائہ گئی افسوس ہے عربی لیے گئی نائہ گیا۔

جانتا چاہیے کہ جوشخص رحمت کی امید کرے اس کو چاہیے کہ اس کے اسباب اختیار کرے۔ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ خطاؤں سے تو بہ کرے۔اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی کھیتی کا شنے کاامید دار ہو۔خوداللہ تعالی فرما تاہے:

﴿إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُوا وَهَـاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اُولَٰئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

''لینی جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت اللی کے امید وار ہیں۔''

مطلب یہ ہے کہ بھی اوگ اس قابل ہیں کہ رحمت خدا کی امید کریں۔ باتی رہے وہ اوگ جو گنا ہون پر اڑے ہوئے ہیں اور رحمت کی امید کرتے ہیں تو ان کی امید بعید ہے۔ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَل

اس من ابوبكرين اليمريم الفساني ضعيف الاسناد وهو حَسَنَ اس من ابوبكرين اليمريم الفساني ضعيف ب- اس كوامام ذبي وابن جمر في ضعيف كها به ترفدى: كتاب القيامة ، باب حديث الكيس من دان نفسه، رقم ١٣٥٩ - ابن ماجة: كتاب الرجم الرجم الموت والاستعداد له، رقم ١٣٧٠ - متدرك الحاكم : ١/٥٥١ ، كتاب الايمان ، رقم ١٩١٥ / ١٨٠ ، رقم ١٢٥٠ - ١٣٨ - منداح يساد الرجم المام المعيف الجامع المعين المحال ، رقم ١١٧٥ ، رقم ١٣٥٠ - ١٣٨ -

رحت کا امید وار ہونا رسوائی اور حماقت ہے۔ جانتا چاہیے کہ افعال الٰہی میں وہ بات نہیں جس سے لازم آئے کہ اس کے عذاب ہے آدمی بے خوف ہوجائے البتۃ اس کے افعال میں وہ بات ہیں جس ہے جواس کی رحمت سے ناامید ہونے کی مافع ہے جس طرح ناامید ہونا خوب نہیں کیوں کہ اس کا لطف واحسان خلق پر ظاہر ہے اس طرح طمع کرنا بھی اچھا نہیں۔ کیوں کہ اس کا پکڑنا اور بدلہ لیناعیاں ہے۔ جو چوتھائی وینار کے بدلے اشرف عضو یعنی ہاتھ کو کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر منہیں ہوسکتے کہ قیامت کواس کا عذاب بھی ایسا ہی ہو۔

چوت اشده : صوفیه میں سے ایک قوم کا خیال ہے کہ نفوں کوریاضت میں ڈالنے سے مراد ہے کہ ناقص کدور توں سے نجات پائے ۔ لہذا جب انہوں نے ایک مدت تک ریاضت کی ، پھر انہوں نے دیکھا کہ صفا کا حاصل ہونا دشوار ہے تو بول اٹھے کہ ہم کو کیا حاجت ہے کہ اپنی جانوں کو ایسے امرے لیے رنج میں ڈالیس جو بشر کو حاصل نہ ہو، یہ بھے کہ کمل کو چھوڑ بیٹھے۔

<sup>4</sup> و النازعات: ٠٠٠ ﴿ النازعات: ٣٠٠ ﴿ اللَّهُ مِرَان: ١٣٣٠ ﴾

(رکظم البَعِینُوع علیٰ جوتِه إِذَا رَدُهَا فِی حَلْقِه)) جباون اپنی جگالی نگل جائے۔
اللّہ تعالیٰ نے اس شخص کی مدح فرمائی جونفس کواس بات ہے رو کے کہ جوش خضب کے موافق عمل کرے۔اب جس شخص کو بید وحویٰ ہے کہ ریاضت سے طبیعتیں بدل جاتی ہیں تو بیدا یک امر محال کا دعویٰ ہے۔ ریاضت سے مراد یہی ہے کہ قس کے شراور خضب کوتو رُدُا لے نہ بید کہ بالکل نفس کوز آئل کردے۔ ریاضت کرنے والا ایسا ہے جیسے طبیب عاقل کہ اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوا ہو وہ اس میں جواس کے لیے نافع ہوگا کھائے گا اور جو تکلیف دے گا اس سے بازر ہے گا اور یاضت نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نادان بچہ کہ جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے اور گناہ کرنے کی بیروانہیں کرتا۔

پانچہاں مشبع: ان میں ہے ایک تو م وہ ہے جوا یک مدت ریاضت کرتے رہے۔ الہذا انہوں نے اپنے آپ میں ایک جو ہر پایا تو کہنے گے کہ اب ہم کوا تمال کی پروانہیں ہے اوامر ونوائی صرف عوام کے لیے رسمیں ہیں اگر عوام میں بھی جو ہر آ جائے تو ان سے اتمال ساقط ہوجا کیں۔

کہتے ہیں کہ نبوت کا ماحصل حکمت اور مصلحت ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ عوام کو پابند کیا جائے اور ہم لوگ عوام میں سے نہیں کہ تکلیف شری کے احاظ میں واخل ہوں۔ کیوں کہ ہم نے جو ہر حاصل کر لیا اور حکمت کوخوب بیچان گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر نے کا اثر یہ ہے ماصل کر لیا اور حکمت کوخوب بیچان گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر نے کا اثر یہ ہے کہ محبت و غیرت بالکل دور ہوجائے ۔ حتی کہ کمال کا مرتبہ فقط اس محفی کو حاصل ہوگا جوا بی بی بی کو کسی اجبنی آ دمی کے ساتھ دیکھے تو اس کے رو تکئے نہ کھڑے ہوں۔ اگر اس کو حرارت آگی تو گویا حظ نس کی طرف متوجہ ہے ، ابھی کا مل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اگر کا مل ہوتا تو اس کا نفس مر گویا حظ نش کی طرف متوجہ ہے ، ابھی کا مل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اگر کا مل ہوتا تو اس کا نفس مر جاتا۔ اس قوم نے غیرت و حمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہے جاتا۔ اس قوم نے غیرت و حمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہیں۔

جواب: اس شبکا از الداس طور پر ہے کہ جب تک صور تیں قائم ہیں کی صورت سے عبادت کی طاہری رسمیں جھوٹ نہیں سکتیں۔ کیوں کہ بیر سمیں لوگوں کی مصلحتوں کے لیے رکھی گئی ہیں اور صفائی قلب کدورت طبع پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان ہمیشہ اعمال خیر میں رہتا ہے تو کدورت بینے جاتی ہے۔ بھر ذرابی چیز اس کو جنبش ۔ ے دیتی ہے۔ جیسے ڈھیلا

اس پانی میں پڑجائے جس کی تہد میں مٹی بیٹھی ہو۔ طبیعت کی مثال ایس ہی ہے جیسے پانی جس میں نفس کی کشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح کے ہے۔ جوشخص طبیعت کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو یوں کیے کہ میں اچھی صورت کوشہوت سے نہیں دیکھا، وہ سچانہیں اور یہ کیونکر ہوسکتا ہے جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے ایک لقمہ فوت ہوجائے یا ان کو کوئی گالی دے تو بدل جاتے ہیں۔اب عقل کی تا ثیر کہاں جاتی رہتی ہے۔

بیاوگ خواہش نفسانی کے تابع ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کود کھا کہ عورتوں سے مصافحہ نفر ماتے تھے۔ " اسلام نے ہیں۔" رسول اللہ شکھ ہیں ہے ایک جماعت ہے جوعورتوں سے مصافحہ نفر ماتے تھے۔ " اسلام نے ساہے کہ صوفیہ میں سے ایک جماعت ہے جوعورتوں سے دوئی رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں۔ پھر سلامت رہے کہ مدگی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیلوگ فواحش سے سلامت ہیں اور ہیہات اگر سلامت بھی رہے تو ضلوت جرام اور ممنوع چیز سے دیکھنے ہے کہاں سلامت رہے اور ناقص خیال دوڑ انے سے اضلاص کہاں رہا۔ عربی خطاب رڈا ننٹیڈ نے فر مایا کہ اگر دو یوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہا ہوں تو ایک دوسرے کا قصد کرے گی۔ بوسیدہ ہڈی کا اشارہ بوڑ ھے اور بڑھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک وہ قوم ہے اشارہ بوڑ ھے اور بڑھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک شخص کسی عورت سے کہتا ہے کہتم میری منہ بولی بہن بن جاؤ تا کہ جو پچھ ہمارا تہمارا معاملہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہر سکے۔

الله منداحمه: ۲۱۳/۲ ، ۲۱۳/۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۹ مجمع الزوائد: ۲۲۲۸ ، کتاب علامات النورة ، باب ماجاء فی الخصائص سلسلة صححه: ۲/۲۲ ، رقم ۵۳۸ ، ۵۳۸ ، و ۵۲۸ ، ۵۲۸ ) ومسلم: (۲۸۳۵ ، ۲۸۳۳)

کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں ۔تو کہا کہ جب تک صورتیں قائم ہیں امراور نہی باقی ہےاور حلال وحرام کا خطاب شرعی موجود ہےاور شبہات میں پڑجانے کی جراُت دہی کرے گاجومحر مات کا سامنا کرے گا۔ ابوعلی نے روز باری ہے کسی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یوں کہتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہا حوال کا اختلاف مجھ پر پچھا ٹرنہیں کرتا۔ جواب دیا کہ وہ ضرور پہنچ گیا ہے مگرجہنم میں پہنچ گیا ہے۔ ابوالقاسم جنید کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آ دمی نے ان کے سامنے معرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو خدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ وغیرہ تمام حرکات ترک کردیتے ہیں۔جنید نے جواب و یا کہ بیقول اس قوم کا ہے جواعمال کے ساقط کر دینے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ بات میرے نز دیک بڑا گناہ ہے۔اس قول کے قائل سے اس شخص کا حال اچھا ہے جو چوری اور زنا کرتا ہے۔ جوخدا کے عارف ہیں انہوں نے خداہی ہے اعمال لیے ہیں اور ان میں اس کی طرف رجوع کیا ہے۔اگر میں ہزار برس تک زندہ رہوں تو اعمال نیک سے ایک ذرّہ کم نہ کروں یہاں تک کہ مجھ میں اوراعمال خیر میں موت حائل ہوجائے عمل خیرنہ چھوڑ وں کیوں کہ بیاعمال میرےمعرفت حاصل کرنے میں تا کید کرنے والے ہیں اور قوت پہنیاتے ہیں۔ابواکھن نوری نے کہا: جس شخص کوتم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جواس کوعلم شرعی کی حدے خارج کردے تواس کے نز دیک نہ جا وَاور جس محض کودیکھو کہ باطنی حالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس براس کی ظاہری حالت نہ دلالت کرتی ہے نہ شہادت دیتی ہے تو اس کواس کے دین کے بارے میں متہم کرو۔

پس بیا ایسے خواب نظر آئے ، یا کلمات لطیفہ جونکر وخلوت سے پیدا ہوئے ،ان پر مفتوح ہوئے ویکھایا اجھے خواب نظر آئے ، یا کلمات لطیفہ جونکر وخلوت سے پیدا ہوئے ،ان پر مفتوح ہوئے اس سے وہ بچھ گئے کہ مقصود اصلی کو بہنچ گئے لہٰ ذااوا مرنوائی کوڑک کر دیا اور کہنے لگے کہ اوا مرونوائی حصول مقصد کے ذریعے ہیں اور ہم مقصود یا جگے ۔اب ہم کوکوئی چیز ضرر نہیں کرتی ۔جوخص کعبہ پہنچ گیا اس کی سیر منقطع ہوگئی۔اس خیال سے ان لوگوں نے اعمال جھوڑ دیئے۔گرا تنا ضرور ہے کہ بیلوگ اینے ظاہر کوخرقہ اور جانماز اور رقص اور وجد سے زینت دیتے ہیں۔معرفت اور وجد اور جداور

ہ رہے۔ بیس (بیس کے بیس الیس کے بیس الیس کے بیس کے ہیں۔ سوق کے بارے میں صوفیہ کے طریقہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ شوق کے بارے میں صوفیہ کے طریقہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ جواب: ان لوگوں کا وہی ہے جو پیشتر والوں کا جواب ہے۔

ابن عقیل نے کہا: جاننا جا ہے کہ لوگ اللہ تعالی ہے بھا گے اور طریق شریعت ہے دور ہوکرا ہے ایجاد کر وہ طریقوں میں پڑ گئے ،ان میں اکثر ایسے ہیں جوغیر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عبادت کو خدا کی تعظیم جانتے ہیں اور اپنے خیال میں وسائل گر دانتے ہیں اور اکثر ان میں ایسے ہیں جوتو حید کے قائل ہیں لیکن عبادات کوسا قط کردیا اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے لیے مقرر ہیں کیوں کہ اللہ تعالی نے جب بیجانا کہ اس کی معرفت ایک قعر بعید ہے اور مقام عالی رکھتی ہےاور جونہیں جانتااس کی سمجھ سے باہر ہے۔لہذا دوزخ کی آگ ہے ڈرایا کیوں کہ آ ك كجلادين كا نداز ولوك بهيانة بين اورابل معرفت عن مايا: ﴿ وَيُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نَفُسَهُ ﴾ 🏶 یعنی تم خواللہ تعالیٰ کوداینی ذات ہے ڈرا تا ہے اور خدانے جانا کہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جواس امر کی مقتضی ہیں کہ صورتوں کے ساتھ اور جہات اور مقامات اور مکا نات اور پھروں سے انسان کوانس ہوااور قبلہ رو ہونے سے مانوس ہو،تو ایمان کی حقیقتیں ظاہر کیس اور فرمایا: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الله " يكونى نيكنبيس كرتم مشرق ومغرب كى جانب منه كرو\_' اور قرمایا:﴿ لَنْ يَسْسَالَ اللهَ لَلهُ مُعَالَكِ اللهَ اللهَ مُعَالِكِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كو ضرورت نہیں ۔''پس معلوم ہوگیا کہ معتدعلیہ مقاصد ہیں اور فقط معارف بغیرا تنثال امر کے کافی نہیں ۔جس طرح ملحدین باطنیہ اور اہل قطح صوفیہ نے اعتاد کیا۔ شافعی میں ہے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آ دی جاشت کے وقت صوفی سے ظہر سے پہلے پہلے ضرور احمق ہوجائے گا۔شافعی بمینیڈ نے یہ بھی فر مایا کہ جوشخص جالیس روزصو فیہ کے یاس رہے گا پھر اس کی عقل اس کے باس نہ آئے گی۔شافعی میسید نے پیشعریر ھا:

> وَدَعِ اللَّهِ لِيُسِنَ إِذَا أَتَسُوُكَ تَسنَسَّكُوا وَإِذَا خَسلُوا كَسانُوا ذِلْسابُ حِفَسافٍ

''ایسےلوگوں کوجھوڑ دو کہ جب تمہارے پاس آئیں تو سرجھ کالیں اور مسکین بن

🛊 ۳/آل عمران ۲۸ لغ ۴/البقرة: ۱۷۷ 🍪 ۲۸/الج: ۳۷\_

جائيں اور جب تنہا ہوں تو حالاک دست بھیٹر ئے بن جائیں'' یجیٰ بن معاذ نے کہا: تین نشم کے اوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو۔ایک وہ علما جو غافل ہیں اور دوسر ہے وہ لوگ جو چرب زبان ہیں اور تیسر ہے وہ جوصو فیہ ہیں سلف وہ تھے کہ ذرای بدعت سے بھا گتے تھےاوراس کوچھوڑ کرسنت کولازم پکڑتے تھے۔ابوا<sup>لفت</sup>ے نے ہم ہے بیان کیا کہ چند فقہاکسی رباط میں ایک فقیہ کی تعزیت کے لیے جوانقال کر گیا تھا بیٹھے، اپنے میں شخ ابوالخطا بالكلو اذى فقيه ميرے ہاتھ كے سہارے وہاں آئے اور رباط كے دروازے ير كھڑے ہوکر بولے!میری شان ہے بعید ہے کہ میرے قدیمی اصحاب مجھ کواس رباط میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔مصنف میند نے کہا کہ ہمارے مشائخ واصحاب کا یہی طریقہ رہا ہے۔مگر ہمارےاس زیانہ میں بھیٹراور بکری ایک ہوگئے۔ میں نے ابن عقبل کی کتاب سے فقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہصو فیہ کوان وجہو ں ہے برا کہتا ہوں جن کے کرنے والے کوشریعت برا کہتی ہے۔ انہیں میں بیہ بھی ہے کہ انہوں نے بطالت کا گھر یعنی رباطیں اختیار کر لی ہیں۔مسجدوں اور جماعتوں کو چھوڑ کر رباطوں کے ہورہے ۔ پس بیر ہاطیں نہ سجدیں ہیں نہ گھر ہیں نہ سرائمیں ہیں۔ بطالت سے ان میں بیٹھ کرا عمال معاش ہے جوآتا ہے کھاتے ہیں۔اور بہائم کے مانند کھانے پینے اور ناچ گانے پرایئے آپ کو جھکا رکھا ہے۔خرقہ پوشی اورحسن کی جبک دمک اور خاص رنگوں میں ریکے ہوئے کپڑوں پر اعتما د کیا ہے۔ پھر ظالم اور بدکا راور مال غصب کرنے والے مثلاً بنجر زمین پرمحصول لگانے والے اور سیابی چونگی لینے والے جوان کو کھانا اور خیرات دیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں ۔گانے کے وقت ان کی صحبت میں امر در ہتے ہیں اور همعیں روثن ہوتی ہیں۔ بہلوگ طرب کو وجدا ور دعوت کو وقت اور راگ کوقول اورلوگوں کے کپڑے بانٹ لینے کو حکم کہتے ہیں اور جس گھر میں ان کی دعوت ہوتی ہے اس میں سے بغیر دوسری دعوت لازم کیے ہوئے باہر نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ دوسری دعوت واجب ہوگئی۔حالانکہ بیعقیدہ رکھنا کفر ہے اور ایسا کرنافسق ہے اور جو مخص مکروہ وحرام کو قربت اعتقاد کرے اس اعتقاد کی وجہ ہے کا فر ہوجا <u>ے گااوراس دوسری دعوت کے لزوم کوبعض لوگ حرام اوربعض مکروہ بتاتے ہیں۔</u> صوفیہائے آپ کو پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ہم لوگوں کا اگر کوئی ایسا شخ (پیر)

ہوتا کہ اپنے حال اس کے سپر دکر دیے تو حضرت ابو بمرصد ایل بڑا نفیا ہوتے۔ حالا نکہ خود حضرت ابو بمرصد ایل بڑا نفیا ہوتے۔ حالا نکہ خود حضرت ابو بمرصد ان کوتسلیم کرلو۔ پھر رسول اللہ منا نیٹی بڑ بخور کرنا چاہیے کہ صحابہ جن انگی آپ پر کس طرح اعتراض کرتے تھے۔''ایک حضرت عمر النالیٰ نا نائی کے کہ ماسنے کہا تھا کہ ہم ہر طرح امن میں ہیں پھر نماز کیوں قصر کریں۔' کا ایک اور صحابی نے آپ ہے عرض کیا تھا کہ ''ہم کوتو آپ وروز نے ملا کررکھنے ہے منع فرماتے ہیں۔ حالا نکہ آپ رکھتے ہیں۔' کا ایک دوسرے محابی ہو ہے کہ ہم کوتو آپ فنے کا تھم دیتے ہیں اور آپ فنے نہیں فرماتے۔ پھر اس سے بورہ کرخود اللہ نے کہ ہم کوتو آپ فنے تھے کہ ہم کوتو آپ فنے تھے کہ ہم کوتو آپ فنے تھا کہ '' یعنی کیا تو زمین پر الی مخلوق بیدا برد کرخود اللہ سے فرائی ہے ہیں: ﴿ آنَّهُ لِلْکُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَھَاءُ مِنَا ﴾ ان من میں بی جوابی ہیں اور آپ کے خور اللہ کے اس کے خوالات کے اور ایک محکومت ہے جوابی ہیروں اور کروسرف اپ مقلدین کا دل خوش کر ات ہے ہے اور ایک محکومت ہے جوابی ہیروں اور مریدوں پر جماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ فَ اسْتَ حَفَ قَوْمَهُ فَ اَ اَسْمُ عَوْمُ کُولُ اَلْ اللہ فَا عَوْمُ کُولُ اَلْ اللہ فَا مَاعُوهُ ﴾ کا اس کہ کولوں کو سامری نے اہم تا بیا ان انہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ فَ اسْتَ حَفَ قَوْمَهُ فَ اَطَاعُوهُ ﴾ کا ''لوگوں کوسامری نے اہم تیں بیالیا نہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔''

المسلم: كتاب مملاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، رقم ١٥٤٣ ـ ابودا وَد: كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافرين ، رقم ١٩٩٩ ـ ابن ماجة : كتاب القامة المسافرين ، رقم ١٩٩٩ ـ رزندى: كتاب القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم ١٩٦٣ ـ ابن ماجة : كتاب القامة المسلوات ، باب تفصير الصلاة في السفر ، رقم ١٩٦٥ - المسلم : المسلوات ، باب تفصير الصلاة في السفر ، رقم ١٩٦٥ - المسلم : كتاب الصيام ، باب في الوصال . رقم كتاب الصيام ، باب في الوصال في الصوم ، رقم ١٩٥٣ - ١٩٥١ ـ ابودا وَد: كتاب الصيام ، باب في الوصال . رقم ١٩٦٥ ـ منداحم : ٢٣١ / ٢٣١ ـ ٢٣١ ـ ٢٣١ ـ ٢٣١ ـ منداحم : ٢٣١ ـ ٢٣١

ما القرة: ٢٠٠ العرف: ١٥٥٠ العراف: ١٥٥٠ الزفرف: ١٥٥٠ الزفرف: ١٥٥٠

و المرابي من المرابي المرابي

اباس بینی مرقعے اور پشمینے اور طحد طلیفوں کے اعمال بینی کھانا، ناچی، گانا، وجداور احکام شرخ کا جھوڑ دینا اختیار کرر کھے ہیں۔ زنا دقد کی تو اتنی جرائت ند ہوئی کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے۔ اب صوفیہ آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نام مقرر کیا اور کہنے لگے کہ حقیقت اور ہے شریعت اور ہے۔ حالانکہ یہ تول فتیج ہے کیوں کہ شریعت وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مخلوق کی مصلحتوں کے ہے۔ حالانکہ یہ تول فتیج ہے کیوں کہ شریعت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی مصلحتوں کے لیے مقرر فر مایا ہے۔ تو اس کے بعد سواان باتوں کے جو شیطان دلوں میں ڈالٹا ہے اور کیا حقیقت ہوگی۔ لہٰذا جو شخص شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ بہکا ہوا اور دھوکا کھائے ہوئے ہے۔

صوفیداگر کی کوسنت ہیں کہ حدیث روایت کرتا ہوتو کہتے ہیں ان بچاروں نے اپناعلم مرے ہوؤں سے لیا ہے البندااگر یہ مرے ہوؤں سے لیا ہے اورہم نے اپناعلم زندہ جادید یعن اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے لبندااگر یہ کہتے ہیں حَدَّفَنِی فَلَمِی عَنُ جَدِی ( یعنی میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی ) توہم کہتے ہیں حَدَّفَنِی فَلَمِی عَنُ رَبِی ( میرے قلب نے میرے دب سے روایت کی ) غرض صوفیہ نے ایک ایی خرافات سے نادانوں کے داوں کو ہلاک کردیا۔ ان امرااور دنیا داروں کو علافقہا سے زیادہ خلاف شرع پیروں اور گانے بجائے والے صوفیوں سے عقیدت و مجت ہوتی ہے اور ان پروان پروان کردہ بڑی فراخ دلی سے خرج کرتے ہیں۔ جب کہ اہل علم پر ایک پیسے خرج کرنا ان کو بار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علما اطبا کی طرح ہیں اور دوا میں خرج کرنا بڑا بار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان پیرول اور قدانوں پرخرج کرنا ایسان ہیں ہے جیسامغنیا ہے ( گانے والی عورتوں ) پرخرج کرنا ایسے بھی ان کے اور تو زاد مدریا ست ہیں۔ صوفیہ کا علما سے بغض رکھنا اور تو بڑی بدد بنی ہے۔ کیوں کہ علم لوگوں کو اپنے فتووں کے ذریعہ سے ان کی گراہی اور فتو کی کا رد بڑی بدد بنی ہے۔ کیوں کہ علم لوگوں کو اپنے فتووں کے ذریعہ سے ان کی گراہی اور فتو کی کا رد برے ہیں اور حق ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ جسے ذکو ق و بنانا گوار ہوتا ہے اور گے والی عورتوں کو حسے دیانا گوار ہوتا ہے اور گے والی عورتوں کو حسے دیا کہ معلوم ہوتا ہے اور ایسے ہی صوفیہ کا اہل حدیث سے بغض رکھنا ہے۔

صوفیہ نے شراب سے عقل زائل کرنے کے بدلے میں دوسری چیز اختیار کی۔اوراس کا نام ساع اور وجد رکھا۔ حالانکہ ایسے وجد میں پڑتا ہے جوعقل کو زائل کر دے حرام ہے۔اللہ تعالیٰ میں اور خوب عیش الرائے ہیں اور ایسے ہے معنی الفاظ سے لوگوں کو بہکاتے ہیں جو کھی مہمل اور ہیں اور خوب عیش اڑا تے ہیں اور ایسے ہے معنی الفاظ سے لوگوں کو بہکاتے ہیں جو کھی مہمل اور پرتکلف ہیں اور شرع کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ای وجہ سے ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہوگی۔ اس قوم کے باطل ہونے پر اس سے زیادہ روش کوئی دلیل نہیں کہ اہل دنیا کی طبیعتیں ان سے الی محبتیں رکھتی ہیں جیسے کھیل تماشے والوں اور گانے والیوں سے ۔ ابن عقیل نے کہا: اگر کوئی الیا کے کہا چھے وہ لوگ ہیں جو صاف سے رہیں محرابوں میں بیٹھے ہیں اور ہڑے خوش اطلاق ہیں۔ میں جواب دوں گا کہ اگر یہ لوگ ایسا طریقہ اختیار نہ کرتے ہو وہ تو نصاری کی اضلاق ہیں۔ میں تو این کا عیش باتی نہ رہتا اور جس چیز کی تم ان میں تعریف کرتے ہو وہ تو نصاری کی رہبانیت ہے۔ اگر تم دستر خوانوں پر طفیلیوں کی اور بغداد کے مختوں کی صفائی سے آگر تم دستر خوانوں پر طفیلیوں کی اور بغداد کے مختوں کی صفائی سے آگر تم دستر خوانوں پر طفیلیوں کی اور بغداد کے مختوں کی صفائی سے رائی اور گانے

والیوں کی خوش خلقی ونرم خوئی دیجھوتو سمجھ جاؤ کہان لوگوں کا طریقه مسخرے پن اور دغا بازی کا

ہے۔آ دمیوں کو کسی طریقہ سے دھوکا دیتے ہیں یا زبان سے اور جب ایک گروہ کو نظم سے بہرہ

ہوا ورنہ کوئی طریقہ آتا ہوتو وہ مال و دولت والوں کے دل کس چیزے اپی طرف تھینچیں۔

جان لینا چاہیے کہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور دھوکا دینے والوں کے لیے جماعت کی مفارقت سے زیادہ آسان اور شریعت کے اوا مرونوای کی پابندی سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ۔ شریعت کوائل کلام اور ائل تصوف سے بردھ کر کسی نے ضرر نہیں پہنچایا۔ ائل کلام تو عقلی شبہات کے وہم میں ڈال کرعقا کد کو فاسد کرتے ہیں اور ائل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور اٹل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور اٹل تصوف اعمال میں فساد کرتے ہیں۔ بطالت اور خوش آوازی پسند کرتے ہیں۔ حالا نکہ سلف ایسے نہ تھے، بلکہ وہ تو عقا کد کے بارے میں شلم کے بندے تھے اور اعمال کے قت میں کمال جفائش تھے۔ صوف کی بطالت سے اپنی معاش میں مشخول ہونا بہتر ہے اور ظواہر پر موق ف کرنا بہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچا تو موق ف کرنا بہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچا تو موق ف کرنا بہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچا تو موق ف کرنا بہودگی میں ہے۔ اور اٹل کلام کی انتہا تو شک ہے اور اٹل کلام کی انتہا تو شک ہے اور اٹل کلام کی انتہا تو شک ہے اور اٹل تھا ف کا انتجام شطے ہے۔

صوفیہ نے جواہل حدیث کی نسبت ہوں کہا کہ انہوں نے مرے ہوؤں سے اپناعلم لیا ہے تو محویا نبوت پرطعن کیا اورجس نے بیکہا کہ حَددٌ ثَنِی قَلْبِی عَنْ دَبِی توصر آخ ظاہر ہوا کہ وہ ٠﴿ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُلِي المِلمُلْمُ المِلمُلِي المِ رسول الله مَنَا عَيْنَا إلى مستعنى ہے اور جب صریحاً بیمعلوم ہوا تو وہ تخص کا فرہو گیا اور شریعت کے نز دیک اس کلمہ کے تحت میں بیزندقہ پایا جاتا ہے اور ہم جس شخص کو دیکھیں گے کہ قتل پرحرف سمیری کرتا ہے تو جان لیں گے کہ اس نے امرشرع کو بیکار کردیااور پیخض جو کہتا ہے خیڈ آنینے قَلْبِی عَنُ رَبِی اس بات سے کیوں بےخوف ہے کہ پیشیاطین کے القاء سے ہے۔ چنانجداللہ تَعَالَىٰ فَرِمَا تَا ہے۔ ﴿ وَإِنَّ النَّبَ اطِيُسَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ ﴾ 4 ' 'شياطين اپن دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔'' اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس شخص نے معصوم کی دلیل چھوڑ دی اوراس پراعتماد کیا جواس کے دل میں القا ہوتا ہے حالا نکہ اس کے دل کا دسواس سے محفوظ رہنا ثابت نہیں ۔ان لوگوں کے دل میں جو بات آتی ہے اس کوخطرہ کہتے ہیں ۔ابن عقیل کہتے ہیں کہ شریعت برحملہ کرنے والے بہت ہیں نیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اہل نقل کے اس کے اصل کی حفاظت کے لیےان کورو کتا ہے اور بذر بعید فقہا کے اس کے معنی کی حفاظت کے لیےان کوروکتا ہے اور فقہا اور علما دلائل شعائز ہیں۔جن کے سامنے کذابوں کا سرنہیں اٹھتا۔ابن عقیل نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ جوکوئی یہ جا ہے کہ اجرت وے کراپنا گھر خراب کرے تو صوفیہ کی محبت میں رہے اور میں کہتا ہوں کہ فقط گھر ہی نہیں بلکہ دین بھی خراب کرے کیوں کہ صوفیہ نے عور توں کو اجنبی مردوں کے کپڑے پہنا نا جائز رکھا ہے۔ جب بیلوگ ساع وطرب کے جلسے میں ہوتے ہیں تو اکثر اس درمیان میںعورتوں ہے باتیں ہوتی ہیں۔ایک شخص کی آنکھیں ایک عورت کی طرف گڑ کررہ جاتی ہیں ۔لہٰذاوہ دعوت کا جلسہ دو شخصوں کے لیے بزم شاوی ہو جاتا ہے۔حاضرین محفل جانے نہیں پاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آجا تا ہے اور ایک طبیعت دوسری طبیعت پر ماکل ہو جاتی ہے۔عورت اینے خاوندے بدل جاتی ہے۔اب اگر خاونداس امر بررضامند ہوگا تو اس کو دیوث کہا جائے گا اورعورت کوروک رکھے گا تو اس سے طلاق مائے گ اورجس نے خرقہ پہنایا ہے اس ہے ملے گی اورایسے مخص سے اختلاط رکھے گی جس میں حرارت کی طافت ہے اور نہ طبیعت کو باز رکھ سکتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلا ں عورت نے تو ہے کی مشخ نے اس کوخرقہ پہنایا تھا۔وہ اس کی بیٹیوں میں شامل ہوگئی اور اسی پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کہیں بیلعب اور خطاہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بیمردوں کے مقامات

#### ہیں حالانکہ ان عورتوں کے حق میں موت ہے۔ کتاب وسنت کا تعکم دلوں سے اٹھ جاتا ہے۔

یہاں تک ابن عقبل میسند کا کلام تھا جونقل کیا گیا۔حقیقت میں ابن عقبل بڑے نقادا وراعلیٰ درجہ

كے فقیہ تھے۔

ابو محمد عبدالرحمٰن بن عرکیبی کہتے ہیں کہ حسن بن ملی بن سیار نے بید چند شعر کیے ہیں: زَأَيْستُ قَــوُمــاً عَـلَيُهـمُ سِـمَةُ الْـنَحِيْــر بستحسمُسل السرّكساء مُبْتَفسلَة" ''میں نے ایک قوم کودیکھا جو بظاہرا چھے لوگ ہیں مشکیزہ یالوٹا لیے پھرتے ہیں۔' اعتسزكو السنساس فسئ جسوام بهسه سَــأُلُــتُ عَـنُهُــمُ فَـقِيـُـلَ مُتَــكِـلَة"

'' لوگوں سے کنارہ کش ہوکرایک جگہ بیٹھ رہے ، میں نے لوگوں ہے ان کا حال يو حيما تو جواب ملا كه ابل تو كل ميں \_''

صُوْفِيَةٌ لِلْقَضَاءِ صَابِرَةٌ مَاكِنَةٌ تَحْتَ حُكْمِهِ نَزَلَه" ''صوفیہ ہیں اور قضائے الٰہی پرصابر ہیں، جواس کا حکم نازل ہواس برکھبرے ہوئے ہیں۔''

فَـــهُ لِـــ أَن ذَاكَ هَــو لَاءِ هُــهُ السنَّساسُ وَمَسنُ دُونَ هُسوُّ لَاءِ رَ ذَلَة" '' میں نے بیس کر ( ول میں ) کہا کہ دراصل یہی لوگ انسان ہیں ان کے سواسپ رؤيل ہن۔''

فَسلَسمُ اَزَلُ نَحسادِمُسا لَهُسمُ زَمَسنساً، حَتْ بِي تَبَيَّ نَدَ اللهِ مَ اللهِ مُ سِفَلَة" ''لہٰذاایک زمانہ تک ان کی خدمت کرتار ہا، یہاں تک کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ لوگ کمینے میں۔''

إِنْ أَكُلُوا كَانَ أَكُلُهُمْ سَرَفاً ﴿ أَوْلَبِسُوا كَانَ شُهُرَةٌ مُثُلَّةٌ " "الركهانے برآمادہ ہوں توان كا كھانا اسراف ہے، اور اگر بينتے ہيں تو شہرت \$\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\frac{544}{2}\fra

اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔'

سَلُ شَيُسِخَهُمُ وَالْسَكِينُسِوَ مُسِخُتَبِسِوًا عَسِنُ فَسِرُضِهِ لَا تَسِخَسالُسهُ عَسقِسَلَهِ "ان كے پيرواوران كے بڑے ہے امتحان كے طور پراس كا فرض دريافت كرو توضرورغافل ياؤگے۔"

وَاسُ الْلَهِ عَنُ وَصُفِ شَادِنٍ عُنُ الْهِ مُ الْلَهِ مُ الْلَهِ مُ الْلَهِ مُ الْلَهِ مُ الْلَهِ مُ اللّهِ مُ اللّهُ اللّهِ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُم

اَلْوَقَ الْسَحَدِ اللَّهُ وَالْسَحَدِ اللَّهُ وَالْسَحَدِ اللَّهُ وَالْسَحَدِ اللَّهُ وَالْسَعَدُ اللَّهُ وَالْسَعَدُ اللَّهُ مَ مَنَالَهُ وَالْسَعَدُ اللَّهِ مَنَالَهُ مَنَالَهُ وَالْسَعَدُ اللَّهُ مَنَالَهُ مَنَالَهُ مَنْ اللَّهُ مَنَالَهُ مَنْ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَانَبُ وَالْكَسُبَ وَالْمَعَاشَ لِكَى يَسُتَا أُصِلُوا النَّاسَ شُرَّها أَكَلَهُ "كسب ومعاش ہے اس لیے الگ ہوگئے ہیں کہ لوگوں کی نیخ کنی کریں ،اان کا مال لا کیج سے کھاجا کیں۔" 545 Jan 1949 Jan 1949

وَلِيْ سَيْ مِنْ عِسْفًةِ وَلَا دَعَةِ لسكسن بقسف جهسل دَاحَةِ الْسعَسطُ لَسسة د کسب کا جھوڑ دینا سمجھ عفت اور پر ہیز گاری کی خاطر نہیں بلکہ بیکاری کی راحت حاصل کرنے کی غرض ہے ہے۔''

فَـقُـلُ لِـمَـنُ مَسالَ بِسا خُسِدًا عِهِمُ اِلْيُهِمْ تُسبُ فَاللَّهُمْ بَسطَلَسهُ '' جو مخص ان کے مکر کی وجہ ہے ان کی طرف مائل ہواس سے کہہ دو کہان ہے دورر ہو کیوں کہوہ جموٹے ہیں۔''

وَاسْتَغُفِرِ اللَّهَ مِنُ كَلَامِهِمُ ﴿ وَلَا تُعَاوِدُ لِعُشُرَةِ الْجَهَلَةُ "اوران کے ساتھ تفتگو سے خداکی پناہ مانکو، اور پھر بھی ان جاہلوں کی صحبت مل ندجاؤ۔''

صوری کہتے ہیں کہ بعض شیوخ نے مجھ کو بیہ چند شعر سنائے۔

آخسيلُ التُسطُسوُّفِ قَسدُ مُسطَسوُا صَــادَ التَّسصَوُفُ مَسنُحسرَ فَـــهُ ''جوابل تصوف تھے وہ گزر گئے ،اب تو تصوف در دغ محو کی ہو گیا ہے۔'' صَارَ التَّصَوُّفُ صَيْحَةً وَتَوَا جُدًا وَمَطُبَقَه

''چنخا، وجد کرنااور تالیاں بجانانصوف ره گیا۔''

وهسمسوم سسرك مسطسرقسه "توزمانے کی گردشیں اٹھار ہاہے، اور تیرے دل کی خواہشات رکی ہوئی ہیں۔" سُنَدنُ السطّريُسِقِ الْسمُسلُسِحَسفَسهُ '' تیراننس تجھ سے جموٹ بولتا ہے،خبر دار! پیطریق راست نہیں ہے۔''

#### باب یا ز (بم:

ان لوگوں پر تلبیس اہلیس کا بیان جو کرامت کے مشابہ کیفیت کو دین سمجھتے ہیں۔

مصنف بین نے کہا: ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ ابلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابو

پاتا ہے۔ جس قدرانسان کاعلم کم ہوگا ای قدرابلیس زیادہ قابو پائے گا اور جتناعلم زیادہ ہوگا آتا

ہی اس کا قابو کم ہوگا۔ عباوت کرنے والوں میں سے کی کوروشی یا نور آسان پرنظر آتا ہے تو اگر

یہ کیفیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے شب قدر دیکھی، ورنہ کہتا ہے کہ

آسان کے درواز کے کھل گئے تھے بعض اوقات جس چیز کی اس کو تلاش ہوتی ہے اتفاق سے

وہ ل جاتی ہے تو اس کو کرامت خیال کر بیٹھتا ہے۔ حالا نکہ بھی تو کرامت ہوتی ہے اور بھی

اتفاقیہ ایسا ہوجاتا ہے اور بھی امتحانا ہوتا ہے اور بھی شیطان کے فریب سے ہوا کرتا ہے اور بھی

گی ایسی باتوں سے تسکین نہیں ہوتی ۔ خواہ کرامت کیوں نہ ہو۔ ہم زاہدوں کے باب میں اس کا

ذر کر کر چکے ہیں۔

مالک بن دیناراور صبیب عجمی کہتے ہیں کہ شیطان قاریوں کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے لڑے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ مصنف بین ہے نے کہا کہ شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دھوکا دیا کہ اس کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مجد میں دیا کہ اس کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مجد میں آئی تھیں تیج پڑھا کرتی تھیں اور آئرش کو ہاتھ سے کریدتا تھا تو جو کئریاں اس کے ہاتھ میں آتی تھیں تیج پڑھا کرتی تھیں اور وہ مخف لوگوں کو گرمی کے میوے جاڑوں میں کھلایا کرتا تھا ،اور کہا کرتا تھا کہ آؤ تم کو فرشتے دکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس مخف کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اہل بھرہ میں سے دکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس مخف کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اہل بھرہ میں سے ایک آدمی بیت المقدی کو گیا۔ وہاں حارث کذاب سے ملا۔ حارث نے پہلے حمد الہی کی۔ پھرا پنا قصہ سایا ،اور کہا کہ میں نبی مرسل خدا کی طرف سے مبعوث ہوں۔ بھری نے کہا کہ تہا را کلام تو اس نے کہا تورکر۔ یہ کہہ کروہاں سے چلا آیا پھر دوبارہ اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہاری باتیں عمدہ ہیں اور

میرے دل میں گھر کر گئیں اورتم پرایمان لے آیا۔ بیتمہارادین راست ہے۔حارث نے اس کو تھم دیا کہ مجھ سے غائب نہ رہنا۔بھری نے منظور کیااوراس کے باس جانے آنے لگااوراس کے اندر باہر کے سب ٹھکانے معلوم کرنے لگا کہ کہاں کہاں بھاگ کرٹھکا نالیتا ہے۔ یہاں تک كه حادث كے خاص مقربوں ميں سے ہوگيا۔اس كے بعداس سے بولا كداب مجھ كوا جازت و پیچئے حارث نے یو چھا کہاں جانے کی اجازت ما تنگتے ہو۔جواب دیا کہ بھرہ جا کرسب سے پیشتر لوگوں کوآپ کے دین کی طرف بلاؤں گا۔ حارث نے اجازت دی ۔ وہ مخض فورا بھرہ میں عبدالملک کے یاس گیا جب عبدالملک کے خیمہ سے قریب ہوا تو چلا کر بولا کہ نفیحت ، نصیحت! لشکر والوں نے یو چھا کہ کیسی نصیحت ہے۔ جواب دیا کہ امیر المونین کے لیے ایک نصیحت لا یا ہوں ۔عبدالملک کواطلاع ہوئی ۔حکم دیا کہاس کوآنے کی اجازت دیں وہمخص خیمہ میں داخل ہوا۔عبدالملک کے پاس اس کے اصحاب بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلا یا کہ نصیحت کہا! کیانصیحت۔اس مخص نے کہا کہ خلوت سیجیے کوئی دوسرا آپ کے پاس نہ ہو۔عبدالملک نے سب کو با ہر کر دیاا در کہا کہ قریب آ کر بیان کر۔ وہ قریب آیا ،عبدالملک تخت پر ہیٹھا تھا۔ یو چھا کہ كياخبرلايا ہے، جواب ويا كه حارث كى خبر ب عبدالملك نے جب حارث كانام ساتو غضب ناک ہوکر تخت سے بنچے اتر آیا اور یو چھا کہ وہ کہاں ہے۔جواب دیا کہ اے امیر المومنین!وہ بیت المقدس میں ہے میں نے اس کے اندر باہر کے سب ٹھکانے معلوم کر لیے۔اس کا تمام قصہ جو پچھ گزرا تھا بیان کیا۔عبدالملک نے کہا جھ کو یہاں کی اور بیت المقدس کی حکومت تجشی۔جو پچھ تو مجھ ہے کہے وہ کروں۔ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے بیت المقدس کی تمام شمعیں یک جا کرایئے اور ہرایک شمع ایک آ دمی کود ہجیے۔اورسب کو بیت المقدس کی گلیوں برتر تیب دار کھڑا سیجیے۔ جب میں تھم کردوں کہ روثن کرونو سب شمعیں روثن کرلیں۔ بیا تظام کر کے وہ بھری اکیلا حارث کے مقام بر گیا۔ دروازے پر کھڑا ہوکر دربان ہے کہا: میرے لیے نبی اللہ ہے اجازت لو۔ دربان نے کہا ہیہ وقت ان ہے ملنے کانہیں ۔ وہ مخص بولا کہان کومیرا پیۃ نشان دو۔ دربان گیا اور اس مخص کا پیتہ بتایا۔ حارث نے تھم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ بصری نے کہا روشن کرو به تمام شمعیں روشن ہوگئیں ۔ کو یا دن نکل آیا اورلوگوں کو تکم و یا کہ جوکو ئی تمہاری طرف

سے گردے اس کو گرفتار کر لو۔ یہ کہ کرخود حارث کی منزل میں گیا جس کو بیچا تا تھا وہاں ڈھونڈ ا
تو حارث کونہ پایا۔ حارث کے اصحاب ہولے کہ بیہات تم پیغیر خداکوئی کرنا چا ہے ہو جو آسان
پراٹھا لیا گیا۔ بھری نے اس کو تلاش کیا تو ایک گڑھے میں پایا۔ جو اس نے تیار کر دکھا تھا۔
بھری نے ابناہا تھا اس تنگ گڑھے میں ڈالا اور اس کو ہا ہر نکالا اور تھم ویا کہ اس کی مشکیس با ندھ
لو۔ لوگوں نے اس کو جکڑ اور گرفتار کر کے پڑاؤور پڑاؤعبد الملک کے پاس لائے جب عبد الملک
نے اس کی خبر تی تو ایک سولی نصب کرنے کا تھم ویا اور ایک آدی ہے کہا: اس کو نیز وہارے۔ اس
نے مارا تو نیز و اس کی ایک پہلی میں آکر رو گیا۔ پھی تو بڑور کر جہایا اور حارث کے بھونک
روانیس ۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو یہ کیفیت دیکھی تو بڑور کر حبہ لیا اور حارث کے بھونک
کراس کو مار ڈ الا۔ ولید نے کہا: میں نے سنا ہے کہ عبد الملک کے پاس خالد بن پر یہ بن معاویہ
نے کہا یہ کوں۔ جواب دیا کہاس کو فقط وحشت تھی اگرتم اس کو بھوکار کھتے زائل ہو جاتی۔
نے کہا یہ کوں۔ جواب دیا کہاس کو فقط وحشت تھی اگرتم اس کو بھوکار کھتے زائل ہو جاتی۔

مصنف بین کے کہا کہ کرامت کے مشابہ کوئی کر شمدہ کھے کرا کڑ صوفیہ بہک گئے ہیں۔
ایک شخص بیان کرتا کہ آج مجھ کو چھ درم کے لیے تشویش تھی جو مجھ پر قرض تھے۔ اتفا قافرات کے
کنارے جارہا تھا کہ چھ درم پائے۔ میں نے ان کواٹھالیا تو پورے چھ درم تھے نہ کم نہ زیادہ۔
اس شخص سے ابوعمران اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بیدرم خیرات کر ڈالو کیوں کہ بیتمہاری ملکیت
نہیں۔ فقہا کے کلام پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسافریب کھانے سے دورر ہتے۔ ہیں
ان درموں کولقط بتایا اور کرامت کی طرف بچھ توجہ نہ کی اور تعریف (تشہیر) کا تھم اس لیے نہیں
دیا کہ کوفیوں کے فدہب میں دینار سے کم کے لیے تعریف واجب نہیں اور خیرات کرنے کا تھم
شایداس لیے دیا کہ و شخص اس کوکرامت نہ سمجھے۔

ایک صوفی نے بیان کیا کہ جھے ایک روز وضوکرنے کی ضرورت ہوئی۔ یکا یک کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک لوٹا جواہرات کا آیا اورا یک جاندی کی مسواک جس کا سراریشم سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ مسواک کی اور اس لوٹے کے پانی سے وضو کیا اور وہ دونوں چیزیں وہیں مر المراح المرا

#### 🍇 نصل

مصنف عینیہ نے کہا کہ اہل عقل نے جب جان لیا کہ اہلیں کی فریب وہی بہت بخت ہے تو ان چیز وں سے پر ہیز کیا جو بظاہر کرامت معلوم ہوتی ہیں، اس خوف سے کہ ہیں ہی ہی اس کا فریب نہ ہو۔ زہرون سے میں نے سنا، کہتے تھے کہ مجھ سے پرندہ نے گفتگو کی۔ واقعہ ہی کہ ایک بار میں جنگل ہیں تھا۔ وہاں لیٹ رہا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا۔ مجھ سے بولا کہا ۔ ایک بار میں جنگل ہیں تھا۔ وہاں لیٹ رہا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا۔ مجھ سے بولا کہا ۔ زہرون! تم راہ مجو لے ہوئے ہو۔ میں نے کہا: اے شیطان! کسی دوسرے کو دھوکا وینا۔ دوبارہ اس نے ایس ایس کہا اور میں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کودکر میرے شانہ پرآ ہی شااور بولا کہ میں شیطان نہیں ہوں۔ واقعی تم راستہ بھو لے ہوئے ہو۔ مجھ کو خدا نے تہارے یاس بھیجا ہے یہ میں شیطان نہیں ہوں۔ واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو۔ مجھ کو خدا نے تہارے یاس بھیجا ہے یہ کہہ کرغائی ہوگیا۔

محد بن کی بن عمرو نے ہم سے بیان کیا کہ بھے سے زلفی نے ذکر کیا کہ بیل نے رابعہ
عدویہ سے کہاا ہے چی اتم لوگوں کواپنے پاس آنے کی اجازت کیوں نہیں وہتی ؟ جواب دیا کہ
جھکولوگوں سے امید بی کیا ہے۔ بہی ہے کہ میر سے پاس آئیس گے اور پھر بھھ پرائی با تیں جوڑ
کر بیان کریں گے جو بیں نہیں کرتی سنتی ہوں لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیل اپنی جانماز کے
تلے درم پاتی ہوں اور میری ہنڈیا بغیر آگ کے پک جاتی ہے۔ زلفی کہتی ہیں بیل میں نے کہا: لوگ تو بہاری نبست بہت ی با تیس بیان کرتے ہیں کہ رابعہ کواپ گھر میں کھا تا اور پانی مل
جم باتا ہے کیا واقعی تم کو ملتا ہے؟ جواب دیا کہ اے بیستی !اگر بھے کو بیر کے گھر میں کچھ ملتا بھی تو میں
اس کو ہاتھ نہ لگاتی ۔ ایک روز جاڑ ہے ہیں میں نے روز ورکھا، میر نے نس نے بچھ گرم کھا تا ما نگا
جس پر افطار کروں ۔ میر سے پاس چر بی تھی ۔ میں نے بی میں کہا کہ اگر اس کے ساتھ بیا نہوتی
تواس میں ملا لیتی ۔ استے میں ایک پر ندہ آیا اور اس کی چورنج میں سے ایک پیاز گری ۔ جب میں

نے اس کودیکھا تواہیے ارادہ سے بازآئی اورڈری کہبیں میشیطان کی طرف ہے نہ ہو۔ وہیب کی نسبت میں نے سنا ہے کہ لوگ خواب میں دیکھا کرتے تھے کہ وہیب بہتی ہیں۔ وہیب کواس کی خبر ہوئی تو بہت روئے اور کہا: میں ڈرتا ہوں کہ ہیں پیشیطان کا فریب نہ ہو۔ ابوحفص نبیٹا بوری کی نسبت سنا ہے کہ ایک روز باہر نکلے اور ان کے ساتھ ان کے سفر کے ہمراہی تھے۔ایک جگہ بیٹھ رہاوران کے گردان کے اصحاب تھے۔ان کو پچھ باتیں سائیں جس ہےان کے دل خوش ہوئے۔اتنے میں کیاد مکھتے ہیں کدایک بارہ سنگھا پہاڑ ہے اتر ااور يُّخ كسامنة بيفات في بهت روئ جب كه تفهر الوكون في عرض كيا، الاستاد! تم في ہم کو وعظ سنایا ہم خوش دل ہوئے۔ جب بیہ دحشی جانور آ کرتمہارے سامنے بیٹھا تو تم کو بے قرار کیااورز لا دیا۔جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنے گردتمہارا مجمع دیکھااورتمہارے دل خوش ہوئے میرے دل میں بیہ بات آئی کہ اگر اس وقت کوئی بمری ہوتی تو اس کو ذیح کرتا اورتمہاری دعوت کرتا ۔ بیہ خطرہ ہنوز اچھی طرح دل نشین نہ ہوا تھا کہ بیہ دحثی جانور آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ کوخیال پیدا ہوا کہ کہیں میں فرعون کے ما تند تو نہ ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دریائے نیل کے جاری ہونے کا سوال کیا تھا۔خدانے اس کو جاری کر دیا۔ میں نے سوحیا کہ میں کیونکر اس بات سے بےخوف ہوسکتا ہوں کہ میرا تمام حصہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں عطا فرمائے اور آ خرت میں فقیر نبی دست رہ جاؤں ۔ای خیال نے مجھ کو بےقر ارکر دیا۔

ایک شخص نے ہمارے زمانہ میں ایک کورالوٹالیا۔ اس میں شہد ڈالا۔ اس لوٹے نے شہد کا مزہ جذب کرلیا۔ وہ شخص ایک سفر میں لوٹے کوساتھ لے گیا۔ جب بھی نہرے اس میں پانی مجرتا تھا اوراپنے ساتھیوں کو پلاتا تھا، وہ اس میں شہد کا مزہ پاتے تھے۔



### و المرابع الم

#### باب تو از تم

## عوام پرتگبیس ابلیس کابیان

مصنف بمینانی نے کہا: ہم بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کا فریب بمقدار جہالت کے وت

پاتا ہے۔ عوام کوالیے ایسے فتنوں میں ڈال رکھا ہے کہ بوجہ کثرت کے ان کا ذکر کرنا غیر ممکن ہے۔

ہم فقظ اصول ذکر کرتے ہیں۔ انہیں پر ان کے مثل کو قیاس کرنا چاہیے وہ یہ کہ شیطان ایک آ دی

کے پاس آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں غور کرنے پر برا چیختہ کرتا ہے۔ لہذا وہ

نامی اللہ تعالیٰ کے لیے صورت قرار ویتا ہے۔ رسول اللہ من پیز کے ان باتوں کی خبر دی ہے۔

چنانچہ ابو ہر پر وہ بڑا ٹیڈنے نے کہا: رسول اللہ منا پیز کی نانہ آئے گا کہ لوگ عجیب عجیب

موال کیا کریں گے جی کہ بوچھا جائے گا ہم کوتو اللہ نے پیدا کیا مگر اللہ تعالیٰ کوس نے بیدا کیا؟۔

ابو ہر پر وہ ٹی ٹیڈ ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا۔ استے میں ایک عراقی آ دمی نے جھے سوال کیا

ابو ہر پر وہ ٹی ٹیڈ کیتے ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا۔ استے میں ایک عراقی آ دمی نے جھے سوال کیا

اور با آواز بلند کہا:

((صَــدَقَ رَسُـوُلُ اللهِ، اللهُ الْوَاحِدُ الصَّـمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ.)) \*

مصنف جینید نے کہا: یہ خرابی اس لیے واقع ہوئی کہ حواس غالب ہے۔ کیوں کہ جس کو جو پیز نظر آتی ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عامی کو جواب دینا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان کوغیر زمان میں اور مکان کوغیر مکان میں پیدا کیا۔ جب کہ یہ زمین اور جو پچھاس میں ہے لامکاں میں ہے اور اس کے نیچے پچھیس۔ حالانکہ تمہاراحس اس کو بعید جانتا ہے۔ کیوں کہ اس نے ہر چیز کو مکان ہی میں پایا۔ تو وہ ذات کس طرح حس سے طلب کی جاسکتی ہے جس کوس نہیں ہی ان سکتے۔ تم اس بارے میں اپنی عقل ہے مشاورت کرو۔ کیوں کہ عقل اچھی مشیر ہے۔ شیطان کی بیچان سکتے۔ تم اس بارے میں اپنی عقل ہے مشاورت کرو۔ کیوں کہ عقل اچھی مشیر ہے۔ شیطان

المنداحمة: ٣٨٤/٢ مسلم: كتاب الايمان، باب الوسوسة في الايمان، رقم ٣٣٩\_ابوداؤو: كتاب السنة، باب الوسوسة في الايمان، رقم ٣٣٩\_ابوداؤو: كتاب السنة، باب الوسوسة ، رقم ٢٢١ مسلسلة ميحد: ا/ ٢٣٣،٢٣٣، رقم ٢١١ مسلسلة ميحد: ا/ ٢٣٣،٢٣٣، رقم ٢١١

ول 552 من (بير) بھی تقاضائے حس کے مطابق فریب دیتا ہے۔لہذاعوام تشبیہ کاعقیدہ رکھتے ہیں اور بھی تعصب ندہبی کی روسے بہکا تا ہے۔لہٰذاایک عامی ایسے امرکے بارے میں جس کی وہ حقیقت نہیں جانتا گالی گلوچ اور مرنے مارنے پر تیار ہوجا تا ہے۔ بعض تعصب سے خاص حضرت ابو بکر مٹائٹؤ کو برا مانتے ہیں بعض حضرت علی ڈائٹنڈ کو خاص کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی لڑا ئیاں ہو کمیں۔اہل كرخ البصر واورابل باب البصر وميس بانهم اس بناير برسون جنگ وقتال اورآتش زني ربي جس کابیان بہت طویل ہے۔اکٹر لوگ جواس بارے میں بحث کرتے ہیں وہ ہیں جوریشم سنتے ہیں،اور بےخطالوگوں کا خون بہاتے ہیں۔حضرت ابو بکروعلی ڈاٹٹٹنا لیسے خصوں ہے بیزار ہیں۔ عوام میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیونگر ہوسکتا ہے خداد ہی مقدر کرےاور پھر عذاب کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے متقی کوئنگ دست اور گنہگار کو فارغ البال کیوں کیا۔ بعض ایسے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جب کوئی بلا آتی ہے تو پھر جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ جسموں کو بنا کر بگاڑ دینے میں کیا تھمت ہےبعض قیامت کے قائل نہیں ۔بعض ایسے ہیں کہان کا مقصد برنہ آیا یاکسی بلا میں مبتلا ہو گئے تو کفراختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنانہیں جا ہتے۔اکثر اوقات کوئی فاجرنصرانی کسی مومن پر غالب آجائے اس کو مار ڈالے یا مارے تو عوام کہتے ہیں کہ صلیب غانب ہوگئی۔ جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں ۔الغرض مینتمام آفتیں جن سےعوام پرشیطان قابو پا گیا ہےاس لیے ہیں کہ بیلوگ علم اور علاے دور ہیں۔اگراہل علم ہے در بافت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور مالک ہے، بيريجهاعتراض ندربتابه

### الله فصل

مصنف مینید نے کہا: عوام میں بعض وہ ہیں جواپی عقل پرراضی ہیں اور علما کی مخالفت کی کے پروانہیں کرتے ۔ لبندا جب علما کا فتویٰ ان کی غرض کے خلاف ہوتا ہے تو اس کورد کرتے ہیں علما میں نقص نکا لیتے ہیں۔ ابن عقبل کہا کرتے سے کہ میں اسنے برسوں زندہ رہا، جب بھی کسی کام والے کے کام میں ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا تم نے میرا کام خراب کردیا۔ اگر میں نے کہا کہ میں عالم آدی ہوں ، تو جواب دیا کہ خدا تمہارے علم میں برکت دے۔ بیتمہارا کام نہیں ، اگر تم کرتے تھے میں برکت دے۔ بیتمہارا کام نہیں ، اگر تم کرتے

ہ کی تعمین البیسی کے بہتری (بیسی کے بہتری البیسی کے بہتری البیسی کے بہتری البیسی کے بہتری البیسی کے بہتری کا کام ایک امرحسی تھا اور میں جس شغل میں ہوں وہ امر عقلی ہے لہذا جب میں نے اس کوفتویٰ دیا تو قبول نہیں کیا۔

#### الله فصل ا

### 🍇 نصل 🍪

مصنف میشایی نے کہا کہ اکثر عوام کی توجہ اور رغبت مسافر اور بیرونی زاہدوں کی طرف ہے،ان کو اختیار کرتے ہیں،اپنے شہروالوں کو جھوڑتے ہیں،جن کی حالت آز ما بچے اور عقیدہ پہچان بچے۔حالا نکہ اپنے آپ کواس کے حوالے کرنا جا ہے جس کی معرفت کا امتحان ہو چکا۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ فَإِنَّ انْسُتُمْ مِّنُهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ اَمُوَالَهُمُ ﴾ 4

وولعنى جبتم تيبهول كود كيهوكدان ميس رشد بتوان كامال ان كي حوالے كرو" -

اور نیز الله تعالیٰ نے محمد رسول الله منافیاتیم کوخلقت کی طرف بھیج کرا حسان فر مایا ہے کہ کفار آیکا حال خوب جانبے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَنْ أَنْفُسِنِمْ ﴾ 4

🛊 ١٦٣٠ م/التراء: ١٠ 🗳 ١٠/ آل عران: ١٦٣٠

554 <u>554</u> <u>554</u>

''اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پراحسان فرمایا کہ ان کے پاس آئیں میں سے ایک رسول بھیجا۔'
اور فرمایا:﴿ یَعُو فُو نَهُ کَمَا یَعُو فُو نَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴾ اللہ ''یہ لوگ آپ کوایہ ایمچانے ہیں جسے اپنی اولا دکو پہنچانے ہیں' بعض عوام کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور اسی کاعفو وسیع ہے اور رسی اولا دکو پہنچانے ہیں' بعض عوام کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور اسی کاعفو وسیع ہے اور جاعین ایمان ہے ۔ اپنی خام خیالی اور دھوکا کھانے کا نام رجا رکھا ہے اور اسی بات نے عام گنا ہگاروں کو ہلاک کردیا۔

ابوعمروبن العلاء نے کہا کہ فرزوق ایک جماعت میں بیٹھا جورحت الہی کا ذکر کرتے سے فرزوق رحمت الہی کا ذکر کرتے سے فرزوق رحمت کے امید وار بونے میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو پاکدامن کو تہمت کیوں لگایا کرتا ہے۔ جواب دیا کہ بھلا مجھ کو یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں اپنی پروردگار کا کرتا ہوں اگر یہی گناہ اپنے ماں باپ کا کروں تو کیا ان کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ مجھ کو تنور میں جھونک دیں ۔ لوگوں نے کہا نہیں بلکہ تم پر رحم کریں گے۔ بولا کہ مجھ کو اپنی پروردگار کی رحمت پر ماں باپ سے زیادہ وثوق ہے۔ مصنف مین اور اگر ایسا ہوتا تو نہ کوئی چڑیا ذرج ہونے بے کیوں کہ انٹر سجانہ وتعالیٰ کی رحمت رفت طبع سے نہیں اور اگر ایسا ہوتا تو نہ کوئی چڑیا ذرج ہونے یاتی اور نہ کوئی بچر بیا ور خیں جاتا۔

اصمعی نے کہا: میں ابونواس کے ساتھ مکہ میں تھا۔ کیاد بھتا ہوں کہ ایک امر دلڑکا جمرا سودکو بوسہ دیتا ہے۔ ابونواس جھے کہنے گئے کہ واللہ! میں جمرا سود کے پاس سے لڑکے کا بوسہ لیے بغیر نہ لموں گا کہا: میں نے جھے پر خدا کی مار ،خدا سے ڈر۔اس وقت تو حرمت والے شہر میں ہے اور خدا کے گھر کے پاس ہے۔ جواب دیا کہ میں اس میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کرسنگ اسود کے پاس گیا، لڑکا آیا۔ ابونواس نے بر حکرا پنار خسارہ لڑکے کے رخسارہ پر رکھ کراس کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا: وائے ہوتم پر ،اللہ تعالیٰ کے حرم میں ایسا کرتا ہے۔ بولا کہ بیہ با تیں رہنے دو۔ میر اپر وردگار رحیم ہے۔ پھر دوشعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے۔

''عاشق ومعشوق کے رخسارے حجراسود کو بوسہ دینے کے وقت ہاہم مل گئے ،عاشق کی مراد برآئی اور دونوں پر پچھ گناہ بھی نہ ہوا۔ گویا دہ دونوں وعدہ کر چکے تھے۔''

مصنف میشد نے کہا:اس جرائت پرغور کرنا چاہیے جس میں وہ رحمت کی طرف و یکھتا ہے

اوراس حرمت کی قید کوتو ڑنے پر عذاب کی تختی بھولتا ہے۔ ابونواس کے مرض موت میں لوگ اس
کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اب تو بہ کرو۔ جواب دیا کہ کیا تم مجھے ڈراتے ہو۔ مجھ سے حماد بن
سلمہ نے بیان کیا کہ برزیدرقاشی نے انس دالٹی نے سے دوایت کیا کہ رسول اللہ منا ہے نے فرمایا: ''ہر
ایک نبی کے لیے ایک شفاعت ہے اور میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کہا کر کے لیے
پوشیدہ کررکھی ہے ' کا تو کیا عجب ہے کہ میں بھی انہیں میں سے ہوں۔

مصنف مینید نے کہا: اس محص نے دو وجہ سے خطا کی۔ ایک توبہ کہ جانب رحمت کودیکھا اور جانب عنداب پرغور نہ کیا۔ اس محص نے دو وجہ سے خطا کی۔ ایک توبہ کرنے والے کے اور جانب عنداب پرغور نہ کیا۔ دوسرے اس بات کو بھول گیا کہ رحمت فقط توبہ کرنے والے کے واسطے ہے۔ چنانچ فر مایا: ﴿ وَ اِنِّی لَغَفّا رُ لِّمَنُ قَالَ ﴾ اللہ "جوتو بہ کرتا ہے میں اس کا بخشنے والا ہوں۔ "اور فر مایا:

#### 🍇 نصل 🎡

بعض عوام کہتے ہیں کہ علما لوگ حدود اللی کی گلہداشت نہیں کرتے ، فلال ایبا کرتا ہے فلال ایبا کرتا ہے فلال ایبا کرتا ہے۔ فلال ایبا کرتا ہے۔ اس شیطانی فریب کا اظہار اس طور پر ہے کہ تکلیف شری کے بارے میں جاہل اور عالم برابر ہیں۔ لہذا عالم پرخواہش نفسانی کا غلبہ ہونا جاہل کے لیے عذر نہ ہوگا۔

ا بوداوُد: كتاب النه ، باب في الشفاعة ، رقم ٢٥٣٩ ـ ترندى: كتاب صفة القيامة ، باب ماجاء في الشفاعة ، رقم ٢٣٣٥ منداحمد: ٢١٣/٣ ـ متدرك الحاكم: ٢٣٣٥ منداحمد: ٣٢١٨، كشف الاستار: ٢٢/٣٤ كتاب البعث ، باب في الشفاعة ، رقم ٣٣٩٩ ـ متدرك الحاكم: الم ١٣٩١، ٢٢٩ منداحمد: ٣٢٩٠٨ . ٢٢٩ ـ متدرك الحاكم: الم ١٣٩١، ٢٢٩ منداحمة الم ١٣٩٠ ، ٢٢٩ منداح الصغير: ٣١٠٨ ، ٢٢٩ منداح المناكم المن

الا عند المارك المارك

م است میری حقیقت بی کیا ہے کہ میں گناہ کروں اور وہ میرا گناہ نہ بخشے ۔ حالا نکہ یہ بہت بری حماقت ہے۔ شایدان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالی اپی ضداور مثل ہے مواخذہ کرتا ہے۔ یہ بیس جانے کہ خالفت کی وجہ سے بیلوگ معاند کے مقام میں ہوں گے۔

ابن عقیل نے ایک آ دمی کوسنا، کہتا تھا کہ میں کون ہوں کہ خدا بھھ کو عذاب کرے گا۔اس سے کہا کہ تو وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو موت دے گا اور فقط تو باقی رہ جائے تو یآ ٹیھَا النَّاسُ جُھےکو خطاب الہی ہوگا۔

بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم آئندہ تو بہ کرلیں گے اور نیک بن جا کیں گے۔ حالانکہ بہت سے
امید کرنے والے اپنی امید سے رہ مجے اور موت نے پہلے ہی خاتمہ کردیا۔ خطامیں جلدی کرنا اور دائی
میں منتظر رہنا تو کوئی احتیاط نہیں نے بسا اوقات تو بہ میسر نہیں ہوتی اور اکثر تو بہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بعض
دفعہ قبول نہیں ہوتی ۔ پھرا گرتو بہ قبول بھی ہوگئ تو گناہ کی شرمندگی ہمیشہ رہتی ہے۔ لہذا گناہ کے خیال
کو ہٹاناحتی کے دور دہے اس بات سے آسان ہے کہ تو بہ کی محنت اٹھائے حتی کے قبول ہویا نہ ہو۔

عوام کے لیے یہ بھی شیطان کا ایک دھوکا ہے کہ کی کا کوئی نسب ہوتا ہے تو اینے نسب پر مغرور ہوجاتا ہے ۔ ایک کہتا ہے کہ میں ابو بحر کی اولاد ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں اولاد علی ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میرانسب فلاں عالم فلاں زاہد ہا ہا ہے۔ یہ وگ اپ اس معاملہ کی بناد و باتوں پر رکھتے ہیں ایک تو یہ کہ جو مخص کی آ دی ہے محبت رکھے گا اس کی اولا و اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہے گا۔ دوسر ہے یہ کہ بزرگوں کے لیے شفاعت ہے اور ان کی شفاعت کی زیادہ حق واران کی شفاعت کی زیادہ حق واران کی اولاد ہے۔ حالا تکہ یہ دونوں با تیس غلط ہیں۔ دہی محبت رکھتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ابل کتاب بھی تو یعقوب غالیہ اس اوالا وہیں۔ ان کو این باپ وادا ہے بچھ نفی نہیں اور اگر ہے۔ بالی رہی شفاعت تو اللہ تعالی فرباتا ہے۔ ابل کتاب بھی تو یعقوب غالیہ اس کی مورور اثر کرتا ہے۔ باتی رہی شفاعت تو اللہ تعالی فرباتا ہے۔ والا کی محبت اثر کرتی ہے تو بغض بھی ضرور اثر کرتا ہے۔ باتی رہی شفاعت تو اللہ تعالی فرباتا ہے۔ والا کی میں بھانا چاہا تو ارشاوہ ہو وائے کہ کئیس مِن میں بھانا چاہا تو ارشاوہ ہو وائے کہ کئیس مِن مِن اِن راضی ہوگا۔ نوح غالیہ این ارائو کا تمہار را اٹر میں ہوگا۔ نوح خارت ابراہیم غالیہ ا

<sup>🛊</sup> الانتيام: ۴۸ 🍇 🔝 اا/مود: ۲۹ س

مرک ایس کی شفاعت اپنی باپ کے حق میں اور ہمارے نبی کی شفاعت اپنی مال کے حق میں مقبول نہ ہو کی۔ رسول اللہ منافیق نے حضرت فاطمہ فرانی کا سے فرمایا تھا کہ'' خدا کے یہاں تہمارے کام نہ آوں گا۔' 4 جو خفس یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی باپ کی نجات سے اس کی بھی نجات ہوجائے گاس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی یوں سجھ بیٹھے کہ اس کی باپ کے کھانے سے اس کی بھی بیٹ کھی بیٹ مجرجائے گا۔

#### 🚳 نصل 🍪

عوام کوشیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ مردصالے کی محبت پراعماد کرتے ہیں پھراس
کے بعد جو پچھ کریں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ایک ان میں ہے کہنا ہے کہ میں اہل سنت میں سے
ہوں اور اہل سنت خیر پر ہیں اور پھر گناہ سے دور نہیں رہتا۔ یہ فریب اس طور سے دور کیا جائے کہ
ان سے کہا جائے ، اعتقاد فرض ہے اور گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے لہذا ان میں سے ایک
دوسرے کو کفایت نہیں کرتا۔ اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سے عذاب سے
دور ہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیول کہ فقط تقوی عذاب کو دور رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں
کہ ہم جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں اور خیر کرتے ہیں، یہ ہم سے عذاب کو دور رکھا ہے۔ اس کا جواب ہے۔

## عیّاروں پرِلوگوں کے مال لینے پرتلبیس اہلیس کا بیان

ان لوگوں نے اپنانام جوان مردر کھا ہے۔ کہ جوان مرد نذ ناکرتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے اور حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور کسی عورت کی پردہ دری نہیں کرتا۔ بدلوگ باوجودان سب با توں کے لوگوں کے مال لوٹے سے پر ہیز نہیں کرتے اور اس بات میں مشہور ہیں کہ مال حرام کے لیے ایک کا تام جواں مردی رکھا ہے۔ بسا اوقات ان میں سے کوئی ایک میں اور اپنے طریقہ کا تام جواں مردی رکھا ہے۔ بسا اوقات ان میں سے کوئی

الله بخارى: كمّاب الوصايا، باب على يرخل النساء والولد فى الاقارب ، رقم ٢٤٥٣ مسلم: كمّاب الايمان، باب قوله تعالى ، واندرعشيرتك الاقربين ، رقم ٣٥٥ - رَنْدَى: كمّاب تغيير القرآن ، باب ومن سورة الشعراء ، رقم ٣١٨٣ - نسائى: كمّاب الوصايا، باب اذ الوصى لعشيرية الاقربين ، رقم ٣١٧٢ سنن الدارى: ٢١/٣ ع، كمّاب الرقاق ، باب وانذر عشيرتك الاقربين ، رقم ٢٤٣٣ سنن الدارى: ٢١/٣ ع، كمّاب الرقاق ، باب وانذر عشيرتك الاقربين ، رقم ٢٩٣٢ م.

حرات اوقات وہ مخرف ہوجاتی ہے تواس کو مارڈالتا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دولان کے اس کے اس کا اس کے خلاف ہو اس کے طریقہ میں داخل ہواس کا لباس و پانجامہ مقرر کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ نے مرید کا لباس مرقعہ رکھا ہے۔ اکثر اوقات ان میں ہے کوئی اپنی بیٹی یا بہن سے ایسا کلمہ سنتا ہے جوشان کے خلاف ہو اور بسااوقات وہ مخرف ہوجاتی ہے تواس کو مارڈ التا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جوال مردی ہے اکثر اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مار پیٹ پرصابر ہیں۔

احد بن ضبل بہانی ہے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنے باپ سے سنا کرتا تھا کہ کہا کرتے تھے کہ ابوالہیثم پر خدارجم کرے۔ میں نے پوچھا ابوالہیثم کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک لوہارہے جب سزاکے لیے میرے ہاتھ باندھے گئے اور کوڑے نکالے گئے میں نے یکا یک ایک آدمی کو دیکھا کہ میرے کپڑے بیچھے سے کھنچتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھ کو پہچانے ہو۔ میں نے کہا بتم کوئیس جانتا۔ جواب دیا کہ میں ابوالہیثم عیار طرار چور ہوں جس کانام امیر المونین کے دفتر میں لکھا ہے۔ میں نے متفرق طور پر اٹھارہ ہزار کوڑے کھائے ہیں اور بیسب ضرب دنیا کے لیے شیطان کی اطاعت پر تھی ۔ البندائم صبر کرد کہ دین کے لیے دخن کی اطاعت پر تھی۔ البندائم صبر کرد کہ دین کے لیے دخن کی اطاعت پر ضرب دنیا کے لیے دخن کی اطاعت پر قصر کے میں اور ہوں۔

مر المربی المیس المیسی المیسی

اکشرعوام نوافل پراعتاد کرتے ہیں اور فرض کوضائع کرتے ہیں۔ مثلاً مسجد ہیں اذان سے پہلے آتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں۔ پھر جب مقتدی ہو کر فرض ادا کرتے ہیں تو امام پر سبقت کرتے ہیں یونسل کے وقتوں ہیں نہیں آتے اور لیسلة المسر غانسب یعنی ماہ رجب کی ستائیسویں شب میں بچوم کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ حالا نکہ بری باتوں پراڑے ہوئے ہیں ان سے بازنہیں آتے۔ اگران سے کوئی پچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی سے نیکی بدی دونوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی غفور رہیم ہے۔ جمہورعوام اپنی رائے سے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے۔ ہیں نے ایک سے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے۔ ہیں نے ایک عامی کود یکھا کہ قرآن حفظ کیا اور زام برنا، پھراپے آپ کو مجبوب کردیا۔ یعنی اپنا عضو تناسل کا نے ڈالا حالانکہ یہ افخش الفواحش ہے۔

#### 🍇 نصل 🍇

شیطان نے بہت سے عوام کو یہ دھوکا و ہے رکھا ہے کہ وعظ وذکر کی مجالس میں شریک ہونا اور متاثر ہوکر رونا ہی سب کچھ ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ مقصود محفل خیر میں شرکت اور رفت ہے۔اس لیے کہ وہ واعظوں ہے اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔اگران کو یہ معلوم ہوجائے کہ مقصود اصلی

🍇 نصل 🏇

مالدارلوگوں کو چارصورت ہے شیطان نے فریب دیا۔ ایک تو مال حاصل ہونے کی جہت ہے وہ بچھ پر واہ نہیں کرتے کہ کیو کر حاصل ہوا۔ ان کے اکثر معاطات میں تھلم کھلار با (سود) ہے۔ وہ اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ان کے تمام معاطات اجماع ہے خارج ہیں۔ ابو ہر بری وہ اللہ منافیق ہے ہوئے ہیں۔ دوایت کیا۔ آپ منافیق ہے فرمایا: 'لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ آ دمی پر واہ نہیں کرے گا کہ اس کو حلال ذریعہ سے مال حاصل ہوایا حرام ہے۔' بھ و دوسرے بخل کی جہت ہے اکثر مالدار ایسے ہیں کہ عفو اللی پر بھر دسہ کر کے زکو ہ نہیں نکالتے ہیں کہ عفو اللی پر بھر دسہ کر کے زکو ہ نہیں نکالتے ہیں بھران پر بخل غالب آتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس قدر زکالا ہوا کافی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ زکو ہ کوسا قط کرنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں۔ مثلاً سال پورا ہونے سے پیشتر ہبہ کر دیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے وہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے ہیں اور ایس کی قیمت اس کو دین دینار بناتے ہیں حالانکہ وہ دود دینار کے برابر ہوتا ہے اور بید سے جی اور اید سے جی ال حال خیال کرتا ہے کہ ذکو ہ سے بری الذمہ ہوگیا اور بعض اس شخص کوز کو ہ دیتے ہیں جوسال

الله بخارى: كتاب البيوع، باب تولدان وجل، بساليه الساديين آمينو المتأكلوا الرباء أصُعَافاً مُصَاعَفَة ، رقم المحاده المدين آمينو المتأكلوا الرباء أصُعَافاً مُصَاعَفَة ، رقم ٢٠٥٩ من المحمد ٢٠٥٩ منداحر: ٣٥٣ م ٣٥٣ من مثن الكرب برقم ٣٣٨ من المحمد من الكرب برقم ٣٣٨ من المحمد المحمد من المحمد المحمد من المحمد المحمد من المحمد المحمد

# ہ جنگ ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔

ضحاک نے ابن عباس والفی سے روایت کیا ہے کہ کسال میں جب پہلے درم و حالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر بوسہ دیا اور اس کواپی آتھوں اور تاف پر رکھ کر کہا: تیرے و ریعہ سے میں سرش بناؤں گا اور تیری بدولت کا فربناؤں گا میں فرزند آ دم سے اس بات سے خوش ہوں کہ دینار کی محبت کی وجہ سے میری پر شش کرتا ہے۔ اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا: شیطان ہر عمدہ چیز کے وربعہ سے انسان کوفریب و یتا ہے جب شک آ جاتا ہے تو اس کے مال میں لیٹ رہتا ہے اور اس کو پر ات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

تیسرے کٹرت مال کی حیثیت سے اس طور پر کہ اپنے آپ کوفقیر سے بہتر جانتا ہے حالانکہ بینا دانی ہے۔ کیوں کہ فضیلت ان فضائل سے حاصل ہوتی ہے جونفس کے لیے لازم ہیں۔ پھر جمع کرنے سے فضیلت نہیں حاصل ہوتی جونفس سے خارج چیز ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے:

غِنَى النَّفُسِ لِمَنُ يَعُقِلُ خَيُرٌ مِنُ غِنَى الْمَالِ وَفَصُّلَ النَّفُسِ فِي ٱلْاَنْفُسِ لَيْسَ الْفَصُّلُ فِى الْحَالِ ''عقل مندول كزد يك مال كي تو مُكرى سے نفس كي تو مُكرى بہتر ہے كيوں كه انسان كي فضيلت ذات مِيں ہوتى ہے حالت مِيں فضيلت نہيں ہوتى ۔''

چوتھے مال کے خرج کرنے میں۔ بعض ایسے ہیں کہ بطور نضول خرجی کے صرف کرتے ہیں۔ بھی مکان بنواتے ہیں جومقدار ضرورت سے زائد ہوتا ہے، دیواروں کوخوب آراستہ کرتے ہیں، نضوریی بناتے ہیں جوسب کو نظر آئیں، جس سے کبر وغرور ظاہر ہواور بھی کھانے ایسے کرتے ہیں جن میں اسراف ہوتا ہے اوران سبحرکتوں کا کرنے والاحرام یا مکروہ فعل سے محفوظ میں رہتا۔ حالانکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا۔

انس بن ما لک و النفرن نے کہا: رسول الله مَنْ النفر نفر مایا: اے فرزند آوم! الله تعالیٰ کے سامنے سے تیرے قدم نہ بنیں گے یہاں تک کہ تھے سے چار چیزوں کا سوال ہوگا۔ ایک عمر کوکس کام میں فنا کیا؟ دوسرے جسم کوکس چیز میں مبتلا رکھا؟ تیسرے مال کہان سے حاصل کیا؟ چوتھے

#### 

بعض مالدارا سے ہیں جومساجداور پکوں کی تغییر میں بہت پچھ خرج کرتے ہیں۔گران کامقصودریااور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کانام چلے۔اوریادگاررہے۔ چنانچہ وہ اس تغییر پراپنا نام کندہ کرواتے ہیں۔اگر رضائے الہی مقصود ہوتی تو اس کو کافی سیجھتے کہ اللہ ویکھنا اور جانتا ہے (نام کندہ کرانے کی کیاضرورت) ایسے لوگوں سے اگر صرف ایک ویوار بنانے کو کہا جائے، جس پران کانام کندہ نہ ہوتو وہ منظور نہ کریں گے۔

ای طرح ہے رمضانِ مبارک میں شہرت کے لیے موم بتیاں (چراغ) ہیجتے ہیں،
حالانکدان کی مبجدوں میں سال بجراند ہیرا پڑار ہتا ہے۔اس لیے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تیل مبجد
میں دینے سے وہ شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہوتی جورمضان میں ایک موم بتی بھیج دینے سے
حاصل ہوتی ہے۔حالانکہ اس شمع کی قیمت دے کرمختا جوں کوخوش کر دینازیا وہ بہتر تھا۔اکٹر ایسا
ہوتا ہے کہ بہت روشنی کرنے ہے اسراف لازم آتا ہی جوممنوع ہے۔گر کیا کیا جائے۔ریا اپنا
عمل کررہی ہے۔احمد بن ضبل برائے سے مبد میں جایا کرتے تھے،آپ کے ہاتھ میں ایک چراغ
ہوتا تھا۔اس کو وہاں رکھ کرنماز پڑھتے تھے۔

بعض مال داروں کا قاعدہ ہے کہ جب خیرات کرتے ہیں تو نقیر کودیتے ہیں اورلوگ ان کو
ویصے ہیں ،اس میں اپنی مدح چاہتے ہیں اور فقیر کا ذکیل کرنا منظور ہوتا ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ
دینار لیتے ہیں اور وہ دینار کم وہیش چار دا نگ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کھوٹے وینار ہوتے ہیں۔
سب کے سامنے کھول کران کو خیرات کرتے ہیں ،تا کہ لوگ کہیں کہ فلاں امیر نے دینار فقیروں کو
دیئے۔ اس کے برخلاف متقدمین صلحا کا قاعدہ تھا کہ ایک چھوٹے سے کاغذ میں بھاری دینار
جوڈیڑھ دینار کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا لیسٹ کر چیکے سے فقیر کو وے دیا کرتے تھے۔ وہ فقیر
جب کاغذ کو چھوٹا دیکھا تو خیال کرتا تھا کہ کچھ ذراسا کھڑا اس میں ہوگا، پھر جب اس کو ٹول تھا اور

الله تاریخ بغداد: ۱۹/۸م، فی ترتیمهٔ (۱۹۰۰) الحسین بن داد و داملی حلیه الادلیام: ۱۸/۷۵، قم (۱۱۳۳۳) فی ترتیمهٔ ۱۹۵۰ شفق اللی ، ترندی: رقم (۱۳۱۷) داری: رقم (۵۳۳) مجم الکبیر: ۱۱/۱۰۱، رقم (۱۱۱۷) مجم الصفیرمع الروض الدانی: ۱۲/۲۹، رقم ۲۷۷- تاریخ بغداد: ۱۱/۳۸۱، ۱۴/۰۸۸ کنز العمال: رقم (۳۹۰۱۳) بسلسلهٔ معجد: رقم ۹۳۷ -

#### 

بعض مال دارابیا کرتے ہیں کہ غیروں کو خیرات دیتے ہیں اوراپ اقربا کو چھوڑتے ہیں حالا نکہ بہتر اقربا کو دینا ہے۔سلمان بن عامر نے کہا: میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَ

بعض مالدار ایسے ہیں کہ اقارب کوصدقہ دینے کی فضیلت جانے ہیں گران میں باہم عداوت ہوتی ہے۔ لہذا باوجود اقربا کی مختاجی کاعلم ہونے کے ان کی خبر گیری سے باز رہتے ہیں۔ حالانکہ اگران کی اعانت کرتے تو تین ثواب پاتے ایک صدقہ ، دوسرے قرابت ، تیسرے خواہش نفسانی کا مارنا۔ ابوابوب انصاری ڈاٹٹوئٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹٹوئٹ نے فرمایا: "افضل صدقہ وہ ہے جو کیندر کھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔" جا مصنف ہوائٹ نے رشتہ داروں کو صدقہ افضل اس لیے ہے کہ خواہش کی خالفت کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جو خص اسپنے رشتہ داروں کو محبت کی وجہ سے صدقہ دے گاتو وہ این خواہش پر خیرات کرے گا۔

بعض مالدار ایسے بین که خیرات کرتے بین اور اپنے گھر والوں کو نفقہ وینے بین تکی کرتے بین ، اپوز بیر را الله نا بیان کیا کہ بین نے جابر بن عبداللہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول الله متا بین عبداللہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول الله متا بین فراغت کے بعد ہو، اور پہلے ان کو دو جو تہمارے عیال ہیں ' کا اور نیز ایک باررسول الله متا بین فراغت کے بعد ہو، اور پہلے ان کو دو جو تہمارے عیال ہیں ' اور نیز ایک باررسول الله متا بین فراغت کے بعد ہو، اور پہلے ان کو دو جو تہمارے عیال ہیں ' اور نیز ایک باررسول الله متا بین الله قارب، رقم ۱۸۵۳۔ اور کی نے عرض الحد و ایک آور کی اور کی اور کی اور کی اور کی الله کر کا تاب العدود علی القراب ، رقم ۱۸۳۷۔ کی الله عدود علی القراب ، رقم ۱۸۳۷۔ کی منداح د ۱۳۲۸۔ کی منداح د ۱۳۲۰ میلی الا قارب و سیالطم انی فی الکہیں: ۱۲۵/۱، رقم ۱۳۹۳ الطم انی فی الا میان میں الا قارب و سیالطم انی فی الکہیں: ۱۲۵/۱، رقم ۱۳۹۳ الطم انی فی الا صاد و المیان المیں ا

کیا کہ میرے پاس ایک وینارہے۔ آپ مُن الی فی بی پرخرج کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور میں ایک اور میں ایک اور دینارہے۔ آپ مُن الی بی بی پرخرج کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا: اس کوا پی بی پرخرج کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا: اس کوا پی نوکر دینارہے فرمایا: اس کوا پیٹو کو کر دینارہے فرمایا: اس کوا پیٹو کو کر کشتو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ فرمایا استم جانو تمہارا کام جانے۔ " کو بخشو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ فرمایا استم جانو تمہارا کام جانے۔ " کو بخشو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک اور میں صدے تجاوز کرتے ہیں اور حقیق وارث کو محروم رکھتے ہیں اور جھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور یہیں یا و رکھتے کہ ان کے بیار ہوتے ہی وارثوں کے حقوق اس مال کے متعلق ہوگئے۔ رسول الله مُنا الله مُن الله مُنا الل

🚳 نصل 🏇

فقراکوبھی شیطان نے فریب دیا۔ بعض فقیرا سے ہیں کہ فقر کا اظہار کرتے ہیں حالا نکھنی ہوتے ہیں۔ اب اگر بغیر ضرورت وہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں سے پچھے لیتے ہیں تو فقط آتش دوز نے جمع کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ ڈالٹین نے کہا: رسول اللّه مَاللَّهُ اللّهُ مَاللَّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَاللَّهُ مَاللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللًا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

تین با توں کا تھم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا ، حق ہے بازر کھنا۔'' 🍪

البيد منداحمه:۲/۲۵۱،۱۵۲،۱۷۳ بوداوُد: كمّا ب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، رقم ۱۹۹۱ ـ نسائي: كمّا ب الزكاة ، باب الصدقة عن طبر غنى وتغيير ذلك ، رقم ۲۵۳۷ ـ مندرك الحاكم : ا/۵۷۵، كمّا ب الزكاة ، رقم ۱۵۱۳ ـ محيح موار دالقلمآن : ۱۳۱۲، كمّا ب الزكاة ، باب النفقة على الاحمل والاقارب ونفسه ، رقم ۸۲۸، ۸۲۸ ـ ۸۳۰، ۸۲۸ ـ

<sup>🗱 [</sup>ضعيف] الفردوس بما تورالا خبارلاني شجاع الديليي، رقم ١٥٥١هـ

مرادیہ ہیں (بیسی (بیسی کے کہاں توریا کارہاورا گراللہ تعالی نے جونعت بخش ہاں کو چھپا کرفقر کا اظہاراس لیے کرتا ہے کہ خیرات نہ کرنا پڑے توا ہے بخل کے ساتھ خدا کا ناشکر گزار ہے اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ مُنا اللہ عُنا ایک خفس کو بھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے۔جواب دیا ہاں فرمایا کہ پھر خدا کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے ہوتو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ فقر کو چھپائے اور تجمل کا اظہار کرنا حارا گرفقیر محتاج ہوتو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ فقر کو چھپائے اور تجمل کا اظہار کرنا حرے۔ کیوں کہ سلف میں اکثر ایسے بزرگ تھے جوا ہے ساتھ ایک کنجی رکھتے تھے اور خیال دلاتے تھے کہ ان کا کوئی گھر ہے۔ حالا نکہ دات کو فقط مجدول میں رہا کرتے تھے۔

فقرا پرایک شیطان کا فریب رہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مالدار سے اچھا سبجھتے ہیں۔اس لیے کہ جس چیز کی مالدار کورغبت ہے بیلوگ اس سے بےرغبت ہیں حالانکہ بیہ بات غلط ہے۔ کیوں کہ خیروصلاح ایک چیز کے عدم ووجود پر موقوف نہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور امر پر منحصر ہے۔

اکثر عوام کوشیطان نے فریب دیا کہ عادت کے موافق عمل جاری رکھیں اور بہی اسباب
اکثر ان کی ہلاکت کے ہیں۔ان باتوں میں سے ایک بیہ کہ عوم اپنے باپ داوااور بزرگوں کی
تقلید کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ایک آ دمی بچاس برس تک ای طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے جس پر
اس کا باپ تھا، اور اس بات کوئیس دیکھتا کہ خطا پر تھایا صواب پر۔ای قسم کی تقلید یہود و نصار کی اور
الل جاہلیت اپنے اسلاف کی کرتے تھے اور ای طرح مسلمان اپنی نماز اور عبادتوں میں عادت
کے موافق عمل کرتے ہیں۔ایک آ دمی برسوں تک زندہ رہتا ہے اور جس طرح لوگوں کو دیکھتا ہے
اس طرح نماز پڑھ لیا کرتا ہے حالانکہ سیدھی طرح السے خشہیں پڑھ سکتا، اور نہ بیج بات کے موافق کہ دین ضول بجھتا ہے اور بال اگر تجارت کیا ہیں۔ ای قدر سیکھ لینے کی تو فیق اس کو اس لیے نہیں ہوتی کہ دین ضول بجھتا ہے اور
ہاں اگر تجارت کیا ہیں۔ای قدر سیکھ لینے کی تو فیق اس کو اس لیے نہیں ہوتی کہ دین ضول بجھتا بھرتا ہے۔تم

ا بوداؤد: كتاب اللباس، باب في عسل الثوب وفي الخلقان، رقم ٣٣٠سينسائي: كتاب الزينة ، باب ذكر ما يسخب من البوداؤد: كتاب الريئة ، باب ذكر ما يسخب من البياب وما يكره منها، رقم ٣٩٩٣ مستدرك الحاكم: ٢٠١/٣، كتاب اللباس، رقم ٣٣٣ مدرتز فدى: كتاب المروا والصلة ، باب ما جاء في الاحسان والعفو، رقم ٢٠٠٧ مسنداحمة: ٣٧٣/٣، ٢٨٣ م.

کی جا در کرائیں ہے۔ اس اور اس کے بہلے رکوع اور بحدہ کرتا ہے اور اتنائیں جانتا کہ جب امام سے بہلے رکوع کیا تو ایک زکن میں اس کی مخالفت کی اور پھر جب امام سے بہلے سراٹھایا تو دور کنوں میں مخالفت ہوگی۔ بسا اوقات امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے میں مخالفت ہوگی۔ بہذا اس کی نماز باطل ہوئی۔ بسا اوقات امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے حالانکہ اس پرتشہدواجب باتی رہ گیا ہے جس کا ذمہ دارامام نہیں۔ لہذا اس کی نماز باطل ہوگی۔ اکثر اوقات بعض لوگ فرض چھوڑتے ہیں اور نوافل زیادہ پڑھتے ہیں اور بسا اوقات وضو میں بعض عضو اوقات بعض لوگ فرض چھوڑتے ہیں اور نوافل زیادہ پڑھتے ہیں اور بسا اوقات وضو میں بعض عضو وضو کے وقت اس کو پھراتے نہیں اور اس کے بنچے پانی نہیں پنچتا، لہذا وضوحے نہیں ہوتا۔ رہان موضو کے وقت اس کو پھراتے نہیں اور اس کے بنچے پانی نہیں پنچتا، لہذا وضوحے نہیں ہوتا۔ رہان کا کہما ملات تو خرید و فروخت میں ان کی بیات ہے باکہ کا کم فاسد ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا سے محاملات میں کی فقیہ کی تقلید کریں۔ کیوں کہما مرمی کے تحت میں واضل ہونا نا بہند کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز فروخت کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھپایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا دے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کا عیب نہ چھپایا گیا ہو۔ ردی سونے کا عیب جلا دے کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہواور اس کو ترک لیتی ہوتا کہ وزن بھاری ہوجائے۔

عوام کاعادت کے موافق ایک عمل یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں نماز فرض میں تاخیر کرتے ہیں اور حرام مال پرافطار کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حالا نکہ اگر کسڑی سے بھی مارا جائے تو عادت کے طور پر روزہ نہیں تو ڑے گا کیوں کہ عاد تا روزہ تو ڑتا براسمجھا جاتا ہے۔

بعض عوام وہ ہیں کہ کوئی چیز اجرت پر لینے سے ریا میں داخل ہوجاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ہیں و بنار جیں۔ اس کے سوا اور پچھ نہیں ۔ اگر خرچ کر ڈالوں گاختم ہوجا کیں گے۔ میں ان سے ایک مکان اجرت پرلوں اور اس کی اجرت کھاؤں۔ بیخض خیال کرتا ہے کہ اس کی بیچر کت درست ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مکان کو پچھ نقد پر رہمن رکھتے ہیں اور اس کا سوداوا کرتے ہیں اور اس کا سوداوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیضر ورت کی جگہ ہے۔ اکثر اوقات ایک مخص کے پاس دو سرامکان ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اسباب ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیچ ڈالے تو رہمن رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی حاجت نہ ہو۔ لیکن اس کو اینے جاہ و مرتبہ کا خوف ہوتا ہے کہ مرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی حاجت نہ ہو۔ لیکن اس کو اینے جاہ و مرتبہ کا خوف ہوتا ہے کہ

ان کاعادت کے موافق کمل کرتا ہے ہی ہے کہ کا بہن نبوی اور مقال کے تول پراعقاد کرتے ہیں اور یہ امر لوگوں پر شائع (عام) ہے۔ ہمیشہ سے بڑے بوڑھوں کی عادت رہی۔ کمتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سفر کرے یا کپڑے بدلے یا تجامت کرائے اور نبوی سے پوچھ کراس کے قول پر عمل نہ کرے ان کے گھر جنتری سے خالی نہیں رہتے اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف نہیں ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ مَنَا ﷺ سے روایت ہے کہ کسی نے آپ ہے کا بہن کو گی جند نہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ مَنَا ﷺ کا بہن لوگ کھی جسی کوجی ایس بالے ایس کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے۔ فرما یا کہ وہ کہ کہ تو ہو گئی کے ارکر ایک واندا ٹھا لیتی ہے اور اس میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جموثی با تیں ملا دیتا ہے۔ " کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فرما یا کہ" جو شخص کا بین کر ایس کے پاس آئے اور اس سے کہ یو چھے تو چالیس روز اس کی نماز مقبول نہ ہوگی۔ " کہ ابورا ووروز میں ابو ہریرہ ڈولٹھ کے جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیزار ہے جو محمد مَنا ﷺ نے نے وراس کی بات کے جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیزار ہے جو محمد مَنا ﷺ نیز نم رایا۔" بیاس جائے اور اس کی بات کی جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیزار ہے جو محمد مَنا ﷺ نیز نم رایا۔" کی بیاس جائے اور اس کی بات کی جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیزار ہے جو محمد مَنا ﷺ نیز نم رایا۔" کی بین جائے اور اس کی بات کی جانے تو وہ شخص اس (وین) سے بیزار ہے جو محمد مَنا ﷺ پر بناز ل

عوام کی عادتوں میں سے ریکھی ہے کہ ریشم (کے لباس) اور سونے کی انگوشمی ہیئتے ہیں اور اللہ عادی کا انگوشمی ہیئتے ہیں اور اللہ عادی کا بالد کی اللہ علی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہوئی الاحت الله ماری کا بالد کی اللہ علی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہوئی اللہ عاملہ واتیان الکھائ واتیان الکھائے و

ہ ہے۔ اکثر بعض آ دی ریشم کے پہننے سے پر ہیز کرتے ہیں چرخاص وقت میں پہنتے ہیں۔مثلاً خطیب جمعہ کے دن۔

نیزان کی عادات میں ہے ہے کہ بری بات پرانکار کرنامہمل جانے ہیں جی کہ ایک آدمی اپنے بھائی یارشتہ دارکود کھتا ہے کہ شراب پیتا ہے،ریشی کپڑے پہنتا ہے اوراس پرانکار (اظہار ناپندیدگی) نہیں کرتا اور نداس سے پچھ کشیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ گہرے دوست کی طرح اس ہے میل جول رکھتا ہے۔

ایک ان کی عادت یہ بھی ہے کہ آ دمی اپنے گھر کے دروازے پر چبوتر ابنا تا ہے جس سے مسلمانوں کا عام راستہ تنگ ہوجا تا ہے۔ بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع ہوجا تا ہے۔ بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع ہوجا تا ہے جس کا دورکر نااس پر واجب ہے اور وہ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ اپنے گھر کے دروازے پر جمعر کا وَ کرتا ہے اور زیادہ پانی ڈالٹا ہے ایسے میں کوئی وہاں بھسل کر گر پڑے تو اس پر صان کر جمعر کا اور زیادہ پانی ڈالٹا ہے ایسے میں کوئی وہاں بھسل کر گر پڑے تو اس پر صان کے جمعر کا انہ ہوا کہ مسلمانوں کی افریت کا سبب بن گیا ہے۔

ایک ان لوگول کی بیادت ہے کہ (بازاری) جمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جب تہبند باند ہے ہوتے ہیں توسمیٹ کر تہبند کورانوں پر ڈال لیتے ہیں۔ جس سے سُر ین کے دونوں جانب نظر آتے ہیں اور بدن ملنے والے کے سامنے بیٹے جاتے ہیں۔ وہ شرمگاہ کا بعض حصد دیکھتا ہے۔ کیوں کہ شرمگاہ گھنے سے ناف تک ہے۔ پھر خود وہ محض دوسر سے لوگوں کی شرمگاہ بین دیکھتا ہے۔ نہ باہم آتھ میں نیجی کرتے ہیں نہاں پراٹکار کرتے ہیں۔

ایک ان کی عادت ہے کہ بی بی کا حق پورے طور پرادانہیں کرتے۔ بعض وقت بی بی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے اور اس طرح خاوند خیال کرتا ہے کہ اس کے ذمہ سے بی بی کا مہر ساقط ہوگیا۔ بعض آ دمی اپنی ایک بی بی بی جانب دوسری بی بی کی نسبت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا تقسیم (اور عدل) میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اس بات کو سہل انگاری بچھ کر خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ابو ہریرہ (الله مُنافِقةً نے رسول الله مَنافِقةً الله مَنافِقةً کے رسول الله مَنافِقةً کے سوایات کی دوسری سے زیادہ وقعت سے روایت کیا کہ آ ب نے فرمایا: ''جس کی دو بیبیاں ہوں اور ایک کی دوسری سے زیادہ وقعت کے دن اس حالت ہیں آ ئے گا۔ کہ اپنا ایک جانب کا دھز کھنچتا ہوگا جو گرتا ہوایا

ایک ان لوگوں کی عادت ہے کہ میت کوتا ہوت میں رکھ کر فرن کرتے ہیں اور بیغل مکروہ ہوا دورکفن گرال قیمت کا بناتے ہیں حالا نکہ بیچرام ہے کیوں کہ اس میں مال کا ضائع کرنا ہے اور کیسب کپڑے فرن کرتے ہیں حالا نکہ بیچرام ہے کیوں کہ اس میں مال کا ضائع کرنا ہے اور میت پرنو حدوماتم قائم کرتے ہیں ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ درسول اللہ منا پیٹی نے فرمایا: ''نو حہ کرنے والے عورت اگر مرنے سے پہلے تو بدنہ کرے گی تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اوراس کے جسم پرایک گندھک کا کرتا اور خارش کی چا در ہوگے۔' کی صحیحین میں ہے کہ آپ منا پیٹی نے فرمایا: ''وہ خص ہم میں ہے کہ آپ منا پیٹی نے اور جا ہیت کا فرمایا: ''وہ خص ہم میں سے نہیں جوگر بیان بھاڑے اورا ہے منہ پر طمانچ مارے اور جا ہیت کا فرمایا: ''وہ خص ہم میں سے نہیں جوگر بیان بھاڑے اورا ہے منہ پر طمانچ مارے اور جا ہیت کا فرمایا: ''وہ خص ہم ہیں ہے کہ شعبان کی ماوت ہے کہ شعبان کی عاوت ہے کہ شعبان کی بندر ہویں رات کو قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں جا کرآگ جلاتے ہیں اور بڑے ہیں۔ اور بر سوں کے بیرگر کے قبر سے مٹی (بطور ترک ) لیتے ہیں۔

ابن عقیل نے کہا: جب جاہلوں اور بیٹ کے بندوں پرشری تکلیفیں سخت پڑیں تو انہوں نے شرعی طریقے مجھوڑ کران طریقوں کی تعظیم شروع کی جن کوخود انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ طریقے ان کو آسان معلوم ہوئے۔ کیوں کہ ان کی بدولت کسی غیر کے تکم کے ماتحت ہوکر ندر ہے۔ یہ لوگ میرے نزدیک کا فر ہیں جنہوں نے ایسے طریقے نکا لے۔ مثلاً قبروں کی تعظیم میں میں جنہوں نے ایسے طریقے نکا لے۔ مثلاً قبروں کی تعظیم

الفرائر، رقم اله المارن النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم ٢١٣٣ يترندى: كتاب النكاح، باب ماجاء في القسوية بين الفرائر، رقم ١٨٩٠ و في الكبرى له: ٥/ ٢٠٨ الفرائر، رقم ١٨١٥ و في الكبرى له: ٥/ ٢٠٨ كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل الى بعض نسائه، رقم ١٨٩٠ و وفي الكبرى له: ٥/ ٢٠٨ كتاب النكاح، باب كتاب عشرة النساء، وقم ١٩١٠ /١٥١، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، وقم ١٩١٠ - ١٩١١ مسلم: كتاب البحائز، باب التشديد في النياحة رقم ١٩١٠ - منداحمة: القسمة بين النساء، وقم ١٩١٠ - منداحمة: من النباحة رقم ١٩١٠ - منداحمة: من النباحة رقم ١٩٥١ - منداحمة وقم ١٩٣٠ منداحمة وقم ١٩٨٠ منداحمة والاستماع لبها وروس النباعة في النبياحة والاستماع لبها -

الله بخارى: كتاب البحائز، باب ليس منامن شق الجوب، رقم ۱۲۹۳ مسلم: كتاب الايمان، باب تحريم ضرب الخذود وشق الجوب و ...... رقم ۱۸۵ تر زرى: كتاب البحائز، باب ماجاء فى ضرب الخدود وشق الجوب عندالمصيبة، رقم ۹۹۹ نسائى: كتاب البحائز، باب شق الجوب، رقم ۱۸۷۵ منداحد: ۱/۳۸۱ کرتے ہیں اوران سے لینتے ہیں۔ شریعت نے انہیں باتوں سے منع کیا ہے کہ قبروں پرآگ جلائی جائے اوران کو بوسہ دیا جائے اوران پر حلقہ باندھا جائے ،اورائی حاجق میں میت کو خطاب کیا جائے اوران کو بوسہ دیا جائے اوران پر حلقہ باندھا جائے ،اورائی حاجق میں میت کو خطاب کیا جائے اوراس مضمون کے دفعے لکھے جا کیں کہ اے میرے آقا! میرے لیے ایہا ایسا کر و یہ ہے اور تیر کا قبر کی مٹی کی جائے۔ بیسب حرکتیں ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات وعزی کو بوجے تھے ۔تم کوکوئی ان لوگوں میں ایسا نہ ملے گا جو (ان بدعات کو چھوڑ کر کسی احکام الہی مثلاً) ذکو قت کے بارے میں تھی تھی کرے اور وہ تھی دریافت کرے جو اس پر فازم ہے۔ ان کے مزویک نابل افسوس وہ خفس ہے جو مشہدالکہ ف کو بوسہ نہ دے اور چہار شنبہ کے روزم جد ما مونیہ کی دریاد یں نہیں وہ گھی ان کی قبریں چونے اوراینٹ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ نو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی قبریں چونے اوراینٹ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ نو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی قبریں چونے اوراینٹ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ نو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی قبریں چونے اوراینٹ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ نو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی قبریں چونے اوراینٹ میں خور کا کھی تھیں۔ دامن تک ان کے کپڑے جاکہ نہیں کے اور قبریر گلاب کا عرق نہیں تھڑکا کا جنازہ سے گئے نہ کی گئی تھیں۔ دامن تک ان کے کپڑے جاک نہیں کے اور قبریر گلاب کا عرق نہیں تھڑکا کا

#### الله فصل الله

اور کیز وں سمیت ان کو دفن نہیں کیا۔

 ٥٠٠ ين رايس ين رايس المنظم ا

جمعی عذربعض اوقات عورت بین کرنماز پڑھتی ہے حالانکہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتی ہے ایس حالت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ پیش کرتی ہے کہ آج بیچے نے کپڑے نجس کر دیئے حالانکہ اس کے دھونے پر قادر ہے اور کہیں جانے آنے کا ارادہ کرے تو خوب آرائش کرے، اور ما نگ نکال کر کپڑے بدلے۔ مگر نماز اس کے نزدیک ایک امر مہل ہے۔ اکثر عورتیں نماز کے واجبات کچھ نیس جانتی ہیں اور کس سے نہیں پوچھتیں۔ اکثر عورتوں کا وہ بدن نماز میں کھی تا ہے۔ جونماز کو باطل کرتا ہے اور وہ اس میں کچھ قیاحت نہیں مجھتیں۔

بعض عورتین حمل ساقط کردیے کوآسان مجھتی ہیں اور پہیں جانتیں کے روح دمیدہ کوساقط کردیں گی تو ایک مسلمان کا خون کریں گی۔ پھر جو کفارہ ان پرواجب ہواس کی پچھ پرواہ نہیں کرتیں ۔ کفارہ بیہ کے گورت تو بہ کرے اور اس کی دیت اس کے وارثوں کودے اور وہ دیت ایک غلام یا لوٹٹری ہے جس کی قیمت اس بچے کے ماں باپ کی دیت کا بیسواں حصہ ہوا اور اس دیت کے مال سے اس ماں کوجس نے حمل ساقط کیا پچھ ور شدنہ ملے گا۔ اگر دیت نہ دے سکے تو دیت کے مال سے اس ماں کوجس نے حمل ساقط کیا پچھ ور شدنہ ملے گا۔ اگر دیت نہ دے سکے تو ایک غلام آزاد کرکے ور مہینے کے روزے دیں کھے۔

" کمی عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنے ہے کو برا کہتی ہے اور بھی خاوند کو برے کلموں ہے یا دکرتی ہے اور بھی خاوند کو برے کلموں سے یا دکرتی ہے اور بہتی ہے اور خاوند کے بغیرا جازت کہیں چلی جاتی ہے اور بہتی ہے کہ سی گناہ کے ارادے سے تو نہیں گئی تھی حالا نکہ فقلا اس کا گھرے لکنا فتنہ سے خالی نہیں۔

بعض عورتنی الیی ہیں کے قبروں پر جا کر بیٹے رہتی ہیں اور شوہر کے سوا دوسروں کے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں۔ رسول اللّه مَنَّا فِیْرِ سے صحیح حدیث ہے کہ آپ مَنَّا فِیْرِ نِیْ نِیْرِ مایا'' جوعورت اللّه تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو جا تر نہیں کہ کسی میت کے سوگ میں بیٹھے بجز اپنے شوہر کے کہ اس (شوہر) کا سوگ چار مہینے وی روز

الاحداد في عدة الوفاة ، رقم ٢٥ ٢٥ ـ الداد المرأة على غير زوجها ، رقم • ١٢٨ ا ١٢٨ ـ مسلم : كمّاب الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ، رقم ٢٢٩٩ ـ تر ندى: كمّاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها ، رقم ٢٢٩٩ ـ تر ندى: كمّاب الطلاق ، باب ماجاد في عدة الينوفى عنها زوجها ، رقم ١١٩٥ - ١١٩٨ ـ نسلمة ، رقم الطلاق ، باب ماجاد في عدة الينوفى عنها زوجها ، رقم ١١٩٥ - ١١٩١ ـ نسامة ، رقم ٢٥٥٠ ـ ابن ماجة : كمّاب الطلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، رقم ٢٥٨٧ ـ ابن ماجة : كمّاب العلاق ، باب ماحل تحد الرأة على زوجها ، وحمل ماحل تحد المراقع المراقع

و المرازيس مرازيس مراز بعض اد قات عورت کواس کا شو ہرا ہے بستر پر بلاتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے اور مجھتی ہے كه ابساكرنا كوئى كناه نبيس \_ابو حازم ابو ہر رہ والنفظ ہے روایت كرتے ہیں كه رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ فرمایا:"جب آدمی اپنی بی بی بی کوایے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے جس سے رات بھراس کا شوہر ال پرناراض رہے تو صبح تک فرشتے اس پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔' 🏶 بیصد پرٹ سے میں ہے۔ بھیعورت اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرتی ہے۔ حالانکہ اس کو جا ئرنہیں کہ شوہر کے گھرے بغیراس کی ا جازت ورضا مندی کے کوئی چیز نکالے ۔بعض اوقات اس شخص کو پچھے دیتی ہے جواس کے لیے کنگریوں سے کھیلتا ہے یا اس کوشوہر کی محبت کے لیے تعویذ گنڈ اپھونک یڑھ کر دیتا ہے۔حالانکہ بیسب حرام ہے اور بھی لڑکوں کے کان چھدانے میں پچھمضا کقہ نہیں تجھتی ۔ حالانکہ بیر ام ہے اور اگر ایس باتوں سے بچی رہی اور مجلس وعظ میں آنے لگی تو بسا اوقات ﷺ صوفی کے ہاتھ سے خرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بزرگ کی بیٹیوں میں داخل ہوجاتی ہے اور عجائب حرکات میں کھنس جاتی ہے۔ ہم کو اس قدر بیان پر ا قتصار کر کے عنانِ قلم کورو کنا جا ہیے کیوں کہ بیامر بہت طویل ہے۔اگر ہم بیانات ندکورہ ہی کو شرح وبسط ہے بیان کریں تو یہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو۔ہم نے فقط تھوڑ اسابیان کیا ہے الله تعالی ہم کو خطاؤں اورلغزشوں ہے بچائے رکھے اور نیک بات اور نیک کام کی توفیق و ـــــــــ آمين يا رب العالمين.



ابناری: کمآب النکاح، باب از ابات المراکة مهاجرة فراش زوجها، رقم ۱۹۳/۵۱۹۳ مسلم: کمآب النکاح، باب تخریم امتاع ماس النکاح، باب تخریم امتناع با من فراش زوجها، رقم ۱۹۳۸ میل المراکة ، رقم ۱۳۳۱ نسائی فی آخریم امتناع با من فراش زوجها، رقم ۱۳۳۱ میل المراکة تعریف مهاجرة لفراش زوجها، رقم ۸۹۷ مسندا حد: ۲/۳۳۹ میل ۱۳۸۰ میل ۱۳۸۰ میل ۱۳۸۰ میل ۱۳۸۰ میل المراکة تعریف مهاجرة لفراش زوجها، رقم ۸۹۷ مسندا حد: ۲/۳۳۹ میل ۱۳۸۰ میل در المراکة تعریف مهاجرة لفراش زوجها، رقم ۸۹۷ مسندا حد: ۲/۳۳۹ میل ۱۳۸۰ میل در الم

### 

#### باب سیز تربعی

## طولِ اَمَل کے ساتھ تمام لوگوں پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف بین اسلام گزرتی ہے۔ ابلیس ہمیشاں کومشغول رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی نہ کراوراجھی طرح سمجھ لے،ای طرح اس کو ٹالتار ہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کفر پر مرجاتا ہے۔ اس طرح گنہگار کوتو بہ کے لیے ٹالتا ہے اوراس کو شہوات سے غرض حاصل کرنے میں جلدی کراتا ہے اور تو بہ کر لینے کی آرز و دلاتا ہے۔ چنانچہ کوئی (گمراہ) شاعر کہتا ہے:

# لَا تَعْجَلِ الذَّنْبَ لِمَا تَشُتَهِى وَتَأْمَلُ التَّوبَةَ مِنُ قَابِلِ " "تَوْخُوا بَشَ كَمُطَالِقَ مِنُ قَابِلِ " "تُوخُوا بَشَ كَمُطَالِقَ مُنَاهِ بِسَجِلدى كراور آئنده سال تؤبر كرنے كى اميدر كھـ"

بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا ارادہ کیا۔ شیطان نے ان کوٹال دیا اور بہت سے دہ ہیں جنہوں نے مقام فضیلت پر پہنچنے کی کوشش کی ، شیطان نے ان کو دوسری طرف لگا دیا۔ بسا اوقات فقید آ دمی اپنے درس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، شیطان اس سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر آ رام کر لے۔ یا عبادت کرنے والا رات کونماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ انجمی تیرے لیے بہت وقت ہے۔ اس طرح ہمیشہ کسل اور ستی کی محبت دلا تار ہتا ہے اور عمل میں ٹالا کرتا ہے اور نہایت طول اٹل پر حالت پہنچ جاتی ہے۔ لبذا تقلند کو چاہیے کہ دورا ندیش پڑ سل کرے، وقت کا خیال رکھے اور آئندہ پر کام موقوف رکھنا جھوڑ دے اور امید کرنے سے روگر دانی کرے۔ کیوں کہ جس مخض کو خوف دلایا گیا ہے وہ نڈرنہیں ہوا کرتا اور گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آ تا۔ تمام نیک کیوں کہ جس مخض کو خوف دلایا گیا ہے وہ نڈرنہیں ہوا کرتا اور آدی ہمیشہ اپنے جی میں باتیں کیا گرتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کرنیکیاں کرے ائیکن اس کالفس یہ وعدہ ہی دیتار ہتا ہے اوراس بات کرتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کرنیکیاں کرے الیکن اس کالفس یہ وعدہ ہی دیتار ہتا ہے اوراس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس محض کو بیا مید ہو کہ شام تک پطے گا تو دن مجرست رفتار رہا گا اور جس کو صورت ساسے تصور میں کرے گا دو کوئی موت کی صورت ساسے تصور کرے کا دو کوشش میں سرگرم ہوگا۔ رسول اللہ منا پہنے نے فرمایا کرتم جونماز اوا کیا کرواس کو دھتی

' کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم کو لفظ'' عنقریب'' سے ڈراتا ہوں کیوں کہ یہی لفظ شیطان کا برالشکر ہے(مطلب یہ ہے کہ یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں عنقریب ایسا کروں گایا آئندہ چل کر دیکھا جائے گا) جو مخص دورا ندیشی پڑمل کرتا ہے اور جوطول امل کی وجہ سے تھہر جاتا ہے ان دونول کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں گئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ دوراندلیش آ دی گیااورسفر کے لیے جوضروری چیزیں تھیں وہاں سے خریدلیں ،اورکوچ کرنے کے لیے تیار ہو جیفا۔کوتا ہی کرنے والے نے ول میں کہا کہ عنقریب تیار ہوجاؤں گا، کیوں کہ اکثر ہم نے ایک ایک مہینہ قیام کیا ہے۔ اتنے میں ایک دم کوچ کا نقارہ نج سمیا اور دوراندیش نے فور اُدی کھڑی سنجالی اورکوتا ہی کرنے والا افسوس اور رشک کرتار ہا۔ای طرح جب ملک الموت آ جائے تو پہلے شخص کو پیچھ ندامت نہ ہوگی اور دوسراجس نے آئندہ پر کام اٹھار کھا اور (عنقریب کا) دھوکا کھایا، موت کے وقت نادم ہو کرشور وغل مجائے گا۔ جب طبیعت میں کا ہلی اور طول اَمل کی محبت ہوتی ہے، پھر شیطان آخرا بھارتا ہے کہ مقتضائے طبیعت بڑمل کرے تو جفاکشی اور محنت گراں گزرتی ہے محمر جو مخص اینے نفس کو بیدار کرے وہ جان لے گا کہ میں لڑائی کی صف میں ہوں اور دشمن بھا گتا منہیں اور اگر بھا گ بھی جاتا ہے تو خفیہ طور براس کے لیے کوئی مکر وفریب کرتا ہے۔ لہذا وہ مخص دشمن کے لیے کمین گاہ قائم کرےگا۔

ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کرتے ہیں کہ دشمن کے مکرہے ہم کوسلامت رکھے اور دنیا کے فتوں اور نفس کی شرارتوں سے بچائے۔ وہی (اللہ) قریب ومجیب ہے (غرض دنیا کے لوگوں کی مثال میہ ہے۔ بعض ان میں وہ بھی ہیں جومستعداور بیداردل ہیں )اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں مومنوں میں ہے کرے۔ (آمین)

#### تَمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَاخِرًا

الله مندرك الحائم: ٣/٣٢/٣، كتاب الرقاق ، رقم ٩٩٨ ك. مجمع الزوائد: ١٠/ ٢٢٩ ، كتاب الزيد ، ياب جامع في ولمواعظ مجمع البحرين: ٨/ ٢٥٤ ، كتاب الزيد ، باب جامع في المواعظ ، رقم ٢٩ • ٥ مجمع الاوسط للبطر اني :٣/ ٣٥٨ ، رقم ٣٣٣٤ \_اورد كيمية سلسلة احاديث ميجد :٣/٣٥ ، ٥٣٧ ، رقم ١٩١٣ \_

وَ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل قاضي محرسلمان سلام فيرواوي A & & &

٩٥٥١١٥ الحية المختوم 556 من من الرحم من الركوري